



بسر اله الرجير الرجيم!

نام كتاب : اختساب قاديانيت جلدستاكيس (٢٤)

آغاشورش كالثميريّ تام صنفين :

عبدالكريم مبلبلة

ماسترغلام حبيدرين "

: تيت •4اروپ

مطبع : نامرزين پريس لا مور

طبحاقل: مارچ ٢٠٠٩م

عالمي مجلس تحفظ فتم نبوت حضوري باغ روذ ملئان ناشر :

Ph: 061-4514122

#### بسم الله الزحمن الرحيم!

# فهرست رسائل مشموله .....اختساب قادیا نیت جلد ۲۷

| عرض مرجب                            |                     | ۴.         |
|-------------------------------------|---------------------|------------|
| ا مرزائيل                           | آغاشورش كالثميريّ   | 11         |
| ٢ اسلام كے غدار                     | 11 11               | 99         |
| ۳ عجی اسرائیل                       | <i>     </i>        | 110        |
| مسسة قاديانية (قادياني اسلام كفدار) | <i>     </i>        | IM         |
| همبلله پاک بک                       | عبدالكريم مبابلة    | IDT        |
| ٢ خودكاشته لودا                     | <i>     </i>        | ror        |
| ے حقیقت مرزائیت                     | <i>     </i>        | 104        |
| ۸ عشره کامله                        | فينخ ماسر غلام حيدر | rri        |
| ٩ كثف الاسرار                       | <i>     </i>        | ror        |
| ٠١ كشف الحقائق                      | 11 11               | <b>100</b> |

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### عرض مرتب

احتساب قادیا نیت کی اس جلدستا کیسویں (۲۷) میں آغا شورش کا تمیری کے جارہ مولا ناعبدالکریم مباہلہ کے بین اور شخ کا مشر خلام حیدر کے تین رسائل بھی دس رسائل بھی کے ہیں۔

آغا شورش کا تمیری برصغیر میں تحفظ ختم نبوت کے بہت بڑے رہنماء تھے۔ مولا تا ابالکلام آزاد کی تحریر، مولا نا ظفر علی خان کی شاعری اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی خطابت کے گلدستہ کو آغا شورش کا تمیری کہا جا تا ہے۔ آغا صاحب نے فنلف تحریکات میں بڑی سرگری سے حصہ لیا۔ انگریز اور انگریز کے لیا لکول نے ان کوقید و بند میں سالہا سال تک بندر کھا۔ لیکن وہ جی انسان تھے۔ متن کرہ وونوں طبقوں کے خلاف عمر مجر نبرد آزمار ہے۔ تحریر وتقریر کے اپنے دور کے بات بادشاہ شخے۔ خوب طبیعت کے انسان شخے۔ دوتی اور دشمنی میں ان کی طبیعت بہت کے باتاج باوشاہ شخے۔ خوب طبیعت کے انسان شخے۔ دوتی اور دشمنی میں ان کی طبیعت بہت فیاض واقع ہوئی تھی۔ جس سے دوتی ہوگئی اسے سر پر بٹھانے میں خوثی محسوں کرنے اور اگر پھرائی سے کے بات پراختلاف ہواتو یا واں شام روند نے میں بھی دیر ندلگاتے تھے۔

البنة سوفیصد یقین کے ساتھ گوائی دی جاسکتی ہے کہ عمر بھر وہ عقیدہ ختم نبوت کے علم بر دو عقیدہ ختم نبوت کے علم بردار اور قادیان کی جھوٹی نبوت کے لئے تیج برآ ل رہے اور بیسب کچھوان کوعشق رسالت مآ برائے کے طفیل حاصل ہوا تھا۔ ان کی ذیل کے کتب ورسائل روقادیا نبیت پر ہماری دسترس میں آئے۔

ا..... تحريك ختم نبوت.

۲.....۲ مرزائیل ـ

س.... املام <u>کفدار</u>

س..... عجمی اسرائیل<sub>-</sub>

ه تادیانیت (قادیانی اسلام کے غدار ہیں) (فیضان اقبال سے اقتباس) اوّل الذکر کتاب تحریک ختم نبوت عام طور پر آج بھی باز ارسے ل جاتی ہے۔اس کئے

اس جلد میں شامل نہیں کیا۔ باقی جارر سائل کوشر یک اشاعت کیا ہے۔

ا..... مرزائیل: ہارے ممدوح جناب آغا شورش کا تمیریؓ نے ۳۰ راپریل ١٩٧٤ء كومجلس طلبائ اسلام چنيوث كي وعوت برايك تقرير كى مدير معاون هفت روزه چان لا مور جناب صادق تشميريٌ نے وہ تقریر چٹان میں ۸رئئ ۱۹۷۷ء کوشائع کی۔تقریر کیاتھی۔اس سے قادیانی ایوانوں میں کہرام بریا ہوگیا۔اس پرقادیانی پریس پنج جھاڑ کرآغا شورش مرحوم کے خلاف مرزا قادیانی کی طرح بازاری دشنام بازی پراتر آیا۔

آ غا شورش کاشمیریؓ کے قلم نے بھی کروٹ لی اور قادیا نیوں کونقہ ڈالنے کا فریفندانجام دینے لگا۔اس زمانہ (۱۹۲۷ء) میں شورش کاشمیریؓ کے قلم سے مفت روزہ چٹان میں جوشائع ہوا دہ جمع کر کے تقریر سمیت' مرزائیل' نامی کتاب میں جناب مخار احمد پرویز ﷺ نے شائع کردیا۔ جناب مختار احمد برویز شیخ اس زمانہ میں زیرتعلیم تھے۔ بلاء کے ذہین اور زرخیز وماغ کے انسان ہیں۔انہوں نے جلس طلبائے اسلام چنیوٹ قائم کی تقی اور انہوں نے ہی آ غاشورش مرحوم کو چنیوٹ میں بلوا کر تقریر کرائی تھی تعلیم کمل کرنے کے بعد گورنمنٹ اسلامی کالج چنیوٹ کے ابتداء مي يروفيسراور پر رئيل لگ كے \_ آ فاشورش كاشيرى ادرمولانا تاج محود كي فلال فدائى میں۔ آج سے چندسال قبل تک وہ رئیل تھے۔مولانامنظور احمد چنیوٹی مرحوم کے وصال بران ہے ملاقات ہوئی تھی۔ پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ ندمعلوم وہ ڈیوٹی پر ہیں یاریٹائرڈ ہوگئے ہیں۔ اللّٰدربالعزت ان کو ہرعال میں خوش رکھے۔انہوں نے بیر کتاب''مرزائیل' مرتب کی تھی۔اس کا دیباچہ جناب صادق کاشمیری نے اور "سرآ غاز" آغاشورش کاشمیری مرحوم نے تحریر کیا۔اس كتاب مين آغامر حوم كى تقرير سميت چنان كاداريد، مضامين اور شذر يجوجع كئے۔ان كى تعداد چوبیں (۲۴) ہے۔جن کی فہرست بیہ۔

> مرزائیت کی تاریخ سای دینیات کی تاریخ ہے۔ ......

> > قادیانی ایک سیای امت ہیں۔ .....٢

انكريز فيخص بإدكار .....

ا قبال ہے بغض کی بناء پرنبر د کا استقبال۔ ..... P

> عجمی اسرائیل۔ ۵....۵

مسيلمه کے خانشین ۔ .....Y

الفضل كالاموري متبتى \_ .....4 انگریزوں کے خاندانی ایجنٹ۔ .....٨ مرزائی ہمارااعتراض ان کے یا کستان میں رہنے پڑئیس مسلمانوں میں رہنے پر ہے۔ .....9 سلطان القلم كے جانشين \_ .....1+ ک محمہ ہے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ .....11 قاد مانيول كاتعاقب اشد ضروري\_ .....1 اسرائیل میں مرزائی مثن۔ شار.... كبابيريس جشن مسرت-الكستان مين مرزائي مثن \_ .....1۵ خليفه ثالث كاعزم يورب\_ .....IY ىيداگى بند كرو\_ ....14 مرزائی اور چٹان۔ ۸۱.... قاديانی ڈھولک۔ .....[9 ا قبال کے بگلہ بھکت۔ تقل كفر كفرينه باشد\_ عیکنی دارهی کے منفی چیرے۔ .....Y سكاث لينڈيارڈ كے كماشتے۔ ٣٠...٢٣ عجى اسرائيل (نظم) .....٢٢

راقم نے متذکرہ بالامضافین کی تخ تے کے لئے مخت روزہ چٹان لا مور کی قائل کی ورق الردانی کی ، تو سرسری نظرے ١٩٦٤ء کی جلدے چنداور مضامین بھی بل مجے۔ وہ بھی شامل کر ديي جن كى فهرست بيب-

ظفر على خان اكيدى كا قيام\_

۲۲ ..... است تكات

12..... ساس قادیانی\_

۲۸ ..... غلطآ وی کی یادگارکا خاتمه

۲۹ ....۲۹

۳۰ ..... ربوه والون كاخفيد نظام \_

اس..... قادياني امت اور فاطمه جناح ـ

۳۲ ..... مجمی اسرائیل اور پاکستان کی اقتصادیات۔

۳۳ ...... قادیانیت (ہندوستان کی یا کستانی سرحد بر کسی مسلمان کو بھارتی شہری بن کرریہے کی

اجازت ہے؟)

۳۳ ..... قادما في اورامرا نيل -

٣٥ .... ظغرالله خان كومندند لكايا جائـ

٣٧ .... مرزائيون كى تاريخ تكارى

۳۷..... قادیانی تعاقب جاری رہے۔

٣٨ ..... مرزائول سے طع تعلق ہے میرادیں۔

٢٩ ..... علامه اقبال كملفوطات

جماعتی معروفیات اور ذاتی عوارض کے باعث فقیر کے لئے ممکن نہیں۔ ورنہ لازم وضروری ہے کہ چٹان کی تمام فائلوں ہے آ غاشورش کا ٹمیریؓ کے روقادیا نیت پر رشحات قلم کوجمع کر سیاست دھیں میں میں ہے۔

عليحده كالي على من ثائع كاجائـ

چنیوٹ کے ایک اور مرے مخلص دوست حضرت مولانا مشاق احمد چنیوٹی مدظلہ نے ایک بار دفتر عالمی بجلس تحفظ ختم نبوت ملتان میں تشریف لاکر چثان سے آ عاشورش کا تمیری کے مضامین کا فوٹو کرایا تھا۔ ملتان کے ایک کرم فر ما (جو کھنوکو کی بھیارن فیکسالی لفت سے میرے دماغ کا لیول درست رکھنے میں سرتا پاسرگرم عمل اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یاد آنے پر ان کا شکر سیادا کرنا ضروری ہے کہ وہ اس عمل خیر کے ذریعہ اپنے نامہ اعمال سے نیکیوں کا فقیر کو ہدیہ ارسال کرنے میں بہت تی واقع ہوئے ہیں) ان کے متعلق سنا تھا کہ وہ ان مضامین کوشائع کرنا ارسال کرنے میں بہت تی واقع ہوئے ہیں) ان کے متعلق سنا تھا کہ وہ ان مضامین کوشائع کرنا چاہئے ہیں۔ کیا ہوا معلوم نہیں۔ اگر وہ چھپ کے ہیں تو اپنی لاعلی کا اعتر اف کرتا ہوں نہیں چھپ

تو چھپنا چاہئے۔ان سطور پر پہنچ طبیعت میں شدید نقاضا ہور ہاہے کہ بیکام ہونا چاہئے ۔لیکن کیا کیا جائے کہ احتساب قادیا نیت میں رسائل وکتب کوشائل کرنے کی داغ تیل ڈالی ہے۔مضامین کو شائع کرنااس کے اصول دضعیہ میں شامل نہیں۔

الله تعالی جے توفیق دیں وہ بیکام کریں۔ آغاشورش کا تمیری کا بیقرض اس عنوان پر
کام کرنے والوں کے ذمدہے۔اس ہے سبکدوش ہونا ضروری ہے۔الله تعالی توفیق بخشیں۔امین!

اسلام کے ندار: اس کا تعمل نام''مرز اغلام احمد قادیا نی سے مرز اناصر احمد تادیا نی سے مرز اناصر احمد تادیا نی سے مرز اناصر احمد تادیا نی امت کے استعاری خدو خال، اسلام کے خدار'' یہ بتیں صفحات پر مشمل رسالہ تھا۔

1927ء میں اولا شائع ہوا۔ تقریباً چھتیں سال بعد اسے شائع کرنے پر اللہ دب العزت کی عنایت کردہ توفیق پر بارگاہ اللہ میں شکر بحالاتے ہیں۔

سر استخمی امرائیل: بیرچالیس صفحات کارسالد تفارید بھی ۱۹۷۳ء کے آواخر میں شائع ہوا کھمل نام جونائش پرورج تھاوہ ہے۔ '' قادیانی پاکستان میں استعاری گماشتے ہیں۔ عجمی اسرائیل، ایک انڈر گراؤ تڈخطرے کا تجزید' اور یہی اس کا کھمل تعارف ہے۔ آغا صاحب کا قلم اس کتا بچہ میں جولانی پر ہے اور ان کا و ماغ صفحات پر معلومات نتقل کرنے میں موجز ن دریا کی طرح رواں ہے۔

الم المستقادیا نیت: قادیا نیت اسلام کے غدار ہیں۔ جناب آغاشورش کا ثمیری فی اسلام دختی ہے۔ تعلق علامہ فی فیضان اقبال کی سرخی قائم کر کے عقیدہ ختم نبوت اور قادیا نیت کی اسلام دختی ہے متعلق علامہ اقبال کے تمام ارشادات، مقالات، ملفوظات، خطوط کا باحوالہ انتخاب کیا۔ جواس فیضان اقبال کے مقال کے متاب کیا۔ جواس فیضان اقبال کے متاب کے متاب کیا ہوا ہے۔ اس جلد بین اس کو بھی ساتھ شامل کردیا گیا ہے۔

اس جلد میں عبدالکریٹم مباہلہ کے تین رسائل بھی شامل ہیں۔عبدالکریم مباہلہ پہلے صرف عقیدۃ قادیانی نہر سے بلکہ قادیان کے باس بھی متے۔ مدت العرقادیانی نبوت کی چکی پر بمل کی طرح جتے رہے۔ ایک دفعہ اپنی آتھوں سے مرزامحود قادیانی کو زنا میں مرتکب دیکھا تو عقیدت کی تمام عمارت دھڑام سے نبچ آرہی۔جری انسان تنے۔ابتداء میں مرزامحمود قادیانی کو

للکارا تو مرزامحود نے انہیں زیر کرنے کے لئے غرانا شروع کیا تو مولانا عبدالکریم شیر ہوگئے۔
انہوں نے اسے دھاڑا تو مرزامحودانقام پراتر آیا۔ان کی پٹائی کرادی۔انہوں نے قادیان کے
قادیا نیوں کومرزامحود کی کمینگی سے باخبر کیا۔اصل صورتحال سامنے آنے پرمرزامحود نگے ہوگئے۔ تو
عبدالکریم مبلد کے مکان کوآگ لگوادی۔مولاناعبدالکریم نے مرزامحود کو پاکدامنی ایت کرنے
کے لئے مبلد کا چیلنج دیا تو عبدالکریم مبلد کے نام سے یاد کئے جانے گئے۔

مرزامجود کے لئے قادیان کی دھرتی گرم تو ے کا کام کرنے گئی۔ تو ان پر قاتلانہ ملہ کرادیا۔ اس سازش سے عبدالکریم مبابلہ پہلے خبر پاکرادھرادھر ہوگئے تو عبدالکریم کے مکان میں سویا ہواد دسرا شخص قتل ہوگیا۔ معالمہ عدالت چلا گیا۔ مولانا عبدالکریم مبابلہ نے مام سویا ہواد دسرا شخص قتل ہوگیا۔ معالمہ عدالت چلا گیا۔ مولانا عبدالکریم مبابلہ نے مام مقدم قتل کی کارروائی بھی اس اخبار میں شائع ہونے گئی تو مرزامجود کے اوسان خطاء ہوگئے۔ مرزامحود کے گاشتے قادیائی قاتل کو بھی سزائے موت ہوگئی۔ اب مولانا عبدالکریم مبابلہ نے اس معرکہ کوسرکرنے کے بعد قادیان کو چھوڈ کر امر تسریس رہائش رکھ لی۔ تقسیم کے بعد لا ہورآ گئے۔ معرکہ کوسرکرنے کے بعد قادیان کو چھوڈ کر امر تسریس رہائش رکھ لی۔ تقسیم کے بعد لا ہورآ گئے۔ معرکہ کوسرکرنے کے بعد قادیان کو چھوڈ کر امر تسریس رہائش رکھ لی۔ تقسیم کے بعد لا ہورآ گئے۔ معرکہ کوسرکرنے کے بعد قادیان کو چھوڈ کر امر تسریس سے فقیر کو تین دستیاب ہوئے۔

اس مباہلہ پاکٹ بک: بیمباہلہ بک ڈیو امرتسر سے شائع ہوئی۔اس کا انہوں نے خود تعارف بیکھا: ''اس پاکٹ بک کے مطالعہ سے آپ پر بخو بی واضح ہوجائے گا کہ ہمارا مقصداس کی اشاعت سے صرف اتنا ہے کہ ہم سلمان تھوڑے وقت میں نہ صرف قادیا نیت کی حقیقت سے واقف بلکہ دیمان شکن جواب دینے کے قابل ہوکرا یک کامیاب بہلے بن جائے۔اس مقصد کے لئے کم از کم حجم میں زیادہ سے زیادہ معلومات بہم پہنچا کر بفضلہ تعالی دریا کوکوزہ میں بند کما عملے۔''

۳/۲ میں بہت خود کاشتہ پودا: بیچار صفحاتی ہفلٹ ہے۔ نام اس ہے صفون واضح ہے۔
کام اس حقیقت مرزائیت: اس میں زیادہ تر صرف قادیانیوں کے کفر اور انگریزی نبوت کی طرف سیا تکریز حکومت کی خوشا ہدی وجا پلوی قادیانی لٹریچر سے حوالہ جات کے ساتھ کیجا کیا گیا۔

اس جلد میں شخ ماسر غلام حیدر صاحب کے تین رسائل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ شخ ماسٹر غلام حیدرسر کودھا وجہلم میں انگریز تکومت کے دور میں مختلف سکولوں میں ماسٹر وہیڈ ماسٹر رہے۔ان کے ردقادیا نیت پرتین رسائل ہمیں میسرآئے۔

المرا الله عقا کدر کھتے تھے۔اس رسالہ کے ابتدائی حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف پہلے قادیانی عقا کدر کھتے تھے۔اس رسالے میں انہوں نے مرزا قادیانی کی تکفیر سے پہلو تبی اختیار کی ۔ حکم بعد کے ان کے رسائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو کا فرنیس بلکہ کا فرگر گردائے لگ کئے ۔اس رسالہ میں دس اصول مقرر کر کے انہوں نے مرزا قادیانی کی بولتی بند کر دی ہے۔
لگ کئے ۔اس رسالہ میں دس اصول مقرر کر کے انہوں نے مرزا قادیانی کی بولتی بند کر دی ہے۔ اس کا مجا سے الاسرار یعنی رہو ہو تعلق انجم ریزی قرآن بمولوی عمر علی ایم اسے ایل ایل بی امیر پورانام ہے 'دکھف الاسرار یعنی رہو ہو تعلق انجم ریزی قرآن بمولوی عمر علی ایم اسے ایل ایل بی امیر احمدی جماعت لا ہور''اس میں لا ہوری مرزائی عمر علی کے اگریزی ترجہ قرآن پر جابجا کرفت کی احمدی جاس سے زیادہ وضاحت کی اسے۔ اس سالہ کی وجہ تعنیف یا پھی صفات پر انہوں نے خودکھی ہے۔ اس لئے زیادہ وضاحت کی

اله المسلم المحتف الحقائق: بدرساله مجمی شخ ماسر غلام حیدر کا ہے۔ اس میں لا موری جماعت کے محمطی لا موری کے بخاری شریف کے ترجمہ پر انہوں نے نقد کیا۔ جس میں مولا نا اصغر علی روجی جیسے فاصل و یکا ندروز گار شخصیت ہے بھی وہ دا ہنمائی لیتے رہے۔ ابتداء میں بیا مضمون اخبار الل حدیث امرتسر ۱۹۲۷ء کی فاکوں میں چھپتار ہا۔ بعد میں انہوں نے اسے مستقل رسالہ کی شکل میں اس نام سے شائع کردیا۔

ضرورت نبیں۔اس میں دیکیدلیاجائے۔

افسوس کے عبدالکریم مباہلہ، پینے اسٹرغلام حیدر کے تعصیلی حالات اس سے زیادہ ہمیں نہ مل سکے۔جس کا قلق ہے۔ عجیب انفاق ہے کہ اس جلدیش دوعبدالکریم حضرات کے رسائل سکجا ہوگئے۔عبدالکریم آغاشورش کا تمیریؓ اورعبدالکریمؓ مباہلہ۔اس پراکتفاء کرتا ہوں۔

فقیر:اللهوسایا ۱۳رفروری۲۰۰۹ء

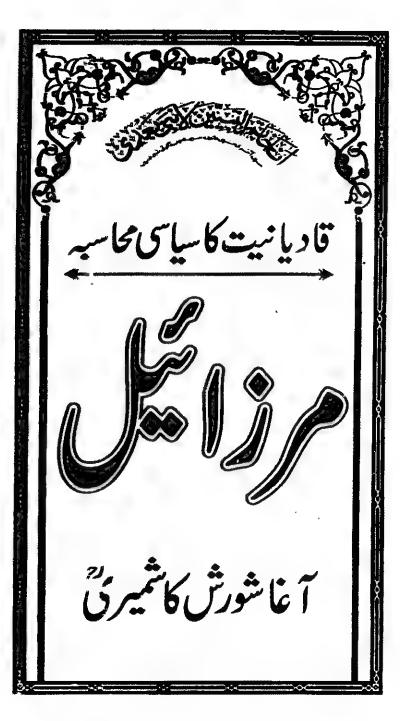

### مرزائيل

### پیش لفظ

قادیانیت کے ناسور کی چیر پھاڑ اور عامتہ اسلمین کواس کے خطرات ہے آگاہ رکھنا ہمارے دور کی ایک اہم ضرورت کی حیثیت رکھتے ہیں تا کہ اس دام ہمرنگ زمین کی گر ہیں کھو لی اور اس کے چھوٹم کے بیختے او میڑے جاسکیس۔اس لحاظ سے وہ افراد اور ادار کے ان تیم یک ہیں جو اس مبارک دینی فریعنہ کی انجام وہی کے لئے کوشاب ہیں اور قادیا نیت کوئٹ وہن سے اکھاڑ ہیسے گئے کے لئے جد کناں ہیں۔

مجل طلبائ اسلام یا کتان مجی ان تظیموں میں سے ایک ہے۔ جواس مقدی مثن ك كي سربكف ب- ب شك يد بنيادى طور برطلباء كى ايك جماعت بريكن ناموس رسول عرنی کا تحفظ مسلمانوں کا بچہ بچہ اپنا پہلافرض گرادنتا ہے۔اس لئے ہمیں اس تنظیم کی طرف سے "مرزائيل" ناى كتاب كى اشاعت يركوني تعجب نييس مونا جائے ۔اس كتاب كے ناشرا يك مقاى کا لج کے نوجوان اور پر جوش طالب علم شخ پرویز احمد ہیں۔ وہ اس تاریخی تصبہ چنیوٹ کے رہنے والے ہیں۔ جہال وریائے چاب کے ایک جانب تحفظ فتم نبوت کے نام لیواؤں کی کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں اور دوسری ملرف ظلی و بروزی نبی کی بابا کار مجتی ہے۔ شخ پر ویز احمد نے اس ماحول مين آ ككي كمولى اورئ شعورك برصف كساته ساته ومتم الرطين سعب بايال عقيدت وعبت کے احساسات سے سرشار ہوتے محئے۔اپنے ان بی جذبات کے تحت انہوں نے چنیوٹ میں اس مسلد یرکی ایک کامیاب کانفرنسیں منعقد کرائیں اور ربوہ کے مقابل تحفظ ختم نبوت کے سالانہ اجماعات کی داغ بیل ڈالی۔ ناموس محم کی حفاظت کے لئے ان کے جوش وخروش نے ای بربس نہیں کی۔ بلکداہ شوق میں ان کے قدم آ مے بی آ مے پیر منے گئے۔اب وہ اس فتنہ کی سرکونی کے لئے اس کتاب کا تخدلائے ہیں۔جس میں قادیانیت کا کمل وجامع پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔اس تعنیف میں انہوں نے وہ تمام مضامین کیجا کروسیے ہیں جو ١٩٢٧ء کے دوران منت روز و چمان میں آغاشورش کا تمیری کے قلم سے نکلتے رہے۔ پھراس میں آغاصاحب کی وہ معرکتہ الآراء تقریر مجی شال ہے جو گذشتہ سال انہوں نے چنیوٹ کے ایک عام اجماع میں کی تھی اور جس میں قادیانیت کے محروہ خدوغال کی بدکمال وتمام نقاب کشائی کی گئتی۔ اس تقریر میں اسلامیان پاکستان کو دائلف الفاظ میں اس حقیقت ہے آگاہ کیا گیا تھا کہ قادیانی پاکستان میں ایک نے اسرائیل۔ کی بنیادیں رکھنے کی کوششوں میں معروف ہیں۔ آغا صاحب نے سرظفر اللہ خان کے نایاک عزائم سے بھی لمت اسلامیہ کوخبر دار کیا تھا۔

مختلف دومرے مضامین کے ساتھ اس تقریم کے اضافہ نے اس تعنیف کی افادیت کو اور بڑھادیا ہے۔ اس میں مشمولہ مضامین کی اثر آفرین کا انداز واس ایک امرے لگایا جاسکتا ہے کہ چٹان میں ان کی اشاعت پر مرزائی حلقے بو کھلا اٹھے اور اپنے خصوصی ہتھکنڈوں کو بروئے کار لاکر' چٹان' پرسنسر شب نافذ کرانے میں کا میاب ہو گئے کیکن ۔

پیوٹوں سے بہ چراغ بجایا، نہ جائے گا

کے مصداق اب وہی مضامین جموعہ کی صورت میں سکیا آپ کے سامنے ہیں۔ بلاشبہ
آ غاصاحب کی اس تقریراور مضامین کی کتابی صوت میں اشاعت وقت کی ایک اہم ضرورت تھی۔
جس کی تحییل کی سعادت ملت کے ہونہ ارطلباء کے حصہ میں آئی۔ اپنی اس ایمان افروز کوشش کے
لئے بیاو جوان مبارک باد کے ستحق ہیں۔ جنہوں نے اپنی تعلیم معروفیتوں کے باوجوداس پیڑہ کو
اٹھایا اور ' مرزائیل' کو منظر عام پر لاکر رہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان کی اس کاوش کا دینی والمی
طلقوں میں گرم جوثی سے خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس تصنیف کی اہمیت کے چش نظر آخر میں ہم ایک
تبحویز چش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ان افکار و خیالات کو اگریزی وان اور غیر ملکی افراد تک پہنچانے
کے لئے ضروری ہے کہ آگریزی زبان میں اس کا ترجہ بھی شائع کیا جائے تا کہ تق وصدافت کی یہ
آ واز اقصائے عالم میں تھیل جائے۔

صادق کاشمیری ۱۰زوری ۱۹۲۸ء

سرآ غاز

پاکستان میں قادیا نیت بہر حال ایک تو می خطرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاریخ اسلام میں اس نوعیت اور اس انداز کا خطرہ، اس سے پہلے بھی بیدا نہیں ہوا۔ جہاں تک دین حلقوں کا تعلق ہے۔ ہمیں اعتراف کرناچاہئے کہ قادیان امت کے بارے میں ان کا نقطہ نگاد واضح ہاور وہ اس فرقہ ضالہ کو کس کی ظرف کی اجتراف کی امت وہ اس فرقہ ضالہ کو کس کی ظرف کی اجراف کی بدولت یہ بات صاف ہوچی ہے کہ مرزائی مجمد وائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عوام میں بھی علاء کی بدولت یہ بات صاف ہوچی ہے کہ مرزائی مجمد عرف کی اس کی علاء کی بدولت یہ بات صاف ہوچی ہے کہ مرزائی مجمد عرف کی اس کرنے میں ایک جو دایک کے بجائے خودایک عرف کے دوری اور اس کی خطرہ بن گئی ہے وہ ہمارے تعلیم یا فتہ طبقے کی اکثریت کا طرز عمل ہے۔ یہ وہ ہمارے خود و میں اور اس کی خطرہ بن گئی ہے وہ ہمارے تعلیم یا فتہ طبقے کی اکثریت کا طرز عمل ہے۔ یہ وہ ہمارے خود و میں اور اس کی

نزاكون سا گاه بين اور الين فتم نوت كرستلك هنيقت مطوم ب كين البين امرار ب كرود ياني امت كون قب شن علاء كي موش كوياس فرقه واريت كا ايك حدب جوسلمانون كرود كورو كان شن معديون سام موسكي ب اس كرده كورو كك شن ارباب بست وكشاد كي حيث مركز بي سيانا اور كه ماد توار مع كرود الله ي بهادراس كرفيال كى بنيادى سر سام الله بهادى مر سام الله بهادى مر سام الله بهادى من الله بهادى من الله بهادى من الله بهادى اللهادى اللهادى

۔۔۔ جوالوگ قادیاتی امت کے تعاقب میں سرگرم میں دومسلمانوں کے ان خواس میں نامقبول میں اوراس کی وجہال خواس کی دین سے دوری بھی ہے یا پھر علاء کا اپناد جو دجو علم دین کی تیست علم کے اظام کا مظہر ہے۔

سے مشرقی والٹن وعلم کے ویرووں میں بی تصور ایک حد تک جاگزین ہے کہ معقیدہ یا تھا ہے کا باعث علاء کا باعث علاء کا معقیدہ یا تھیں۔ معلی کا باعث علاء کا معری اور تھیں۔ معلی ہے۔ لیکن یوی وجہ اس طائے کی اپنی ہے جو ایک سو مال کی مغرفی تعلیم نے اللہ میں بیرا کی ہے۔ وایک سو مال کی مغرفی تعلیم نے اللہ میں بیرا کی ہے۔

" سے گردہ حکومت کے دوائر علی آو اٹی اس روش پر اڑا ہوا ہے۔ لیکن ملمانوں علی آئی ہوا ہے۔ لیکن مسلمانوں علی آئی اس کے ذہن وتصور علی مسلمانوں علی آئی ایک دومرا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ اس طرز عمل کا نام اس کے ذہن وتصور علی مسلمہ سے علاما آئیال نے مطاولوں کے مسلم پر احمدت کے مسلم علی مائی بحث کی ہے۔
ایک بعد فی مستمد کے توالے سے انہوں نے تابت کیا ہے کہ آئیک ملت دینی اماس کے معالمہ علی مواداری اختیار کرنے کی بھائی اور شدواواری کے انتظام تعمیم کا اس پراطلاق ہوتا ہے۔ اس مشملی دواواری خود کئی کے حزاد قد ہے۔

سے تعمیر کی بات ہے جو حکومت یا افراد اپنے دجود ادر اپنی سیاست کے بارے میں دواداری کی سیاست کے بارے میں دو چیز ا بارے میں دواداری گوارائیس کرتے سالا تکر ایک سیای فلام کے جمہوری سائج میں جو چیز دملی ہے اس کے فیر دو اداری کی تلقین کرتے ہیں باتھ اس کے اور کے ساتھ میں مواداری کا سی مقبور کی میں باتھ ہے گئی ہے کہ دو دین وٹر بعت کی شقی روح سے نا آشنا ہیں۔ فیراری اور سے نا آشنا ہیں۔ فیراری ایک ساتھ ہی تیس مواداری کا سوکھ ایک بھا مت جو فیراری کی مرتکب موادر دل آ ترادی کا باحث بی تو ایک عقائد کے ساتھ ایا ہی مواداری کا سوکھ ایک ایس ہے جو اپنے عقائد کے ساتھ ایا ہی قوش میں دوار کھ کی ہیں۔

ہم میں ہے گئے میں جواسیے اجدادہ اولا واور احوال کے متعلق اس وقت رواداری کو

جائز قراردیتے ہیں۔ جبان کی عزت وآ پر واور وجود واستحکام کوااس روا داری سے خطرہ لاتن ہو، فاہر ہے کہ ایک مختص بھی بر ضاور غبت اس روا واری کی تلقین نہیں کرے گا اور نہ اس کا خواہاں ہوگا۔ تو پھراسلام جس پر ہماری لمی زئدگی کا انحصار ہے اور جمع آگئے (فداہ امی والی) جن ہے ہماری منبی کا وحدت قائم ہے۔ ان کے لئے بیر وا داری کس بنیاد پر جائز ہے؟ اس لئے کہ تعلیم یا ہے جماعت کا زیر بحث گروہ اپنی ذات سے باہر ہر معالمہ بیل فراخ دل ہو چکا ہے اور اس کواپنے وجود کے سواکوئی شے بھی عقیدہ یا شخصیت عزیز نہیں رہا ہے۔

ے میں میں ہوت کا مسئلہ کا تعلق ہے آج سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ اس مروہ کو یہ بتایا جائے کہ مسئلہ کا تعلق ہے آج سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ اس مرح کو یہ بتایا جائے کہ مسئلہ نوں کی دینی وحدت کس طرح قائم رہتی ہے۔مسئلہ ختم نبوت ایک شری مسئلہ بی نہیں بلکہ اس کے اثبات پر مسلمانوں کے دینی وجود کا انحصار ہے اور اس کی نفی سے مسلمانوں کی وحدت پارہ پارہ ہو جاتی ہے۔علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس مسئلہ بی کی نشاندھی کی اور فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ احمدیت کے ان اوا کاروں کا لیس منظر تلاش کریں جو کہ ۱۹ میں مسلمانوں کی تاراجی کے بعد نمودار ہوئے اور انگریزوں کی فلائی کا جواز پیدا کیا۔افسوس کے ریکام آج تک کی طاقتور قلم کا منتظر ہے۔

اقبال اکادی نے .....علام اقبال کے نام پرخزانہ حکومت سے بردی بردی رقمیں حاصل کی جیں۔لیکن جن مباحث ومضاهن کے متعلق علام اقبال نے تحقیق اشارے کئے۔ان کے متعلق ان اکا دمیوں کی علمی بینائی اور وزنی ہے مائی کی پیشائی پر ابھی تک" کیے حرف کا ہے کہ "کھا ہوا ہے۔مقیقت بھی بیہ ہے کہ اقبال کے نام پر جوادارے سرکاری تو شدخانہ سے پرورش پارہے جیں وہ اقداد کر ونظر کے معالمے بیس ساقط الاعتبار جیں۔ ٹانیا ان کی خفی صلحتیں بھی جیں کہ جواقبال جا ہتا تھا اس کورو پوش رکھیں یا مم کردیں اور جو یہ چاہتے جیں اس کواجا گر کریں۔ان لوگوں میں سے بیشتر پر رہتم وں کواقبال دل سے نبیس بیٹ سے عزیز ہے۔

اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے جو کتاب اللہ ہاور ملت کی بنیاد سرت پر ہے جس کا مظہر
کا مل محد عربی بنیاد قرآن پر ہے جو کتاب اللہ ہا عت اپنی بنیاد الہام پر رکھتی ہے اور شرط یہ
قرار دیتی ہے کہ وہ مامور ہے یا مجمی اصطلاحوں کی روسے اس کا وجود پروزی یا ظلی ہے تو اس کا وجود
ایک مسلمان مملکت میں نہ صرف ایک تو می حادثہ ہے۔ بلکہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اس
جماعت کا تختی سے محاسبہ کرے اور اس کے اعوان وانصار کو قرار واقعی سزاوے۔ اگر ملکی سرحدوں کی
حفاظت کے لئے تو می غداروں کو عبر تناک مزائیں دی جاسکتی ہیں تو دیٹی سرحدوں کی حفاظت کے

لئے بھی اسلامی غداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاسکتا ہے۔افسوس کدرواداری کا لفظ ارباب حل وعقد کے نزدیک اصل الاصول ہے اور عالبال کے وہ اس فرقۂ ضالہ کے خفیہ عزائم سے بے خبر ہے۔لین حقیقت یہی ہے کہ مرزائیت ایک عجمی اسرائیل کی طرح پرورش پار ہی ہے اور اس کا وجود مسلمانوں کے ابور میں سرطان بنتا جارہا ہے۔

بیمجموعه میری ایک تقریرا در چند مختصرا خباری مضاهین پرششتل ہے جومجلس طلبائے اسلام کے نوجوانوں نے اپنے طور پر مرتب کیا ہے۔ کاش اس کے اشارات کسی جامع اور مانع تصنیف میں کام آسکیس۔ ۱۹رفروری ۱۹۷۸ء، شورش کاثمیری

#### قادبانية

ا....مرزائیت کی تاریخ ..... سیاسی دینیات کی تاریخ ہے

آ غا شورش کاشمیری نے ہندوستانی نبوت کی پاکستانی بناہ گاہ ربوہ کے وامن اور شا بجہان فرمازوائے ہندوستان کے وزیراعظم سعد الله خان کے مولد چنیوث میں سٹوؤنٹس اسلامک سالڈری آرگنائزیشن (مجلس طلبائے اسلام پاکتان۔ برویز) کے زیر اہتمام ایک اجماع عام كو خطاب كرتے ہوئے و حائى محضرتك ايك معلومات افروز تقرير ميں جن خيالات كا اظہار کیا وہ عقریب ایک کتا ہے۔ کی شکل میں شائع کئے جارہے ہیں۔ ذیل میں اس جامع تقریر کی ا کیت سنجیص پیش کی جارہی ہے جس سے اقبال اور قادیا نیت کے ان پہلوؤں کی نشاندہی موجاتی ب\_بس كى اساس برآ فا صاحب في ايخ خيالات قاديانى امت ك تجزيد وكليل كى صورت میں بیش کئے۔ بیاجماع ۲۹ رابر بل ۱۹۲۷ء کی شام کوجور ہاتھا۔ لیکن ہارش کی وجہ سے اسکلے روز مج 9 بج ملتوی کردیا گیا۔ اس اجماع میں دینیات وا قبالیات اور سیاسیات وعرانیات سے شغف ر کھنے والے لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ تقریر کا بیاما تھا کہ لوگ شامیا نوں سے باہر دھوپ کی تیزی میں بھی گوش برآ داز ہوکر کھڑے دہے اور آ غا صاحب نے قادیانی جماعت کے بارے میں افکارا قبال کی روتنی میں جو نکات پیش کئے۔ اس پر شروع سے آخر تک سر دھنتے رہے۔ جلسے پہلے آ غاصاحب نے شہریوں کی دعوت کے جواب میں ایک مختری ادبی تقریر کی جس میں ان الفاظ تبنیت پراظهار تشکر کیا جوان کے بارے میں سیاسنامہ میں استعال کئے كئے تھے۔ شام كوآ غاصاديب نے تنظيم طلبہ كے وفتر ميں پر چم كشائى كى اس موقع پر' جاگ اٹھا ہے ساراوطن'' کی دهنیں بھائی ممکیں طلبہ نے کو لے چھوڑ نے نوجوانوں کے ایک زبردست جوم نے

افلاص وارادت کا اظہار کیا۔ آغا صاحب نے سپاسنامہ کے جواب میں فرمایا۔ ہمیں الفاظ کے استعال میں مختاط رہنا جاہئے۔ اردو زبان چونکہ در باروں میں پلی ہے۔ اس لئے اس کے مزاح میں انجمی تک عقیدت کی افسانوی بے بھری پائی جاتی ہے۔

اصلاً بیالی قسم کا دیمنی انحطاط ہے۔ جب تک اردو زبان میں سے عقیدت کے فالتو الغاظ اور در ہاروں میں کورٹش بجالانے والے تصورات خارج نہیں کئے جائیں گے ہمارے لسانی مزاج میں حفظ نفس کی روح بیدانہیں ہوگی۔ آغاصا حب نے کہاسپا سامہ میں میرے متعلق جن پر شکوہ اور پر جمال الفاظ میں اخلاص کا اظہار کیا گیاہے میں ممنون ہوں لیکن واقعتہ میں ان الفاظ کا مستحق نہیں۔ میں ایک انسان ہوں بقول اقبال۔

خوش آگئی ہے جہاں کو تکندری میری

اس میں شک نہیں کہ میں نے سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور مولا نا ظفر علی خان کی صحبت سے سالہا سال فیض اٹھایا اور فکر اقبال کے علاوہ نظر ابوالکلام سے وہنی بالیدگی حاصل کی لیکن میں ان میں سے کسی کاظل یا بروز نہیں۔ آپ نے قالباس کئے مجھے ان کا تسمی کی قل یا بروز کی نبوت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ بہر حال میری خواہش یہی ہے کہ آپ الفاظ کے معاملہ میں احتیاط برتا کریں۔ بسااوقات آج کے الفاظ کے معاملہ میں احتیاط برتا کریں۔ بسااوقات آج کے الفاظ کا کارگ بن جاتے ہیں۔

۳۰ رار بل ۱۹۷۷ء چنیوٹ کے جلسہ عام میں آغا صاحب نے یوم اقبال کی تقریب

میں قادیا یت اوراسلام کے موضوع پر جونظریات اورتصورات پیش کئے ان کا خلاصہ یہ تھا۔ میں قادیا یت اوراسلام کے موضوع پر جونظریات اورتصورات پیش کئے ان کا خلاصہ یہ تعالی

سب سے پہلے آپ نے منتظمین کی محبت کا شکریہ ادا کیا اور معذرت پیش کی کہ وہ چنیوٹ میں سلسل دعوتوں کے باوجود نہ آسکے قواس کی خاص وجہ کوئی نہتی ۔ صرف مصروفیتوں کی ہوں پیٹر نے اور مشخولیتوں کی بے بناہی مائع رہی ۔ پارسال حاضر ہونے کا ارادہ تھا۔ وعدہ بھی کرلیا تھا۔ لیکن جیل خانے سے دعوت آگئ اور وہاں جانا پڑا۔ اب فرصت پیدا کر کے آخ کی اس تقریب میں شمولیت کی ہے۔

تين اہم پہلو

اً عَا صاحب نے کہا: موضوع ہے ''اقبال اور قادیانیت'' اس منسن میں تین عمد ارشیں ہیں۔ مخدارشیں ہیں۔

اقلاً..... میں جو کچھ عرض کروں گا پوری ذمہ داری سے عرض کروں گا۔ میری گذارش ہے کہ میر سےان خیالات کومیر ہے ہی الفاظ میں ہی آئی ڈی کے ذمہ دار بھائی کا ملا نوٹ فرمائیں اور ان کومفرنی پاکتان کے گورز اور ان کی وساطت سے صدر مملکت کی خدمت میں پنجادیں۔

ٹائی۔۔۔۔۔ اگران میں سے کوئی می چیز غلط ہویا میں اس کا ثبوت نہ دے سکوں تو میں اس کے لئے تیار ہوں کہ جمعے ہمیشہ کے لئے قید کر دیا جائے۔ ورنہ قادیا فی امت کے اعمال وافکار پرکڑی نگاہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیونکہ ان کے نہاں خانہ دیاغ میں اپنے سے موعود اور مصلح موعود کی چیش کوئیوں کے باعث ایک ریاست کی خواہش مدۃ العرسے تنفی چلی آتی ہے۔

موعودی پی لونیوں نے باعث ایک ریاست ی حوابس مدة العمر سے کی پی آئی ہے۔

النا اللہ الرقادیاتی امت میں سے کوئی فاضل تیار ہوتو میں ان مباحث پر کسی بھی اجتماع میں گفتگو کرنے کے لئے تیار ہوں جو تکات کداس تقریر میں چی کرر ہا ہوں۔ فیصلہ سامعین کرلیں۔ کوئی سامنصف تسلیم کرلیا جائے یا پھر خودان کا تغمیراس امرکی توثیق ور دید کرے کہ جن موالوں سے میں خطاب کرر ہا ہوں وہ غلط ہیں یا سے جو اگر کے اعتبار سے آیاان کے معنی وہی ہیں جو میرے وہ بن میں آئے ہیں یا اس سے مختلف تعبیر و تا دیل بھی ہو تھی ہے۔ قول کی تا تیدیا تر دید ہمیشہ کہ کرتا ہے۔

بحث ہی غلط ہے

آغا صاحب نے فرمایا: یہ بحث ہی غلط ہے کہ مرزا قادیاتی ٹی تھے کہ ٹیس؟ جولوگ مرزا قادیاتی کی نبوت کا مفروضہ قائم کر کے نبوت پی مفیوم ومقصد پر بحث کرتے اور مناظرہ مرچاتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ غلطی پر ہیں۔ مرور کا نکات تالیق کے مقابلہ میں پہلے کی آ دی کو کھڑا کرنا پھراس کی تغلیط کرنا ایک ایب انعل ہے جس سے سواءا دب کا پہلولگا ہے۔ رہاظلی و بروزی کا سوال تو قرآن وحدیث میں کہیں اس اصطلاح یاس ہے ہم معنی لفظ کا تصور تو ایک طرف رہا تیاس تنہ میں ماسا۔ نہ عربی لخت میں اس اصطلاح یاس ہے ہم معنی لفظ کا تصور تو ایک طرف رہا تیاس کی نہیں ماسا۔ نہ عربی لائشان ماسا ہے۔

میں بچھتا ہوں مرزائیوں سے خاتم انہین کے لغوی، اصطلاحی یا قرآنی منہوم پر بحث کرنا بھی بنیادی طور پر غلط ہے۔ ند بہ کی بنیادی خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ عقا کدوا عمال کی جودنیا بیش کرتا ہے اس میں ابہام واہمال وغیرہ کا گزرتک نہیں ہوتا۔ وہ ہر بات کھل کے کہتا اور اس کی وہوت و تذکیروا دی الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر ظلی یا بروزی کسی نبی کے لئے اسلام میں کوئی نظر سے ہوتا یا اللہ کی رضا بھی ہوتی تو قرآن بول المستا۔ احادیث نبوی میں بات آجاتی۔ جس پنجبر (فداہ ہوتا یا اللہ کی رضا کی ہرضرورت واحکام وقو اعدم تب کردیئے ہوں اور امت کے پورے نظم

ونق کی بنیادیں حشرتک استوار کردی موں۔ کیاوہ نبی ہم سے رنبیں کہد سکتے تھے کہ میری تعلیم کے

اھیاءکووقٹا فو قناظلی یا بروزی قتم کے نبی آئے رہیں گے۔خلاہرہے کے قر آن وحدیث میں ایسا کوئی اشارہ یا کنامیجی موجودنہیں؟ رہ گیا خاتم انتھین کے معانی کا تصورتو اس پر اجماع امت ہے۔ الله تعالی کا فیصلة طعی ہے۔محابہ کرام، تابعین، ننع تابعین، محدثین، فقہا،علاء اور صلحاء سب کے

سب حضور کی ختم المرسلینی پر ایمان ، کھتے تھے اور ان کے بعد کسی طرز کے نبی کی آ مد کے قائل نہ

تھے۔ نہانہوں نے مجھی اس باب میں کوئی خفی سے خفی کلمہ کہایا اشارہ کیا۔ بیتو ہوتار ہا کہ نبوت کے

مدعیوں کوسز املتی رہی اور وہ مارے مگئے کیکن میاجی نہ ہوا کدان کے لئے کسی حلقہ ہے کوئی تائید کی آواز اٹھی؟ یاکوئی صدیث سامنے آئی؟ یا قرآن کی کس آیت کوتاویل کا بازیچہ بنایا گیا۔ کس نے مجمی اس کے جواز پرسوچا تک نبیں اور ندان مصنوی نبیوں کی اولا دینے خلافت کا سوا تک رچایا۔ بد

تھا میرزا غلام احمد قادیانی کی ذات ہے کہ برطانوی عہد میں ان کی نبوت قائم ہوگی۔ پروان چ همی،اس کو آب و دانه مهیا کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک با قاعدہ جماعت بن کرخلافت ہوگئی اور اب اس کے دماغ میں ایک سلطنت قائم کرنے کا خواب تقش ہو چکا ہے۔

اصل بنیاد

ا ..... مرزائیت کی اصل بنیاد دین نبین سیاست ہے۔اس کا مطالعہ دینی اعتبار

ے نہیں بلکہ ساسی اعتبارے کرنا جا ہے۔ان سے مذہبی بحث چھیٹرنا ہی غلط ہے۔ان کا نفساتی تجزية كرنا جائية رجيها كه علامدا قبال كاخيال تفا-

٢..... اگر جم سلطان شيوكي شهادت ٩٩ ١٥ عسد اكر بهادرشاه ظفركي گرفتاري ١٨٥٤ء تك كے احوال ودقائع پرنظر رتھيں تو جميں مرز اغلام احمد قادياني كي نبوت اور ان كے

**جانثینوں کی خلافت کے احوال وظروف کا اندازہ ہوسکتا ہے کداس کی نیور کھنے میں بالواسطداور** بلاداسط کون سے عوامل ومحر کات کا ہاتھ شامل رہاہے۔

س..... اگریزوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت لے کر

محسوس کیا۔جیسا کہ سرولیم میورلیفٹینٹ گورنر یونی نے کہا تھا کہ: برطانوی عملداری کی راہ میں دو ركاديس بير ـ ايك محركي مكوار، دوسرا محمركا قرآن، محمري مكوار وتنسخ جهاد كنظريد يدور ناجابا

بعض خدبی فرقے اوران کے فادی مرہوئے کیکن انگریزوں کومسلمانوں کی اجماعی نفسیات سے اندازہ ہوا کہ مسلمان بدالفاظ اقبال ایک ہی چیز سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ ربانی سند ہے۔

مرزاغلام احمرقادیانی نے بیفرض بکمال انجام دیا۔ جہاد منسوخ کیا۔ گویا اس طرح محمر کی تلوار کے

لئے نیام بنتا چاہا۔خودکومحمدی شل ( خاکم بدیمن ) کہااور طرح قرآن سے جہادی آیات ساقط کرنی چاہیں۔ نینجناً سرحدسے کمتی پنجاب کے قلب میں بیٹے کر برطانوی شہنشا ہیت کی غلامی کے لئے الہامی بنیاد قائم کی۔ فی الجملہ مرزائیت سیاس دینیات کا درجہ رکھتی ہے۔

## مرزاغلام احمرقادياني كى خصوصيات

انہوں نے مسلمانوں کوفضول نہ ہی مباحث میں الجمعادیا۔مثلاً: مان سے ماندی مانتی ہو ہوں کے مااندی اور بول

الف ..... بعطانوی فاتحول سے ہٹا کر برطانوی پادریوں سے الجمادیا۔جس سے تکوارکی جگہذبان نے لے لی اور جہاد کی امنگ سرد پڑگئی۔ جنی زاویے بدل گئے۔

ربان کے سے اور رب اور اس اس طرز کے مناظروں کی ندو کھی کدد شنام کے جواب

ب ..... اربیہا بیوں ہے اں سرر سے منا سروں ی عور می درسا ہے ،وب میں دشنام کا جھڑاٹھا اور مرزا قادیانی کے جواب میں ستیارتھ پر کاش کے اس باب کا اضافہ ہوا۔ حسامہ بقامین میں السیامی مشتری ام ا

جس میں قرآن ورسالت پرسب وشتم کیا گیا۔ ج..... خلافت کے تصور پر بحثیں ہونے لگیں کہ یہ ایک فی ہی اوار کے مشکزم ہے

یا کسی اسلامی ریاست کا فرمانروا،ان مسلمانوں کا بھی خلیفہ ہوسکتا ہے جواس کی فرمانروانی کےعلاقہ میں آباد نہ ہوں، حکومت غیرمسلموں کے ہاتھ میں ہواوروہ اس کی رعایا ہوں۔

المالية منكركي رفيع

ه..... اولى الامرمنكم كى شرحيل \_

ی ..... احادیث میری کے ورود کی پیش کوئی کامطلوب اورنوعیت۔

اس فضاء کے پیدا ہوتے ہی اگریزوں کو استحکام سلطنت کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں کے فکر وعمل کا میدان بدل گیا اور بیدا یک ایک خدمت تھی جس کے نتائج واثر ات ایک پراسرار دیرت اگیز تاریخی دستاویز کادرجدر کھتے ہیں۔ جسسے برطانوی عہد میں مسلمانوں کی ذہنی ویرانی ورقومی بربادی کا پورانششہ معلوم ہوسکتا ہے۔

ارشادا قبال

علامہ ا قبالٌ فرماتے ہیں کہ سلمانوں کی سیامی وحدت کواس وفت نقصان پہنچتا ہے جب مسلمان سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں اور ندہبی وحدت اس وقت ٹوٹتی ہے جب خود مسلمانوں میں سے کوئی جماعت ارکان واوضاع شریعت سے بغاوت کرتی ہے۔ مرزا قادیانی کا بھی جرم خطرناک ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی زہبی وحدت کو ککست کیا۔ علامہ ا قبالٌ فرماتے ہیں کہ جب سیاس وحدیت منتشر ہوتو نہ ہی وحدت ہی ملت کے وجود کو باتی رکھتی ہے۔اب اگرمسلمانوں کا کوئی طبقہ برکہتا ہے کہ دین وحدت کے باغیوں سے رواداری برتی جائے ادر صرف اس حیثیت سے کدوہ اقلیت میں ہیں۔ انہیں اجازت دی جائے کہوہ ایک دینی وحدت کی ہر مقدس اینٹ کوا کھاڑتے طلے جائمیں تو وہ اقبال ہی کے الفاظ میں دینی حسیات ہے نہ صرف عاری ہے بلکہ پست فطرت بھی ہے۔ کیونکہ اس کواس امر کا احساس ٹبیس کہ اس صور تحال میں الحاد غداری، اور روا داری خورکشی کا درجه رکھتی ہے۔علامہ اقبالؓ کے نزدیک ایک بور بی دانشور کے الفاظ میں رواداری مختلف انعنی احساس وتا تر رکھتی ہے۔ مثلاً فلسفی کے نز دیک تمام نداہب یکسال طور پر تنجع ہیں۔مؤرث کے نزدیک غلط، مدبر کے نزدیک مفید، ہرٹوی فکرومل کے انسان کے نزدیک کہ وہ برقطروعمل سے خالی ہوتا ہے۔اس رواداری کی برشکل گوارا ہے۔ای طرح ایک مزور آ دی کی ر دا داری ہے جوا پیے محبوب اشیاءا در بنیا دی عقائد کی ذلت در سوائی چپ چاپ سے جاتا ہے۔

مرزائیوں کا وظیفہ حیات ایے معرض وجود میں آنے .

ا پے معرض وجود میں آنے سے لے کراب تک مرزائیوں نے بندری جوفقشہ قائم کیا ہےوہ بیہے کہ:

' الفسس الفسس مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے (پاکضوس وہ لوگ جوانگریزی تعلیم یافتہ ہیں اور بوجوہ دین ہیں الفرائی اور بوجوہ دین میں اخلاص نہیں رکھتے یا اس کوانسان کا ذاتی تعل بچھتے ہیں ) کواس غلط دین پر لا کھڑا کیا کہ قادیانی بھی گویا مسلمانوں کے فرقوں ہی میں سے ایک فرقہ ہیں اور ان کی مخالفت بھی

ملاً ازم ہی کے برگ ویار میں ہے ہے۔ ا

ب..... مرزائی من حیث الجماعت مسلمانوں کا ہر دینی ومعاشرتی میدان میں مقاطعہ کرتے ادرانہیں کا فرتک بجھتے ہیں مشلاً مسلمانوں کےساتھ نمازتک نہیں پڑھتے۔ان کے جنازوں میں شریک نتمیں ہوتے۔جیسا کہ چوہدری ظفراللہ خان نے منیرائکوائری کمیشن کے روبرو قائداعظم کا جنازہ نہ پڑھنے کا اعتراف کیا۔لیکن ساس طور پرمسلمانوں سے الگ نہیں ہوتے۔ صرف اس لئے کہ اس طرح ساسی فوائد حاصل کرنے اور مکی افتدار حاصل کرنے کے مدۃ العمر ہے آرز ومند ہیں۔

یا کستان کے بعد

پاکستان بن جانے سے پہلے جب تک براعظیم آزاد نہیں ہوا۔ ان کا اجھا گی وظیفہ انگریزوں کی تاکیدواعات کرتارہا۔ پھر جب قو می تحریکیں مضبوط و حقام ہوگئیں تو بیسیاسی پینتر ب بدلتے رہے۔ لیکن اپن اس حیثیت کولی پھر جب کے بھی ترک ندگیا کہ ان کا وجود برطانوی حکومت کے آلہ کا رکا ہے۔ ایک مرحلہ پین انہوں نے لا مور ریلوے اشیشن پر پیٹر ت جوابر لال نہروکا بھی استقبال کیا۔ مقصود بہ قول اقبال بیا تی اگر بی اندیش ایک ہندوکا گری نے اس مطلب کا مضمون رہا تھا۔ بین ماراض ہوں جمعے راضی کرو۔ ای زمانہ بیس ایک ہندوکا گری نے اس مطلب کا مضمون کی ماراض ہوں جمعے راضی کرو۔ ای زمانہ بیس ایک ہندوکا گری نے اس مطلب کا مضمون کی ہندوستانی کی ذیادہ وفادار ہے کہ وہ پنیبر عرب کی بندست ہندوستانی کی ذیادہ وفادار ہے کہ وہ پنیبر عرب کی بندست ہندوستانی کی ذیادہ وفادار ہے کہ وہ پنیبر عرب کی مرزابشیر الدین محمود میں برطانوی حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کے ملبہ سے اپنے ساسی افتد ارکا قصر مرزابشیر الدین محمود نے جو خلیفہ اٹھا نے کی خواہش پیدا کی۔ مرزا غلام احمد نے ایک امت تیار کی۔ مرزابشیر الدین محمود نے جو خلیفہ سے زیادہ، شاطر شے اس امت جس عصبیت پیدا کر کے حصول افتد ارکا ایک طویل منصوبہ تیار کیا۔ جس کی پہت پنائی کے لئے اپنے والد کے الہام اوراپنے القاء اور خواب وضع کئے۔ ہوا کہا

غور کیجے کہ قادیانی جماعت جس نے بھی تحریک انتظامی وطن کا ساتھ نہیں دیا۔
خلافت عثانیہ کی تارائی پر چراعاں کیا اور انگریزی حکومت کی اطاعت وجاسوی اپنا جزو ایمان
سمجھا۔ ایکا ایکی اور اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ۱۹۳۱ء میں کشمیری مسلمانوں کی آزادی کی علمبر دار
موقا۔ برکش میوزیم ہے بھی اس زمانہ کی سیاسی دستاویز ہاتھ آئیں تو بیہ عقدہ کھلے گا کہ مرزابشیر
الحدین محمود نے کن اغراض ومقاصد کے تحت بید قدم اٹھایا تھا۔ ان کی پشت پرکون تھا اور بیسارا
ما تک کس لئے رچایا گیا۔ کشمیر کی مرحد پردوس کی نگامیں کیا دیکھ رہی تھیں اور مسلمانوں کا ذہم کس طرف جارہا تھا۔ مرزابشیرالدین شعود کو کی اشارے پرمہرہ بن کرآ گے آئے تھے؟ بیساری کہانی
ایک طاقت وقام کے اکھ ان کی منتظر ہے۔

## مرزا قادیانی کی زبانی

تاریخ احمدیت جلدششم مؤلفہ دوست محمد شاہد کے ص ۳۲۵ اور 9 یم پر بروایت مرزابشیرالدین محمود مرتوم ہے کہ جماعت احمدی کوکشمیرسے دلچہی کیوں ہے۔

الذلا ..... مستحميراس لئے پياراہ كدوبال تقريباً اسى بزاراحدى بيں۔

انیا ...... وہاں سے اوّل دنن ہیں اور سے ٹانی (مرزاغلام احمد قادیانی تاقل) کی بردی

بھاری جماعت اس میں موجود ہے۔ پر

ر د مادیاں کے دریت سہاں کی صفحہ ہوگار ہیں۔ رابعاً..... نواب امام الدین جنہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے گورنر بنا کرکشمیر بھجوایا تھاوہ

اپنے ساتھ بطور مدد گاران کے دادا ( مرز ابشیرالدین محمود کے الفاظ میں ) یعنی مرز اغلام مرتضی کو بہ اجازت مہار اوپر زنجیت سنگھ ساتھ لے گئے تھے۔

بہرت ہورجبدری کے ماعت احدید کے پہلے خلیفہ اور ان کے خسر حصرت مولوی خامساً سن ان کے استاد جماعت احمدید کے پہلے خلیفہ اور ان کے خسر حصرت مولوی حکیم نورالدین کشمیر میں بطور شاہی حکیم کے ملازم رہے تھے۔ (ص۳۳۵)

یم درالدین میرین جنورسای یم سے ملار۔ ادور و حور حدید لو کر

جادووہ جوسرچڑھ بولے چنانچہ مرزابشیر الدین نے ۲۸ ردمبر ۱۹۵۶ء کے سالانہ جلسہ میں بروایت تاریخ

احمدیت خدائی تقرف والقائے تحت عظیم الشان آسانی انکشاف کرتے ہوئے فرمایا: ''مایوں نہ ہو اور خداتعالی پر تو کل کرف اللہ تعالی کچھ عرصہ کے اندر ایسے سامان پیدا کر دے گا۔ آخر ویکھو مود یوں نے تیر وسوسال انظار کیا اور پھرفلسطین میں آگئے۔ مرآب لوگوں کو تیر وسوسال انظار

یمودیوں نے تیرہ سوسال انتظار کیا اور پھرفلسطین میں آ گئے۔ گرآپ لوگوں کو تیرہ سوسال انتظار فہیں کرتا پڑے گا۔ مکن ہے دس بھی نہ کرتا پڑے اور اللہ تعالیٰ اپنی بہرکتوں کے مورندہ اربارچ ۱۹۵۷ء) کو الفضل مورندہ اربارچ ۱۹۵۷ء) کو سورندہ اربارچ ۱۹۵۷ء) میں معالیٰ المیں معالیٰ معال

آغاصاحب نے نہایت شرح وسط سے اس کا تجزید کیا کہ قادیانی خلیفداس طرح کویا ریاست اسرائیل کے قیام کوانعام خداوندگی ہے تعبیر کرتا ہے اورا پے بیروکاروں کوان سے نسبت پیدا کر کے امیدخوش ولاتا ہے۔ آغاصا حب نے علامدا قبال کی اس دورا ندیثی کا بھی ذکر کیا کہ آج سے تمیں برس پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ:'احمدیت میبودیت سے قریب ترہے۔''

ر من من من المن المن المن من من من من من من المنول كے مختلف الها موں اور بشارتوں كالفصيلى مائزہ ليا اور اس طعمن ميں بتايا كہ تاريخ احمديت كى اى جلد كے ص ٣٩٥ پر خليفہ اوّل كا

اکشاف درج ہے کدریاست تھیراور ہالید کے دامن میں آبادسلم آبادی کا اسلام کی نشاۃ اندیک ساتھ مراتعلق ہے۔ کوہ ہالید سے شروع کرتے ہوئے بلوچتان اور ڈری عازیخان کے سب بہاڑی سلسلے سے۔

آ غاصاحب نے اس حوالہ کے ساتھ اس امری وضاحت کی کہ تشمیر میں سیے "ربوہ کا استخاب ابوچستان میں اراضی کی وسیع خریداری اور بشیر الدین محمود کے اس حمن میں ایک اسٹیٹ قائم کرنے سے متعلق خطبات کو باہم دگر ملاکر پڑھیں اور سوچیں تو بہت می پہیلیاں خود بخود کھلتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔

بهار بے امراء وفضلاء

آ غاصاحب نے افسوس فلاہر کیا کہ جس''نبوت''کوا قبال نے سٹہ بازی ہے تعبیر کی افساد ہمارے امراء ونضلاء اس کے نتائج وجواقب پرغور نہیں کرتے۔ بلکہ بلاواسط اس کی معاونت کررہے ہیں۔ حالا نکہ اس' نبوت'' کی بدولت ندمرف آخرت کی متاح ضائع ہور ہی ہے بلکہ دنیا ہمرے مسلمانوں کی وجی وصدت میں پاکستان اس لحاظ ہے مشتبہ ہوسکتا ہے۔ لیکن اس کا انجمار احمد یت کی سیاس کجنت و پڑے نتائج پر ہے۔

آ غاصاحب نے اس من ش ایک خاص کت پر ذور دیا کہ عرب دنیا کوقادیا نیت کا پورا پہنچ بنا ہوا کہ است اور اس کا بیت کا پورا پہنچ بن جائے تو پاکستان کی دینی آ بروکو گزند پنچ کا اور اگر احمدے سیاس اقتدار حاصل کرلے تو عرب میسوچنے میں حق بجانب ہوں کے کہ اس نبوت، اس امت اور ان کی وساطت سے اس مملکت کو اسلام سے کیا نسبت ہے؟ جن عربوں نے مجمی فقیا کوشلیم نمیں کیا وہ ایک ہندوستانی یا پاکستانی نبی پر کسیے راضی ہو سکتے ہیں۔ جس سے اسلام کے تصور حیات اسلام کے تصور سیاست اور اسلام کے تصور وحدت کا پورا کا رخاندور ہم برہم ہوجا تا ہے۔

آ غاصاحب نے کہا کہ قادیانی غیر عرب مسلمان ریاستوں کے مابین اپنے وجود سے
ایک دوسری اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے حکومت کی اہم کلیدی
اسامیوں پر قبضہ کردکھا ہے۔ ملک کی صنعتی ترتی پراٹے تناسب سے بردھ کرقابض ہیں۔ اکثر
مالیاتی اداروں پران کا تصرف ہے ادران شعبوں میں کثر ت سے داخل ہو چکے اور ہور ہے ہیں جن
کے ہاتھ میں ملک کی حفاظت ادر مدافعت ہوتی ہے۔

صدرالوب سے گزارش

. آغاصا حب نے فرمایا: میں صدر مملکت سے **گذارش کرتا ہوں کہاس جماعت** کی کڑی

محرانی رکیس اوراس امری خفیق کرائیس که:

ا ..... كيام زاني الي حكومت قائم كرنا جاح بين \_

۲ ..... کیابید دسرااسرائیل این وجودے قائم کرنے کے متنی ہیں۔

ان کا علاقہ مغرب کی استعاری طاقتوں کے ساتھ تو نہیں؟ ان کے مثن

عنلف ملكول من تبلغ كرتے إلى يا يجوا ور فرائض واحكام بجالاتے إلى؟

سی۔۔۔۔ ان صراحتوں اور وضاحتوں کی موجودگی بیس کیا ہیہ بات غور طلب نہیں کہ سشمیرسے ان کی دلچسی اپنی ریاست قائم کرنے کے مفروضہ پرہے۔

۵..... جنرل گریس نے تشمیر کے جہاد میں اوّلاً ، پس وپیش کیا۔ ٹانیا ، قا کداعظمّ کے احکام سے اختلاف کیا۔ ٹالٹا ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کومطلع کیا۔ ٹیکن تعجب ہے کہ کما نڈرا نچیف افواج پاکستان کی حیثیت میں قادیا نیوں کی فرقان بٹالین کوخوشنو دی اور سپاس کا خطاکھا۔ بیدنطاس تاریخ احمد یت کے ص۲۷ پر درج ہے۔ کیا پاکستان میں مسلمانوں کی کسی بھی دوسری جماعت کی رضا کارانہ تنظیم کو آج تک بیخصوصیت حاصل ہوئی ہے؟

۷ ...... کیا میسی ہے کہ جولائی اگست ۱۹۷۵ء میں قادیانی جماعت کی طرف سے اس مغیوم کا پیغلٹ تقتیم کیا گیا کہ سے موعود کے ہیروکار ہی تشمیر فتح کریں گے۔ بیان کے الہام اور مرز ابشیرالدین مجمود کی پیش گوئی کوسچا کرنے کی ایک جسارت بھی ؟

ے ۔۔۔۔۔۔ کیا شاستری کی موت بھی مرز اغلام احمد کے الہامات کا حصہ قرار دی گئی اوراس همن میں پیفلٹ شائع کیا گیا۔اس پیفلٹ کوخود میں نے دیکھااور پڑھاہے۔

۸..... کیا میتی ہے کہ چوہدری محمد ظفر اللہ خان نے اپنی پیش کوئیوں کی اصل پر ڈاکٹر جاویدا قبال کی معرفت ہیرون یا کستان سے ایک پیغام جمیعیا تھا۔

آ غاصاحب نے اُن اشارات کو بیان کرتے ہوئے اطلان کیا کہ وہ جن لوگوں کی خمائندگی کرتے ہیں کہ اور بھی پھے ہوسکا خمائندگی کرتے ہیں ان کی طرف سے پورے واوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی پھے ہوسکا ہے۔ لیکن مرزائی اپنی حکومت کی علاقے پر قائم نہیں کر سکتے اور نہ ہم ان کی حیار بوں کو پنینے کا موقع دے سکتے ہیں۔ البنہ صدر مملکت سے یہ التماس ضرور ہے کہ وہ اس فرقہ ضالہ کے سیاس ہمکنڈوں سے باخبرر ہیں۔ جس جماعت کے ہیروکار جم عمر فیائی کے مقابلہ میں ایک فرضی نبوت ہے والی ہو سکتے ہیں اور انہیں مسلمانوں کی قومی وصدت یا دین عمارت کو نقب لگاتے ہوئے عار محسول نہیں ہوتی۔ وہ ان شواہدونظائر کی موجودگی میں حکومت یا کتنان اور صدر مملکت کے کہ اور

کہاں وفاداررہ سکتے ہیں۔ان کاموجودہ شعار صدر مملکت کو جہور المسلمین سے برگشتہ کرتا اور ان کے فعال عضر کے خلاف جہتیں جڑ کے مخبریاں گھڑتا۔ ہے۔ انہیں جو تحفظات اس وقت حاصل ہیں وہ ایک ایسا حصار ہے جس بیس وہ تعنوظ ہیں۔لیکن مسلمانی پراپنے ترکش کے زہر میں بجھے ہوئے تیر چھوڈ تے رہتے ہیں۔ تاکہ کی ون مزل مقصود تک پڑنے سکیں۔

( بقت روز ه چان لا مورج ۴۰ ش ۱۹ بمورند ۸ رمی ۱۹۷۷ و )

۲.....قادیانی ایک سیاسی امت بیں، ہم ان سے عافل نہیں رہ سکتے بیں ہم قادیانی امت کی عزت و آبرد کے وشن نہیں۔ ایک سلمان کی حیثیت سے پاکستان کی اس اقلیت کی حفاظت مارا اسلامی فرض ہے اور اس فرض سے ہم کسی حالت میں بھی روکردانی نہیں کر سکتے۔ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ:

ا ..... تادیانی امت جب ملمانوں سے ند ہا علیدہ ہو چکی ہے اوراس نے اس کا فیصلہ خود کیا ہے تو پھر وہ سیاسة مسلمانوں میں کیوں رہ رہی ہے۔ سیدھا سا دا جوال ہے۔ تادیانی فلیفہ ثالث اس کا جواب مرحمت فرہائیں کہ جومسلمان مرزا فلام احمد قادیانی کو نمین مانتے اور نہ اس کی ضرورت کے قائل ہیں کیا وہ ان کے نزدیک مسلمان ہیں اور مرزا قادیانی کے انکار سے وہ کا فرنیس ہوجاتے۔ اگروہ کا فرہوجاتے ہیں تو پھر سواد اعظم میں قادیانی امت کی اصل کی بناء پر شامل رہنا چاہتی ہے۔ کیا یہ ایک سیاس ہمکنڈ ہنیں؟ ہم اسی سیاسی فریب کا طلسم تو ثرنا چاہج ہیں۔

اسطلاعوں کواپ رہنماؤں اورا ہی جماعت سے منسوب نہ کریں۔ جولفظ وحتی کے اعتبار سے اصطلاعوں کواپ رہنماؤں اورا ہی جماعت سے منسوب نہ کریں۔ جولفظ وحتی کے اعتبار سے حضور سرور کا نکات اللہ اس کے صحابہ اوران کے اہل بیت کے لئے تاریخ و بینات بیس مخصوص ہو بچکے ہیں۔ اس سے جمہور اسلمین کی دالا زاری ہوتی ہیں۔ مثلاً مرزاغلام احمد کی ہویوں کو امہات المحومین کہناء کی صاحبزادی کوسیدۃ التسام کا لقب دیتا اور مرزا بشیر الدین محدود کی والدہ کو منسوں کہناء کی مناور مرزا بشیر الدین محدود کی والدہ کو سے کی کو قرالانہا م کہنا۔ کی کوفل فی مناور سے نہیں کو فل مندان کے افراد میں کے مناور المنہ المحرائی افراد دیتا سے کی کوفل فی کے مناور اللہ المحرائی کوفل کے داشد این بیس کی ایک ' خصوصت' کی بناء پر افتال قرار دیتا س میم کی محتا خیاں ہیں کہ طبیعت کو طبیق آتا ہے۔ جب مرزا قادیا نی کے مناور کی کا بناء پر افغال قرار دیتا کو خمایاں کرنے کے لئے اپنا کیلڈر بھی علیمدہ کر چکے ہیں تو آئیس فائدان

نبوت ہی کے اٹا ثہ پر ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی ہے۔ کیا اس کی وجہ اس کے سوا پھی ادر بھی ہے کہ قادیاتی اقلیت میں ہیں اور وہ سیاستۂ مسلمانوں میں رہ کراپیخے افتدار کے لئے بال ویر پیدا کررہے ہیں۔

سی سے سے ایک است جس کا محاسبہ نہایت ضروری ہے وہ قادیانی امت کے اعمال وافکار کی سیاس محکم انی ہے۔ کیونکہ ہم یقین ہے اس امت کو مجمی مسلمانوں کے مابین ایک مجمی اسرائیل خیال کرتے ہیں۔ جس کا احساس اس وقت مسلمانوں کے سواد اعظم کی سیاسی قیادت کونییں ہے۔

حیاں رہے ہیں۔ سام احسان ان وقت سمانوں سے مواد سم صاب فی بیادے وہیں ہے۔
ان تین چیزوں کے علادہ ہمیں مرزائی امت کے تعاقب سے کوئی سروکار نہیں۔ ما بخیر
شابسلامت، ہارے صفحات گواہ ہیں کہ ہم نے ان پر بھی ذاتی حملہ نہیں کیا نہ حالا تکہ تاریخ
محودیت موجود ہے اوراس کے مصنف ومولف بھی زندہ ہیں۔ ہم نے بھی کسی فردکا نام لے کراس
کو داتی چال چلن پر بحث نہیں گی۔ ہم بدزبانی کو گناہ بچھتے ہیں۔ لیکن جیب بات ہے کہ جب بھی
چٹان میں اس جماعت کا سیاسی محاسبہ ہوا ہے قادیاتی امت کے بعض ناقوس پنج جمال کر بیچھے پڑ
گئان میں اس جماعت کا سیاسی محاسبہ ہوا ہے قادیاتی امت کے بعض ناقوس پنج جمال کر بیچھے پڑ
گئان میں اس جماعت کا سیاسی محاسبہ ہوا ہے قادیاتی امت کے بعض ناقوس پنج جمال کر بیچھے پڑ
ان سے داختے الفاظ میں دریافت کیا جاتا ہے۔

ایڈیٹر چٹان کوگالیاں دیتا سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو برا بھلا کہنا ہے کی سوال کا جواب نہیں۔اس شمن میں ہمارا قادیانی دوستوں کوسی مشورہ یہی ہے کہ وہ ادب کولموظ رکھیں۔اگرانہیں سے غلوبنی ہے کہ اس طرح وہ مرعوب کرلیں گے یا گائی وے کران کی بات دلیل ہوجائے گی تو بہتر ہے کہ سے فرمالیں۔اس طرح کوئی محض بھی قائل معقول نہیں ہوسکتا ہے۔

سوال ان کے دین پر کیا جاتا ہے۔ جواب وہ سیاست سے دیتے ہیں۔ بجائے خود بھی دلیل بس کرتی ہے کہ مرزائی امت اصلاً ایک سیاسی جماعت ہے جوسیاسی افتد ارحاصل کر نے شکہ لئے ایک مدت سے مسلمانوں کی وحدت میں سرنگ لگارہی ہے۔ غور سیجے مسئلہ بیہ ہے کہ مرزاغلام احمد کی نبوت اور ان کے پیروؤں کی امت مسلمانوں کی سیز دہ صد سالہ وحدت کوتا دان کر رہی ہے۔ سوال علامہ اقبال نے اٹھایا تھا۔ لیکن جواب میں ارشاو ہوتا ہے کہ سیدعطاء اللہ شاہ بخاری تحریک پاکستان کے خالف تھے۔ ایڈیٹر چٹان نے مسلم لیگ کی سیاسی بیعت نہیں کی تھی۔ جواب اس سلم پر بھی ہوسکتے ہیں اور بیسط کوئی بلند نہیں ۔ لیکن ان جوابات میں جو دراصل الزامات ہیں ان موالات کا جواب کی سیاسی جو دراصل الزامات ہیں ان موالات کا جواب کی سیاست سوالات کا جواب کی سیاست سوالات کا جواب کہاں ہے۔ جن کا اطلاق مرزا قادیائی کی نبوت اور ان کے جاشینوں کی سیاست سرہوتا ہے۔

ہم سلیم کرتے ہیں کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری جم کیک پاکستان میں نہیں تھے۔ ایڈیٹر چٹان کو بھی اعتراف ہے کہ اس نے مسلم لیگ میں بھی شمولیت نہیں کی لیکن ریکوئی دینی بغاوت نہیں؟ اور نداس پر کسی فرد سے عفوخواہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بیدو ذہنوں کے سیاسی رجحان کا مسلم قعا۔ جو پاکستان میں ہو و پاکستان کا و فا و ار اور مسلم قعا۔ جو پاکستان میں ہو و پاکستان کا و فا و ار اور جائی رہیں تو گردن زدنی ہے۔ لیکن عطاء اللہ شاہ بخاری اور ایڈیٹر چٹان کا سیاسی جرم ماش جرم کے مقابلہ میں کوئی جرم ہی نہیں۔ قادیانی امت نے اسلام سے بغاوت کر کے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ مسلم لیگ میں شامل نہ ہونے یا قائد اعظم کی سیاسی قیادت کو اس مرحلے میں تسلیم نہ کرنے کی ہے۔ مسلم لیگ میں شامل نہ ہونے یا قائد اقراق کے تصور تو حید و رسالت کو ضعف پہنچتا ہے۔ لیکن اسلامی تحزیرات میں اس کی سزا بیش کو اجسال جن تھور اس کی سزا بیش کا اظہار جن کی سات کی عکومت سے اس تحزیر کا مطالبہ نہیں کرتے ۔ لیکن اس خواہش کا اظہار کنیں سے جم پاکستان کی حکومت سے اس تحزیر کا مطالبہ نہیں کرتے ۔ لیکن اس خواہش کا اظہار ضرور کرتے ہیں کہ وہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ جماعت تسلیم کرتے ہوئے انہیں ایک ضرور کرتے ہیں کہ وہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ جماعت تسلیم کرتے ہوئے انہیں ایک اقلیت قرار دے۔

بتایئے اس میں خوفز دہ کرنے کی کیا بات ہے۔ اپنے حدود کی حفاظت کرنا جرم ہے؟ پاکتان کی سرحدوں پر فوج رہتی ہے کس لئے صرف اس لئے کہ ان کی حفاظت ہوتی رہا اور کوئی بد بخت انہیں پامال کرنے کی جسارت نہ کرے؟ کیا اسلام کی سرحدوں کا محافظ ہونا جرم ہے۔ کس ضابطہ کی روہے؟ اور وہ کون می رواداری ہے جوان سرحدوں کوخطرے میں ڈالنے کی اجازت دیتی ہے؟

قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ سب سے پہلے علامہ اقبال نے کیا تھا۔ وہ احراری نہیں سے سے سرمرزا ظفر علی جج لا ہور ہائی کورٹ نے بہی آ واز اٹھائی۔ انہیں بھی کوئی محض احراری نہیں کہ سکتا۔ مولا نا ظفر علی خان سلم لیگ میں تھے۔ عمر محرمرزائی امت کا تعاقب کرتے رہے۔ مولا ناشیر احمد عثاثی نے کلمت الحق بلند کیا۔ انہیں احرار سے بھی واسط نہیں رہا۔ الیاس بر ٹی احراری نہیں ، مولا نا ابوالحن علی ندوی احراری نہیں لیکن ان کا متفقہ محاسبہ موجود ہے۔

مرزائی کب تک اپنے مسئلہ کو احرار کے سیاسی ماضی کی آٹر میں ملت اسلامیہ کے احتساب سے بچاسکیس گے؟ بیہ بات انہیں بھی معلوم ہے کہ مسئلہ اسلام کا ہے۔احرار کانہیں۔مسئلہ مسلمانوں کا ہے کس گروہ کانہیں؟

مرزائيوں كوغلونبى ہے كەمسلمانوں كامحاسبه كمزور پر جانے سے وہ چرايك طاقت بن

میں معلوم ہے کہ جاری گرفاری میں مرزائیوں کا بھی ہاتھ تھا۔ بلاواسط نہ سبی بالواسطمة بمين اس حقيقت كامجى اندازه ہے كه مرزائى افسر بهارے خلاف يخت ويزكرتے بى رہتے ہیں۔ ہارے کا نوں تک پی خبر بھی پہنچ چکی ہے کہ گذشتہ ایک ماہ سے مرز ائی ہارے بارے میں کیا صلاح مشورے کررہے ہیں اوران کے نہاں خانہ و ماغ میں کیا کھ ہے۔ ہم سازشیوں کے چیروں سے بخوبی آگاہ ہیں لیکن ہم ان میں کسی کولائق مخاطبت نہیں سیجھتے ؟ بے شک کوئی ہفتہ وارسب وشتم کرتا رہے یا کوئی گروہ اپنے بغض کی بناء پر ژا ژخائی پراتر آئے۔ہم بیفرض ہرحال میں انجام دیتے رہیں گے کہ صدر مملکت کواس جماحت کے سیاس عزام سے مطلع کریں؟ اور مسلمانوں کے اجماعی منمیر کو بتاتے رہیں کہ نقاب پوش جماعت کا باطنی لائح ممل کیا ہے؟ اس کا انحصارخوداس جماعت کے قادیانی وغیرقادیانی مماشتوں پر ہے کہ وہ کس لہبہ میں گفتگو پسند کرتے ہیں۔جوزبان اور انداز وہ اختیار کریں کے تھیک ای کے مطابق انٹیں جواب ملے گا۔ البتہ ہم قانون واخلاق کی حدول ہے کسی مرحلہ میں بھی وستبردار نہیں ہونا جا ہے۔مولا نا ظفرعلی خانٌ اور سیدعطاء الله شاہ بخاریؓ کی رحلت کے بعدان کامشن ختم نہیں ہوگیا۔ان کے جانشین ابھی بغضل تعالی زنده بیں۔ پھر بیمولا نا ظغرعلی خان اورسیدعطاء انششاه بخاری بی کامشن نہیں بیمشن سرور کا کنات علی کے ننگ وناموس کامشن ہے۔مولانا ظغرعلی خان اورسیدعطاء الله شاہ بخاری اس مش کے خدمت گار تھے۔اللہ تعالی کوابدتک ناموس رسالت مالیہ (فداہ ای وابی) کی حفاظت مطلوب ہے۔ وہ اس کے لئے ہر دور میں خدمت گار پیدا کرتے رہے اور آ کندہ بھی کرتے ر ہیں گے۔ بیان کے محبوب کی ختم الرسلینی کا سوال ہے اور سوال اتناہے کہ بیتم فد خدمت کس کس کے حصد میں آتا ہے؟

علامدا قبال نے جس رخ اور پہلو ہے اس جماعت کا محاسبہ کیا پھر جس فراست ودانائی سے ان کے احوال و آثار اور مقاصد وعوامل کا تجزیہ فر مایا دہ قادیانی امت کی صحیح نشاندہی ہے۔

ے بن سے بران دور ما سرور والی بر پیرہ پارہ ورہ ما دور است کا محاسبہ جاری رکھا جائے اور چند اصحاب علم ونظر کی ایک جماعت ایسی ہوجو قادیا فی فد بہب کے سیاسی مضمرات سے حکومت اور عوام دونوں کو آگاہ کرتی رہے۔ جن خطرات کو ہم و مکھ رہے جیں ان کے پیش نظر فی زمانتاسب سے بری تبلیغ میں ہے۔ اس غرض سے ایڈیٹر چٹان مختلف مکا شیب فکر کے راہنما وَ ل کو مدعو کر رہے ہیں۔ باہمی گفتگو کے بعد بی بتایا جاسکتا ہے کہ حاصل گفتگو کیا رہا۔

( بغت روزه چنان لا مورج ۲۰ش۳۳ مورخه ۵ رجون ۱۹۲۷ م)

# ٣....انگريزول كي شخصي يادگار،سرظفرالله خال

اپپاوردائٹر کے حوالے سے ۱۷ رنومبر ۱۹۲۷ء کی خبر ۴ رنومبر کے پاکستانی اخبارات میں اس کا ترجمہ اپنے قلم سے نہیں بلکہ خاص سر کاری اخبار، روز نامہ شرق سے اس کے صفحہ اوّل پر مثین کالمی شہ سرخی کے ساتھ ''کیپ ٹاؤن کے پینیتیس ہزار مسلمانوں نے سرظفر اللّٰہ کا بائیکا ب کردیا''متن ہے۔

پریٹوریا ۱۳ رنومبر (اپ پ۔ رائٹر) عالمی عدالت کے جج سرچو ظفر اللہ جنوبی افریقہ کے مختصر دورے پر آج جب کیپ ٹاؤں پنچ تو یہاں کے ۱۳۵ ہزار مسلمانوں نے ان کا عمل بائیکاٹ کیا۔ سرظفر اللہ کے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ گذشتہ دنوں مقامی مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کے مشتر کہ اجلا بیں کیا گیا۔ مقامی مسلمانوں نے جو سرظفر کے احمد بیفر قد کومسلمان سلیم ہیں کرتے اس بات پر بھی نفرت کا ظہار کیا ہے کہ سرظفر اللہ نے جنوبی افریقہ کا دورہ کیا۔ حالاتکہ پاکستان نے آج سک اس ملک سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کے جیں۔ وہ (پاکستان) جنوبی افریقہ سے بائیکاٹ کے فیصلہ کے مطابق ان کا بائیکاٹ کے فیصلہ کے مطابق ان کا بائیکاٹ کے اسرظفر اللہ کیپ ٹاؤن پہنچ تو مسلمانوں نے اپنے فیصلہ کے مطابق ان کا بائیکاٹ کے اسرظفر اللہ یہاں جس ہوئی جن مرکلوں نئی کے لئے محصوص ہے۔ انہوں نے آج جنوبی افریقہ کی عدالت عالیہ کے چیف جج سرکلوں نئی کے سرکلوں نئی کے اسلام کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی ساتھ دو بہرکا کھانا کھایا۔ ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی ساتھ دو بہرکا کھانا کھایا۔ ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی سرکلوں نئی کہا کہ جنوبی افریقہ کی ساتھ دو بہرکا کھانا کھایا۔ ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی ساتھ دو بہرکا کھانا کھایا۔ ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی مسلم کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی میں کھانا کھایا۔ ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کیا کہ دو بی افریقہ کی سے مقابلہ کیا کہ جنوبی افریقہ کی حدود کیا کہ کو بوائی افریقہ کیا کہا کا کہ کیا کہ کی کانس کی کانس کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی کانس کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کیا کہ کو بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی کو بھی کی کھوں کے اس کی کو بھی کی کو بھی کیا کہ کی کو بھی کے کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کیا کی کی کی کو بھی کی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کو بھی

سکومت نے ان کے ساتھ جو دوستانہ سلوک کیا دواس سے بہت متاثر ہوئے ہیں اور دو پاکستان اور جو نوان کے ساتھ جو نی افریقہ سے جو نی افریقہ کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لئے اپنی بساط سے بڑھ کرکوشش کریں گے۔

ظفر اللہ فان اس سے قبل جو ہنسمرگ قیام کریکے ہیں۔ جہاں شہر کے گورے مئیر نے ان کے اعزاز میں دعوت دی تھی۔ کیپ ٹاکن میں احمد یفرقہ کے ایک سر کردہ دا ہنما شیخ الویکر نجاد نے ظفر اللہ فان کے اعزاز میں ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے جس میں ممتاز گورے شہر یوں کے علادہ بعض سیاہ فام باشندول کو می مدعوکیا گیا ہے۔

اں پرکی تیمرے کی ضرورت ہے؟ خیرخود بول رہی ہے کہ اس کے مضمرات کیا ہیں؟

اس پرکی تیمرے کی ضرورت ہے؟ خیرخود بول رہی ہے کہ اس کے مضمرات کیا ہیں؟

اسس اللہ تعالیٰ کا لا کھ لا کھ تکر ہے کہ ظفر اللہ خان جس جماعت کے سغیر ہوکر

ہیرونی ملکوں ہیں پھر رہے ہیں اس کی حقیقت دنیا بحر کے مسلمانوں پر آشکار ہورہی ہے۔

کیپٹاؤن کے مسلمانوں نے اپنے جس عقیدہ کا اعلان کیا پھراس حضمن مقاطعہ کا جو فیصلہ کیا
وہ نہ صرف اسلام کے لئے دل کی آواز ہے بلکہ ہم پاکتانی مسلمان بھی اجتماعی طور پران کے شکر گڑار ہیں کہ جس آواز کا یہاں آغاز ہوا تھاوہ ہراس مقام تک جا پہنی ہے۔ جہاں کوئی سا مسلمان رہ رہا ہے۔ بھرائند کہ ہیرونی ممالک کے مسلمانوں نے بھی پاکتانی مسلمانوں کے اس دنی ابتلاء کو محسوس کیا ہے۔

سید کا دورہ پر روانہ ہوا ہم نے انہی کا فی مالوں کے دورہ پر روانہ ہوا ہم نے انہی دول کا کھاتھا کہ کر بول کی پہائی کے فور آبعد خلیفہ ناصر کا بور پی ملکوں کے دورہ پر روانہ ہوا ہم نے انہی دول کھاتھا کہ اور اس کے فور آبعد خلیفہ ناصر کا بورپ اور اس یک بھات اس کہ ہم نی اور نہ ان کو گول نے تیجہ دی جواس وقت اقدار کی مشد پر فروش ہیں۔ النا ہمیں روک دیا گیا کہ ہم نین ماہ تک لا جونی کے اس بودے کو نہ پہلے ہے۔ ہمارا تو اقب جاری رہتا تو خود حکومت پاکستان کے لئے مفید ہوتا۔ ہم اس کو بتا سکتے کہ اس سفر کا مقصد کیا ہے اور جہاں جہاں ناصر قدم رکھتا ہے وہاں وہاں کیا ہوتا ہے۔

عربوں کی مخلت کے ذمانہ میں ناصر قادیانی کا بورپ جانا ہمارے لئے مفرر تابت نہیں ہوا۔ لگے بند حوں نے ناصر کو پاکستان میں مسلمانوں کے دینی پیشوا کی حیثیت ہے، پیش کیا۔ ناصر قادیانی سے سوال کیا گیا کہ عربوں اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے تعلق اس کارڈل کیا ہے؟ تو دو طرح دے گیا۔

مارادوی ہے کہ نامرخودیش کیا۔ بلکداس کو بلوایا گیا تھا کہوہ بیتا تر قائم کرے کہ

عربوں کا مسئلہ محض عربوں کا مسئلہ ہے۔ اسلام کا مسئلہ نہیں۔ نا صرکو دلیل تھبرایا گیا کہ سارے مسلمان اس سانحہ سے مصطرب نہیں ہیں۔

سسس ابظفر الله خان نے جنوبی افریقہ کا دورہ فرما کرسیای طور پر پاکتان کی نمائندگی پوزیشن خراب کی ہے نہ حالانکہ کی لحاظ سے بھی وہ مجاز نہیں تھے۔ نہ آئیس پاکتان کی نمائندگی حاصل ہے۔ نہ پاکتان کی حکومت نے آئیس تر جمان مقرر کیا۔ ندان سے اس امری خواہش کی کہ وہ جنوبی افریقہ جا ئیں۔ کیا وہ یہ قابت کرنا چاہجے ہیں کہ پاکتان کے مسلمانوں کا اسلام باقی ممالک کے اسلام سے مختلف ہے؟ انہوں نے کس بوتے پر یہ کہا کہ وہ پاکتان اور جنوبی افریقہ کے تعلقات بہترینانے کے لئے اپنی بساط سے بڑھ کرکوشش کریں گے۔ پاکتان کی جنوبی افریقہ سے کھیدگی کیا ہے؟ اپنی بساط سے بڑھ کرکوشش کریں گے۔ پاکتان کی جنوبی افریقہ کوروں کے رگ سے کھیدگی کیا ہے؟ اپنی بنیادوں پر کوئی ٹیس بلکہ نمل اقریقہ اور تمام ایشاء بلکہ یورپ کے بیشتر وریشہ میں دوڑ رہا ہے۔ جس کی بار ہانم مت کی گئی۔ تمام افریقہ اور تمام ایشاء بلکہ یورپ کے بیشتر ممالک بھی جس کے خلاف آ واز اٹھاتے رہے ہیں۔ لیکن جنوبی افریقہ کے گوروں کی جنوں تک نہیں رینگی۔ پھر یہ بھی ایک واقعی امر ہے کہ افریقی ممالک کی نشاۃ فانیہ جس سرعت سے ہورہی نہیں رینگی۔ پھر یہ بھی ایک واقعی امر ہے کہ افریقی ممالک کی نشاۃ فانیہ جس سرعت سے ہورہی ہیں ایک کی خلاف جنوبی افریقہ مرحوم نوآ بادی نظام کا ایک استعاری اڈہ ہے۔

ظفر الله خان کا و ہاں جاتا اور چو ہدری بنااس کے سواکوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ استعال کی حسب منشاء اب تک کھیل رہے ہیں۔ آئیس پاکستان اور ہندوستان سے انگریزوں کے آنجہ انی ہوجانے کی خلش ہے اور وہ مرحوم دنوں کو یادکر کے اب خاص فرائنس ملک ہے باہر سرانجام دینے میں مشغول ہیں؟ ان کی جماعت کیونکہ فرائنوش کرسکتی ہے کہ انگریزان کے مربی وجس تھے۔ وہ میں مشغول ہیں؟ ان کی جماعت کیونکہ فرائنوش کرسکتی ہے کہ انگریزان کے مربی وجس تھے۔ وہ اسے پیدا کر کے حالے کر گئے ہیں۔ اس حقیقت کو چھپایا نہیں جاسکتا کہ قادیا نی جہاں ہمال ہے برطانوی ملکوکیت کا ایجنٹ ہے اور یہ چیزاس کے خون سے خارج نہیں ہوسکتی ہے۔

ہ مل میں میں میں اللہ خان نے جمارت کیے کی ایک واضح اور معلوم فیملے کے ہوتے ہوئے جونی افریقت کی حکومت کامہمان ہو؟

۳ ..... خبر میں کہا گیا ہے کہ ظفر اللہ خان جس ہوٹل میں تفہرے وہ صرف گوروں کے لئے مخصوص ہے۔ تنجب ہے کہ جنو بی افریقہ کے گوروں کی اتنی سرعت سے ماہیت قلب ہوگئ اوروہ بھی اس دور کے شنرادہ گلفام سرظفر اللہ خان کے لئے جس کی صورت میں گورے بن کی کوئی سی جھلک بی نہیں ہے۔

مجر چیف جسٹس نے کھائے پر مدمو کیا۔ ظفر اللہ خان حکومت کے حسن سلوک سے متاثر

تھا۔ جناب شخ بشیراحمہ قادیانی ایڈووکیٹ لا ہورصدر آل انڈیا نیشنل لیگ نے مختصر مگر برمحل اور برجت تقریری جس میں بتایا کہ آج ہم اسے عمل سے فابت کرنے کے لئے آئے ہیں کہ آزادی وطن کی خواہش میں ہم کسی سے چیچے نہیں ہیں اور ہم نے نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام دنیا سے ظلم وناانصافی کومنانا ہے اور سیح سیاسیات کی بنیا در کھنی ہے۔ آپ لوگ اس موقعہ پر کسی صورت میں کوئی البی حرکت نه کریں جوسلسلہ کے لئے کسی طرح کی بدنا می کا موجب ہو علی الصباح چھ بجے تمام باوردی والمنشر زبا قاعده مارچ کرتے ہوئے شیشن پر پہنچ گئے۔ پیرنظارہ حددرجہ جاذب توجہ اورروح برورتها - برخف کی آئکھیں اس طرف اٹھ رہی تھیں ۔استقبال کا تقریبا تمام انتظام کورہی کر رہی تھی اور کوئی آ رگنا ئزیشن اس موقعہ پر نہتھی۔ سوائے کانگریس کے ڈیڑھ دودر جن والنز بیں کے۔ المثيثن سے لے كرجلسه كاه تك اور پليث فارم ير انتظام كے لئتے جارے والنشر زموجودرہے۔ پلیٹ فارم پر جناب چوہدری اسداللہ خان صاحب ( قادیانی ) بیرسٹرایم۔ایل۔ی قائداعظم آل انڈیا ٹیشنل لیک کورز بانفس نفیس موجود تھے اور باہر جہاں آ کر پنڈ ت جی نے کھڑا ہونا تھا۔ شخ صاحب موجود تتھے۔ ججوم بہت زیادہ تھا۔ بالخصوص پنڈت بی کی آ مد کے وقت مجمع میں بے صد اضا فہ ہو گیا اورلوگوں نے صفوں کوٹو ڑنے کی کوشش کی ۔ گر ہمارے والنز یوں نے قابل تعریف منبط ونظم سے کام لیا اور حلقہ کو قائم رکھا۔ پنڈت جی کے اسٹیٹن سے باہر آنے پر جناب ش احمہ صاحب (قادیانی) ایدووکیٹ صدر آل انڈیائیٹنل لیگ نے لیگ کی طرف ہے آپ کے محلے میں ہار ڈالا کورکی طرف سے حسب ذیل موثو جینڈیوں برخوبصورتی ہے آ ویزاں تھے۔

# 1- BELOVED OF THE NATION WELCOME YOU.

🖈 ..... محبوب قوم خوش آ مدید۔

#### 2- WE JOIN IN CIVIL LIBERTIES UNION.

🖈 ..... ہمشری آ زادیوں کی انجمن میں شامل ہوتے ہیں۔

#### 3- LONG LIVE TAWABER HAL.

🖈 ..... جوابرلال نبروزندهباد\_

کورکا مظاہرہ ایمان شائد ارتفا کہ برخص اس کی تعریف میں رطب اللمان تھا اور لوگ کہد رہے تنے کہ ایما شاند ارتظارہ لا ہور میں کم ویکھنے میں آیا ہے۔کا تکریں لیڈر کور کے ضبط ووسیلن سے حد درجہ متاکر تنے اور باربار اس کا اظہار کررہے تنے حتی کہ ایک لیڈر نے جناب شیخ صاحب ہے کہا کہ اگر آپ لوگ ہارے ساتھ شامل ہوجا کیں تو یقینا ہاری فتے ہوگی۔ پنڈت بی کے قیام گاہ کی طرف تشریف لیے جانے پرکورز با قاعدہ مارچ کرتے ہوئے احمد سیہ ہوشل میں آ کیں اور وہاں جناب شیخ صاحب نے بھر ایک تقریر کی جس میں کوروالوں کوان کی قدر داریوں کی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ آپ لوگ ہمیشاس بات کو پیش نظر کھیں کہ دنیا میں انساف قائم کرنے اور ظلم وٹانسانی کومٹانے کے لئے ہر قربانی کرنا آپ کا فرض ہے۔

احدیہ ہوشل میں کھانے کا بہت اچھا انتظام تھا۔ جس کے مہتم یا بوغلام محمہ صاحب تھے۔ ماسر نذیر احمہ صاحب سپر نٹنڈنٹ احمہ یہ ہوشل میں بھی مہمانوں کی اسائش کے لئے بہت کوشش کی ۔ قادیان کی کورز ۲۹ کونو بجے کی گاڑی ہے واپس پہنچ تئیں۔''

(اخبارالفضل قاديان ج٣٦ شاره ٢٤٨، مور خدا٣ رُكَ ١٩٣٧م)

استقبال کی وجہ

" اگرینڈت جواہرال نہرواعلان کردیتے کہ احدیت کومنانے کے وہ اپنی تمام طاقت خرج کردیں گے۔ جیسا کہ احرار نے کیا ہوا ہے تو اس تم کا استقبال بے غیرتی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اقبال کے برخلاف یہ مثال موجود ہوکہ قریب کے زمانہ میں ہی پیڈت صاحب نے ڈاکٹر اقبال صاحب کے ان مضامین کا روکھا ہے جو انہوں نے احمہ یوں کومسلمانوں سے ملحدہ قرار دیتے جانے کے کہ ڈاکٹر صاحب کے احمدیت پر جانے کے لئے لکھے تھے اور نہایت عمر گی سے ٹابت کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے احمدیت پر اعتراض اور احمدیوں کو علیحدہ ٹرنے کا سوال بالکل تامعقول اور خودان کے گذشتہ رویہ کے خلاف اعتراض اور ایسے تھی کا جب کہ وہ صوب میں مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہوا کی سیاسی انجمن کی طرف سے استقبال بہت انچمی بات ہے۔ " (ہنت روزہ چان لاہورج ۲۰ بڑ ۲۱ ہمورہ ۲۲ ہمورہ دارجوں ۱۹۳۲ء)

## ۵.....عجی اسرائیل

مدیر چنان نے چنیوٹ میں جوتقریر کی ہے معلوم ہوا ہے اس سے مرزا قادیا نی کی امت حدود چر پیثان ہے۔ سب سے پہلے لا ہور کا ایک ہفتہ وار قادیا نی ،مسلم ٹاؤن کے حبدالسلام خورشید کی شہ پرسائے آیا۔ اس نے مغلظات بکتا شروع کیں۔ اصل بحث سے گریز کیا اور ٹاپنے لگا۔ چونکہ اس سے ہمکلا می ہمارے منصب سے فروتر ہے۔ لہذا ہم نے پہلے دن ہی سے اس کو تنا طب کرنایا اس کی ژا ژخائی کا جواب دینا اپنی تو ہیں سمجھا۔ انفضل نے

دیکھا کہ اس کالا ہوری پٹھالائق اعتبا بی نہیں تو عجمی اسرائیل کا یہ ٹینک فور آمیدان میں آگیا۔
اس نے اپنے ایشکول مرز اناصر کے خوان استدلال کی خوشہ چینی کرتے ہوئے چار دن تک
اپنی نبوت کے حق میں وہی کھڑاگ رچایا جو استعاری طاقتوں نے اسرائیل کے حق میں رچا
رکھا ہے۔ اس کی ہمنوائی کو تل امیب لیعنی ربوہ کا الفرقان دیان بن کر لکلا ہے۔ جناب الوالعطاء جالند هری نے اٹھ صفحات میں زہر فشائی کی ہے۔

مدیر چٹان نے جو پھے کہا۔اس کی اساس علامہ اقبال کے افکار پڑھی۔ بلکہ جن حوالوں کو ان تینوں نے اپنی جوائی حطے کی اساس بنایا ہے وہ تمام تر علامہ اقبال کی تحریروں سے ماخوذ ہیں۔ لیکن خاند ساز نبوت کے ان خوشہ چینوں کی بدریا تق کا شاہ کار ہے کہ علامہ اقبال کا نام نہیں لیتے۔ اس لیئے کہ مسلمانوں کے احتساب سے ڈرتے ہیں۔لیکن ان کی بنیاد پر شورش کا تمیری پرگائی گفتار کرتے ہیں؟ کیا اس کا نام دیا نت ہے۔شورش کا تمیری نے جو پچھے کہا وہ تمام علامہ اقبال کے ارشادات ہیں۔مثلاً:

ا ..... تا دیانی برطانیے جاسوس اور اسلام کے فدار ہیں۔

ان کی تحریک اسلام کے خلا ف بغاوت ہی نہیں بلکہ ان کا وجود \*

يبوديت كالمني ہے۔

۳ ...... مسلمانون میں سیائ فوائد حاصل کرنے کے لئے شریک ہوتے لیکن ندمہاً ان سے الگ رہنے اور تمام دنیائے اسلام کومرز اغلام احمد قادیانی کے اٹکار کی بنیاد پر کافر شجھتے ہیں۔

س سالگ اقلیت قرارد را میان سالگ اقلیت قرارد ر

شورش کاشمیری نے علامدا قبال کے ان تکات کی وضاحت میں تقریر کی ، کوئی ایسالفظ

نہیں کہا جو تھن الزام یادشنام ہو لیکن سارا قادیائی پرلیس اس پر جلا اٹھااور لگا تارچلا رہاہے کہ: ''ان دنول گذر ہے ہوئے احرار کی نمائندگی فت دوزہ چٹان کے ایڈیٹرشورش کا تمیری کررہے ہیں۔''

ابوالفضل نے ایدیٹر چٹان کو پسما ندگان احرار کا سرخیل تکھا ہے۔ لا موری ہفتہ وار کے

توشہ خانے میں بھی بول وبروز ہے۔

سوال گندم جواب ریسمال۔ایڈیٹر چٹان کو پسماندگان احرار ہونے پرفخر ہے۔سوال بیہ ہے کہ مرزائی پسماندگان انگریز ٹیل سے ہیں پانہیں؟ مرزاغلام احمد کی تحریریں اس پر شاہد ہیں؟ پھر مرزائی اس کا اعتراف کیون نہیں کرنے؟ پہلے این ' پغیر'' کے فرمودات کی تردید کریں پھراحرار پرتعریفنا قلم اٹھا کیں۔اپنے عیب کو چھپانے کی انوکھی منطق ہے کہ دوسروں کوگالی دی جائے۔کیا اس نبوت اوراس خلافت پر مرزائی امت کا دارومدار ہے؟

علامها قبال کے بارے می فرمایے کہان کے ارشادات پر آپ کے جوابات کیا ہیں؟ شورش کاشمیری اس وقت احرار کی نہیں اقبال کی نمائندگی کرر ہاہے۔ جواب مرحمت فرمایے! جواب ميں گالي ديناشيو ۽ شرفاء نبيس ـ ذرا تاريخ محموديت پرجمي ايک نگاه ڈال ليجئے - پھرسوچئے كه آپ میں کسی محص کو کالی دینے کا حوصلہ؟

ابوالعطاء صاحب في جو يحولكها ب- بم اس كاكمل جواب توشاره آسنده يرا شار كفت ہیں۔ کیونکہ اس شارے میں عربوں پرفتد اسرائیل کی بلغار کا تذکر انفصیل سے ہوگیا ہے۔ لیکن دوچار باتیں زیر فلم تحریر میں عرض کرنی ضرور ہیں۔

اقل ..... مرزائی فکار جوسلطان القلم کے تلانمہ ارشد ہیں تحریر میں شرافت پیدا كريں ۔ ورنہ جس اہجہ ميں انہوں نے گفتگوشروع كى ہے اس كا جواب ديا گيا تو بہشتی مقبرے كی ہٹریاں پینی شروع ہوجا کیں گی اور چوہدری ظفر اللہ خان کی سیرت سے گلستان کا باب پیجم نکال کر شیزان مول کےسامنے رکادیا جائےگا۔

ٹانیا..... عاجزی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن میں انکسار ہو۔ حقیقت سے ہے کہ مرزاغلام احدى ديني بصيرت ايك خودساخة عمارت بجس مين فيهم قرآن كي مجرائي باورنه ادب وانشاء کی ممبرائی۔ان کا مجموعه شعر درمثین شاعرانه عیوب کا مرقع ہے۔ جو مخص شاعرانه محاس نېيں رکھتااس ميل' پيغيرانهان' كيونكر پيداموسكتے ميں؟

آج تك ايك مرزائى بهى اليانبين جس كوقدرت نے شاعرى كاستح ذوق ديا موياجس كوانشاء برقدرت مويا جوارده ،عربي ، فارى كى چندسطرين سيح لكوسكما مو بفضل تعالى ايديشر چنان ہر مرزائی مصنف، شاعر اور مبلغ کی تحریر وتقریر میں زبان وبیان کے اعتبار ہے کئی پشتوں تک

ثالثاً ..... جمیں معلوم ہے کہ مرزائی افسروں کی لا دین کھیپ سے رابطہ پیدا کر کے خفی وجلی بنیادوں پر جھوٹی ریورٹیں اور بے اصل تبعرے کرانے کے حادی ہیں۔منیرانگوائزی ر پورٹ میں ہی آئی ڈی کے مراسلے اس امر کا بین ثبوت ہیں۔ ہماری گرفتاری میں بھی بروایت ان مرزائی افسروں کی ذریت کا ہاتھ تھا۔اب بھی ان کی تک ودوکا ساراانحصاراس پر ہے کہا ہے نہ ہی

پا گھنڈ کوسیاسی ہتھکنڈ وں سے جاری رکھیں اور ان عناصر کے خلاف ڈاڈ خائی کر کے پہلو بچاتے رہیں جو ان کی طرح برطانوی سرکار کے گماشتے نہیں تھے۔ جنہوں نے سامراج سے ککرلی اور آزادی کی جدو جہد میں قربانی اور استقامت کی شمعیں جلاتے رہے۔ مرزائیوں کا شعاران شمعوں کو گل کرنا اور برطانوی سامراج کی خدمت بجالانا تھا۔ انہیں اب یہ ہتھکنڈ سے جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

رابعاً... مرزائی اصل سے انجواف کر کے نقل پراتر آتے ہیں۔ انہیں کذب وافتراء سے عارنہیں۔ احرار کے معاملہ میں لا ہوری لے پالک اوراس کے چپیرے وظیر سے بھائی ہوی و هنائی سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کا جواب اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے اور فی زمانداس کا صحیح اطلاق غلام احمد کی امت پر ہوتا ہے۔

خامساً ابوالعطاء صاحب نے اپنے دیا کھیان کے آخر میں ہمیں تحریری مناظرہ کا چینے دیا ہے۔ اقل تو یہ جمیں تحریری مناظرہ کا چینے دیا ہے۔ اقل تو یہ تحریری مناظرہ خوب ہے۔ آسے سامنے کے کیوں نہیں؟ کھل کے آپئے۔ مسلمانوں کے شہروں میں نہیں تو ہم ر بوہ میں آئے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن شرط یہ ہوگی کہ عام مسلمانوں کو بھی اس میں شریک ہونے کی اجازت ہو۔ اس کے باوجود ہم تحریری مناظرہ کے لئے بھی تیار ہیں اور جو پھی ہم نے لکھا ہے۔ اس کی صحت پراعراد کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ چند تکات کا شہیں پوری مرز ائیت اور اس کے خدد خال کا ہے۔ بھٹ اس پر ہونی چا ہیئے کہ

- ا .... مرز اغلام احمد برطانوی حکومت کے خود کا شتہ تھے یانہیں؟
- r .... انہوں نے برطانوی حکومت کی وفاداری پر مذہباً صاد کیااور جاپلوی کی صد تک چلے گئے۔
- سیست مرزائیت کے شن صرف ان علاقوں میں قائم میں جہاں برطانوی نوآ بادیاں رہی میں یابرطانوی اثرات موجود ہیں۔
- م مرزائیت نے اصل اسلام سے بغاوت کر کے مسلمانوں کی ویٹی وحدت کو تاراج کیا۔
  - ۵ . . . مرز انی ایک مدت سے اپنی الگ ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔
- ۲ مرزائیت مسلمانول کے سواد اعظم سے خارج ہے۔اب ایک اور بات بھی من لیجئے۔ بیدد وجار سوال ہیں۔فرمائے کیا جواب ہے؟
  - ا .... اسرائیل کی عربوں سے جنگ میں آپ کا کردار کیارہا؟
  - ٢ . . . آ پ كا جوشن امرائيل ميں قعا۔ اسلام كى اس مصيب عظميٰ پراس ورول كيا تھا؟

س کیا میتی ہے کہ آپ کے مثن نے اسرائیل کی فتح پراسرائیل کے صدرکومبارک اودن؟ ۱۳۰۰ کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ بیت المقدی میں اسرائیل کے داخلہ پراس مشن نے عربوں کی اذبیت میں اضافہ کیا ادر انہیں گراہ کرنا جایا؟

.... کیا سبب ہے کہ عرف آپ کے مشن کو اسرائیل میں رہنے کی اجازت ہے؟ یہ مسلمانوں میں برطانوی مقاصد اور مسلمانوں میں برطانوی مقاصد اور اسرائیلی اغراض کی آبیاری کاحیلہ ہے؟

اس ہے آپ اٹکار کر سکتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی شکلیں بنا کرمسلمان ملکوں میں استعاری قو توں کے لئے جاسوی کرتے ہیں۔

( بمفت روز وچران لا بهور ج ۲۰۱۰ش ۱۹۰۴ مرجون ۱۹۲۲ م)

#### ٢.....٢

ہمارا تخاطب لا ہور کالے پالک ہفتہ دار جریدہ نہیں۔ وہ شوق ہے ہمیں گالیاں دیتا دہ ہم نہ تو اس و مندرگا کیں گاور نہ اس وال ای بال ہجھتے ہیں کہ اس کی مفوات پر قلم الحق کس ۔

ہمیں مرز ائیوں ہے بحیثیت انسان کوئی نعرض نہیں۔ ایک پاستانی کی حیثیت ہے ہم ان کے دجود، ناموس اور آبر ، کی حفاظت ملکی حکومت کے فرائش کا بز ، نیر منفک بھینے ہیں۔ کین جس من وجود، ناموس اور آبر ، کی حفاظت ملکی حکومت کے فرائش کا بز ، نیر منفک ہوئے ہیں۔ کہ ان پر ہے کہ ان پر کے اس بھا اور حکومت سے درخواست کی ہے کہ ان پر کری نگاہ دیا جہ اس دن سے ربوہ کی خلافت کے تمام سرکاری بزر مجمز اپنے رسوخ دافتہ ارکے نیز سے درخواست کی ہے کہ ان پر کری نگاہ دیا ہے دسوخ دافتہ ارکے نیز سے درخواست کی ہے کہ ان پر کری نگاہ دیا ہے دسوخ دافتہ ارکے نیز سے درخواست کی ہے کہ ان پر کری نگاہ دیا ہے دسوخ دافتہ ارکے اس دن سے درخواست کی ہے تیا۔

ہمارے خلاف اندرخانہ محافہ باندھا جار ہا اور ہمیں سرف اس جرم بیل سرا دلوائے کی میں سرا دلوائے کی میں سرا دلوائے گ میں جارہی ہے کہ ہم نے صدرالوب کوان کی فطرت اور سرشت کے اعوال وا انارے آگاہ کیا ہے۔

يُفرس يجيم ماري خواجش صرف اتن بك

ا . . . مرزائیوں کوعلامہ اقبالؓ کے فکر ونظر کی بنیاد پرمسلمانوں ہے ملیحدہ ایک

اقليت قراده ياجاب

۲. انتیل روکا حالت که سرور نونین این معابدٌ اور انگ بیت کی مقد ب کی اصطلاحات القابات ،خطابات اور فیزانس ومن قب کواسیته نام کے ساتھ استعمال ندکریں۔ کیونک یے سرمایے مسلمانوں کی محبوب ترین متاع ہے۔ جب قادیانی روز مانہ اُنفضل اس سرمایہ کا استعال اپنے حلقہ بگوشوں کے لئے کرتا ہے تو مسلمانوں کی دل آ زاری ہوتی ہے۔

مرزا قلام احرقادیانی کی کسی بیوی کوام المؤمنین لکمنا اور کسی لڑی کوسیدۃ النساء کہنا اور کسی لڑی کوسیدۃ النساء کہنا ہمارے نزدیک بولناک جسارت ہے۔ ایک طرف دلجوئی اس صدتک پڑنج گئی ہے کہ خلافت راشدہ کا تذکرہ تاریخ کے تعلیمی نصاب سے حذف کیا جارہا ہے۔ دوسری طرف مٹی مجرمرزائیوں کے ناقوس الفصل کواؤن عام ہے کہ دہ مسلمانوں کے مسلمات کا استحفاف کرے اور اس سرمایہ اسلام کو بھیا تارہے۔ جس پر محمد عربی تابیق (فداہ ای وابی) کے اسلام کی اساس ہے۔ ولجوئی کے مقابلہ میں اس دل آزاری کا جواز کیا ہے؟

سسس مرزائی ایک سیای تنظیم ہیں۔ہم اپنی حکومت سے مؤدباندالتماس کرتے ہیں کہ ان کے حرکات واعمال سے باخبررہے۔فرماسیخان گذارشات بیس کوئی ایک بات ہے جس سے قانون اور اس کی منشاء پر آئچ آتی ہویا پاکستان کی اقلیت اور اکثریت کے مابین نفرت پیدا ہونے کا شائیہ ہو۔ہماری گذارش کا مدعامیہ ہے کہ مرزائی نبوت کا کھڑاک رچا کرجس نفرت کو پیدا کرچی ہیں۔ان کے ایک علیحہ واقلیت ہوجائے ہے اس نفرت کا خاتمہ ہوجائے۔

علامہ اقبال کی اس بارے میں قطعی رائے دیکھنی موتو اقبال اکادی پاکستان کراچی کی از آم کتاب ' انوارا قبال' مرتبہ بشراحمہ واراور پیش لفظ جناب متازحت کا من ملاحظ فرما لیجے۔ اصل خط چھاپ دیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا پیرا کتابت میں غائب کردیا گیا ہے۔ لیکن متن میں من وعن چھپا ہوا ہے۔ مسلمہ کے گذاب اورسزا کے جواز پرواضح اشارہ موجود ہے۔

سیجرم ہے جس کی بناء پر مرزائی اپنے افتد ارور سوخ کو استعمال کر کے چٹان اورائی یئر چٹان کو سرزاد لوانا چا ہے اور حکومت کے سربرا ہوں کو بدگمان کر رہے ہیں۔ انہوں نے لا ہور کے ہفتہ وار پھٹر ہے کوائی غرض سے تیار کیا ہے۔ لیکن ہمارا اس سے کوئی مقابلہ جہیں۔ نہمیں اس سے کوئی مشکلات ہے نہ ہم نے اسے لائق خاطب سمجھا۔ ہمار سے صفحات میں اس کے خلاف پھٹر ہیں گئی مشکلات ہے دہ اس نے ہمار سے خلاف پھٹر ہیں گئی مشکل کیا۔ ہماراحر یف بلکہ مسلمانوں کا حریف الفضل ریوہ ہے۔ اس نے ہمار سے خلاف سب وشتم کا انبار لگایا۔ اپنی پیدائش سے لے کر اب تک وہ مسلمانوں کے لئے ول آزاری کا باعث بنا ہوا ہے۔ اگر اس کو مخفوظ دکھنے کے لئے کسی مرزائی گوشہ سے یہ فتندا تھا کر چٹان زیر عمّا ہوں ہور اور لا ہور کا لے پالک برائے وزن بہت نتھی کیا جائواس کا مطلب ہوگا کہ مرزائی چٹان کواس لئے مٹانا چا ہے ہیں کہ ان کے دزن جہت نتھی کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مرزائی چٹان کواس لئے مٹانا چا ہے ہیں کہ ان کے دزن جہت نتھی کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مرزائی چٹان کواس لئے مٹانا چا ہے جیں کہ ان کے دن کے دن کواٹ قائی خان اور سید عظاء اللہ شاہ بخارگ تو موت کی آغوش

ھیں جانچکے ہیں۔ باتی ان شے خدتگ ناز کی چوٹ سے سہم گئے ہیں۔صرف ایک چٹان ہے جس نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔اس کومٹا کر پھران کے لئے سب اچھا ہوجائے گا۔ کیا میمکن ہے؟ اور قانون مطابع پنہیں سو ہے گا کہ وہ ایک خانہ ساز نبوت کی تفاظت کے لئے نافذ نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے حدود ہیں مملکت کا استحکام اور اس کے لواز مات ہیں۔

ہم اس سے عافل نہیں کہ مرزائی ہمارے فلاف ایڑی چوٹی کا زور لگارہے ہیں۔لیکن الفضل صحیفہ اقد سنہیں کہ اس کو عصمت مریم کا درجہ دے کر محفوظ رکھا جائے؟ اور مرزائی بڑعم خولیش مطعمتن ہوجا تیں کہ انہوں نے جیسا کہ وہ لکھ دہے ہیں علامہ اقبال ہمولا نا ظفر علی خان اور سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کے ترکش کا آخری تیر بھی تڑواڈ الا ہے۔معاف سیجئے قانون کا مقصد مرزائیوں کی حفاظت نہیں۔اس ملک میں اس دین اور قوم کی حفاظت ہے۔

( مفت روزه چنان لا مورج ۲۰ مثل ۲۸ مورند و ارجولا أي ۱۹۲۷ و)

# ے.....الفضل كالا مورى مثنبتى

ہم کہتے ہیں کہ:

ا.... مرزائی غلام احمد نی نہیں تھے۔ بلکہ حتبی تھے۔ بیدہاری رائے نہیں تمام دنیائے اسلام کےعلائے حق اس بارے میں فتو کی دے چکے ہیں۔

ا ..... ہم کہتے ہیں مرزائی جب مسلمانوں سے معاشرتی ندہبی طور پر الگ ہیں۔ یعنی وہ مسلمانوں کومرزاغلام احمد کے بغیر مسلمان ہی نہیں تجھتے ۔ ندان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ندان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ ندان سے اپنی بیٹیوں کے نکاح

کرتے ہیں تو پھروہ سامی طور پرمسلمانوں میں کیوں شامل ہیں؟

سسسس ای بنیاد پرعلامه اقبالؒ نے انہیں ایک علیحدہ اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ مطالبہ ہم مملکت پاکستان کے گوفکر ارکرتے ہیں۔

سسس ہم کہتے ہیں کہ مرزائی ان اکابرامت کو برا بھلانہ کہیں جوان کی نبوت کا تعاقب کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے اس مسئلہ میں علم ودین کی اساس پرانہیں فاش شکستیں دی ہیں۔

.... ہم 'کہتے ہیں کہ مرزائی خاندان رسالت کی مقدس اصطلاحیں مرزاغلام احمد کے خاندان پر چسپاں نہ کریں۔ کیونکہ جب وہ اپنی عورتوں کوام المؤمنین لکھتے اور پیروؤں

کوسی بہ کہتے تو ہارے جذبات کوشیس جینجی ہے۔

- ہم کہتے ہیں کہ مرزائی امت ایک سیاسی جماعت ہے۔ جس کو تجی اسرائیل کا نام ۲. دینے سے مضمر خدشات واضح ہوجاتے ہیں۔ بم كبتے ہيں كەمرزاغلام احمداينے ہى الفاظ ميں انگريز وں كاخود كاشتہ يودا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کے جانشین مرز ایشیر اجمد بن محمود آنجمانی کے۔ ۸. رشحات تلم کابہت بڑا حصداہانت رسول ﷺ اورمسلمانوں کی دل آ زاری کے باعث صنبط كرلية كاللي ہم کہتے ہیں مرزائیوں کوان کی آبادی کے تناسب کے مطابق سرکاری ملازمتوں اور اقتصادی دوائر میں حصد دیاجائے۔عام مسلمانوں کے حصہ میں سے نہیں۔ ہم کہتے ہیں مرزائیوں کی گرانی کی جائے۔ کیونکہ ایک مدت سے ان کے دفاع میں .1+ قادیانی ریاست قائم کرنے کا خواب پر درش پار ہاہے۔ ہم کہتے ہیں غیرممالک میں ان کے جومشن کام کررہے ہیں انہیں روپی کہاں سے ملتا ہاور کس اصل کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اسلام کی تبلیغ کا اعتاد نامہ انہیں کس کی سفارش یا ہرایت پردیا گیاہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل میں ان کامشن کیسے قائم ہوا۔ اس کورو پیپکون دے رہا ہے۔ اب جنگ کے زمانہ میں اس کی بوزیشن کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں مشرقی پنجاب ہے تمام مسلمانوں کا انخلا ہو گیا۔ کیکن مرزائی قادیان میں کس بنیاد پرره رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں جو جنگ ہوئی کیااس وقت بھی بيم زائي و بال موجود تضاوران كام كزيدايت ربوه اس كاخليفه بى تفاسياسي اورمقام سےراہمائی ماصل کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ دومتحارب ملکول میں ایک ندہمی جماعت کا بٹا ہوا وجود اور ربوہ پر قادیان کی فوقیت اپناایک خاص باطنی خمیرر کھتی ہے۔جس کا محاسبه اشد ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزائی حکام اپنی جماعت کے پیروؤں کو ملک کے نقم ونسق میں مراعات ئ نبیں دیتے۔بلکہ اپنے ند ب کی سہاتیا بھی کرتے ہیں۔
  - ۱۶ ۔ ہم کہتے ہیں کہ چوہدری ظفر اللہ خان استعار کی شطر نج کا خاص مہرہ ہے۔ فرمایئے اس میں کوئی بات السی ہے جس کی تائید خود مرز ائی کے نشریج سے نہ ہوتی ہو۔ اگر ہمارا دگؤی غلد ہے تو ہم گردن زدنی اور اگر میچ ہے تو اس پر جزیز ہونا اور سب وشتم کرن کس

ضابط اخلاق کی روسے جائز ہے۔ ہم گائی ہیں دے رہے۔ بلکہ گالی دینے والے کو کمینہ بیجھتے ہیں۔ ہماری کس تحریر سے کوئی سالفظ نکال کر دکھائے جس پر دشتام کا اطلاق ہوتا ہوہم نے جو حوالے

میں مربوعے وہ ما تقط ہوں روسا ہے میں پرس مان میں اور اسان کا تعلیم ہوگا۔ لیکن ہماری ویج میں ان کی تعلیما فرمائے۔ مجرجومزا بھی آپ جویز کریں ہمیں عذر نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری ان تحریروں سے تلملا کر لاہور کے نمکن خوار نے جولب وابجہ اختیار کیا اور اپنے مرشد

ان تحریروں اور تقریروں سے تکملا کر لا ہور کے مکن خوار نے جولب واہجہ اختیار کیا اور اپنے مرشد موجود کے انداز میں سب وشتم کی جو بر کھا شروع کی ہے۔ وہ اس کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے۔ انداز میں سب وشتم کی افران سے اندن سے

موعود کے انداز میں سب وستم کی جو بر کھا شروع کی ہے۔ دہ اس کی تعلیم دتر بیت کا شاہکار ہے۔ جمیں اس کے خلاف شکایت نہیں۔ کیونکہ اس کا وجود ہی اس عکسال میں ڈھلا ہوا ہے۔ الفضل کے اس لے یا لک کا نام چٹان میں لکھنا اس کی عزت بڑھانا ہے۔ لیکن ہماری تو بین ہوگی۔ لہذا ہم

ان نے پالک ہ نام چہان میں مسان می حرف برهانا ہے۔ ین ہماری ہو بین ہوی۔ ہوں۔ ہدا ہم رادہ کے خلیفہ ثالث سے بدوریافت کرنے میں حق بجانب میں کدوہ اپنے بارے میں یہی لب ولجہ پسند کرتے ہیں۔ انہیں گواراہے کہ ہم تاریخ محودیت کے حقائق شائع کریں۔ ہم سے کوئی چیز میں جسن میں میں انہیں کو اراہے کہ ہم تاریخ محودیت کے حقائق شائع کریں۔ ہم سے کوئی چیز

دھی چپی نہیں۔ بہتر یمی ہے کہ ظیفہ صاحب اپناس یک رنے کونگام دیں۔ بصورت دیگر۔ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں اس مفتکی میں پردہ زنگاری کے معثوق نے جوجوالے گھڑے ہیں اور متنتی کے الہامی

بہر میں جو گالیاں تصنیف فرمائی میں توبدند کی گئ تو ان کا جواب رہوہ کے قصر خلافت کی غزلہائے روال کودیا جائے گا۔

ہمیں ہفتگی کے نقاب پوٹی اور عبدالسلام خورشید سے کوئی واسط نہیں۔ کیونکہ ہم انہیں مرفوع انقلم سجھتے ہیں۔خود چٹان بھی اس بحث میں نہیں آئے گا۔ البتہ منبر وتحراب اور کو چہ و بازار اس طلسم ہوشر باء کے افسانوں سے گونجیں گے۔جس کی تسوید وتر تیب قدرت نے اس احقر کو

س مسم ہوتر ہاء کے افسانوں سے لوجیں ہے۔ بس ی سویدوتر تبیب قدرت ہے اس احمر او ۔ مونی وی ہے۔ مرزائی اگریہ جا ہے ہیں کہ مسلمانوں کے قلم کا ہدف نہ بنیں تو انہیں سیدعطاء اند شاہ

بخاریٌ ، مولا ناظفر علی خانُ أورَعلاً مدا قبالٌ کے معاملہ میں آئی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہئے۔ ربوہ کے اخلاقی دیرانے میں بیٹھ کر بڑہا نکنا آسان ہے کہ ظفر علی خان کہاں ہے اور عطاء اللہ شاہ کدهر ہے؟ بیسوال لا ہور میں یا پاکستان کے مسی جمی شہر میں دریافت کیا ہوتا تو جواب کما حقہ عرض کیا جاسکتا تھا۔ بہر حال عرض مختصر یہ ہے کہ الفصل کا فا ہوری ''شتو گڑہ'' اپنی حیثیت عرفی پرغور کرے جاسکتا تھا۔ بہر حال عرض مختصر یہ ہے کہ الفصل کا فا ہوری ''شتو گڑہ'' اپنی حیثیت عرفی پرغور کرے

، اور فلیفہ ثالث اس کو ہدایت کر دیں۔ اگر اس خانوا دے کو اسپے موجو دہ لب ولہجیہ پر اصرار ہے اور اس کے ساتھ یقین بھی

ہے کہ سیاس شطرنح پرانہی کے مہرے جیت رہے ہیں توشیق بھی میں بیٹھ کر پھر پھینکنا وانشمندی نہیں احقانہ جسارت ہے۔ بیاس اور چناب کے دنگارنگ قافیوں کا دفتر کھلاتو کیا کچھسا منے نہیں آجائے گا۔اب بیہ فیصلہ کرنا خلیفہ ثالث کا کام ہے کہ وہ جواب آ ں فزِل چاہتے ہیں یا فی الواقعہ لا ہوری متنبی کو روک دیتے ہیں۔ (ہفت روزہ، ٹان لاہورج ۲۰ بش۲۲،مورند ۱۹۲۲)،

## ٨.....انگريزول كے خاندانی ایجنث

الدير چنان نے مرزائی امت کا جائزہ ليتے ہوئے گذارش كي تھی كہ:

ا ..... قادیانی جماعت کوئی دینی جماعت نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ جب تک ملک غلام رہا اس جماعت کے پیروکار انگریزوں کے خانہ زادر ہے۔ ملک آزاد ہوگیا تواس جماعت نے بوجوہ اپنی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھنا شروع کیا۔اس امر کے دلائل وشواہد موجود ہیں کہ قادیانی غیر عرب اسلامی مملکتوں کے قلب میں ایک عجمی اسرائیل قائم کرنا چاہتے ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے اسرائیلی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔اس غرض سے ان کی نگاہ عموماً تشمیر پر رہی ہے۔ان کے نز دیک تشمیر سے ناصری کا یرفن ہے اور سیح موعود کی پیش کوئی کامحور۔

۲..... سیای زندگی کا فقدان جس نیج پر چل رہا ہے اس کے پیش نظر ہماراقطعی خیال ہے کہ مرزائی اپنے پرانے خواب کی تعبیر کاراستہ بنانے میں بری ہوشیاری ہے مشغول ہیں۔ للبنداان کا احتساب ضروری ہوگیا ہے کہ ملک کے اہم محکموں میں بہانا فتاسب ان کی تعداد کیا ہے؟ اگر بیتناسب سے زیادہ ہیں اور بعض کلیدی آسامیاں ان کے قبضہ میں ہیں تو آئندہ ان کی بحرتی روک دی جائے اور ان کے اعمال وافعال کی کڑی گھرانی کی جائے۔

سے ہم نے صدر مملکت سے گذارش کی تھی کہ وہ اپنے ذرائع سے ان پر نگاہ رکھیں اور معلوم کریں کہ رہوہ کی اعمر وفی زندگی کیا ہے؟ جب سے ربوہ بنا ہے اس وقت سے لے کر آئے تک انٹیلی جنس بیورو نے جو مواد مہیا کیا ہے اس مواد کی ابتدائی رپورٹوں سے لے کر فو قانی تجزیرتک ہرورق مطالع فرما کیں۔انشاء اللہ بہت کچھ آشکار ہوگا۔

اگر قادیانی امت محسوس کرتی ہے کہ ہم نے جو پکھ ککھا محض افتر اء ہے تو اس کا فرض ہے کہ سامنے آئے حکومت کو دعوت دیے کہ وہ ان امور کی شخفیق کریے۔ ہم غلط ثابت ہوں تو ہر سز 1 کے لئے تیار ہیں۔ورندمرزائی امت کواعلان کرنا جاہے کدوہمسلمانوں سے الگ ایک اقلیت کی زندگی بسر کرنے کے لئے آمادہ ہے؟

مرزائی کج بخثی کے استاد ہیں۔اس طرف آتے نہیں مخرگی پر اترے ہوئے ہیں۔

بچھلے دنوں ظفر علی خانؓ ا کا دمی کا اعلان ہوا تو قادیانی نا قوس'' الفضل'' نے لکھا کہ اس ا کا دمی کو

احرار کی خانقاہ پرعرس رچا کرقوالوں ہے مولا نا ظفر علی خان کا کلام کوانا جا ہے۔

پنجاب کے احرار .... اسلام کے غدار۔ دیکھا آپ نے؟ اندھے کو اندھیرے میں يوے دور كى سوچھى \_

خبر الفضل تك نبيس بيني ورند بيجيا دنو بهشتى مقبرے ميں ہرياند برانت كى شكيت سجا.

کا جواجلاس منعقد ہوااس بیل بڑے بڑے تُی شریک ہوئے۔ارمغاں قادیان (مؤلفہ مولا ناظفر

على خان ) \_ وه رنگ بندها فضا كوش برة واز بوگى شيپ كابند تقاب

محیل ہے نبوت قادیاں کی

رسکی ہے نبوت قادیاں کی وے کیے ہیں جانعالم فتأوي

رتلیلی ہے نبوت قادمیاں کی

کہا اک مغی نے تخلیہ میں

نشلی ہے نبوت قادیاں کی

ہم کی بارد ہرا یکے ہیں کہ علامدا قبال نے جو کھا پ کے متعلق کہا اس کا آپ کے یاس کیا جواب ہے؟ لیکن ۲۵ رجون کے شارے میں حقائق و نکات کے تحت ارشادہ وتا ہے۔مولوی حسین احد مدنی، آزاد کے حاشیہ بردار (اور کیے از) بسما تدگان احرار کوعلامدا قبال کی نمائندگی

كافتكس في الم

یہ کویا اصل سوال کا جواب ہے؟ کیا اس سے علامدا قبال اے ارشادات ختم ہوجاتے

ہیں۔ کی کترانے سے فائدہ؟ جواب عنایت فر مایئے۔ رہالیہما ندگان احرار میں ہونے کا سوال تو ایڈیٹر چٹان کواس پرفخر ہے اوراس کا اعتراف باربار کیا جاچکا ہے۔ احرار نے نبوت کھڑا کے نہیں رجمایا۔ نبوت کی حفاظت کی ہے۔

قادیانی احرار کا نام ادب ہے لیں انہیں احرار ہے کو فی تسبت نہیں۔وہ (قادیانی)

عمر مجر برطانیہ کے ذلہ خوارر ہے ہیں۔ انہیں استفامت وایٹار کے جسموں سے کیا نبیت ہوسکتی ہے؟ رہ محیے مولا تا حسین احمد مدنی اور مولا تا آزاد ، تو ان کا حاشیہ بردار ہونا عیب نہیں اعزاز ہے۔ آپ اس ذلت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کئے کئے کے انگریز افسروں کی حاشیہ برداری کے باعث آپ کا تو شتہ آخرت ہو چک ہے؟ پاکستان کے سامی مزاج کی آٹر لے کر آپ مولا تا آزادٌ کو گالی دیتے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں آپ ان کے درواز ہیر قادیانی درویشوں کے لئے بھیگ انگر محمد شعہ؟

الفعنل نے ای شارے میں زبان وبیان کے تحت ہمارے اس دعویٰ پراپنے روایتی لہجہ میں نکتہ چینی کی ہے کہ: ''ایڈیٹر چٹان ہر مرزائی مصنف، شاعر اور مبلغ کی تحریر وتقریر میں زبان وبیان کے اعتبار سے کئی پشتوں تک اصلاح وے سکتا ہے۔''

ہم اپنے اس دعویٰ پر اصرار کرتے ہیں ارشاد ہوتو در تثین کی غلطیاں پیش کریں؟ سلطان القلم کی عبارتوں کے امراض انشاء کا علاج بھی ہمارے پاس ہے۔لیکن جب آپ نے جہالت میں پختہ ہونے کا فیصلہ کرلیا ہے توشوق ہے اس حال میں رہے۔

جس کا دین صحح نہ ہواس کا ادب کب صحح ہوسکتا ہے۔ ہم نے لا ہوری ہفتہ وار کی مغتہ کا کی کو بول و برازلکھا تھا۔ القصل نے اس پراعتر اض کیا ہے۔ فرمایے اور کیا لکھتے گائی کو گفت ہم ہو کا منافر کی کہتا جرم ہے؟ آپ کے سلطان القلم نے مسلمانوں کو بخریوں کی اولا د تک کھا ہے۔ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہم چھا پنائیس چاہتے۔ ہمارے اوراق متمل ہی نہیں ہو سکتے۔ ورند مرزاغلام احمد قادیا فی نے اپنے مخاطبین کو جس زبان میں خطاب کیا ہے اس کا بیشتر حصہ صرف دشنام ہے۔

مرزا قادیانی کی کتابوں سے اس وقت سات سوتیرہ گالیاں نکال کے ملیحدہ کاغذ پر لکھی پڑی ہیں۔ضرورت پڑی تو انہیں متقنّدا نظامیداورعدلیہ کے روبر ورکھا جائے گا کہ استعاری ٹکسال میں جونبوت معنروب ہوئی تھی اس کامعیار ، قیت اور مذاق کتنا پست تھا۔

( منت روزه چنان لا مورج ۴۰ ش ١٤٠ مور خدم رجولا كي ١٩٦٧م )

٩ .... مرزائی! ہمارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے پرنہیں

مسلمانوں میں رہنے پرہے!

قادمانی تمام مسلمانوں کو جوان کی جماعت میں شامل نہیں یا مرز اغلام احر کوسیح موجود

وغیرونمیں مانتے ،اپنے عقیدہ کی رو سے کا فرسیجھتے ہیں۔ابیامسلمان اگر مرجائے تو اس کا جناز ہنیں پڑھتے۔مثلاً قائداعظمٌ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ قائد ملتُ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ماور ملتُ کا جنازہ نہیں پرها حتی که ایک قادیانی این غیرقادیانی باپ، بھائی، مال اور بینے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔

قادیانی من حیث الجماعت مسلمانوں سے دین کےعلاوہ عام معاشرت میں بھی الگ عی رہتے ہیں۔وہ کسی مسلمان سے اپنی لڑکی نہیں بیاہتے۔ان کے نزدیک اکبی شادی ارتد ادہے۔ وہ اینے دین، اپنے چغیبر، اپنی خلافت، اپنے اہل بیت، اپنے صحابہ، غرض زندگی کے ہر عمر انْ پہلو

مِ**ں**مسلمانوں ہے علیحدہ ہیں۔ جب زندگی کے ہرمیدان میں ان کی طرف سے علیحدگی بی علیحدگی ہے اور وہ اپنے

آپ کوعلیحد متحص کراچکے ہیں تو پھر کیا دجہ ہے کہ مسلمانوں سے اس مفائرت کے باجود انہیں مسلمانوں میں رہنے پراصرار ہے؟ کیا اس لئے نہیں کہ وہ ملک کی حقیری اقلیت ہیں۔انہیں اگر جمہوری اصول کے مطابق ملک کی سرکاری اور اقتصادی زندگی میں حصد دیا جائے تو عددی اعتبار

۔ سے ان کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہوگا اور وہ ان تمام استحصالات ومفادات سے محروم ہو جائمينگے۔جن سےاس وقت ان کی جماعت متمتع ہورہی ہے۔

ہاری گذارش برایک دفعہ پھرغور کر لیج ےعرض ہے کہ جس جماعت ہے مسلمانوں کی ا پی وحدت میں خلل آتا ہے۔اس جماعت کو بیدخ نہیں پہنچنا کہ وہ مسلمانوں کی معاشر تی وحدت یم محس کران کی دولت اور حکومت میں انہی کے نام پر حصد دار ہو۔ جو پکتھاس کو لینا ہے۔ اپنی

تعدا داور حصہ کے مطابق لے بھی مسلمان کواس پراعتر اض نہیں ہوگا۔ ۔۔ ای بنیاد پرہم باربار میگذارش کررہے ہیں کہ آئیس اقلیت قرار دیا جائے۔ جب میہ

اساسات وایمانیات میں مسلمانوں سے الگ ہیں تو انہیں الگ ہونے اور حکومت کو الگ کرنے من كياعذري

مرزائی اینے مسئلہ کوصاف نہیں ہونے دیتے۔انہوں نے شیعہ اکابر کو بیتا تر وے رکھا ے کہ مسئلہ سنیوں کا ہے۔ ہم بث گئے تو اس کے بعد ی شیعوں پر چ حدور یں گے۔ چونکہ شیعدا کابر امل حقیقت سے بخبر ہیں۔اس لئے وہ ان کے داؤں میں آجاتے اور پھیلوگ اس تأثر کی چھاپ

قول کر لیتے ہیں - حالا تک شیعہ مسلمانوں کا دوسرابر افرقہ ادرصد یوں سے اسلام کی شاخ ہیں ۔ شیعہ ى اختلاف بنيادول مين نبيل شاخول ميل ب-مرزائيول في تونبوت سے لے كرخلافت تك الگ قائم كرد كلى ہے۔جوشىيدەتى فروعات پرنېيى بلكداسلام سے بغاوت كى بنياد پر ہے۔ ہمارے پاس شواہد ونظائر بلکدوستادین ی جوت موجود ہیں کہ قادیانی خلافت کے انتملی جنس ہیورو نے شیعدی اختلاف کو خصر ف آب ووا نہ مہیا کیا۔ بلکہ سلمانوں کے مختلف فرقوں ہیں ہمی وجنی طور پر جوتسادم و حکرار پایاجا تا ہے۔ اس کی بالواسط نشو ونما بھی قادیانی کررہے ہیں۔
اس اختلاف و تصادم کو نظیر بنا کرقادیانی حکومت کویہ تا ٹر دیے میں کا میاب ہوجائے ہیں کہ یہ کو یا مسلمان علاء کی فطرت کا فاصہ ہے اور قادیانی امت کا مسلم مسلمان ہی کے ایک فرقہ کا مسلمہ ہی مناز مات کا مسلمہ میں۔ اس لئے وہ اس کو فرقہ کا مسلمہ ہی منز وات کے کہ بیاس مسلمان ان کے ویٹی مؤقف سے بوجوہ آگاہ نہیں یاس سے دلچی نہیں رکھتے یا رواداری کے مسلمان ان کے ویٹی مؤقف سے بوجوہ آگاہ نہیں یاس سے دلچی نہیں رکھتے یا رواداری کے مشلمان ان کے ویٹی مؤقف سے بوجوہ آگاہ نہیں یاس سے دلچی نہیں رکھتے یا رواداری کے مشلمان مئی متر وکات خن میں سے ہے۔ نیتجاً مرزائی حکام مفروضہ کا شکار ہیں یا بعض کے زد کیٹو واسلام ہی متر وکات خن میں سے ہے۔ نیتجاً مرزائی حکام مفروضہ کا شکار ہیں یا بعض کے زد کیٹو واسلام ہی متر وکات خن میں سے ہے۔ نیتجاً مرزائی حکام

نے حکومت کے اجماعی ذہن کو قادیانی نبوت کے عوارض پرخورکرنے سے روک رکھا ہے۔ ان کی سب سے بودی کا میانی بیہ ہے کہ اپ مسئلہ کوملا کا مسئلہ بنادیں۔ علماء کوحکومت کے ہاں معتوب مشہرا کرخود ملک بیس ریزد کی ہٹری بن جا کیں۔ بیہ بات واثو تی سے کی جاسکتی ہے کہ عوام وحکومت میں جود یوارکھینی ہوئی ہے اس کی اینیش قادیانی بعثوں سے بھی آئی ہیں اور جانبین جب سے کی کو بھی اس کا احساس نہیں ہے۔

ہم مینیں کہتے کے مرزائی پاکستان میں شدر ہیں۔ ضرور رہیں۔ کیکن اقلیت کے طور پرہم ان سے حقوق هم بت نہیں چھینا چاہتے۔ جیسا کدہ بعض سیاس عناصر کو بیتا کر دے رہے ہیں کہ جولوگ ان کے محاسب ہیں وہ ان سے حق شھریت سلب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پاکستانی رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے تعرض نہیں۔ ہمارا اعتراض ان کے مسلمانوں میں رہنے پر ہے۔ یاکستان میں دہنے رنہیں۔

ہاراان کے خلاف الزام یہ ہاور ہم اس کی صحت پر اصراد کرتے ہیں کہ مرزائی امت ایک مدت ہے۔ اس غرض سے اس نے امت ایک مدت سے اپنی ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ ربی ہے۔ اس غرض سے اس نے مسلمانوں میں اپنے آپ کو سیاستہ شامل کر دکھا ہے۔ جن فعال اجزاء پر حکومت کا انحصار ہوتا ہے۔ ان فعال اجزاء میں مرزائی تنفی وجلی شریک ہیں۔ ان کا خفیہ نظام ہے۔ اس خفیہ نظام میں حکومت سے متعلق ضروری معلومات ہیں۔ رعایت مقصود ہوتو ہما راعرض کرنا بریار ہے۔ ورندا جا تک چھا پہ مارکر رہوہ کے مرکز سے جیرت آئییز دستاویز تبضیری کی جاسکتی ہیں۔

خلیفدناصراحدکااس مرحله میں جب که بور بی اورامریکی استعارعر بول کوختم کرنے پر الله المواہے۔ بورپ جانا اور وہاں عیسائی دنیا ہے ایک مذہبی پیشوا کے طور پر متعارف ہوتا خالی از

علت نہیں۔وہ مرحوم آغا خال کی ظرح پیشوائی کےطور پرا نیاا کیٹشش جمانا جا ہتا ہے۔ برطانو ی رموخ لازمان کی معاونت کرر ما ہے۔ قادیانی اسرائیل خدانخواستہ قائم ہوا تو بیسفر تعارفی اعتبار

ےاس کا مقدمہ ثابت ہوگا۔ بیا کے بلان ہے جوبری جا بکدتی سے تیار کیا گیا ہے۔مسلمانوں

میں سے مرزائی امت کی توسیع ان حالات میں ناممکن ہے۔علامہ اقبالٌ،مولا نا ظفر علی خان ،سید عطاءالله شاہ یخاری اور دوسرے علاء کی مساعی مشکورے ان کا بیراستہ بند ہو گیا ہے۔اب قادیانی

مبود بوں کی طرح ملک کی اقتصادیات پر قابض ہوکراٹھنا جائے ہیں۔ جہاں تہاں مرزائی حکام

میں۔ اپنی اسرائیلیت کو پروان چر ھاناان کا فرض ہوگیا ہے۔ان کاعقیدہ ہے کہ نبوت طافت ک بغیراد موری رہ جاتی ہے اور طاقت مملکت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا ریاست بنا کا طاقت

حاصل کرو۔ نبوت منواؤ، پاکستان کے عوام طاقت کے آ کے اور دولت کے میچھے چیھے جلتے میں۔طافت اور دولت ہاتھ میں ہوتو نبوت کے سامنے گرد نیس برآ سانی جھکائی جاسکتی ہیں۔تمام قادیانی اسے شاطری بدایت کے مطابق انمی خطوط برکام کررہے ہیں۔

مطالبه كهدليج يالتماس اس امركا يدة لكاياجائك

ا .... تادیانی حکومت کے فعال شعبوں میں کس نسبت سے شریک ہیں؟

٣..... انتيس ربوه سے د ہري مدايات تونهيس ملتي ہيں؟ ان كے سركاري فرائض كي

معلومات ربوه میں پہنچتی ہیں کہ ہیں؟

سس..... ملک کی موجودہ اور آئند صنعتی زندگی میں حکومت کے پلانوں سے انہیں

کیا الدکس طرح الله کیول کراله اباس کی رفتار کیا ہے؟ س ان کے بیرونی مشن کس اساس پر قائم بیں؟ ان کے پس منظر، پیش منظر

اور بيه منظر كا جائز وليا جائے تو اسرار ورموز كا ايك كارخانه كل جائے گا۔

اس ضمن میں چندوا قعات بھی من کیجئے۔

الذلأ..... مرزاتي بعض قومي بنكول ميں اپني جماعتي رقميں مرزائي نو جوانوں كي ايك

فاص تعداد کوملازم رکھنے کی شرط پرجمع کراتے ہیں۔

ٹانیا..... منیر اکوائری رپورٹ کی واضح سرزنش کے باوجود مرزائی حکام ایے

جنگنڈول ہے رکتے نہیں۔مثلاً ا

ا . . کیک کے لاہور آفس میں جب تک چوہدری بشر احمد رہے انہول نے د نی واعلی اہل کاروں میں زیادہ تر اپنے ہم عقیدہ افراد ہی کو بحرتی کیا۔ جتنا قرضہ جاری کیا اس کا نانوے فیصد مرزائیوں کو ملا۔ چوہدری بشراحمد میں ہمت ہے تو اس کی تر دید کریں یا پھر حکومت تحقيق كرك غلطاثابت ببوتو بهم سزاوار

٠٠٠ مكومت سے باہر مثلاً برماشیل لا مور زون کے انجارج مرزا منوراحمد تھے۔ جب تک یہاں رہے۔ انہوں نے برماثیل کے پٹرول پمپ نوے فیصد مرزائیوں کوالات

ئے۔ یا پھرجس کی سفارش کسی منفی چیرے اور چگی داڑھی نے کی اس کول گیا۔

م.... عبدالحميد واپدا كے جنرل منجر ميں -اس سے قطع نظر كدان كے اختيار ات

کہاں تک قادیانی امت کے کام آئے ہیں۔ صرف اتنی ی بات پر خور کر لیج کہ ہمبرگ میں ایک مسلمان واپڈا کی سپلائی کے شپنگ ایجنٹ ہیں وہ اپنے طور پرایک معجد بنانا چاہتے تھے۔عبدالحمید صاحب نے ان کوزور دیا کہ قادیانی مشن کی زیرتھیر مجدیس روپیدویں اور اس سے اٹکارٹیس کیا

ہ سکتا کہ خلیفہ فالث بظاہر جس مجد کا افتتاح کرنے گیا ہے وہ مجد مختلف گوشوں پراس طرزی دیاؤ بی کے روپیہ سے بنی ہے۔

ہم .... جن برطانوی کمپنیوں کے اندرخانہ سیاسی روح کام کررہی ہے۔اس کے بعض عہدول پرمرزائی مامور ہیں۔

ہتا ہے اس میں کوئی لفظ مامعنی ایسا ہے جس پردشنام کا شائبہ ہو\_نیکن جب ہم یہ <del>لکھتے</del> میں تو مرزائی الل قلم اپنے اخباروں میں ہمیں ماں بہن کی گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں۔ گویا ان کے نبی اوران کے خلیفہ میں سے سی کی ماں بہن نبیں ہے۔

ہماری گذارشات کا جواب دیجئے خلاصہ ہیہ ہے کہ:''مرزائی مسلمانوں ہے الگ ملت ہیں۔انہیں الگ ہو جانا چاہیے اور حکومت کوالگ کروینا چاہیے۔وہ مسلمانوں میں رہ کران کے سیای واقتصادی احقوق سے متمع ہوتے اوراس طرح غلبدوا فقد ارحاصل کرنے کے متعنی ہیں۔ان کے مختلف افراد نے کلیدی اسامیوں پر بیٹھ کر مرزائی امت کے افراد کوان کے تناسب سے بہت زیادہ بلکہ کی ہزار فی صد جگہیں دے رکھی ہیں۔اس کے مضمرات انتہائی خطرناک ہیں۔ انہیں پاکتان میں رہنا ہے تو پاکتانی بن کرر ہیں مسلمان کہلا کرنہیں۔'

فرمائية اس ميس كون ي بات اليي ہے كەمرزائي امت كانا قوس صرف اس شدېر نگا

ہوکر بازار میں آ گیا ہے۔ قدم زائی حکام نے اس کی پشت پر ہاتھد دکھا ہوا ہے اور قادیانی صنعت کا اور کا دیانی صنعت کا کاراس کونان ونفقہ مہیا کررہے ہیں۔ (ہفت روزہ چٹان لا مورج ۲۰، شام مورد سام جولائی ۱۹۲۷ء)

# ٠١....طان القلم كے جانشين

ویچھلے پانچ چوہفتوں میں قادیانی دانشوروں کے بحث ونظر کا اندازہ ومعیار معلوم ہوا ہے۔
ہے۔ سنا کرتے تعے بلکہ تجربہ بھی ہو چکا تھا کہ اس جماعت کے مبلغ و مدیر ڈ ھٹائی میں لا جواب میں لیکن چنیوٹ میں مدیر چٹان کی تقریر کے بعد یا پھر چٹان نے جوسوالات اٹھائے ہیں ان کی میں مدیر چٹان کی تقریر کے بعد یا پھر چٹان نے جوسوالات اٹھائے ہیں ان کی

مرفت سے عاجز آ کرقادیانی امت کے اہل قلم نے جواستدلال اختیار کیا ہے۔معلوم ہواہے کہ سوال گندم جواب ریسمال کی بدترین خصوصیتیں ان کے دماغ میں جمع ہوگئ ہیں۔قادیانی اہل قلم کا

طرزاستدلال بی انہیں جھٹلانے کے لئے کا فی ہے۔

ہم پوچھے ہیں فرمائے!علامدا قبال نے جو پھوآ پ کے بارے میں تسلسل وتو اتر سے

''شورش صاحب کوخدا جانے کس نے علامہا قبال کا نمائندہ ہنادیا ہے۔'' '' سرینش سے سے سات

'' ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسال کیوں ندہو۔''

یہ جواب مے علامہ اقبال کے ان مقالات وخیالات کا جوقادیائی تا بوت میں پیٹے کا کام دے گئے ہیں۔ کیا علامہ اقبال نے اپنے ان خیالات پر خط تنتیخ کھنٹے دیا تھا۔ کیا ان کی موت کے بعد یہ حصہ منسوخ ہوگیا؟ منسوخ ہوا تو کس نے کیا؟ اوراس کا مجاز کون ہے؟ پھر یہ

موت کے بعد بید حصد معسوح ہوئیا؟ معسوح ہوا توس نے لیا؟ اوراس کا مجاز تون ہے؟ چربہ ممکن ہے کہ صاحب تصنیف کی رحلت کے بعد ورثاءاس کی تصنیف کومنسوخ یا متر وک کریں اور ان کا بیٹعل صاحب تصنیف کا فعل سمجما جائے۔ بیاتو صحیح ہے کہ جائیداد کی وارث اولا دہوتی

ان کا بیہ س صاحب مسیف کا س جما جائے۔ بید س ہے مہ جہ بیدر می درات الاست المار اللہ کے ان فرمودات پر ہے۔ لیکن اس کا جواز آج تک نہیں قائم ہوا کہ اولا دیس سے کوئی فرو والد کے ان فرمودات پر قالم کینچ دے جوعلم کی میراث ہو کر قرطاس وقلم کوشنل ہو بچکے ہیں۔ مرف دو تحریفیں ساری تاریخ تحریم میں یائی جاتی ہیں۔

 علامدا قبالؒ نے قادیانی نبوت اور قادیانی امت کے متعلق جو پھی کھا ہے وہ ان کے اسلامی فکراور دیٹی شغف کی معراج ہے اور اُ رہ سے اٹکار کیسے کیا جاسکتا ہے کہ بیران کی زندگی کے آخری چند برسوں کا صاصل تھا۔

علامہ اقبال نے عمر مجر کے فور فکر اور مطالعہ ومشاہدہ کے بعد قادیا نی نبوت کا جس کمال علم سے محاسبہ کیا ای کا نتیجہ ہے کہ اس امت کو انہوں نے نہ صرف ہندوستان کا غدار کہا۔ بلکہ اسلام کا غدار بھی لکھا اور اس کو اپنی بصیرت کا حاصل قر اور یا۔ ( ملاحظہ ہو پنڈ ت جو اہر لا ل نہر و کے نام علامہ اقبال کا خط ) جو اب علامہ اقبال کے ارشاد کا مرحمت فرما ہے کوس آپ ایڈیٹر چٹان کور ہے بیں۔ کیاموت کے بعد کی فخص کی تحریریں ساقط ہوجاتی ہیں۔ ان کا حوالہ وینا اور اس بحث ونظر کی عمارت قائم کرنا غلط ہے؟ اگر مید معیار ہے تو پھر آپ نے مرز اغلام احمد قادیا نی کی تحریریں کیوں منسوخ نہیں کی ہیں؟ آج کیک کیوں نقل ہور ہی ہیں یا چھائی جارہی ہیں؟ سیدھا سا داسوال ہے کہ علامہ اقبال نے جو بکھ فرمایا اس کا جو اب کیا ہے؟ آپ چونکہ مسلما نوں سے ڈر تے ہیں۔ اس کے علامہ اقبال نے جو بکھ فرمایا اس کا جو اب کیا ہے؟ آپ چونکہ مسلما نوں سے ڈر تے ہیں۔ اس سوال میں ہے کہ:

ا ..... علامه قبال في آپ كوسلمانون من سے خارج كردين كامطالبه كيايانيس؟

٢ ..... انبول نے آپ کو يېود يت كامنى قرار ديا۔

سا.... انہوں نے آپ کواسلام اور ہندوستان کا غدار لکھااور اس کی صحت پر اصرار کیا۔

س.... انہوں نے آپ کو ایک سیای جماعت قرار دے کرمسلمانوں کی دینی وحدت میں نقب لگانے کا بحرم گردانا۔

۵ .... انبول في آپ كوشاتم رسول قرارديا-

ان کا جواب دیجے ! یا فرماسیے کہ علامہ اقبال نے ان مطالبات کو واپس لے لیا تھا۔ اس سے مراجعت کر لی تھی۔ کسی خط مکسی تحریر مکسی بیان میں اپنے ان خیالات پر نظر ٹانی فرمائی تھی۔ اگر میزیں ہے اور بلاشبزیس ہے تو پھران کے خیالات پر ایڈیٹر چٹان کے خلاف سب وشتم کے معنی کیا ہیں؟

حد ہوگئ کہ ان سوالات کے جواب میں علامہ اقبال کی ۱۹۱۰ء کی ایک تقریر کا حوالہ دیا حار ہاہے جب بھی مرز ائی علامہ اقبال کے ارشادات سے عاجز اور محصور ہوتے ہیں اس تحریر کو پیش کرتے ہیں۔ ہم شلیم کرتے ہیں کے علامہ اقبال نے اسٹر پی حال علی گڑھ میں جو خطبہ دیا تھا۔ اس میں بیالفاظ موجود تھے کہ:'' پنجاب میں اسلامی سیرت کا تھیٹے نمونداس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔''

اوّل تو اس میں مرزا قادیانی کی نبوت اور ان کے جانشینوں کی خلادت کا جواز نہیں۔ دوم بیاس زمانے کی بات ہے جب مرزاغلام احمدقادیا نی نے مناظر اسلام کی حیثیت ہے جماعت سازی کی تھی اور ان کے باطنی دعاوی سامنے نہیں آ گئے تھے۔

اس زمانہ میں بہت ہے لوگ ظاہری وجوہ سے ان کے معترف تھے۔ جب ان ک حقیقت کھلی اور مرز ابشیر الدین محمود نے خلافت کو ایک سیاسی کاروبار کی شکل دی تو ایک ایک در ق کھل گیا۔ نیتجاً جولوگ ایک عام شہرت کے باعث مرز اقادیانی کومناظر وہ سلنے خیال کرتے تھے۔ ظلی اور بروزی نبی کی اصلاحوں سے چوکنا ہو گئے اور ان پر وفت کے ساتھ ساتھ تمام حقیقیں منکشف ہو گئیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کے خلافتی جانشینوں کا مقام وخشاء کیا ہے اولو وہ مسلمانوں میں دینی ارتداد کی ایک سیاسی تحریک ہیں۔

یدایک شوخ چشمانداستدلال ہے کہ اواء کی تحریر کو جواز بنالیا جائے اور ۱۹۳۰ء سے
۱۹۳۷ء تک کی تحریر میں منسوخ قرار دی جائیں۔ آخری بات پہلی ہوتی ہے یا آخری؟ قرآن مجید
میں کئی آ بیتیں ہیں۔ جنہیں بعد کی آ جوں نے منسوخ کیا۔ مثلاً حرمت شراب، تھم ہوا کہ نشہ کی
مالت میں نماز پڑھو۔ پھر شراب حرام ہوگئی اور ہر حالت میں حرام ہوگئی۔ اب اگر بیاصرار کیا جائے
کہ شراب صف فی نماز میں حرام ہے اور قرآن یاک میں لکھا ہے تو اس کو صرف قادیانی منطق ہی
کہا جاسکتا ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں کسی تحفیل کی آخری رائے ہی قطبی رائے ہوتی ہے۔

کہا جاسکتا ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں کسی تحفیل کی تحدید ایک اس میں استالی کے اس میں استالی میں میں سے اس میں استالی میں سے اس میں سے

ای طرح کا ایک اورا قتباس ۲۹ رخمر ۱۹۰۰ کی تحریر سے لیا گیا ہے۔ بیعلامدا قبال کے ایک مضمون نہیں ہمیں ایک مضمون نہیں ہمیں ایک مضمون نہیں ہمیں بھین ہے کہ قادیا نی حوالوں میں تلمیس کرجاتے ہیں۔ تاہم ایک کخلہ کے لئے ہم پیشلیم کر لیتے ہیں کہ علامدا قبال ہی کے الفاظ ہیں یعنی انہوں نے اس بحث میں "مرزا غلام احمد کو جدید ہندی مسلمانوں کا اغلباسب سے بروادین مفکر لکھا ہے۔"

تواس ہے بھی میز نتیجہ مرتب نہیں ہوتا کہ وہ مرزاغلام احمد کوشیح موعود یاظلی و بروزی نبی مانتے تھے۔ بیتواکیک عمومی تاکر تھا جواس وقت کے مباحث سے پیدا ہو گیا تھا۔ جب مرزا قادیا نی مارآ ستیں نکلے یا اس وقت کی صورتحال سے ان کا دماغ خراب ہو گیا تو معترفین نے اپنی راہیں تبدیل کرلیں ،۔ لطف کی بات بیہ ہے کہ جس زمانہ کی میتح بریں پیش کی جارہی ہیں اوّلاً تو ان تحریروں ہو علامہ اقبالؒ نے اپنے فکری ونظری ارتقاء کے بعد لائق اعتنائی نہیں سمجھا۔ بیدان کی ابتدائی تحریری مشقیں تھیں۔ جب ان کا اسلامی شعور اور دینی تبحر پختہ ہوگیا تو ان کے خیالات روشن ہو کرقوم کے لئے سنگ میل ہو گئے اور یہی افکار ونظریات ہیں جن کی صدافت پر انہیں تھیم الامت، شاعر مشرق اور تر بھان اسلام کہا جاتا ہے اور جس کی اساس پر ان کے تکیمانہ وجود کا شہرہ ہے۔

۱۹۹۹ء میں حضرت علامہ نے ایم اے کیا۔ ۱۹۰۰ء میں ان کی عمر صرف ۲۳ برس کی تخصی۔ ۱۹۹۹ء میں ان کی عمر صرف ۲۳ برس کی تخصی۔ ۱۹۸۱ء تک وہ صرف ایک شاعر تصاور ان کی فکر کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس عہد کی تحریروں کے اقتباس تو قادیا نی امت اپنی روایتی سچائی کے لئے بطور سند استعمال کرتی ہے۔ لیکن جس عمر میں وہ پختہ ہوکر مسلمانوں کی محبوب فکری متاع بن سچے اس عمر کی متاع فکر سے فرار عایت ورجہ کی بوانعی سے کوئی ساطر زاستدلال بھی اس کی تقد بین مرسکتا ہے؟

ا قبال بھی طالب علم بھی منتے تو کیا اس عمر کے اقوال کو جمت قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مشت نخن کے ابتدائی دور میں بہت سے اشعار لکھے۔ جنہیں خیالات کی تہدیلی اور نظریات کی صحت کے بعد حذف کر دیا تو کیا اس کلام کو بھی ان کے متند کلام پر فوقیت دے سکتے ہیں۔

مرزائیوں کی منطق عجیب وغریب ہے کہ ایک طرف تو انہیں اپنے ربانی مثن ہونے پر اصرار ہے۔ دوسری طرف وہ اپنی نبوت و طلائت کے جواز میں انہی لوگوں کی ابتدائی تحریریں لاتے ہیں۔ جوان کے سب سے بڑے محاسب ہیں اور جن کے من وشعور کی تحریروں نے ان کی عمارت کو منتخوبین سے ہلا دیا ہے۔

آگر قادیانی نبوت اوراس کی خلافت کے سچا ہونے پراصرار ہے تو اقبال کی انگلی تھام کر کھڑا ہونے کی کوشش بے معنی ہے۔اس انگو شھے کے متعلق فرمایئے جوا قبال نے آپ کی شدرگ ررکھا ہے۔

بلفضل نے مولا ناعبدالمجید سالک کے حوالے سے علامہ اقبال کی مرز اغلام احمد اور حکیم نور الدین سے والہانہ محبت کا ذکر کیا اور لکھا ہے کہ حضرت علامہ نے طلاق کی شرعی حیثیت دریافت کرنے کے لئے مرز اجلال الدین (بارایٹ لا) کومولوی حکیم نور الدین کے پاس قادیان بھیجا تھا۔ سالک صاحب نے یاران کہن میں ایک شوشہ مولا نا ابوالکلام آز دیے متعلق بھی چھوڑ ا تھا۔ مولا نانے مختی سے ڈانٹا تو سالک صاحب کو تردید وقتے کرنی پڑی۔ علامہ صاحب زندہ ہوتے تو سالت صاحب علامدا قبال کے واضح خیالات جائے ہوئے اوّل مجھی بیرحوصلدنہ کرتے۔ ثاناً حوصله کرتے تو تر دید کرنی پرتی ، ثالثاً حضرت علامہ کی زندگی میں انہوں نے بھی پنہیں لکھااور نہ کس ے ذکر کیا۔ سالک صاحب کا بیروبیا کثر معمد ہاکہ فٹلف اکا بر کے تذکرے میں مرزا قادیا نی کو ضرورلاتے رہے۔جس سے مرزا قادیانی کی صفائی پایزائی مقصود ہو۔حالائکدان کے سوانح وافکار میں مرزا قادیانی کاذکرائمل بے جوڑ ہے۔ ایک وجبتو اس کی بیرہے کہ مولانا سالک کے والد قادیانی تھے اور مسلمانوں نے انہیں اینے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سالک صاحب کے چھوٹے بھائی آج تک قادیانی ہیں۔ تیسرا سب سے سے کہ مرز ابشیر الدین محمود کے ساتھ مولانا عبدالمجيد سالك كے تعلقات كا ايك خاص سانچه تھا۔ خليفه صاحب اپني تاريخ كا مروسامان بنانے کے لئے قلم سالک سے اس تشم کی روابیتیں وضع کرالیتے تتھے۔ اس کے باوجود قادیانی امت کی سنگدلی ملاحظہ ہو کہ مولا نا سالک کے انتقال بران کے سنگے چھوٹے بھائی نے ان کا جناز ونہیں پڑھاتھا اور پیٹماشمسلم ٹاؤن کےقبرستان میں راقم الحروف نے اپنی آئمکھوں دیکھا ہے۔ نبوت کی روایتی ہمیشہ تقدراویوں سے چلتی ہیں۔ کیا مرز اغلام احمد قادیانی کے بیروسالک صاحب كوثقة راوي بجھتے ہيں؟ اس حدتك كه جس حد تك ان كے متعلق تصديقي پېلونكاتا ہو \_ يا اس کے علاوہ دوسرے افکار وعقا کدیش بھی آ دمی کے ثقہ ہونے کا معیار ہمیشداس کی ساری زندگی کے اعمال واقوال ہوتے ہیں نہ کہ ان اعمال واقوال کا کوئی ایسا جز وجوحسب حال ہو۔

الفضل نے ۱۲۴ جون کے زیر بحث اداریہ میں علامہ اقبالؓ کے متذکرہ حوالوں سے اپنی نبوت کا جواز پیدا کرنے کی احتقانہ جسارت کے بعد لکھا ہے۔ ہم علامہ اقبالؓ مرحوم کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اس لئے صرف اشارہ پراکتفاء کیا جاتا ہے۔ درند

> ہے کچھ ایس علی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی

ادر وہ اشارہ کیا ہے۔ چوہدری ظفر اللہ خان ایک خاص عہدہ پر نہ لئے جاتے تو بیہ تحریری بھی ہرگز د جود میں نہ آتیں۔ (لفضل من ہمور دیم ۲۲ جون ۱۹۶۷ء)

انساللله وانیا الیه راجعون اِبغض سامنے آگیا۔اس سے بڑھ کرخودسا ختہ نبوت کی مداہوت اورخود کاشتہ خلافت کی خیانت اور کیا ہوسکتی ہے؟ مبرحال الفضل نے اعتراف کرلیا کہاس کے دل میں کھوٹ ہے اوراس کانام اس نے احترام رکھاہے۔ ہم بھی جانے ہیں کہ آپ کہنا کیا جاہتے ہیں۔ لیکن ذراکھل کے بولئے۔ ربانی مشن ہونے کا دعویٰ اور مسلحوں کی بینا کاری؟ اعتراف بیجئے کہ آپ کی جماعت اسرائیل کا مجمی پودا ہے اور آپ ربوہ کے تل ابیب میں بیٹے کرمسلمانوں کی معنوی قوت پرائی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے فرمودات کو آپ ذاتیات میں نہیں لاسکتے کہ انہیں چوہدری ظفر اللہ خان کے عہدہ خاص ہونے کا صدمہ تھا۔ سوال تو وہ ہیں جو حضرت علامہ نے اپنے مقالات میں اٹھائے ہیں۔ جوابات بیٹیس جو آپ کے نہاں خانہ دماغ سے لکھ ہیں؟

مقالات سی انھائے ہیں۔ جوابات بیدیں جواب کے بہاں جائے دیا ہے تھے ہیں؟

سوال بیہ کہ آپ کا فد ب برطانوی حکومت کے استعاری مقاصد کی بیداوار ہے یا نہیں؟ آپ فرمائے ہیں کہ علامہ اقبال کو چو ہدری ظفر اللہ خان کے خاص عبدے پر مقرر ہونے کا صدمہ تھا؟ آخر فہم وفراست کی کون می شکل ہے جواس جواب کو سیح قرار دے سکتی ہے؟ نا کم نو کیاں مارنا چھوڑ سیئے اوراس کا جواب عنایت فرمائے۔

( افت روزه چان لا مورن ۲۰ اش ۲۷، مورند ۱۳ رجولا كى ۱۹۱۵)

### اا.....کی محمر سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

تاریخ احمد بیت جلد دوم مو کفه دوست محمد شاہد (ادارة المصنفین ربوه) کاصفیہ ۱۳۳۵ ملاحظہ ہو۔ اس کتاب کی چیفی ہیں تو ہمارے پاس ہیں۔ مزید جلدیں چیسی ہیں تو ہمارے پاس منہیں ، محولہ بالا مضمون میں مرز اغلام احمد کی دوسری شادی کے حالات درج ہیں۔ بیرقادیائی است کی سرکاری تاریخ ہے۔ اس کے بارے میں چو ہدری ظفر اللہ خان نے لکھا ہے کہ: ''دوسری جلد ختم کرنے پر میری طبیعت اس قدر متاثر تھی اور میرے دل پر اس قدر شدید احساس تھا کہ گویا میں حضرت سے موجود کی صحبت اقدس میں کئی گھنے متو اتر گذار کرا تھا ہوں۔''

مؤلف نے مرزا قاویانی کی شادی کے زیرعنوان لکھاہے۔

ا است دنیا میں اسلام کے عالمگیر نظام روحانی کے قیام اور اہام عصر حاضر کے لائے ہوئے آپانی انوار و برکات کو جہاں مجر میں پھیلا دینے کے لئے از ل ہے۔ بیر مقدر تھا کہ بندوستان کے صوفی مرتاض اور ولی کامل حضرت خواجہ تھ ناصر کی نسل میں ایک پاک خالتون مہدی موجود کی زوجیت میں آئے گی۔ جس کے نتیجہ میں ایک نہایت مبارک اور مقدس خاندان کی نبیاد کی حائے گی۔

مسلس عملاً تجردی زندگی بسر کرد ہے تھے اور اشام احمد ) ایک عرصہ سے عملاً تجردی زندگی بسر کرد ہے تھے اور مسلسل علمی مشاغل ، شب بیداری کے باعث ضعف قلب ، ذیا بیطس اور و وران سروغیر و امراض سے طبیعت انتہاء درجہ کمز ور ہو چکی تھی ۔ عمر پچاس سال تک پہنچ رہی تھی ۔ جو ملک کی اوسط عمر کے مطابق پیرانہ سالی میں شار ہوتی ہے اور اقتصادی مشکلات اور اہل خاندان کی مخالفت الگ ایک مستقل مصیب تھی ۔

م ۳۰۰۰ چونکه خدائی منشاء مین تکاح ثانی کا مونا ضروری تھا۔ اس لیے خوداللہ تعالیٰ فی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ۱۸۸۱ء میں آپ کوئی شادی کی تحریف فرمائی۔

۳ ..... اس خدائی بشارت کے تین سال بعد نومبر ۱۸۸۴ء میں حضرت میر ناصر نواب دیاوی کے ہاں آپ کی دوسری شادی ہوئی اور ان کی دختر نیک اختر نصرت جہال بیگم ''خدیج'' بن کرآپ کے حرم میں داخل ہو کیں اور لاکھوں''مؤمنوں'' کی روحانی مال ہونے کی وجہ ہے'' ام المؤمنین'' کا خطاب یا یا۔

سن کی عمر سترہ اٹھارہ سال کی تھی اور حضرت کی عمر پچاس سال کے لگ بھگ اور حضرت کی عمر پچاس سال کے لگ بھگ ۔۔۔۔۔۔تاریخ طے پاگئی تو آسانی دولها لینی حضرت سے موجود دلی جانے کے لئے حافظ حامر علی اور لا لہ ملاوائل کی معیت میں لدھیا نہ شیشن پر وار دہوئے ۔۔۔۔۔حضرت مینچ تو انہیں بھی خبر ہوگئی اور وہ بحراک اپنے خاندان بلکہ اپنی والدہ ماجدہ سے بھی تخفی رکھا۔حضرت مینچ تو انہیں بھی خبر ہوگئی اور وہ بحراک سے کے ایک بوڑ ھے تحفی اور بھرایک بنجابی کورشتہ وے دیا تھا۔

سے حضور دوسرے دن حضرت سیدۃ النساء ام المؤسین نصرت جہال بیم کو ساتھ لے کر دہل سے مواود کی کہل ساتھ لے کر دہل سے روانہ ہوئے ادر قادیان تشریف لے آئے۔حضرت مسیح مواود کی کہل خوشدا من محتر مہ چراغ بی بی کے سواسب رشتہ دارشد بدمخالف اور بالحضوص اس دوسری شادی پر طیش میں آئے ہوئے تھے۔کنبہ خت مخالف تھا۔

ک (بروایت المیه محترمه) ''جب ہم پنجے، تنہائی کا عالم، بیگانہ وطن، دل کی بھیب حالت، روتے میرا براحال ہوگیا تھا۔ نہ کوئی اپناٹسلی وینے والا، نہ منہ دھلانے والا، شکلانے پرانی پریشانی میں آن کرانزی۔ کمرے میں ایک کھری چار یائی پریشانی میں آن کرانزی۔ کمرے میں ایک کھری چار یائی پریشانی پرائی پریشانی باری جو پردی توصیح ہوگئے۔ مؤلف مرز اقادیانی کی اہمیہ کے ان الفاظ کونٹس کر ایک کیٹر ایٹ اتھا۔ اس پرتھی ہاری جو پردی توصیح ہوگئے۔ مؤلف مرز اقادیانی کی اہمیہ کے ان الفاظ کونٹس کر ایک کیٹر ایٹ الفاظ کونٹس کے ان الفاظ کونٹس کر ایک کیٹر ایٹ الفاظ کونٹس کے ان الفاظ کونٹس کے ان الفاظ کونٹس کے ان الفاظ کونٹس کے ان الفاظ کونٹس کر ان الفاظ کونٹس کے ان الفاظ کونٹس کی کونٹس کونٹس کے ان الفاظ کونٹس کونٹس کونٹس کونٹس کونٹس کونٹس کے ان الفاظ کونٹس کونٹس کونٹس کونٹس کونٹس کونٹس کونٹس کونٹس کونٹس کرنے کی کونٹس کونٹس

یداس زمانے کی ملکہ دو جہاں کا بستر عروی تھا اور سسرال کے گھر میں پہلی رات تھی۔ خداکی رحمت کے فرشتے بار بار کر کہدد ہے تھے کداے کھری جاریائی پرسونے وال پہلے دن کی دلہن، دیکھ توسمی دوجہان کی تعتیں ہوں گی اور تو ہوگی، بلکہ ایک دن تاج شاہی تیرے خادموں سے لگے ہوں گے۔

حفرت ام المؤمنين كے ذرايدے ايك مبارك نسل كا آغاز ہوااور آپ کے طن مبارک سے پانچ صاحبزاد ہےاور پانچ صاحبزادیاں پیداہوئیں۔

۱۰ مصرت ام المؤمنين كابيان ہے كه حضرت مسيح موعود كو اوائل ہى ہے بہلى

یوی سے بعلق ی تھی۔جس کی وجہ میتی کہ حضور کے دشتہ داروں کودین سے تخت بے رغبتی تھی۔ نکاح ٹانی کے بعد حضرت اقدی نے انہیں کہلا بھیجا۔اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔اس لئے اب دو ہا تیں ہیں۔ یاتم مجھ سے طلاق لے لو، یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو۔ انہوں نے کہلا بعیجا۔ اب میں بڑھا بے میں کیا طلاق لول گی۔ بس جھے خرچ ملتارہے۔ میں اپنے باقی حقوق چھوڑتی ہوں۔

مؤلف نے ای شمن میں صغیہ ۵۹ پر لکھا ہے کہ: ''حضرت کے بعض قدیم اور مخلص رفقاء نے بھی آپ کی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس پر اظہار افسوس کیا۔ چنانچے مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی نے خط بھیجا کہ مجھے عکیم محمد شریف صاحب کی زبانی معلوم ہواہے کہ آپ بہاعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے۔ اگر میدامرآپ کی روحانی قوت سے تعلق رکھتا ہے تو میں اعتراض نہیں کرسکتا۔ ورندا یک بڑے فکر کی بات ہے۔ابیانہ ہو کہ کوئی ابتلاء پیش آ وے۔''

بیسب کچم مؤلف کے اپنے الفاظ میں جوں کا تو نقل کیا گیا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی تعرض نبیں کہ شادی کا کھڑاک کیونکرر جایا گیا اور کہاں ختم ہوگیا۔مرز ائی جا نیں ان کا نبی جانے ، یا ان کے مؤلف جانیں۔ ہمارااعتراض ام المؤمنین کے الفاظ پر ہے کہ اس کا اطلاق صرف حضور سرور کا ئنات فداه امی وانی کی از واج پر ہوتا ہے۔سیدۃ النساء کا لقب حضرت فاطمہ علیہاالسلام کے لئے ہے۔نصرت جہاں بیگم کوان کے پاؤں کی خاک ہے بھی نسبت نہیں۔ ہمارے نزویک پیہ شرمناك كتافي ہے كەمرزا قادياني كى بيوى كوسيدة النساءكہا جائے يا فديجير

ملكه دوجهال كالقب

فلالمانه جمارت ہے۔ پہلقب تو حضوع اللہ کی از واج مطہرات کے لئے بھی استعال

نہیں ہوا ہے۔ چہ جائیکہ مرز اغلام احمد کی اہلیہ، عکومت نے بھی غور کیا؟ کیا سرکار کے حاسب محکے مرف سیاسی ابوزیشن ہی پر نگاہ رکھنے کے لئے رہ محتے ہیں۔ ان کے نز دیک ذوالفقار علی بھٹو کا تعاقب، چوہدری محمد علی کا محاسبہ اور مولا نا ابوالاعلی مودودی کی عمر انی ہی فرائض ریاست کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ریاست، مملکت، صدرسب کا احرّ ام درست لیکن اسلام، محمد اور قر آن کل سے بڑا حصہ ہے۔ ریاست، مملکت، صدرسب کا احرّ ام درست لیکن اسلام، محمد اور قر آن کل کا نکات سے بڑے ہیں۔ ان کے لئے تعاقب، محاسبہ اور عمر انی می خفلت کا جواز کیا ہے؟ پر ایس برائی ان ہفوات کا بھی جائزہ لیا کرے؟ آخروہ کون کی طاقت ہے جس نے اس دیتی ابوزیشن کو برائی جھوڑ رکھا ہے۔

کی عورت کو ملکہ دو جہاں کہنے کا مطلب ہے کہ وہ دارین کی ملکہ ہے۔ یعنی اس جہال کی ملکہ ہے۔ یعنی اس جہال کی ملکہ اور اسکانے جہال انہیاء ہیں۔ جہال کی ملکہ دار اسکانی ملکہ دار اعلام احمد قادیائی کی اہلیہ؟انا الله وانا اللیه راجعون!

قادیاتی است راجعوں اور آزاری کا جواز کیا ہے؟ اس کا نام دلجوئی ہے؟ کس کی دلجوئی قادیاتی امت کی ، حضور کی از واج مقد سرکا مقابلہ ، فاطمہ علیم السلام کا سامنا اور نام دلجوئی ۔ بیصر بیحا دل آزاری ہے۔ جس کی اجازت وین ، قانون اور اخلاق کے نزویک جرم ہے۔ مشیرا کھوائری رپورٹ جیس ان مقدس القابوں اور ان مقدس اصطلاحوں کے استعال پر واضح کی نشاندی موجود ہے۔ لیکن مرزائی دیدہ دلیری ، شوخ چشی ، کورباطنی اور جہٹ دھرمی سے ان کے استعال پر تلے ہوئے ہیں اور انہیں مرف اس کے ٹوکلاروکائیس جا تا کہ آئیس کومت کے نزدیک قرب حاصل ہے اور جولوگ آئیس ٹوکتے یاروکتے ہیں دوسیاسی وجوہ کے باعث ارباب بست و کشاد کے عماب کا ہیکار ہیں۔ جن کی ذمہ داری ہے۔ آئیس مشیت ایزدی کے اس اعلان کو ذہن میں رکھنا چا ہے۔ جس اعلان کو علام فال نے ان لفظوں میں سودیا ہے۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

مطالبہ بیں استدعا ہے کہ ارباب اقد اران اصطلاح ں اور القابوں کی تقدیس کے لئے قانون نافذ کریں۔ جو سرور کا کنات اور آپ کے خاندان کی میراث ومتاع ہیں۔ ان کا سرقہ برحال میں قابل مواخذہ ہے اور تاریخ احمدیت اپنے مندرجات کے کھاظ سے ضبط کئے جائے کے قابل ہے۔

قابل ہے۔

(ہفت روزہ چنان لاہورج ۲۹ بڑے ۲۹ موری کا رجولائی ۲۰۰۰)

#### ۱۲.....قادیانیوں کا تعاقب اشد ضروری ہے

جہاں تک دین کا فا کا تعلق ہاں میں شکہ نہیں کدان کا محاسبہ برلحاظ ہے ہور ہاہے۔
نیکن ان سے سیاس طور پر نیٹنے کے لئے ملک میں الیہ اکوئی جماعت نہیں جوان کے چہروں سے
نقاب اٹھاتی رہے۔ مولا تا ظفر علی خان کے بعد کوئی طاقتور مدیر نہیں رہا۔ جومرز اغلام احمد قادیائی کی
سکے۔ سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کی وفات کے بعد کوئی خطیب نہیں رہا۔ جومرز اغلام احمد قادیائی کی
خانہ ساز نبوت اور ان کے جائینوں کی خود ساختہ خلافت کا تعاقب کر سکے۔ اس صورتحال سے
مزائیوں نے خاصا فائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی روز نامہ نہیں جومرز ائیوں کے فتنے کو بجھتا ہو۔ تمام
روز نامے اس غلافتی کا شکار ہیں کہ مرز آئی غالبًا مسلمانوں ہی کی ایک شاخ ہیں۔ لہٰذا ان کے
معالمہ میں رواداری برت ڈ ہے ہیں۔
معالمہ میں رواداری برت ڈ ہے ہیں۔

کے سیای شعبدوں کی ندہبی روح کا احتساب جاری ہے۔اس حسمن میں بہت سالٹریچرنگل چکا ہے۔الیاس برنی کی کتاب قادیانی ندہب نے اس تابوت میں میخ کا کام کیا ہے۔مولا نا ابوالحس علی ندوی کی تالیف قادیانیت بھی عربی وانگریزی ش شقل ہوکران کے تفن میں ٹائکہ ثابت ہوئی ہے۔مولا تا ابوالاعلیٰ مودودی کی فاصلانہ تصنیف نے بھی ان کی قلعی کھولی ہے۔مولا تا تاج محمود ا کے ہفتہ دارلولاک میں اس فرقہ ضالہ کے لئے سوہان روح بنے ہوئے ہیں۔انہوں نے جیسا کہ عام علاوہ ملک محریس قارین جماعت کے عقائد وافکار پر تابر تو ژنتند جاری ہے۔ اس کا متیجہ ہے کہ قادیانی فرقہ میں کوئی سامسلمان بھی شامل نہیں ہور ہا؟ یعن تبلیقی حیثیت سے قادیانی فرہب مفلوح موچکا ہے۔ المل خطره ان کی سیاس تک ووویا پرعیاری ومکار .. ے ہے۔ایدیر چٹان میں چنیوث کی تعربی میں ِ اس خطرہ سے علماء اورعوام کوآگاہ کیا تھا۔ مرزائیت سے خوفز دہ ہونے کی نہیں ، مرزائیت کوخوفز دہ كرنے كى ضرورت بے يعنى ہم اس كے بيردؤل كومسوس كراديں كدو واكي اسلام منكت ييں (جورسول التُعَلِّقَة كصدقد من قائم مولَى ہے) نتواني جعلى نبوت كاكار وبار چلا سكتے ميں اور ند انبیں خواب میں بھی حکومت قائم کرنے کی اجازت دی جائتی ہے۔ چوہدری ظفر اللہ خان کاسیاس وجود ہارے بزدیک بخت مشتبہ ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ چوہدری صاحب کی حرکات اعمال پر كڙى نگاه ركھے۔اى تتم كے لوگ ' جسم ى آئى اے' موتے ہیں۔انہیں پاكستان كى وجہ ہے

عالمی جج کا جواعز از ملاہے۔ وہ اس لئے نہیں کہ ظفر انٹدخان قادیانی امت کے اکابر میں سے ہیں۔ ان کے متعلق یہ بات کا ملآ وثو ق سے کہی جاسکتی ہے کہ وہ ملک سے باہر یا کستان کے نہیں قادیا نیت کروفادار جن مادی اس کرتی خار ویتائے جہار سر لئر رسوائی کا ماعث میں۔

کے وفادار ہیں اوراس کے آثار ونتائج ہمارے لئے رسوائی کا باعث ہیں۔
جس خبر نے ہمیں چو تکا دیا ہے وہ امسال قادیائی جماعت کا چو ہدری ظفر اللہ خان کی قادت میں جج ہے۔ اقب اقوقا وقادیائی جاعت کی بیجسارت معنی خیز ہے؟ مرز اغلام احمد قادیائی کا وکوئ نبوت سے لے کر مرز ابشیر الدین محمود کی رصلت تک ان لوگوں نے تج بیت اللہ کو اپنو وظا کف سے خارج رکھا اور نہ انہیں جرائت ہی ہوئی۔ اب ایکا ایکی یہ فیصلہ تجب خبز ہے۔ یہ دی ان کی مہمات سیاسیدکا حصہ ہے؟ مولا تا ابوالاعلی درجے " کے بیان کی مہمات سیاسیدکا حصہ ہے؟ مولا تا ابوالاعلی مودودی کو جاز میں جورسوخ حاصل ہے۔ اس کو کھو ظار کھتے ہوئے ہم ان سے قوق کرتے ہیں کہ جالت الملک اور ان کی حکومت کو اس فتنہ ہے مطلع کریں۔ ادھر علیا ء کا فرض ہے کہ وہ شاہ فیصل کو قادیائی نبوت اور قادیائی خلافت کے ارتد ادسے آگاہ کریں۔ ادھر علیا ء کا فرض ہے کہ وہ شاہ فیصل کو کا خیاز میں جانا خالی از خطرہ نہیں ہے۔ معاصر عزیز ' لولاک' (۱۲ مرکمی ۱۹۷۷ء) کے ادار بیہ معلوم ہوا کہ مکہ کر مہ کے مشہور روز نامہ الندوہ نے امرائی کا سے والا کی مرکز میوں کا ٹوش لیا ہے۔ الندوہ کی اطلاع کے مطابق اس وفد کے دور کن جاعت کا لٹر پچ مرکن عاصت کا لٹر پچ کی مرکز میوں کا ٹوش لیا ہے۔ الندوہ کی اطلاع کے مطابق اس وفد کے دور کن جاعت کا لٹر پچ میں اس وفد کی مرکز میوں کا نوش لیا ہے۔ الندوہ کی اطلاع کے مطابق اس وفد کے دور کن جاعت کا لٹر پچ مرکز علی کی سرگرمیوں کا نوش لیا ہے۔ الندوہ کی اطلاع کے مطابق اس وفد جو ہدری ظفر اللہ کی مرکز میوں کا نوش لیا ہو جو در ہانہیں ہوئے ہیں۔

کیا بیگنبد خطریٰ کی تو بین نہیں کہ نصاریٰ کے ایک مسلمہ کی وعوت لے کر قادیا فی خانہ کعبداور مدیدتہ النبی تک پنچیں۔اس وقت ابو بکڑ ہوتے تو کیا کرتے؟ ان کی روح پر کیا گزری ہوگی۔

شاہ فیصل کی خدمت اقدی میں استدعاء ہے کہ ان مجرموں ہے رعایت نہ کریں۔
انہیں قرار دافعی سزادیں ادر دہی سزادیں جورسول اللہ کے مقابلہ میں نبوت قائم کرنے دالوں کو ہو
سکتی ہے۔ ہماری حکومت کا فرض ہے کہ آئندہ قادیا نی جماعت کے افراد کو جج پر جانے کے لئے
پاسپورٹ نہ دے۔اس باب میں بھی مسلمان متنق ہیں جتی کہ غلام احمد پر ویز بھی اس ایک مسئلہ
میں علامہ اقبال کی متابعت کرتے ہوئے جمہور اسلمین کے ہمنواہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ قادیانی جماعت کے سیاس افکار واعمال کی بوقلمونیوں کا جائزہ لینے کے لئے ایک جماعت بنتی جاہئے جس میں ہرعقیدہ وخیال کے مسلمان شریک ہوں اور وہ اس امر کا سراغ لگاتے رہیں کہ قادیانی فتندا ہے مقاصد مشومہ کے لئے کہاں کہاں نقب لگار ہاہے؟ (ہفت دوزہ چٹان لا بورج ۴۶ ش ۲۱ مورد ۱۳۶۵ مرکزی ۱۹۲۸ء)

# ۱۳ ....اسرائيل ميں مرزائي مثن

جس سال انزیشنل پریس انسینیوٹ کا اجلاس اسرائیل بیس ہوا تھا۔ پاکستان کے ادکان نے صدر مملکت سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس اجلاس بیس معمول کے مطابق شریک ہوتا چاہتے ہیں۔ صدر نے جوابا کہا کہ ہمار ہے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہی نہیں ہیں۔ ایک ایڈ یئر نے کہا کہ اس ایک کی مقامی کمیٹی کے ادکان سے ٹو کیویس بات ہوئی تھی۔ انہوں نے استدعا کی کہ آپ لوگ بیت المقدس پہنے جا کیں۔ ہم وہاں سے اسپنے طیار دوں پر لے جا کیں گے۔ صدر ایوب نے اتفاق نہ کیا۔ ایڈ یئر نے کہا کہ ہم لوگ عرب ملکوں کے پابند نہیں۔ جب کہان میں سے بعض ہندوستان کے معاملہ میں ہمارے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ کیا ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم ان کی خواہشوں کو ٹھو قار کھیں۔

صدر نے جواب دیا معاملہ یہی ہوتا تو مجھے عذر نہیں تھا۔ عرب ملکوں کی اس روش سے قطع نظراصل مسلد نی غیرت کا ہے۔ آپ لوگوں کونہیں جاتا جا ہے۔ چنا نچے صدر کی اس خواہش پر مقامی ارکان رہ گئے۔ بلکہ اس وقت انٹر پیشل پرلیس ٹرسٹ کے تمام پاکستانی ارکان نے صدر مملکت کی اس غیرت مندانہ خواہش کو حاضر وغائب میں سراہا اور اپنے طور پرتشلیم کیا کہ آئہیں سے ارادہ ہی نہیں کرنا جا ہے تھا۔

مقام تجب ہے کہ اسرائیل میں قادیانی جماعت کامشن ہے اور وہاں کی حکومت نے اسے تمام سہونتیں مہیا کررکھی ہیں۔ وہیں سے اس مشن کا لٹریچر عمر بی مسلوع ہو کر مختلف عرب ملکوں میں تقتیم ہوتا ہے۔

پاکستان کی حکومت کا فرض ہے کہ رہوہ کی خلافت سے دریافت کرے کہ بیمشن وہاں کی کر قائم ہوا۔ اس کو روپیہ کہاں سے ملتا ہے؟ اور کیا ان کے نزد یک عرب مما لک کے مسلمان واقعی مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو تبلیغ کن لوگوں ہیں ہورہی ہے اور اس تبلیغ کا منہوم کیا ہے۔ کا ہر ہے کہ اسرائیل کی حکومت میود یوں کو مسلمان بنانے کے لئے تو مشن کو کام کرنے کی اجازت نہیں دے تقی ۔ لاز آس مشن کے مقاصد سیاسی ہوں سے؟ قادیانی جماعت غیر عرب ملکوں کے لئے ہمی اسرائیل کی حیثیت رکھتی ہے۔

کی فرماتے ہیں خلیفہ ثالث کہ اسرائیل سے تصادم کی صورت ہیں ان کامٹن عرب ملکوں کی اسلامی حمیت کاساتھ دےگا۔ یا ہے پیدائشی عقیدے کے مطابق اسرائیل کا وفا دار ہوگا۔
اسرائیل کے حکمر انوں کو لازما اندازہ ہوگا کہ اس مثن سے کیا کام لیاجا سکتا ہے۔ہم اپنے صوابدید
کی بناء پر کہہ سکتے ہیں کہ قادیانی اسرائیل کے لئے وہی کریں گے جو برطانیہ کے لئے پہلی جنگ عظیم میں کرتے رہے ہیں۔ان کے زدیک ہر سلمان جو مرز اغلام احمد قادیانی کوئیس ، نتا۔خارج انراسلام ہے۔اصل خرائی ہیہے کہ قادیانی تمام سلامی ملکوں میں بحثیت مسلمان واضل ہوتے انراسلام ہے۔اصل خرائی میہ ہے کہ قادیانی تمام سلامی ملکوں میں بحثیت مسلمان واضل ہوتے

یں ۔ نیکن عقیدة انہیں نامسلمان سمجھ کر جاسوی کرتے اور ہر دہ کام کر گذرتے ہیں جوان کی جماعت سے باہر کے مسلمانوں کی بربادی کا باعث ہو۔ جماعت سے باہر کے مسلمانوں کی بربادی کا باعث ہو۔ اس وقت کہ اسرائیل سے عرب ملکوں کی تھن چکی ہے۔ لاز ما کہی ہے کہ اسرائیل سے

قادیانی مشنختم کیا جائے اور دو تمام افراد واپس بلالئے جائیں جو دہاں کام کررہے ہیں۔ سوال میہ ہے کہ پیدفرض حکومت انجادم دے گی یا قادیانی جماعت خود اپنے مشن کو واپس بلالے گی۔ جمرت ہوتی ہے کہ حکومت پاکستان نے تو اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کئے۔ لیکن قادیانی ... برتبایغ مش بنا معرب بنا م

ارباب اختیارکو کم از کم اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے کہ قادیانی مشن مختلف مما لک میں اسلام کا نام لے کرکرنل لارٹس کے فرائض تو انجام نہیں دے رہے ہیں؟

( بفت روزه چنان لا مورج ۲۰ ش۲۲ مور ند ۲۹ رس ۱۹۹۷ م

### ۱۲۰۰۰۰۰ کبابیر میں جشن مسرت

ایک خبرآئی ہے کہ حفہ کے نزویک قادیا نموں کا ایک گاؤں کہ اہیر نای جبل الکرش کی ایک بہاڑی پر واقع ہے۔ یہ گاؤں ابتداء سے بی اسرائیل علاقے میں ہے۔ اس گاؤں کے قادیا نی باشندوں نے اسرائیل کی فتح اور عمر یوں کی عارضی فلست پر کہا ہیر میں جشن مسرت منایا اور چراغاں کیا۔ کیا یہ خبر ارباب حکومت کے کانوں تک پنچی ہے اور کیا و نیائے اسلام کی سب سے بوی

حکومت پاکستان نے اس خبر کے مالد و ماعلیہ برغور کیا اور اس کی تصدیق کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس خبر کی تصدیق کی جائے اور اگر ریخبر سے ہوتو اس کار ڈمل کیا ہوگا۔

( بفت روزه چثان لا بورج ۲۰ بش ۱۳ بمور محد ۱۳ رجولا کی ۱۹۷۷ م

#### ۱۵....انگلستان میں مرزائی مشن

ہم خدااوررسول کے نام پرصدرمملکت ہےدرخواست کرتے ہیں کہوہ دل ور ماغ کے مسلمان آفیسر کو جو بھی العقیدہ ہونے کے علاوہ ان کامعتمد ہو۔اس امر کی تحقیق کے لئے مقرر کریں کہ:

ا ...... قادیانی جماعت کا جومشن انگلتان میں کام کر رہا ہے وہ مسلمانوں کو مرزائی بنار ہاہے یا آگریزوں میں تبلیغ اسلام کے نام پراپنے اغراض مشؤ مدکا کھڑاگ رچا کے بینیا ہے۔

مرزای بنانا ہے یا عیسائیوں توسلمان؟ اس سن پرآئی تک لانا سرماید حرجی ہوااور اس فی ہدونت کنے اگر برحسلمان یا مرزائی ہوئے ہیں۔ حیجے اعداد سے حقیقت کھل جائے گ۔

سا ...... مرزائی مشن کی اس جارحیت سے تنگ آ کر انگلتان ہیں مقیم مسلمانوں نے انڈیشٹل تبلیفی اسلامی مشن قائم کیا ہے۔ ایک برطانوی نثر ادمسلمان کرئل کا وہاں کے اخباروں بن بیان چھپا تھا کہ قادیانی مشن کی دھوت اسلام دوفلہ ہے اور یہ دوفلہ اسلام ہمیں اس لئے منظور بنیں کہ برلٹس میوزیم سے جو ساسی ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان بنیں کہ برلٹس میوزیم سے جو ساسی ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں برطانوی حکر انوں نے مسئلہ جہاد کی تنسخ اور مسلمانوں کی وحدت میں تفریق کے لئے مرزاغلام احمداور اس کی سیاسی امت کو بیدا کیا تھا۔ ہم انگلتان کے باشند سے ہماری حکومت کا دورلد سیاسی نبی پر کیونکر ایمان لا سکتے ہیں۔ جب کہ پاکستان اور ہندوستان سے ہماری حکومت کا دورلد چکا ہے۔ اس کے بعدتو اس نبی کوبھی لد جانا چا ہے تھا۔

سمرزائیوں کے اس مٹن نے مسلمانوں کے درمیان فتنے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جس کا نتیجہ میہ کہ برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کو ارتداد کا خطرہ لاحق ہوگیا ہے۔ ایک مشن پاکستان میں تبلیغ اسلام کا مدعی ہواور وہاں مسلمانوں کو مرز انی بنانے میں مشغول ہو۔ ایک ایسا شرمناک بلکہ ہولناک فعل ہے کہ اس کا تدارک ندکرنا بھی خسران عظیم کا باعث ہے۔ (ہفت دوزہ چٹان لا بورج ۲۰۱ش کا بمورد ۱۳۸۶ جولائی ۱۹۷۷ء)

#### ١٧.....غليفه ثالث كاعزم يورپ

مرزائی امت کے نیسر نے فلیفہ مرزا ناصر احمد الارجولائی ۱۹۲۷ء کواپنے دائ جون سے یورپ کے لئے روانہ ہوگئے۔ حسن فمن بڑی انچھی چیز ہے۔ لیکن سوال بدہ کہ انہیں اور ان کے ساتھ افراد کی ایک جماعت کواس نازک مرحلہ بیل سفر یورپ کی اجازت دی گئی ہے تواس کے ساتھ بید بھی غور کیا گیا ہے کہ چوہدری محمد ظفر اللہ فان بھی لندن بیل ہیں۔ ادھر پلائنگ کمیشن کے فرخی چیئر بین مسٹرا یم ایم احمد بھی چار ہفتے کے لئے سرکاری دورے پر چلے گئے ہیں۔ مسٹرا یم ایم احمد بھی چار ہفتے کے لئے سرکاری دورے پر چلے گئے ہیں۔ مسٹرا یم ایم احمد بھی اس نبوت ہی کے فرز تد ہیں۔ ہماری گذارش آئی ہے کہ اس امر کا ضرور خیال رکھا جائے کہ فلیفہ فالٹ کی ملاقاتی کس رخ پرچلتی ہیں۔ وہ کن کن لوگوں سے ملتے ، ان کے لئے کیا انتظام فلیفہ فالٹ کی ملاقاتی کس رخ پرچلتی ہیں۔ وہ کن کن لوگوں سے ملتے ، ان کے لئے کیا انتظام مفاد کو کھو ظر کھ کرع ض کیا گیا ہے۔ آ واز حقیر سمی ، لیکن در دمندانہ ہے اور ملک وقوم کے مفاد کو کھو ظر کھ کرع ض کیا گیا ہے۔ (ہفت دورہ چنان لا بورج ۲۵ شرم دورہ ۱۸ مورورہ ۱۸ جولائی ۱۹۷۷ء)

## ۷۱..... پیرا گنی بند کرو

ڈ نمارک کے دارائکومت کو پن پیکن میں مرزائیل (اسرائیل کے شری وسیاس ہم زائیل ) نے چھٹی مجد ضرار تعمیر کی ہے۔ اس سے پہلے پانچ مبحد س ایک اندن میں ایک ہالینڈ میں، دومغر بی جرمنی میں اور ایک سوئٹر لینڈ میں چل رہی ہیں۔ ان کے نام فانواد کا مرزائیل سے باہر کسی اور کے نام پڑہیں۔ صرف انہی کے نام پر ہیں۔ ڈ نمارک کی مجد کا نام مرزا فلام احمد کی ہوی تھرت جہال کے نام پر دکھا گیا ہے۔ مرزا ناصر احمد نے آئ کل سیاس مثن پر پورپ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس کا افتتاح فر مایا ہے۔ مرزا ناصر احمد نے آئ کل سیاس مثن پر پورپ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس کا افتتاح فر مایا ہے۔ (افتاح اللہ بیل اس کی روداوشائع مولی ہے۔ ہمیں اس روداد سے کوئی دلچی ٹیس اور نہ کوئی اعتراض ہے۔ البتہ ان الفاظ سے مولی ہے۔ ہمیں اس روداد سے کوئی دلچی ٹیس اور نہ کوئی اعتراض ہے۔ البتہ ان الفاظ سے مارے دل ود ماغ کوفت محسوس کرتے ہیں کہ: "اس مجد کا نام حضرت!م المؤمنین کے نام نامی پر محبد نفرت جہال رکھا گیا ہے۔ " ہمرت جہال ام المؤمنین کے وکر وٹر موکئیں؟ یا کستان کے توکر وٹر

مسلمان بلکہ تمام دنیا کے مسلمان اس ہے آگاہ نہیں بلکہ اس عورت کا نام بھی نہیں جانے۔امہات المؤمنین کو مسلمان بلکہ تمام دنیا کے مسلمان اس ہے آگاہ نہیں بلکہ اس عورت کا نام بھی نہیں تو المؤمنین کی لا دواج مطہرات ہیں۔ نصرت جہال کو تا المؤمنین کی دور کی نسبت نہیں ہے۔ جب ہم مانے ہی نہیں تو الفضل خواہ نخواہ نصرت جہال کو ہماری مال کیول بینار ہاہے؟ خدا کے لئے اس گستا خی کو بند سیجئے اور خدا کے خطا ہوگیا ہے۔ خدا کے غضب سے ڈریئے۔افسوس!رو کنا ہمی خطا ہوگیا ہے۔

( بمفت دوزه چثان لا بهورج ۴۰ ثن ۳۱ مورند ۱۳۸ جولا کی ۱۹۲۷ء )

## ۸۱....مرزائی اور چٹان

فرض کیجئے مرزائیت کی خوشنودی کے لئے چٹان کسی احتساب کا شکار ہو جاتا ہے اور الفصل کو بکٹ چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا پیدملک وقوم کی خدمت ہوگی؟ قلم ندر ہازبان ہی ۔ مرزائیت نے یہ کیوں کر باور کرلیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دینی احتساب سے محفوظ رہ سکتی ہے اوراس طرح اس کے سیاسی عزائم کو آب ودانہ ل سکتا ہے۔ ناممکن!

( ہفت روز ہ چٹان لا ہورج ۴۰ مُنْ ۴۸ ،مور خه ۱ ارجو لا کی ۱۹۲۷ م

### 19.....قاد ما نی ڈھولک اور .....؟

قادیانی پریس، بالخصوص اس کا لا ہوری لے پالک جس نظے لہجہ میں ایڈیٹر چٹان کو گالیاں دے رہاہے۔ ہمیں اس پرجیرت نہیں میے مرز اغلام احمد قادیانی کی خلقی سنت ہے۔ گذارش میہ ہے کہ مغربی پاکتان کی پریس برانچ ضرور پڑھا کرے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جس وزیر کے پاس میر تکمہ ہے وہ جمارے بارے میں خوش مارے نہیں اور ہمیں بھی اس کے بارے میں حسن ظن نہیں۔ لیکن ہم اس محکمہ کے دوسرے تمام افسروں سے حسن ظن رکھتے ہوئے بیر عرض کر نہیں تن بجانب ہیں کہ وہ الب والبجہ کونوٹ کرتے جائمیں اور خداق سلیم سے فیصلہ کریں کہ اس نبوت کی تحریر میں متانت ہے یا ہم ایسے علقہ بگوشیاں ختم جائمیں اور خداق سلیم سے فیصلہ کریں کہ اس نبوت کی تحریر میں متانت ہے یا ہم ایسے علقہ بگوشیاں ختم

کروٹ کی ہے۔ یہ اصول غلط ہے کہ ہم مرزائیت کاعلمی اور دین محاسبہ کریں اور بیلوگ نگی گالیاں دیں اور جب ہم انہیں گالی ٹابت کرنے کے لئے تیار ہوں تو حکومت میں مرزائی اثر ات ہمارے

ظاف استعمال ہوں۔ مرزائیوں سے ہمارا کوئی شخصی یا جماعتی تناز عربیں۔ہماری گذارش بیہے کہ: ا..... مرزائی اپنی مصنوعی نبوت کے کاروبار کو ہند کریں۔ورنہ مسلمانوں سے الگ ہوجا کیں۔

روں بہاں میں بوت ہے ہورہ میں اسطار جات ہوا ہوتا ہے استعمال نہ کریں۔مثلاً اپنی عورتوں کو امہات المؤمنین یاسیدة النسامند کھیں۔اس ہے ہماراخون کھولتا ہے۔

امو مین پاشیده انساه نه مین این ساز است جهارا نون سورا ہے۔ مرز اغلام احمد کی دشنام آلود کمآ میں ضبط کی جائیں۔ سرز اغلام احمد کی دشنام آلود کمآ میں ضبط کی جائیں۔ .....**r** 

۳....

۳ .....

۵.....

......У

مرزائیوں کو بلنے اسلام کے نام پر کوئی زرمبادلہ ندیا جائے۔ ۲۵ رجون الفضل کے شارے ہیں کسی قاضی محمد عبداللہ کے بیار پڑنے کی خبر چھپی سے کہا ہے کہ وہ حصر میں میں موجود علمہ السلام کے ۱۳۳۳ صحالے ہیں سے تھے۔ انا اللّٰا

ہے۔ کہاہے کہ وہ حضرت کے موعود علیہ السلام کے اساس عابہ ش سے تھے۔ انا للله وان الله واقع میں ایک اللہ اللہ اللہ مار دوایتوں اور اصطلاحوں پر ڈا کہ نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قادیانی امت ایک سیاس جماعت ہے جومقتدراعلیٰ کی رائے کو مواد

اعظم کے خلاف زہرآ لود کرنا اپناد هرم مجھتی ہے۔

ہم ہر جگہ شبوت وینے کو تیار ہیں لیکن ہمیں طرح طرح کی گالیاں دی جارہی ہیں اور انہیں کوئی ٹو کٹا نہیں۔ہمیں قادیانی حکام کی لیپاپوتی معلوم ہے۔ جہاں تک ہمار العلق ہے چٹان مٹ جائے ،شورش کا تمیری فنا ہوجائے۔اس کی اولا دکوشتم کردیا جائے۔لیکن ہم رسول ،اہل ہیت

اور صحابہ کے بارے میں ان کی بھونڈی نقلیں ایک نخط کے لئے بھی سنہیں سکتے۔نزع تک یہی ہوگا۔ مرزائیوں کے تعاقب میں ظفر علی خان علامہ اقبال اور سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کی روحیں

زنده جاوید بین\_\_ (بفت دوزه چنان لا بورج ۱۶ ش ۲۲ مورجه ۱۹۷۷ و)

#### ۲۰....ا قبال کے بگلا بھگت

علامہ اقبالؓ نے عمر بھرشا ہینوں کی آرزو کی اور نوجوانوں کومرد کامل کے اوصاف پیدا كرنے كى دعوت دينة رہے۔ أنيس عقاب اس لئة عزيز رہاكة زادفضا ميں اڑتا بلند پرواز ہوتا، مردہ شکار نہیں کھا تاء آشیاں نہیں بنا تا اور پر ندوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ کیکن اقبال ك نام يرجن لوكون في اكيدُميال بنائي بين ان من بكلا بمكت زياده بين بلك يون كيَّ كما قبال ان بگلامجگتوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ہارےسامنے کراچی کی مجلس اقبال کا وہ مطبوعہ کما بجہ ہے جس میں تین چوتھائی اشتہارات باتی رطب ویابس ہے، یا پھرخاص دوستوں کا چرچا کرنے کے لئے اقبال کے ملفوظات دو تین پرانے خطوط اور ایک کتاب سے اقتباس اس میں ہے کیا؟ علامہ ا قبال کھاتے کیا تھے؟ پہنتے کیا تھے؟ انہوں نے ساری زندگی میں تین دفعہ کوٹ پہنا علی بخش ان کے لئے موٹا جھوٹا خرید لاتا تھا وغیرہ۔علامہ ا قبالؓ کے حقیقی دوستوں کا بیان ہے کہ اس کا نوے فيصد حصه غلط ہے اور جن صاحب نے علامدا قبالؒ كے كوث كى روايت بيان كى مے وہ علامدا قبالؒ كے بال جائى نبيس كتے تھے بھى ايك آ دھ بھيرا ڈالا ہوتوالگ بات ہے اور اگر بيدورست بھى ہوتو رطب ویابس پرروپییضا کنے کرنے سے فائدہ۔ آ رش پیپرکا بے ڈ ھنگامصرف ہے۔ سیجے مصرف تو ا قبال کے افکار کی تر دیج واشاعت ہے۔جس سے بگلا بھٹت بھا گتے ہیں۔کیاان نوگوں کوعلم ہے کہ مرزائی امت کی دونوں شاخیس علامہ اقبالؒ کے خلاف ، یا وہ کوئی میں منہمک ہیں اور بگلا بھگت اہے گریز وفرار سے ان کی تقویت کا باعث ہور ہے ہیں۔

ب و یوروراد دسین و یار نگ کے ایک ماہنامہ''روح اسلام' نے مئی کے ثارے میں مرزاغلام احمد الا ہوری پارٹی کے ایک ماہنامہ''روح اسلام' نے مئی کے ثارے میں مرزاغلام احمد تادیانی کے دفاع میں علامہ اقبال کے زمانہ طالب علمی کی ایک نظم شائع کی ہے۔ بینظم خودساختہ ہی نہیں بلکہ چھپ صب ہونے کے علاوہ لغوجھی ہے۔ اس شم کے شوشے چھوڑ نا مرزائیوں نے اپناوظیفہ حیات بنالیا ہے۔ لیکن بگلا بھگت کے کانوں پر جوں تک ٹہیں ریگتی کوئی صاحب دل اس پر روشن ذالیں کے کہ گریز دفرارا وراغراص اجتذاب کی وجہ کیا ہے؟

( الفت روز وچنان لا مورج ۴۰ ش۲۲، مورند ۲۹ رئى ۱۹۲۷ م

#### ۲۱.....نقل كفر، كفرنباشد

اختساب محوخواب ہے۔ لہذا مرزائیل بگشٹ ہے۔ مجلس خدام الاحمدیہ کے ترجمان ماہ نامہ خالدر یوہ کے شارہ جولائی ۱۹۲۷ء میں مرزاغلام احمد کے '' چیثم و چراغ'' اور خدام الاحمدیہ کے مدرمرزار فع احدی ایک تقریر شائع ہوئی ہے۔ خبریہ ہے۔خالدر بوہ ۳ ارجولائی ۱۹۲۱ء "ہمار امقصد میہ ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے محمد پیدا کریں

دنیا کی نجات محمدیت میں بی ہے۔

قائدین اصلاع ہے محتر مصاحبزادہ مرزار فیع احمد صاحب صدر مجلس خدام الاحمدید کا خطاب' نعوذ ہاللہ! اس گستاخی کے بعد کوئی حد گستاخی کی رہ جاتی ہے؟ صرف امتناع ِنظیر کی

بٹ برآج تک علائے بریلی نے جمتہ الاسلام مولا نامحہ قاسم نا نوتوی پراپی نیام خطابت سے تکفیری ہوتا ہے۔ میں میں اس

گوار کھنے رکھی ہے۔حالانکہ داقعہ صرف اتناتھا۔ مولانا قاسم نانوتوی ہے دریافت کیا گیا کہ: ''اللہ تعالیٰ کو ہر باب میں قدرت کا ملہ

عاصل ہے۔' فرمایا:'' بے شک۔' 'پوچھا گیا:'' تو کیااللہ تعالیٰ دوسرامجر پیدا کر نکتے ہیں؟'' حریب نوال ہے اللہ ماری کی کہتا ہوں انہیں تا ہے اللہ ماری کا اللہ تعالیٰ ماریک

جواب دیا: ''اللہ تعالی دوسرامحمر پیدا کر سکتے ہیں۔انہیں قدرت کا ملہ حاصل ہے۔لیکن اب وہ دوسرامحمر پیدانہیں کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نبوت شم کردی اور ان کی ذات است میں میں میں میں۔

سلسلة انبياء كى آخرى جمت ہے۔ " بس، اس جواب پر آج كك، ديو بند كي اس عظيم وجود كو بريلي كے كمتب فكرنے قہر

وفضب كانشانه بناركها ہے كہ اللہ تعالى محمد كى نظير ہى پيدائبيں كركتے ہولانا قاسم نانوتو كُ نے بيكہاً كيوں؟

یوں؟ چونکہ دیو بنداوراس کے بانی یہآن اجنبی ہیں۔انہیں کوئی طافت حاصل نہیں۔اس لئے

ان کے خلاف سیاسی قبر پیدا کیا گیا۔ مرزائیل طاقتور ہے۔ لبذااس کے تر جمان ہردینی قدغن سے آزاد ہیں۔ حوصلہ ملاحظہ ہوکر مرزائیل نے چھوٹے چھوٹے محمد پیدا کرتا اپنا مقصد قرار دیا ہے۔

اى خوفناك جسادت كا جواز اوراس خطرناك گستاخى كى حد؟ انبا لللّه و انبا اليه راجعون! كيامسئولين كومعلوم ثبيس بقول ا قبال\_

کی محمہ سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں

مرزار فیع احمد نے اس تقریر میں اپنے داداابا مرزاغلام احمد کے متعلق کہاہے۔ آپ کووہ مقام عطاء ہوا کہ درسول النقطیعی کے بعد سب انبیاء میں آپ کا بلند تر مقام تقبرا۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ محمد کے بعد اب دوسرامحر نہیں ہوسکتا۔ لیکن قادیانی جماعت جھوٹے جھوٹے

تفوبرتوائ چرخ گردول تفو ..... اور مرز اغلام احمدقاد مانی سب انبیاء میں بلندتر؟ انسا

للله وانا اليه راجعون!باغيول عروادارى كاسبق دين والحاية كريبانول من جهاكس دوك من مدرول التعليق كريبانول من

(مقت دوزه چان لا مورج ۲۰ مشاسم مورخداس رجولا كى ١٩٦٧م)

## ۲۲..... چیکنی داڑھی منفی چیرے

الفضل کالا ہوری فرزند ہے قابو ہوگیا ہے۔ ہر ہفتہ در نثین کے انداز میں گالیال پدیکے جار ہاہے۔ کوشش اس کی ہیہے کہ ہم اسے مندلگا ئیں اور وہ اپنی قیت پڑھانے۔ قیت لگ چکی ہے۔ سرکاری اشتہار، مرزائی اواروں کی سر پرتی، مجر جہاں تہاں قادیانی بیٹھے ہیں اپنا صدقہ اور زکو قاس کو دے رہے ہیں۔ پر چہ مفت تقسیم ہور ہاہے۔ افسروں، ججوں اور دوستوں کے ہاں حقے کی نے بنا ہوا ہے۔

غرض ہو بک جہام کو جو جا بیے تھا مل گیا۔ سکت کہاں؟ کہ بتا شوں کی طرح بٹتا رہے۔ خواہش یہ ہوگی کہ روٹیاں تو ٹر تا رہے۔ سوقسمت جاگ آتھی ہے۔ ہم اس کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اسے پھرٹیس کہیں گے۔ آموختہ وہرا تا رہے۔ جواب اس کو دیا جا تا ہے۔ جس کی عزت یا دیثیت ہو۔ براک پرسمرا پڑھنے سے کو کی تخص معزز نہیں ہوجا تا۔ ہماری المرف سے کھلی اجازت ہے۔ شوق سے بکتے رہنے۔ بلکہ نہنا سے ۔ ذراز ورسے نہنا ہے۔ آپ کے منت ہے۔

جس فحض کی آ کھ کا پائی مرچکا ہواس سے مختلف زبان کی توقع ہی عبث ہے۔ اس طا کفہ کا انتہاری دشام ہے۔ جس کی دم اٹھائی ادو، جسے پایا ٹھگ، کھال اوڑی بال رو کھ، کھے کون؟ کہ آج کے تھیے آج ہی نہیں جلا کرتے۔ پیچوان کا دھواں ہے اڑنے دو۔ اختر بختر کھول رکھا ہے۔ پیچکا عبدالسلام خورشید کے ہاتھ میں ہے۔ ڈور کی چرخی مرزا بنو کے ہاتھ میں۔ مرزا کدال پشت پر ہیں۔ مرزا چڑیا کھونٹیوں میں پانی اتار رہے ہیں۔ مرزا جمر جمری کی شہ پروتا دی اور سہ تادی تکلیں بڑھار کھی ہیں۔ غرض ہر چکی داڑھی ان کے ساتھ ہے۔

جی ہاں گذی اڑا تا مشکل نہیں۔ مرزائی الفن ہمیشہ بی کثتی ہے۔ ہم نے بچ کڑایا تو اس کنکوے سے نہیں۔ مرزار نگیلے اور مرزار سیلے سے دودو ہاتھ ہوں گے۔ یہ بچارہ تو کنڈوری بن پٹچھوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس وٹمیل روڈ کا ادھا کہہ لیجئے۔ ادھر پیٹھا چپوڑا، ادھرڈوریں زمین تک لئے آئیں گی۔ ہملاکا نے چنگ میں بوتا کہاں کہ جموعک سنمبال سکے۔ ہم طرح دے رہے ہیں۔لیکن سے پرنا لے کی طرح دھائیں دھائیں بہد ہاہے۔ ہنریان اس بری طرح اس کو چمٹا ہے کہ زبان لگا تار مغلظات انگلتی جارہی ہے۔مثلاً

ا کے اس نے گالیوں کی پوچھاڑ لگادی ہے۔ پہاں تک کہ وہ تمام محادرے، اشارے، کنایئے معلی اس نے گالیوں کی پوچھاڑ لگادی ہے۔ پہاں تک کہ وہ تمام محادرے، اشارے، کنایئے معلی اور مزیں اڑائی ہیں۔ جن کے بارے میں ایک تقدراوی کا خیال ہے کہ میر ناصر نواب دہلوی نے عقد کی شرین میں ساتھ کردی تھیں۔ اس بازار کا خلجان عمو ما اس بے سرے کور ہا ہے۔ حالانکہ جس بنی کا یہ پہتہ ہے اس کی جڑیں چاوڑی سے پھل پھول لائی تھیں۔ گائی دینا شیوہ شرفاء نہیں۔ پٹان نہیں اوب وانشاء ہے۔ سوالات بنیادی ہیں۔ چٹان نہیں۔ پٹان ہو کہ عزت والی جو محمد کا لی ہوئی ہوئی کی جو محمل گائی ہوئی تن آپ کو دشنام کے سواسو جھتا ہی نہیں۔ آپ نے لکھا ہے۔ ''کوئی چنڈی داس یا پر پودھ آپ کو چار چھاہ کی خرجی کے مدیر سات بی کورہ ان کا کہ دیرا ہے۔ ''کوئی چنڈی داس یا پر پودھ آپ کو چار چھاہ کی خرجی کے مدیر سات میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے مدیر ساتھ کی ہوئی گائی ہوئی ہوئی گائی ہوئی گائی ہوئی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی کی کھوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی کہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کھوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی کھوئی ہوئی کی ہوئی کی کہوئی ہوئی ہوئی کی کھوئی کی کھوئی ہوئی کی کھوئی کی کھوئی ہوئی ہوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی ہوئی کی کھوئی ہوئی کی کھوئی کی کھوئی ہوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھو

مسيح موعود كاس انداز ميں بھى جواب ديا جاسكتا ہے۔ليكن بيص افت نہيں سخافت ہوگ ۔ خرچى ہى كا شوق ہے تو ربوہ سے رجوع سيجيخ اور مبشر الالاد سے بوچھ كرفر ماسيئے كہ مهدى موعود جب دوسرى شادى كے لئے دبلى تشريف لے گئے تصفق بحوالہ تاریخ احمد بيت صفحه ٧ هسطر١٥ مافظ حامظى اور لاله ملاوائل كوساتھ ركھا تھا۔ان لاله ملاوائل كا أيك نبى كى شادى سے كياتھاتى تھا؟ ملاوائل كے ناچ پر بھی غور سيجئے معانى كى بہت كر بيں تھاتى جا كيں گی ۔ ہم سے نہ كہلوا سيئے ہم وہ زبان استعال نہيں كر سيت جو آپ كے سلطان القلم كى زبان ہے؟ البتہ بيہ بات ضرور ذبان ميں لركھئے كہ .

ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں

چنیوٹ میں ایڈیٹر چٹان کی تاریخی تقریرے آپ کو قراقر اٹھا۔ آپ نے گالیاں دیں۔ہم نے اغماض کیا۔ آپ نے ہمارے اغماض کواپنے لئے حیا تین سمجھا اورغز انے لگے۔ہم نے پھر بھی منہ نہ لگایا۔ آپ نے نگی گالیاں بکیں ہم نے معذور سمجھا کچھ نہ کہا۔

محسوس ہوتا ہے آپ شرفاء کی زبان بی نہیں سیجھتے۔ اچھا صاحب! اور گالیاں دے
لیجئے۔ جی جر کر دیجئے۔ بہشتی مقبرے پر فاتحہ پڑھ کر الاپئے۔ چشم ماروش چشم ماشاد، لیکن ہم نے
د ملی کے میر ٹوٹر دکا تا نا بانا کھولاتو نہ صرف فر جی کامفہوم آپ کے ذبن پر اچھی طرح نقش ہوجائے
گا۔ بلکہ ربوہ کی اقلیدی شکلیں بھی دانت تکویں دیں گی۔ خدا جانے آپ کس کھونے پر تاج رہے
ہیں؟ ضرور ناچئے اس کھونے پر! یہ کھوٹا آپ بی کے لئے ہے۔ دبلی مرحوم کا محاورہ ہے۔

ال يح كووال اب وركام كا

نیکن جس نبوت یا خلافت کوآپ جیسے قلکار (بروزن اداکار) ال جا کیں اس کی ہڈیاں بھی چنے گئی ہیں۔ عز تیں برابر کی چیز ہیں۔ اپنی زبان ، اپنے قلم ، اپ الفاظ ، اپنی نگارش غرض ایک ایک چیز بیٹور کر گفتگو کیجئے۔ ہم نے جھیڑا تو آ قایان ولی نعمت سے شکایت نہ کیجئے گا۔ اس وقت تو آپ بتواکا سونٹا بنے پھرتے ہیں۔ نہ بروں کا ادب نہ چھوٹوں کی لاج۔ ہم نے قلم الفایا تو پھر لیک اور ملائی کی طرح ٹرم زبان نہیں چلے گی۔ اصطبل میں بند ھے رہیے آپ کی کون می چیز چھی ہوئی ہے کہ آپ مور پیمی ناچ پراتر آ سے ہیں۔

قادیان کے بہتی مقبرے کی حفاظتی بھیک ماننے وہل کئے تھے۔مولانا سین احمد کی ہٹک ارکے آپ کس کوخوش کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک پاکستان کا ناجائز فائدہ ندا ٹھا ہے۔ آپ کا اس سے کیا تعلق؟ کسی قادیانی کا نام لیجئے جو تحریک پاکستان میں شامل تھا۔صف اوّل،صف ٹانی یا صف ٹالٹ کے لیڈروں میں تھا؟ زعیم تھا؟ کارکن تھا۔ لیگ کے کھٹ پرکسی آمبلی کا ممبر ختخب ہوا؟ قادیانی لیگ کانام لیس تو یوں محسوس ہوتا ہے ابولہب مسلمان ہوگیا ہے۔

الفضل کے لا ہوری فرزئد نے اسکھے پر پودھ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جناب والا منہ نہ کھلوالئے۔ بودھ کو دداسپور کے حلقہ سے جس میں قادیان بھی ہے شروع سے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں۔آپ انہیں مسلسل ووٹ دیتے اوران کی وزارتوں سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔آپ کا بہتی مقبرہ ان کی طفیل بچاتھا۔ تفعیلات درکار ہیں؟

آپ کا بھی ہجدرہاتو سب کھے حاضر کردیا جائے گا۔ اصل مطالبہ ہمارا آپ سے بیہ کہ ممارے بزرگوں کے نام ادب سے لیجئے۔ ورنداس حقیقت سے آپ انکارٹیس کر سکتے کہ خود کا شد یودے کا ایک ایک فروچھانی ہے یا تھاج!

ر بوہ والو! علامہا قبال ،سیدعطاءاللہ شاہ بخاری اورمولا تا ظفرعلی خان کا تام ادب سے لو ادب سے! درنہ بے پینیدے نکے بدھنو ،تمہارے شیکرے بھی ہو سکتے ہیں۔

صدہ کہ جب مجمی ان سے سیدھا سادا سوال کیا جائے اس امت کا سارا کنبہ بدگوئی پر اثر آتا ہے؟ انہیں اپنی آ بروزیادہ عزیز ہے؟ اورکوئی فخص آ بروٹیس رکھتا؟ ہرایک فلکار کے خط وخال جمیں معلوم ہیں عبدالسلام خورشید آج اس شمیر یکل کمپنی کا بلے بیک منگر ہے۔ لحاظ اس وقت تک ہوسکتا ہے جب تک اس کلال کی زبان صدود میں ہو۔اب اگر زبان بدرنگ ہوگئ ہے تو اس کی گراریاں درست کرنا ہمارافرض ہے۔

( مغت روز وچنان لا بورن ۲۰ ش ۲۹ موری ۱۸ ارجولا کی ۱۹۲۵ م

#### ۲۳.....کاٹ لینڈیارڈ کے گماشتے

کیا ہندوستان کی پاکستانی سرحد پرکسی مسلمان کو بھارتی شہری بن کررہنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں اور بھی نہیں۔سترہ روزہ جنگ میں بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کی فضائیہ نے جن بھوائی اڈور کونشانہ بنایاان میں پھان کوٹ کا ہوائی اڈہ بھی تھا۔ جو قادیان سے ہم آغوش ہے۔ پھر وہاں قادیائی امت کے ۱۳۳۳ درویش کس طرح رہے؟ اور انہیں وہاں رہنے کی اجازت کی تکر طی ؟

آج تک راوہ کی خلافت نے اس کی صراحت نہیں گی۔ اگر حکومت پاکستان کو مرزائی امت نے بیتا اُر دے رکھا ہے کہ ان کا وہاں رہنا پاکستان کے لئے مفید ہے تو معاف کیجئے ہندوستان کی حکومت انہیں اپنے لئے مفید ہجستی ہے تور ہوہ کا دوغلہ نظام سیاس گھرانی کا مستحق ہے۔

مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے لئے کوئی جگرنیں۔ کیکن قادیان میں ۱۳۱۳ مرزائیوں کامستقل قیام اور ر ہوہ سے ان کارابطہ جانبین میں سے کس کے لئے مفید ہے؟ اندریں حالات میہ بات اور بھی خطرناک ہوجاتی ہے کہ بھارت پاکتان کا دشمن فمبرایک ہے۔ ایک دشمن ملک میں ایک سیاس خلافت کے ہیروؤں کا قیام یا تو سیاس کہ مکرنی ہے یا پھر سیاس معہ جس کواندریں حالات کے کرنااز بس ضروری ہوگیا ہے۔

غور فر مايية! بمارت جاري كنا چمني اور شديد كنا چمني كيكن مرز اكي مثن كو بهندوستيان

میں قیام کی اجازت دولت مشتر کہ کا فیضان ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمات کا صله اور چو ہدری ظفر الله خان کے رسوخ کاشعیدہ؟

عربوں کا اس وقت خونخو اردیمن کون سا ہے؟ اسرائیل کی اسلامی ملک نے دینی غیرت کے پیش نظر اسرائیل کوشلیم نہیں کیا اور نداسرا کی میں کوئی مسلمان روسکتا ہے۔ جن عربو کی مسلمان روسکتا ہے۔ جن عربو کی میں میں نظر اسرائیل کوشلیم نہیں جن جن کراس مقد س سرز مین سے نکالا جارہا ہے۔ جرم ان کا میہ ہے کہ محمد عربی اللہ کا کلمہ پرا صفتے ہیں۔ لیکن قادیانی مشن ہے کہ اسرائیل میں قائم ہے کس غرض سے؟ جب پاکستان نے اسرائیل سے تعلق قائم نہیں کئے اس کا سفارتی مشن وہاں نہیں تو قادیانی مشن کس کی اجازت سے وہاں قائم ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کن لوگوں میں تبلیغ کررہا ہے؟ کیا ان میہودیوں کو دعوت دینے گیا ہے جوائی مملکت کو مظم کرنے کے لئے تمام عصبیتوں کے تت وہاں ایکھتے ہیں۔

ایک دفعہ نہیں باربار خور سیجئے قادیانی مشن کو ہندوستان بھی کھلی چھٹی ہے۔ وہاں
پاکستان کی شدرگ پر بیٹھا ہے۔ ادھراسرائیل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ
پاکستان کے فلقی دشن بھارت اور اسلام کے فلقی دشن اسرائیل سے۔ قادیانی مشن کا عقد کس نے
باندھا؟ ہماری معلومات کے مطابق اسرائیل میں قادیانی مشن صیبونیت کی دہائی تر بیت حاصل
کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اور کون کی غایت ہو سکتی ہے۔ کیا یہودی
مرز اغلام احمد کو نبی مان لیس مے۔ جنہوں نے سے علیہ السلام کو بھائی پر کھنچوایا اور جس قوم کی فیطرت
میں اللہ کے حقیقی نبیوں کی نافر مائی لکھی گئی ہے۔ جس قوم کو نبیوں کا قاتل کہا گیا کیا وہ قوم سے کی
برطانوی امت کے ایک ساختہ پر داختہ نبی کی بیر وہوگی۔ ناممکن !

تو پھران عربوں کومسلمان بنانے کے لئے بیمشن قائم کیا گیا ہے جومحقائلے کے حلقہ بگوش ہیں۔عرب محققائلی کوچھوڑ کرغلام احمد کے تبعی بن جائیں گے۔ تاممکن!

ظاہر ہے کہ قادیائی امت اوراس کے قلف مثن یا توسکاٹ لینڈیارڈ کے گماشتوں کی حیثیت سے تخلف ملکوں میں کام کررہے ہیں یا پھر "مطلع موجود" کی تحریک پران کے دہاغ میں اپنی ریاست قائم کرنے کا جومعوب نامرادی کے مرحلے طے کررہا ہے سیمثن اس کے تحت اپنا راستہ ہموار کررہے ہیں۔ حال ہی میں ایک قادیائی سول نج نے اپنے حلقہ احباب میں بیان کیا کہ نبوت کو طاقت بنے کے لئے مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹی الحال ہم یہ جا ہے ہیں کہ وفیکن

کی طرح ر بوہ قادیان کی خصوصیت قائم ہوجائے۔خلیفہ ٹالٹ کی وہی حیثیت ہوجو ہز ہولی نس پوپ کی ہے۔ پوپ کے سفراء مختلف ملکوں میں ہیں۔ ہم اپنے مختلف الملکی مشز یوں کی یہی حیثیت جاہتے ہیں۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے؟افسوس ہے کہ حکومت ابھی تک اس جماعت کے سیاسی ارادوں کا جائز ہنیں لے رہی۔ ہمیں اس کے وجوہ معلوم ہیں اور ہم بریھی جانے ہیں کہ اس امت کے افراد ،حکومت کوان لوگوں سے مس طرح بدظن کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھوان کی شدرگ پر ہیں اور جواس سیاسی امت کے خدو خال کواچھی طرح بہجائے ہیں۔

ٹائن ٹی نے لکھا ہے کہ اسرائیلی اس وقت فتے کے نشہ میں ہیں لیکن ان کا پہنشہ جلد اتر جائے گا۔ پھر آئییں خمار ٹو شتے ہی ایکا ئیاں آئی شروع ہوجا کیں گی۔ تب وہ حربوں کے محاسبہ سے فی نہیں سکتے ہیں۔

یمی حالت قادیانیوں کی ہے۔ بے شک انہیں اس وقت رسوخ حاصل ہے۔ انہوں نے ملک کی سیاس فضاء سے فائدہ اٹھا کراپنے بال ویر پھیلا رکھے اور شرلک ہوہ کے جاسوی کرداروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تاہم ان کا خمار دیریانہیں۔ پاکستان کو ندان کے متنبی کی ضرورت ہے ندان کی خلافت درکار ہے۔ ندان کے مسلح موعود کی مخرگی پرائیمان لاسکتے ہیں اور نہ ظیفہ ناصر کی آ ڈانیں مطلوب ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مرزائی اپنے خدا سے معافی مانگیں۔ بارگاہ رسالت مآ باللہ کی تا میں اور تو بہ کریں کہ انہوں نے حضور سرورکا کات اللہ کی تتم رسالت مآ باللہ کی شرائی کے دامن پرمقراض رکھ کرخوفاک جسارت کی ہے۔ ورنہ پرحقیقت نوٹ کرلیں کہ ان کی المسلینی کے دامن پرمقراض رکھ کرخوفاک جسارت کی ہے۔ ورنہ پرحقیقت نوٹ کرلیں کہ ان کی ریاست دوز خ کے سوااور کہیں قائم نہیں ہوسکتی ہے۔

صدر مملکت نے عربوں کے لئے جوریلیف فنڈ قائم کیا ہے۔ اس میں مرزائی امت نے بھی ہما ازروہ پر بھیجا تھا۔ اس روپ کی رسید کے ساتھ صدر کی طرف سے ڈپٹی سیکرٹری مسٹرا بے وحید نے جو خطاکھا ہے افضل ۱۹۲۸ جو لائی ۱۹۲۷ء کے صفحہ اقل پر شہر ٹی کے ساتھ چھیا ہے۔ اس خطاکا امل متن آگریزی میں ہے۔ اردوتر جمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسر بے پیرا کا ترجمہ ہے۔ فطاکا امل متن آگریزی میں ہے۔ اردوتر جمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسر بے پیرا کا ترجمہ ہے۔ اس معدر کو بیمعلوم کر کے خوشی ہوئی ہے کہ دھرت امام جماعت احمہ بیا بی جماعت کے تمام ارا میں کو تر مائی ہے کہ دواس فنڈ میں دل کھول کر حصہ لیں اور دعاؤں پر بھی۔ خود ہیں۔

ہارا خیال ہے کہ بیتر جمہ غلط ہے یا اس میں تحریف کی گئی ہے۔ صدر مملکت کبھی اس جماعت کے سرخیل کو حضرت امام لکھنا پندنہیں کریں کے اور نہ انگریزی خطوط میں اس طرح حضرت لکھا جاتا ہے۔ بیالگ بات ہے کہ شینؤ سے غلطی ہوگئی ہویا کسی قادیانی نے قلم سے فائدہ اٹھالیا ہو۔ (چٹان)

## ۲۴..... مجمى اسرائيل

قادیاں! مابین ہندویاک اسرائیل ہے کرہ ارضی کی ہر عنوان سے تذکیل ہے میرا یمی لکھنا کہ ربوہ کی خلافت ہے فراؤ خواجہ کوئین کے ارشاد کی تعمیل ہے دم بريده مفتكى ، يك چشم كل اس كا مدير مصلح موعود کے الہام کی جھیل ہے الميه مرزاغلام احمد كي ام المؤمنين ہ کہاں قبر خدا؟ قبر خدا میں وھیل ہے گفتی اجال ہے نا گفتی تفصیل ہے كيا تماشا پيمبر بن كيا عرضي نويس کاسدلیسی کا حصارہ، مخبری کا زہر ناب ان سای مغہوں کے خون میں تحلیل ہے میرے رشحات قلم میں صور اسراقیل ہے قادیال والو قیامت ہون تبہارے واسطے اپنی تحریر میں اسلام کے عنوان سے شاعر مشرق نے جو لکھا ہے سنگ میل ہے میں نے جو کچر بھی لکھاہے قادیان کے باب میں يارة الهام ہے آوازهٔ جریل ہے

(شورش کاشمیری)

( بعنت دوزه چنان لا بورج ۲۰ بش اسم مورئد اسار جولائی ۱۹۲۷ م

' نوٹ) یہاں پر''مرزائیل''نامی کتاب ختم ہوگئی ہے۔اس کے حوالہ جات کی تخر تئے ' کے لئے چٹان کی فائل ۱۹۶۷ء ہے آغا شورش کا ثمیریؓ کے جورشحات قلم سے ملے وہ بھی شامل کر دیئے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔(مرتب)

## ٢٥.....ظفر على خان ا كادى كا قيام

پاکستان میں اس امر کا نوٹس کم می نہیں لیا گیا کہ ایوان حکومت سے امداد حاصل کر۔۔
کے لئے یہاں معمولی افراد کو بھی ، قومی ہیرو، ادبی راہنماء، علمی شدد ماغ اور فکری پیشوا بنایا جا ہا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ملک وقوم کی واقعی خدمات سرانجام دی ہیں۔ جن سے دین وادب او أ ،
ونظر کوفائد دین بچاہے وہ التزاماً ملک وقوم کے ذہن سے خارج کئے جارہے ہیں۔ان کا تذکر وہوں

ایے لوگوں نے زبان وقلم کے نرفے میں لے لیا ہے۔ جن کا اپنا وجود مشتبہ ہے اور جوروایات وسیاسیات میں بلاخوف تروید، کرنل لارنس کی ہی حیثیت رکھتے ہیں۔

یہاں سب سے زیادہ مظلوم وہ مختصیتیں ہیں جن کی عمریں برطانو ٹی سامراج کے خلاف جدوجہد ہیں گزریں۔ جن کے عمریں برطانو ٹی سامراج کے خلاف جدوجہد ہیں گزریں۔ جن کے قلم سے حق کی اشاعت ہوئی۔ جن کا جہادافراد وافکار باطلہ کے خلاف رہا۔ جنہوں نے دین حقہ کے چراغ روشن رکھے۔ ان کی جگہ کون لوگ آگ آتے ؟ وہی لوگ جواس جدوجہد کے زمانے میں پیدائی نہیں ہوتے ہے۔ جن کا قلم بازار میں فرو دمت ہوتا رہا۔ جن کی خد مات حکومت انگریزی کے حوالے تھیں۔ جنہوں نے تنگیس کے فرائف انجام دینے جو کمیروں کی حیثیت سے سرکاری نگارخانوں میں کورٹش بجالاتے رہے۔ بیا یک قومی المیداور لمی سانحہ سے بیا یک اور قداور قمری استہزاء ہے۔

علامه اقبال كاتذكره كياجار ما بي وان كامعالمه دوسرا ب- أنبيس تشليم ك بغيران كوتاه کاروں کی ویرانی ختم بی نہیں ہوتی۔ تاہم اقبال کو بھی نقب لگائی جارہی ہے۔ جوروپیدسرکاری خزانے سے اقبال کے نام برقائم شدہ اداروں کو ملتا ہے۔اس کامصرف سیح نہیں ہور ہا۔ کراچی کی مجلس اقبال میں ایک آ دھ ہے قطع نظر سرے سے کوئی عالم بی نہیں۔ وہاں کس مخص کی بصیرت پر مجروسنہیں کیا جاسکتا۔ لا ہور کی برم اقبال نے اقبال پر جو پچے شائع کیا ہے وہ ننا نوے فیصد ناقص ادھورا بدمزہ اور روح اقبال کے منافی ہے۔ مجلس اقبال کراچی، کے شائع کروہ لٹریچر کا بیشتر حصہ افسوسناک ہے۔کس مصنف مؤلف یا مرتب نے موضوع ومقصد کے علاوہ خوروفکر سے کام نہیں لیا۔ اقبال عمر مجرشا بینوں کوسبق دیتے رہے۔لیکن ان کے افکار پر بگلا بھکت قابض ہو گئے ہیں۔جواقبال کے نام پرخور شایاں ہونا جا جے لینی اقبال کی آ زیس اینے آپ کوچکانا جا ہے ہیں۔ان کا محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں۔ حکمران علمی محاسبہ کرنہیں سکتے۔وہ ان کے کشکول میں روپہیہ ڈال کتے ہیں۔ عاسب مرف اہل علم کر سکتے ہیں اور وہ مدت سے علم کے اس مذرع میں خاموش ہیں۔ جوافر بھی ریٹائرمنٹ کے قریب آتے اوراس کی توسیعی ملازمت کے دن بورے ، مونے لکتے ہیں۔ وہ اس مم کا کھر اک رجا کر برعم خویش وانشور مفکر بن بیٹھتا ہے۔ پھراجمن بائے ستائش ہاہمی کے ارکان اس کی شخصیت کو منفعتی تعریف و ثناء کے سانچ میں ڈھالنے لگتے ہیں۔ علامدا قبال کی اصل تعلیمات کے خلاف ایک زیردست تحریک باطنی طور پرشردع ہو چکی ہے۔اس کا ایک مرکز تو کرایمی کی مجلس اقبال ہے جس نے اقبال کے معنوی روح شناس پیدا کر کے بعض عجیب الخلقت لوگوں کے لئے رزق ومعیشت کا دروازہ کھول دیا ہے۔انسوسناک چہلویہ ہے کہ

مرزائیت اقبال کے دینی کارناموں کو پس پشت ڈلواکر ان کے ذاتی پہلوؤں یا صرف شعری کارناموں کو پہلوؤں یا صرف شعری کارناموں کو باقی رکھنا چاہتی ہا اور وہ بھی ہا مرجبوری لے یونکداس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اقبال کے فکری آثار دین سے لگا واور قادیا نی عقائد کے تعاقب کو بالکل ہی سیوتا ٹرکیا جارہا ہے۔

ا قبال على بخش نہيں كہ برسال اس كى نمائش كى جائے يا اقبال كے نام پر چند سيلمہ جح كر لئے جائے ہيں اور كہا جائے كہ انہيں اقبال سے دوستان قرابت رہى ہے۔ اقبال كے نام پرسب سے بوا حادثہ بنہ ہے كہ ان كا جمينجا اعجاز احمد مرز ائى ہے۔ وہ اپنے چچا كانہيں مرز اغلام احمد كا تمنع ہے۔ ذرااس سے گفتگو كر ليجئے۔ آپ محسوس كريں مے كہ وہ اقبال كے افكاركوس حد تك تسليم كرتا ہے۔ بيگو ياروح اقبال سے ايك زبردست انتقام ليا جار ہاہے۔

ا قبال کے علاوہ اور کسی بھی ہم عصر فکری را ہنما اور او بی شخصیت کے اٹکار ونظریات اور اس کی خدمات یا کارناموں کا تذکرہ نہیں ہور ہا۔ بلکہ مرز ائی اثر ورسوخ اس راستے بیس خق سے مزاحم ہے۔

ظفر علی خان اور زمیندار نے دین ، ادب ، صحافت ، انشاء ، سیاست اور قو می بیداری میں زبر دست کام کیا ہے۔ اگر پنجاب مرحوم میں قدرت آئیس پر فرض نہ سونچی قو ممکن تھا کہ مغربی پاکستان کا پیشتر علاقہ سیاسی طور پرغیر شخرک رہتا اور قو می زبان سے وہ لگن پیدا نہ ہوتی جو آج اور دوکو پنجاب میں حاصل ہے۔ لیکن مرزائی اثر ورسوخ نے پاکستان کی مختلف حکومتوں کوادب ودین کی بنجاب میں حاصل ہے۔ لیکن مرزائی اثر ورسوخ نے پاکستان کی مختلف حکومتوں کوادب ودین کی مختلف حکومتوں کوادب ودین کی مختلف قائم ہونے دی جومولا نا ظفر علی خان کے نام سے منسوب ہو۔ پھیلے دنوں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر آباد میں جو کائے قائم ہور ہاہم مولا ناظفر علی خان کے نام سے منسوب ہو۔ پھیلے دنوں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر آباد میں جو کائے قائم ہور ہاہم مولا ناظفر علی خان کے نام سے منسوب کیا جائے تو اس شہر کے ایک قادیا نی نان کی خدمات کیا جیں؟ حالا تکہ ان کی ان کی تام سے منسوب کیا جائے اور اس کی ان کی تام سے منسوب کیا جائے اور اس کی ان کی خدمات کیا جی کہ وہ عمر ہو ایک خانہ ساز نبوت کا تعاقب کرتے دہاور اس کی مختلف کی ان مور نامہ ہو کے وہ عمر ہو ایک خانہ ساز نبوت کا تعاقب کو دیا نہ دیا ہی مرگفت دین کی معرفوں کا سد باب کیا۔ مولا نا اس پنجاب میں نہ ہوتے تو یہ ایک سیاسی وہ اندہ دی تی مرگفت اور دی عراف نہ ہوتا۔

ایک اور افسوس ناک پہلویہ ہے کہ مرزائیوں نے مولانا ظفرعلی خان کی مہتم پالشان خدیات کوسیوتا ژکرنے اوران کی ذات میں مین میخ نکالنے کے لئے اپنے دومہرے چھوڑر کھے ہیں۔

ہ پاکستان بن جانے کے بعد قلم کے ان دو کمیروں نے مولا نا ظفرعلی خان کی سیرت کو داغدار کرنے اور ان کی صورت کو برص آلود بنائے میں بڑی چا بکدی سے کام لیا ہے۔ اولاً عبدالسلام خورشید جومرز ائی امت کا گماشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا بیا حساس ابھی تک اس کے ذہن سے نہیں لکلا کہ مولانا ظفر علی فان کی قادیان شکن تحریک بی کا بالواسط اثر تھا کہ اس کے دادا کو مرز ائی ہونے کے باعث مسلمانوں نے اسے قبرستان میں ڈن نہیں ہونے دیا تھا۔

خورشید ہراس محض کے خلاف جلی وقفی زہر چھوڑتا ہے جومرزائی امت کا محاسب رہا ہے۔ ٹانیا، شخ محراسا عمل پانی ہی جومخلف دینی کتابوں کے تراجم مختلف ادبی کتابوں کی ترتیب اور مختلف مقالوں کی تسوید میں قادیائی عقرب کی حیثیت سے ڈیک مارجاتا ہے۔ مسلمان ناشروں کو اس کے عقر بی اسلوب تحریر سے مطلع رہنا چاہئے۔ رہا یک تلمی فتنہ ہے جوآ کندہ مہلک تابت ہوگا۔ چوہدری ظفر اللہ فان کا بیسوال کہ ظفر علی فان کہاں ہے؟ بدا جلاس اس کا جواب دینے کے لئے مرفو کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ خیالات جن کا اظہار الرجون کا ۱۹۲ ء کو مدیر چٹان نے شرکاء اجلاس سے کیا۔ انہوں نے مرزائیت کے جدید حصلوں کا لیس منظر بیان کرتے ہوئے چنیوٹ کی اقتریر کے مختلف پہلو بہ صراحت بیان کئے اور مرزائیوں کے ان محاذ وں کا ذکر کیا جواس وقت وہ قائم کر سے جیں۔ چٹاخی بھرا حساب، جوش واعتقاد کے ساتھ اس امر پر شفق ہوگئے کہ مولانا کی

خد مات جلیلہ کوئی پود کے ذہن تھین کرانے اور ظفر اللہ خان کے سوال کا جواب دینے کے لئے ظفر علی خان اکا دی قائم کی جائے ۔ جس کے مقاصد میں دواہم پہلویہ ہوں۔ اولاً ، مولا ٹا کے افکاروسواخ اور خد مات ومہمات کا تذکرہ واشاعت ، ٹانیاً ، مرزائیت کا شدید تعاقب، ظفر علی خان اکا دی اس سلسلہ میں لٹریچرشائع کرے گی۔ چنانچہ اس سال کے آخر

سریر میں سب سری مان ۱۹۵۰ میں مسید میں مرجیر مان رہے گئے مندرجہ ذیل عہد بداروں کا تک چھے کتابیں شائع کرنے کا اہتمام ہو چکاہے۔سال روان کے لئے مندرجہ ذیل عہد بداروں کا

التخاب كيا كيا\_

صدر ...... ملک اسلم حیات ایدووکیٹ جنرل سیکرٹری ..... آغاشورش کا تمیری

اركان اكادى

ا ..... چوبدرى عبدالحميدا يم اك

ا ..... ملك المجرضين المروكيث.

س..... سيدالور حسين نفيس رقم-

الم المالية المحمود مراولاك الم

خواجه محمد صادق كانتميري به ۵....۵ مولا نامنظوراح مبتهم جامعه مربيه چنيوث\_ .....Y مولانا ضاءقاتي\_ .....∠ مولاناعبدالرحن جامعها شرفيدلا مور .....Λ ماسرتاج الدين انصاري .....9 خطيب اسلام مولانا مجابد الحسيني-...... فينع محر بشير لاكل بور-....... مولا ناحبيب التعهم حامعه رشيد رمرا ببوال .....1 مسرعتارا حمايم ا\_\_\_ ..... مزیدار کان کا اعلان بعد یس کیا جائے گا۔ اجلاس میں بچاس کے قریب متاز شخصیتیں شریک ہوئیں ۔جنہوں نے فتندمرزائیت کے تفی اراد دل پرتشویش کا اظہار کیا۔ ﴿ فَت روزه چِنّانِ لا مورج ٢٠ش٢٣ مرار جون ١٩٩٧م ۲۷.....۷۲ مجمى آب فاس يرفوركيا بكد: مرزائی کاچېرو څتم نبوت سے بعناوت کے ماعث منفی ہوجا تا اوراس کی رونق مرجاتی ہے۔ مرزائیوں میں کوئی فخص ایسانہیں جس کے زمدوورع کی شہرت ہواور عامتدالناس میں .....٢ اس کی نیکی ، دیانت ، اخلاص ، تقوی اور علم دین کے باعث رغبت اور کشش ہو۔ ان میں کوئی فخص محدث مفسر، نقیمه اور عالم نہیں اور نہ دین وادب کی تاریخ میں ان .....٣ کے فکر ونظر کا کوئی سر مایہ ہے۔ ان میں کوئی اجماشاعر ، کوئی اجماادیب کوئی اجمامؤرخ اورکوئی اجمامحافی آج تک ۳,... يداى بس موااورندا كنده يداموسكاب مرزائی جس توی مقدمہ میں وکیل مووہ بمیشہ مرجاتا ہے۔مثلاً چوہدری ظفر اللہ خان .....۵ بی کو لیجئے۔ باؤنڈری کمیشن کے سائے رو گیا۔ یوءاین ،اویس کمی کمی تقریریں کیس۔

ہے۔ان کے جمرمث میں پرکت بی نبیں ہے۔

نتیہ ڈھاک کے تین یات ، غرض قدرت نے اس سے استدلال کی تا فیرسلب کر مکی

۲....۱

.....4

مرزائی سیاسی سازش ضرور کر سکتے ہیں۔لیکن سیاسی علم سے خلقتۂ محروم ہیں۔ کوئی مرزائی حافظ قر آن نہیں ہوسکتا۔جس حافظ قر آن نے مرزائیت قبول کی اس کو نسیان ہوگیا۔ (ہفت دوزہ چان لا ہورج ۴۴،۴۰،۳۰ مورد ۲۴۰ جولائی ۱۹۲۷ء)

#### ٢٧....٣٢ قادياني

مشر تی پنجاب میں کوئی شہرہ کوئی قصبہ ، کوئی علاقہ ایسا ہے؟ جہال مسلمانوں کو ۳۱۳ کی قداد میں رہنے کی اجازت ہو ۔ کیا وجہ ہے کہ مرزائی امت کوقادیان میں ۳۱۳ کی تعداد میں اپنے .

الل دعمال سمیت رہنے کی اجازت ہے؟ ایک طرف تو بھارتی سرکار کسی مسلمان کو پاکستان کی سرحد کے نز دیک رہنے کی اجازت فہیں ویتی ۔ دوسری طرف مرز ائی مسلمان کہلا کر مقبوضہ مشمیرا در بھارت کے '' دفا گ'' راستہ ہیں مقیم

کیں ویتی۔ دوسری طرف مرزائی مسلمان لہلا کر معبوضہ میمرادر بھارت نے دوا کی راستہ میں یہ ہیں۔ بیدرہایت انہیں کس بنیاد پر حاصل ہوئی ہے۔؟ ظاہر ہے کہ بھارتی حکومت ہی انہیں بیہ رہایت دے متی ہے۔ اس کی قیت کیا ہے؟ معمولی سوال نہیں؟ کسی مرحلہ میں اہم وستاویز پاکتانی حکومت کے ہاتھ میں آئیں ادرانشاء اللہ ضرور آئیں گی۔ تب بید حقیقت منکشف ہوگی کہ اس مارہ سنین جماعت نے برطانوی آغوش میں پرورش پاکرایک مہیب کردارادا کیا ہے۔ الفصنل کوشر نہیں آتی کہ احرار کو نہرو کا ایجنٹ لکھتا ہے۔ تیکن اس کے بی کی قبر صرف نہروکی وجہ سے بیک رہی اور آئی بھی نہروکی وجہ سے بیک

. ( بغت روزه چنان لا بورج ۴۶ ش ۳۰ مورند ۲۲ مرولانی ۱۹۲۷ م)

### ۲۸....غلطآ دمی کی یادگار کاخاتمه

سنو کے توڑدیے کی خبرا سنبول کے جریدہ ' جمہوریت' کے حوالے سے پاکستان کے اخباروں میں شائع ہوئی ہے۔ ہم اس خبر کا خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس تنظیم میں پاکستان کا شمول ہی خلط تھا۔ اس کی نقاب کشائی صدر مملکت نے بھی اپنی سوائح عمری میں کی ہے۔ پاکستان کو معلوم ہی نہیں تھا اور چو مدری ظفر اللہ خان دستخط کرآئے تھے۔ بہر حال اس کا خاتمہ پاکستان کو معلوم ہی نہیں تھا اور چو مدری ظفر اللہ خان دستخط کرآئے تھے۔ بہر حال اس کا خاتمہ

پاکستان کو معلوم ہی تہیں تھا اور چوہدری خلفر اللہ ؛ ہوگیا عملاً ہوچیکا تھا ،لفظاً ہور ہاہے۔الجمد للہ! ۔

۔ یو سے معنی تاریخ ہمیشہ برسوں کی مسافت کے بعد کھی جاتی ہے۔ وقت آئے گا جب مؤرخ لاز مااس کا فیصلہ کرے گا اور پاکستان کواحساس ہوگا کہ اس کی کا دفر مائی کے نظام میں دوآ دمیوں کا انتخاب اور شرکت غلط تھی۔ اقرانی چو ہرری ظفر انلہ خان ، ٹانیا ، سکندر مرزا، چو ہدری ظفر اللہ خان عقیدۃ اورطبعتۂ استعاری نظام کے مہرے رہے ہیں۔ وہ سامراج کونفی کر کے سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ انگریزوں کے صابی اور امریکنوں کے تابعی ہیں۔ جب تک ظفر اللہ خان وزیرخارج رہے۔ انہوں نے روس وچین سے دور رکھا۔ پچھاور ملکوں کے معاملہ میں بھی ان کی خصوصیت آشکار ہو چکی ہے۔ پاکستان کا جمہوری نظام ان کی بدولت کچلا گیا۔ لوگوں کو مارشل لاء تک پنچنا کڑا۔ ملک غلام محمد کا راستہ کھلا ، پھر سے دروازہ بند نہ ہوا۔ دوسرا تحق سکندر مرزا ہے جس نے پاکستان کی روح آزادی کو کچلا اور اس بری طرح کچلا کہ تمام ملک کو یا ایک قبائلی علاقہ تھا اور وہ اس کا لیکیٹیکل ایجنٹ۔

چوہدری ظفر اللہ ایسے کسی کارنامہ کو پیش نہیں کر سکتے جس پر پاکستان فخر کرسکتا ہو۔ خدا نے ان کے کام دوجود میں برکت ہی نہیں رکھی۔ جس مقدمہ میں پیش ہوئے ہار گئے۔ جس بحث کو لے کر اشھے بے ٹمر ثابت ہوئی۔ بحد اللہ کہ ان کے عہد کا ایک 'شہ پار ہ' کینی سٹو عظریب داگی اجل کو لبیک کہدر ہاہے۔ (ہفت دوزہ چٹان لا ہورج ۲۰ ش یم، مورض ارا کتو بر ۱۹۲۷ء)

#### ۲۹.....وحی کا نزول

صومت نے منع کررکھا ہے۔ ممانعت سرا تھوں پر۔ مسلددین کا ہے۔ البذا حکومت کو توجہ دلا نا ضروری ہوگیا ہے۔ البذا حکومت کی البودامن کیر ہوتی ہوئی ہے۔ المفاق ہے۔ المفاق ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی تھی۔'' بجھے اس دورہ کے لئے خدا کی طرف سے وحی ہوئی تھی۔''

ہم کسی بحث میں پڑ نانہیں چاہتے۔ وی کا مرجع نبی ہوتے ہیں اور اگر اس وی سے پکھ اور مراد ہے۔ جیسا کہ ان کے ہاں تعبیرات کاطلسم خانہ ہے تو اس مختلف مفہوم سے ہم آگاہ نہیں۔ ہمارار ویے تخن اس خاص اصطلاح سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لئے خصوص کی اور جس کا سلسلہ حضو علیات کی ختم المرسلین کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کا شیوہ ہو چکا ہے۔ اصطلاحیں وہی استعال کرتے ہیں جو حضو علیات کے منصب نبوت کے متاع اقدس ہیں۔ لیکن ٹوکا جائے تو پھر تعبیرات کی عصاا تھا کریائے استدلال کو سہاراد ہے ہیں۔

ادراگرومی نبوت کے علاوہ کسی اورشکل میں بھی عام آ دی پر نازل ہوتی ہے تو اس طرز کی ایک ومی راقم پر بھی نازل ہوئی ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت سے گذارش کی جائے کہوہ ان تمام اصطلاخوں ، القابوں ، خطابوں اور وار داتوں کے تقدّس کی محافظت کے لئے ایک قانون نافذ کرے۔جن کی آبروحضور سرور کا کنات علیقہ کے ننگ و تاموں کی میراث عظیم ہے۔ و مسا علینا الاالبلاغ! (ہنت روزہ چنان لاہورج ۲۰ بش ۴۸ بمورخ ۲۰ اکتوبر ۱۹۲۷ء)

#### ٠٣....ر بوه والول كاخفيه نظام

بلاخوف ترویدیه بات کهی جاسکتی ہے کہ:

ا..... ر بوہ کی خلافت نے اپنی امت کواس امر کی ہدایت کی ہے کہ کوئی مرزائی گریجوئیٹ مرد ہویا خاتون۔ اس کی منشاء کے بغیر خود کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں ملازمت کے لئے درخواست نہیں دے سکٹا۔ پہلے خلافت کا مقررہ بورڈنو جوان یا خاتون ندکور کے مزاج وطبیعت کا جائزہ لےگا۔ پھراس کے لئے ملازمت خود تجویز کرےگا۔

السند تاویانی خلافت کے خفیہ نظام نے اہل قلم کو اپنا رنگ وینے کے لئے بروایت کی لاکھ کا بجٹ منظور کیا ہے۔ چنانچہ اس محاذیران کی سرگر میاں شروع ہو چکی ہیں۔مثلاً:

الف ..... ايك ايك قادياني روزانه اخبارول كادارة تحرير مين شامل كياجار باب-جن كايكام موكاكة

🖈 ..... اس اخبار کے جمله امور بالخصوص مالیات پر نگاہ رکھے اور ہوہ کومخبری کر ہے۔

🖈 ..... 🕏 قادیانی امت کے مخالفوں کی خبروں کوحتی الا مکان سبوتا ژ کرتار ہے۔

بیں۔ان کے خلاف غیر قادیائی
 بیان کے محاسب ہیں۔ان کے خلاف غیر قادیائی
 فارکاروں سے مضمون لکھوائے اوران مضامین کونمایاں کرے۔

🛣 ..... قادياني جماعت بالخصوص خليفه ثالث كابرا پيگند اموتار بــ

ہماری مصدقہ اطلاع کے مطابق تقریباً سبھی روزناموں میں قادیانی داخل ہوگئے ہیں۔اس طرح اخباروں کے شعبہ نسوال میں بھی ان کی امت نے شمولیت اختیار کی ہے اور اخباری ملازمت کے بوتے پر تبلیغ کی جارہی ہے۔

ب..... لا ہور میں شیخ محمد اساعیل پانی پتی، جناب ثاقب زیردی،محتر مه دهیده تسیم اور مسٹر عبدالسلام خورشیدا خباروں،رسالوں، کتابوں اور مشاعروں میں حسب مہدایت کام کر

رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق لا ہور کا او کی اور کتا بی محاذشیخ محمد اساعیل پانی پی کے سپر د ہے۔ صحافتی محاذ عبدالسلام خورشید اور ٹاقب زیروی کے، مشاعروں میں محتر مہ وحیدہ نسیم

شرکت فرماتی ہیں ۔

ساسس ہارے مشاہدے میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ قادیانی عموماً شیزان کا مشروب پیتے ہیں۔ ہمارے ایک سرکاری دوست نے پچھلے دنوں اس کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ ان کے ایک قادیانی دوست ان سے طف آ ئے تو انہوں نے طازم سے کہا، بینز لاؤ۔ قادیانی دوست نے روک دیا میں بینز نہیں ہیوں گا۔ اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ پلاٹا ہے تو شیز ان مقلوا لیجے۔ ہمارے دوست کا بیان ہے کہ تقریباً ہم قادیانی شیزان کے مشروب پر اصرار کرتا اور اپنے طاقا تیوں کو پلاتا ہے۔ ذراای سے انداز و کر لیجئے کہ ان کا معاشرتی ذہن کیا ہے۔

سسس جہاں تہاں قادیانی افسر مامور ہوتا ہے تمام عملہ کوقادیانی اہل کاروں سے مجرد بتاہے۔ مثلاً ہم پورے دو ق سے کہد سکتے ہیں کہ لا ہور کے پلک آفس میں چو ہدری بشیراجمد نے دوکام کئے عملہ میں قادیانی مجرد سے یا پھر قادیانی اداروں کو بے شارقرض دیئے۔ ان دونوں باتوں کا احساس پلک کے بانی جزل فیجر کوجوایک ڈچ تھا۔ آخر وقت تک رہا تحقیق فرما لیجئے غلط ہوتو ہم سرا دار ، مقصود یہ ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر شد ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر شد ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر شد ہے۔ (ہنت روزہ چنان لا ہورج ۲۰ بش ۲۹ ہور خدے ارجو لائی ۱۹۹۲ء)

#### ا٣.....قادياني امت اور فاطمه جناح

روز نامہ الفضل رہوہ نے مادر ملت کی خبر رصلت آخری صفحہ پردی ہے۔ پہلے صفحہ پر خلیفہ ناصر کے فرنکفورٹ بین پنجنے پر نمایاں کیا گیا۔ حالانکہ بیکوئی خاص خبر نہیں اور مادر ملت سے خلیفہ ناصر کو حقیری نسبت بھی نہیں ہے۔ ۱۲ رجولائی کے شارے میں افتتا حید تکھا۔ لیکن ان کے لئے دعائے مغفرت کی تحریک نہیں کی؟ اور نہ کسی قاویائی نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ مرزائی معفرت کی تجائی کیا؟ سب کا جواب نفی میں ہے؟ اس امت نے اپنی کسی مبعد یا مقام پر مادر ملت کے لئے اجتماع کیا؟ سب کا جواب نفی میں ہے؟ اس کے برکس کیے کئے کے مرزائی کی موت پر الفضل مغفرت کی دعاؤں کا جمالا بنا ہوتا ہے۔ افسوس!

## ۳۲.....عجی اسرائیل اور پاکستان کی اقتصادیات

قادیانی امت نے بالکل اسرائیل کے سے انداز اختیار کر لئے ہیں۔خواندگان محترم کو

معلوم ہے کہ:

...... امریکہ اور برطانیہ کی اقتصادیات و مالیات پر یہود یوں کا قبضہ ہے۔ ان کے بعض بڑے جرائد بھی ان کے تصرف میں ہیں۔ جانسن نے اسرائیل کی مدد کی ہے تو اس کی وجدا مریکہ کا اسرائیلی سرماییا وراسی سرمائے کا امریکی عوام پر رسوخ ہے۔ ورنہ جانسن یا ولس کو اپنے پیغیر مسیح علیہ السلام کے قاتلوں سے کیا ہمدردی ہو تکتی ہے؟

سر ..... جانس نے جو کچھ کیا آئندہ صدارتی انتخاب میں اپنی کامیابی کے لئے امریک کی دولت مندصیہونیت کی خوشنودی کے لئے کیا ہے۔

پاکتان میں مرزائیت نے صیبونیت ہی کے راستہ پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ان کے دل پر بیا استہ پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ان کے دل پر بیہ بات نقش کا لحجر ہو چکی ہے کہ سلمان عوام ان کے خربی دھوکے میں نہیں کھنسیں گے۔ کیونکہ علامہ اقبالؓ، مولا نا ظفر علی خالؓ، سیدعطاء انٹد شاہ بخاریؓ اور دوسرے اکابر نے ان کا بیدروازہ ہیشہ کے لئے بند کر دیا ہے۔امر کی اور برطانوی یہود یوں کی طرح اب ان کے سامنے ملک کی

اقتعادی زندگی پر قبعنہ کرنے کا خفیہ پلان ہے۔مدرمملکت اور گورزصوبہ تحقیق فرما کیں کہ: ۱..... ملک کے اقتصادی پلان میں کتنے پراجیکٹ (ملیں اور کارخانے) ان کے لئے منظور

..... ملک کے اقصادی پلان میں گئتے پراجیلٹ (میس اور کارخانے )ان کے سے متعور ہوئے ہیں۔

.....Y

ہمارا دعویٰ ہے کہ جب تک چو ہدری بشیر احمد پلک کے کرتا دھرتا رہے۔ انہوں نے دفتر میں تمام قادیانی بحرتی کے اور ان کے عہد میں جتنے پراجیکٹ منظور ہوئے یا سفارش کئے گئے وہ تمام تر (شاید بی کوئی دوسرا ہو) قادیانی امت کے فرزندوں کو طع ہیں۔ یہ فلط ثابت ہوتو ہم گردن زدنی، ورنہ جائزہ لیا جائے کہ کروڑوں رو پے کا سرمایداور کتنے پراجیکٹ ایک خاص امت کو کس طرح عطاء ہوئے ہیں۔ کیا پاکستان کی تو می دولت اس تحمی صیہونیت کی جا کیرہے؟

اس امری بھی حقیق کر لیجئے کہ قادیانی خلافت اپناسر مابیان بنکوں میں جمع کراتی ہے جس کی انتظامیان کے پیروؤں کی مقررہ تعداد کو ملازم رکھے۔ چنانچہ جن بنکوں نے ان سے سرمایہ محفوظ (Fixed Deposit) لے رکھا ہے۔ وہاں مقررہ تعداد کے مطابق قادیانی موجود ہیں۔

( بفت روزه چنان لا بورج ۲۰،ش ۲۹، مورند ۱۹۲۸ جولانی ۱۹۲۷)

#### سهر....قاديا نبيت

· کیا ہندوستان کی یا کستانی سرحد پر کسی مسلمان کو بھارتی شہری بن کرر ہنے کی اجازت ہے؟

بالكل نبيس اور كمى نبيس \_ستره روزه جنگ ميس بھارتى جارحيت كے جواب ميں پاكستان كى فضائيے نے بھارت كے جن ہوائى اڈوں كونشانہ بنايا ان ميں پھان كوث كا ہوائى اڈه بھى تھا۔ جو قاديان سے ہم آغوش ہے۔ كھروہاں قاديائى امت كے ٣١٣ درويش كس طرح رہے؟ اور آئيس وہاں رہتے كى اجازت كيوں كر ملى؟

ہ میں بہت کہ ہوت ہے۔ اس کی صراحت نہیں کی۔ اگر حکومت پاکستان کو مرزائی اس کی صراحت نہیں کی۔ اگر حکومت پاکستان کو مرزائی امت نے بہتا اور کی خلافت نے کہاں کا وہاں رہنا پاکستان کے لئے مفید ہے تو معاف سیجئے ہندوستان کی حکومت انہیں اپنے لئے مفید مجمعتی ہے تو ربوہ کا دوغلہ نظام سیائ تکرانی کا مستحق ہے۔

مشرقی بنجاب بین مسلمانوں کے لئے کوئی جگرنیں کیکن قادیان بین ۱۳۱۳ مرزائیوں کامستقل قیام اور ر ہوہ سے ان کا رابطہ جائین بین سے س کے لئے مفید ہے؟ اندریں حالات یہ بات اور بھی خطرناک ہوجاتی ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن نمبرایک ہے۔ ایک دشمن ملک میں ایک سیاسی خلافت کے پیرووں کا قیام پاسیاسی کہ کمرنی ہے یا پھر سیاسی معمہ جس کواندریں حالات حل کرنا از بس ضروری ہوگیا ہے۔

غور فرمایے! بھارت سے ہماری کٹا چھنی اور شدید کٹا چھنی کیکن مرزائی مشن کو ہندوستان میں قیام کی اجازت دولت مشتر کہ کا فیضان ہے یا مرزاغلام احمد قادیانی کی خدمات کا صلداور چوہدری ظفراللہ خال کے دسوخ کاشعبدہ؟

عربول كااس وقت خونخوار دسمن كون ساہے؟

اسرائیل اسی اسلامی ملک نے دبئی غیرت کے پیش نظر اسرائیل کوتنایم نہیں کیا اور نہ
اسرائیل میں کوئی مسلمان روسکتا ہے۔ جن عربوں کی بیسرز مین ہے انہیں چن چن کراس مقدس
سرز مین سے نکالا جارہا ہے۔ جرم ان کا بیہ ہے کہ محر کر بی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن قادیانی مشن ہے
کراسرائیل میں قائم ہے۔ کس غرض ہے؟ جب پاکستان نے اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کئے
اس کا سفارتی مشن وہاں نہیں تو قادیانی مشن کس کی اجازت سے وہاں قائم ہے؟ اس کا مقصد کیا
ہے؟ کن لوگوں میں تبلیغ کررہا ہے؟ کیا ان یہود یوں کودعوت دیے گیا ہے جوا پی مملکت کو متحکم
کرنے کے لئے تمام عصبتوں کے تحت وہاں اسمحصے ہیں۔

ا یک وفعہ نہیں بار بارغور کیجیے قادیانی مشن کو جندوستان میں مملی چھٹی ہے۔ وہال

پاکتان کی شدرگ پر بین اب ادھ اسرائیل میں ڈیرہ ذالے ہوئے ہے۔ اب سوال بیہ کہ پاکتان کے خلقی دشمن کا عقد کس نے پاکتان کے خلقی دشمن کا عقد کس نے بائدہ اور اسلام کے خلقی دشمن اسرائیل سے قادیا نی مشن کا عقد کس نے بائدہ ای معلومات کے مطابق اسرائیل میں قادیا نی مشن صیبونیت کی دماغی تربیت حاصل کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ ورنداس کے علاوہ ادر کون تی غایت ہو سمق ہے۔ کیا یہودی مرزاغلام احمد کو نبی مان لیس گے۔ جنہوں نے سے علیہ السلام کو بھائی پر کھنچوانا چاہا اور جس قوم کی فلرت میں اللہ کے حقیق نبیوں کی نافر مانی کھی گئی ہے۔ جس قوم کو نبیوں کا قاتل کہا گیا۔ کیا وہ قوم میج کی برطانوی امت کے ایک ساختہ پر داختہ نبی کی پیروہوگی۔ نامکن!

تو بھران عربوں کومسلمان بنانے کے لئے بیمشن قائم کیا گیا ہے جو محقظ کے حلقہ بگوش ہیں۔عرب محمر کو چھوڑ کرغلام احمد کے تتبع بن جائیں گے۔ناممکن!

بوں ہیں۔ رب مدوب ور رحد ا، مدے راس کے علق مثن یا تو سکاٹ لینڈ یارڈ کے گماشتوں کی حیثیت سے مختلف ملکوں میں کام کررہے ہیں یا پھر 'مصلح موعود'' کی تحریک پران کے دماغ میں اپنی ریاست قائم کرنے کا جومنصوبہ نامرادی کے مرحلے طے کررہاہے۔ بیمثن اس کے تحت اپنا راستہ ہموار کررہے ہیں۔ حال ہی میں ایک قادیائی سول جج نے اپنے حلقہ احباب میں بیان کیا کہ نبوت کو طاقت بننے کے لئے مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال ہم بیرچا ہے ہیں کہ دیلیکن کی طرح ربوہ یا قادیان کی حصوصیت قائم ہوجائے۔ خلیفہ ٹالٹ کی وہی حیثیت ہوجو ہز ہمو کی ٹس پوپ کی حیثیت کی ہے۔ پوپ کے سفراء محتلف ملکوں میں ہیں۔ ہم اپنے مختلف الملکی مشنر یوں کی بھی حیثیت کی جے۔ پوپ کے سفراء محتلف ملکوں میں ہیں۔ ہم اپنے مختلف الملکی مشنر یوں کی بھی حیثیت

ملاحظہ فرمایا آپ نے؟افسوں ہے کہ حکومت ابھی تک اس جماعت کے سیاسی ارادوں کا جائزہ نہیں لے رہی۔ ہمیں اس کے وجوہ معلوم ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس امت کے افراد حکومت کو ان لوگوں سے کس طرح بدخلن کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھ ان کی شدرگ پر ہیں اور جو اس سیاسی امت کے خدوخال کواچھی طرح پہچانتے ہیں۔

۔ یہ سیار کا میں بی نے لکھا ہے کہ اسرائیلی اس وقت فتح کے نشد میں ہیں۔ لیکن ان کا بیانشہ جلد اتر جائے گا۔ پھر انہیں نمارٹو شتے ہی ابکائیاں آئی شروع ہوجا ئیں گی۔ تب وہ عربوں کے محاسبہ سے فی نہیں سکتے ہیں۔

۔ یبی حالت قادیانیوں کی ہے بے شک انہیں اس وقت رسوخ حاصل ہے۔انہوں نے ملک کی سیاسی فضا سے فائدہ اٹھا کرا پنے بال و پر پھیلا رکھے اور شرلک ہومز کے جاسوی کر داروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تاہم ان کا خمار دیر پائیس ۔ پاکستان کو ندان کے تنبی کی ضرورت ہے نہ ان کی خلافت درکار ہے نہ ان کے مسلح موجود کی منحرگی پر ایمان لا سکتے ہیں اور نہ خلیفہ ناصر کی اڑا نیس مطلوب ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مرزائی اسپنے خدا سے معافی مائیس ۔ بارگاہ رسالت ما آب اللہ میں جمک جائیں اور تو بکریں کہ انہوں نے حضور سرور کا کتا ت اللہ کی ختم المرسلین ما آب اللہ کی ختم المرسلین کے دامن پر مقراض رکھ کرخوفتا کی جسارت کی ہے؟ ورنہ بیر تقیقت نوٹ کرلیس کہ ان کی ریاست دوز خ کے سواا ورکہیں قائم نہیں ہوسکتی ہے۔

صدر مملکت نے حرای کے لئے جوریلیف فنڈ قائم کیا ہے اس میں مرزائی امت نے اس کا اردو پیے بھیجا تھا۔ اس میں کے لئے جوریلیف فنڈ قائم کیا ہے اس میں مرزائی امت نے وحید نے جوخط کھھا ہے وہ افضل ۱۸ رجو لا گئی کے صفحہ اوّل پرشہ سرخی کے ساتھ چھپا ہے۔ اس خطاکا اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردو ترجمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسرے پیرا کا ترجمہ ہے۔
اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردو ترجمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسرے پیرا کا ترجمہ ہے۔
''صدر کو یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ حضرت امام جماعت احمہ یہ نے اپنی جماعت کے متمارا کیاں کو تحریک ہوئی ہوئی کہ بیسے کریف کی گئی ہے۔ صدر مملکت بھی اس جماعت کے مارا خیال ہے کہ بیتر جمہ فلا ہے۔ بیا اس میں تحریف کی گئی ہے۔ صدر مملکت بھی اس جماعت کے مرخیل کو حضرت امام کھونا پینٹو سے فلطی ہوگئی ہو یا کسی قادیا نی خطوط میں اس طرح حضرت لکھا جا تا ہے۔ بیا لگ بات ہے شینو سے فلطی ہوگئی ہو یا کسی قادیا نی خطوط میں اس طرح حضرت لکھا جا تا

( بفت روزه چنان لا بورج ۲۰ ش ۳۰ بمورند ۲۲ مرجولا کی ۱۹۲۵ م)

### ۳۳.....قادیانی اوراسرائیل

ہمیں اچھی طرح یاد ہے اور ہم یہ بات پہلے ہمی لکھ بچکے جیں کہ ایک زمانہ میں جب انٹر بیشتل پر لیس انٹیٹیوٹ کا سالا نہ اجلاس اسرائیل میں ہور ہا تھا۔ پاکستان کے صحافی ارکان نے شمول کے لئے صدر ایوب سے درخواست کی تو انہوں نے کہا: '' ہمار نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں۔'' ارکان میں سے ایک نے کہا: '' ہم صرف اس لئے جانا چا جے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اسرائیل کیا ہے؟ اور اس نے اب تک اپنے پاؤل کیونکر ہمائے ہیں۔'' صدر نے کہا: '' لیکن آپ لوگ کس طرح جائیں گے؟ اسرائیل کے اخبار نویسوں نے صدر نے کہا: '' لیکن آپ لوگ کس طرح جائیں گے؟ اسرائیل کے اخبار نویسوں نے

معدوعے ہا۔ مین اپ وک اس مرابع اس مے اسرا میں ہے اس مرابع اس میں اب اور میں ہے اس میں اس کے معبار و پیوں ہے کہا کہا ہے کہ آپ لوگ چلے آئیں۔ آپ کے لئے کوئی بندش نہیں ہوگا۔'' صدرالیب نے بلاتو تف فرمایا: ''نہیں میکوئی اچھی بات نہیں۔جس ملک کے ساتھ ہارے والہ نہیں اس کے حدود میں جا ناغلط ہے۔ ہمیں اپنے عرب بھائیوں کے جذبات کا حتر ام کرنا چاہئے۔ اگر کوئی یا کتانی وہاں گیا تو غلط نہی پیدا ہوگی۔''

یہ قعاصد دمملکت کا جواب جوآئ تک ہمارے دل پرنتش ہے۔ موال میہ ہے کہ قادیا نی فرقے کے لوگ اسرائیل میں اپنامشن کمس طرح قائم کر کے بیٹھے ہیں۔ انہیں تبلیغ کے لئے روپیہ کہاں سے ملتا ہے؟ جس سرز مین کے لئے محموع فی اللہ کے بہم وطنوں لینی عربوں کی وسعتیں تنگ ہود چکی ہیں۔ اس سرز مین میں غلام احمد کے بیروؤں کامشن قائم کرنا اوران کی آ مدور فٹ رہنا کس اصل اور کس بنیا دیرروا ہے۔

ا ساور سہبیاد پر دوہ ہے۔ گورنمنٹ ہماری آ داز کو حقیر مجھتی ہے؟ تو ہمیں اس کا اعتراف ہے لیکن سوال یہ ہے۔ کہ جو مسئلہ ذریقلم ہے وہ حقیر ہے یا اہم؟ ہمارے نز دیک پاکستان کے لئے اہم ترین مسئلہ ہے۔ مرکزی حکومت کو قادیانی افسروں اور نام نہا در داداری کے جھانے ہیں ندآ نا چاہئے۔اس بات کا کھوٹے لگانا چاہئے کہ:

ا ..... مرزائیل اور اسرائیل کے باہمی تعلقات کیا ہیں۔

۲..... مؤخرالذكرنے أوّل الذكركوكس بنياد پر اپنامشن قائم كرنے كى اجازت وے ركھى ايسانت وے ركھى ايسانت وے ركھى ايسانتان كے باتھوں مجروح ہودى ہے؟

سسسسسسس اس مثن کے لئے روپید کہاں سے آتا اور زرمبادلہ کیے عمل ہوتا ہے۔

المسسس کیا میچے ہے کہ پاکستان کے قادیانی لندن جاکروہاں سے اسرائیل کا ویزا حاصل کر ترویر ؟

خداکے لئے اس کی تحقیق سیجے درنہ بیفتنہ پاکستان کے لئے کئی عذا بوں اور ابتلا دَں کا باعث ہوگا۔ (ہفت روزہ چنان لا ہورج ۲۰ بش ۲۷ بمورخہ ۲۲ رنومبر ۱۹۲۵م)

### ٣٥ .... ظفر الله خان كومنه نه لكايا جائے

ظفر الله خان مجر پاکستان میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عادت کے مطابق مختلف کا لئے موات ہیں۔ انہوں نے عادت ک مطابق مختلف کا لئوں اور مختلف اداروں سے ملی بھگت کر کے اپنے دیا کھیا نوں کا سلسلہ شروع کردیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے مسلمانوں نے جس طرح ان کا استقبال کیا۔ پاکستان کے مسلمانوں میں، اجتماعی طور پران کے لئے جونفرت ہے، وہ ڈھکی چھپی نہیں۔افسوس ہے کہ بعض لوگ جو یور پی فکر کسانے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ ظفر اللہ فان کی اس شہرت سے کہ وہ عالمی عدالت کے نتی ہیں۔
ان کے خیالات سے مستفید ہونے کے لئے مختلف تقریبوں کا اہتمام کرتے اور ان کے لئے وہنی میدان ہموار کرتے ہیں۔ جو خض رسول المنطقة کی ختم الرسلین کی قادیائی تو جبہہ پر مرز اغلام احمہ کو نبی مانتا ہواور جس کے متعلق یہ بات ثابت ہو چکی ہو کہ وہ عام سلمانوں کے جنازے میں بھی شریک نبیس ہوتا اور دوزمرہ کی زندگی میں قادیائی عناصر کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اس کے لئے مسلمانوں کے دل ود ماغ میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی مسائی سے مرف نظر کرنا مارے بزدیک ہرلحاظ سے قائل افسوں ہے اور ہم یہی عرض کرسکتے ہیں کہ ایسے خض کو مطلقاً مندنہ لگا جائے۔ کیا اس کے لئے قادیائی امت کا اپنا اجتماع ہی کا فی نہیں ہے۔

( بقت روزه چنان لامورت ۲۰ ش ۵۱ مورند ۱۹۱۸ د مبر ۱۹۹۸ ء )

#### ٣٧....مرزائيون كى تاريخ نگارى

تاریخ احدیت کے نام سے جماعت احدید نے اپنی سرگرمیوں کو جوتاریخ لکھی ہے بد اس سلسلے کی چھٹی جلد ہے اوراس کا متعلق تحریک حریث کشمیر میں اس جماعت کے رول سے ہے۔ تحریک شمیر کے ابتدائی ایام میں شمیر کمیٹی کے صدر کی حیثیت میں جماعت احمد سے کے سابق امیر مرزابشیر الدین محمود اوران کے زیراثر ان کی جماعت کے دیگرلوگوں نے خاصی دلچین کی ہے۔ چنانچد ۲۵ رجولائی ۱۹۳۱ء کو برصغیر کے مسلم رہنماؤں نے شملدا جلاس میں کشمیری مسلمانوں کی تحريك آزادى مى مدودية كے لئے "آل اعثر يا سمير كينى"كنام ساكيكينى قائم كى۔ انكريزول سے احديول كے خصوصى روابط كے چيش نظر مرز احمود قادياني كواس كميشى كا صدرمقرركيا كيا- چنانچاس كتاب كصفح ٢٦٣ مين كلماب كدعلامدا قبال كاخيال تفاكمرز امحود ولایت میں بروپیکنٹرہ کرنے کے لئے علاوہ وائزائے اور اس کے سیرٹریوں سے ملاقات کر سکیں گے۔'' تخریک شمیر سے قادیانی جماعت کی بید کچیں ۱۹۳۳ء تک جاری رہی۔ جب شمیر کمیٹی کے اکثر ارکان کےمطالبہ برمرز امحود کواس کمیٹی کی صدارت سے سنتعفی ہونا پڑا۔ ان پر الزام لگایا تھا کہ وہ کشمیر کمیٹی اور اس کے فنڈ زکو کشمیر میں این ندہی مقاصد کے لئے استعمال کررہے تھے۔ تح یک پاکستان میں احمد یہ جماعت کا رول خاصاً الجھا ہوا ہے۔مشہور کشمیری مؤرخ پنڈت بریم ناتھ براز نے اپنی کتاب" وی سرگل فارفریدم ان کشیر" میں لکھا ہے کہ قادیانی کشمیر کمیٹی کو اینے نه بی مقاصد کے لئے استعال کررہے تھے۔" بعض لوگوں کی دائے ہے کہ احمدی جماعت نے اگریزوں کے ایماء پرتحر کیک شمیر میں حصہ ایا ہے۔ اس کی تقد این اس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ ہمیں میر پور کے بعض پرانے میاں کارکنوں نے بتایا کہ میر پور کی تحریک عدم اوائی بالیہ کو دبانے کے لئے جب ڈوگرہ حکومت کی درخواست پرانگریز فوج آئی تو انگریز فرج آئی تو انگریز فرج آئی ہوئے دیما تیوں کو کہتے ہے کہ '' مالیہ مٹ ڈو' (مالیہ مت دو) اس تحریک کو دبانے میں مدد دینے کے موض انگریزوں نے ڈوگرہ حکر ان سے گلگت کی علمبرواری حاصل کی۔ یہ بھی انفاق ہے کہ انگریزوں کو گلگت ملے بی افعاق ہے کہ انگریزوں کو گلگت ملے بی کا خدشہ تھا کہ احمدی اپنے خصوص طریق کار کے مطابق تحریک سیاس طنوں کو مدت سے اس امر کی کا خدشہ تھا کہ احمدی اپنے خصوص طریق کار کے مطابق تحریک حریت شمیر کو بھی اپنے طور پر پیش کرنے کو کوشش کریں گے۔ اس کتاب کی صورت میں بہی خدشہ حقیقت کے دوپ میں سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کی صورت میں بہی خدشہ حقیقت کے دوپ میں سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کی صورت میں گئی ہے۔ مثلاً کتاب کے صفحہ ۱۸۹۹ پر مرزامحود کرنے کی ہے۔ مثلاً کتاب کے صفحہ ۱۸۹۹ پر مرزامحود نے دعوی کیا ہے کہ: ''میں نے کہا شخ محمد عبداللہ صاحب میں تو آپ کو شمیر کی تحریک کے کہا آزادی کا لیڈرمقرد کرتا ہوں۔''

اس طرح ممتاز کشمیری لیڈرول خاص کرشیر کشمیر شخ محمیداللہ کے دوری خطوط اور رسیدول کی فوٹو گراف بھی شائع کئے جودہ کشمیر کشخ کے صدر کی حیثیت میں مرزا محمود کو لکھتے رہے۔ بیاس مالی احداد کی رسیدیں ہیں۔ جو کشمیر کمیٹی کے فنڈ زستے تحریک کشمیر کے کارکنول کو ملتی رہی ہیں۔ لیکن قادیائی حضرات کی درخانہ دیا نتراری ملاحظہ ہوکہ اس احداد کو جماعت احمہ بیکی احداد خلام کر کرے عام مسلمانوں کے دلول میں کشمیر کی منظم لیڈرشپ کے بارے ہیں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی تی ہے اور جہال کشمیری لیڈرول کے رسی خطوط کی فوٹو گراف کتاب میں موجود ہیں۔ وہال شیر کشمیر شخ محمد عبداللہ ، رئیس الاحرار چو ہدری غلام عباس اور میر واحظ مولوی یوسف شاہ کے ان میں الاحرار جو ہدری غلام عباس اور میر واحظ مولوی یوسف شاہ کے ان بیان کے ان میں ان لیڈرول نے قادیا نی جماعت کی سرگر میول سے لاتحلق میں نا لیند بیدگی کا اظہار کیا تھا۔ جن کا احتر اف خود مرز احمود نے کشمیر میں اپنی جماعت کے آرگن بغت روزہ ''اصلاح'' 'مہرجولائی اسید ان الفاظ میں کیا تھا۔

'' خودکشمیری لیڈروں نے میرے متعلق بیمشہور کردیا تھا کہان کی (مرزامحمود) کی دجہ سے ہمیں اور کشمیر یوں کو نقصان پہنچاہے۔'' کتاب میں اس اہم تاریخی فیصلہ کا بھی کوئی ذکر نہیں

ہے۔ جب شیر کشمیر شیخ محد عبداللہ کی موجودگی بیں اور قائد کشمیر چو بدری غلام عباس کی صدارت بیں مسلم کا نفرنس نے قادیا نیوں کو جماعت سے خارج کہا اور ۱۹۳۷ء تک اس برعمل ہوتا رہا۔ حتی کہ سیست کی نبیشن کا نفرنس الی سکولر جماعت میں بھی شیر کشمیر نے کی قادیانی کو کھنے نہیں دیا۔

کتاب ش امیر جماعت احمد یہ کے اہم : رغیراہم بیانات خطوط حتی کہ نجی گفتگو کا بھی کھ کل ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن مرز امحمود کے اس طویل بیان کا ذکر مرسری ہے جوانہوں نے شیر شمیر تحمیر چھوڑ دؤ' کے خلاف اور ہری سکھ کے تن بیس جاری کیا تھا۔ جو ان کے آرگن ''اصلاح'' مرجولائی ۱۹۴۲ء شی پورے دوسفحات پر شائع ہوا تھا۔ جس بی انہوں نے کہا تھا کہ میری تمام ہمدردیاں مہاراجہ بہادر کے ساتھ ہیں۔

کتاب میں میم معکد خیز دعوی بھی کیا گیا ہے کہ آزاد کشیر حکومت کی بنیاد ۱۹۲۷ کو پر ۱۹۴۷ء کو مرزامحود نے رکھی ہے۔ کتاب بیل دافعاتی طور پر بے شار غلط بیانیاں کی گئی ہیں۔ جنگی روید کے لئے اتنی بوی کتاب کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پراس کے صفحہ ۲۰۳۳ پر لکھا ہے کہ مسلم کا نفرنس کا چوتھا سالا شداجلاس اکتوبر ۱۹۳۵ء میں بمقام مرینگر چوہدری غلام عباس خان صاحب کی صدارت میں ہوا تو اس کی مجلس استقبالیہ کے صدراحمد میہ جماعت کے ایک رکن خواجہ غلام نی کلکار سے۔

حالاتک بیتاریخی اجلاس اکوبریش نبیل تمبرداعدی بوا به اوراس استقبالید مینی کے صدر میرواعظ مولانا غلام نبی بعدانی تھے۔ (ان کا چمپا بوا خطبداستقبالید جارے پاس موجود ہے) جو بخش غلام محد سیکرٹری مجلس استقبالید کے زیرا ہمتمام سرینگرے تاکع ہوا ہے۔

کتاب میں بیمی تسلیم کیا گیا ہے کہ ۱۹۳۸ء میں مسلم کانفرنس کے خلاف جو جماعت المجمن مہاجرین کشمیر کے نام سے بنائی جی تھی اس کے تمام اخراجات مرزامحود الدوں ایک اخباری بیان میں اس المجمن سے لاتفلق کا اظہار کر بیکے جیں۔لیکن کتاب میں افر کے ساتھ درج ہے کہ: "اس المجمن کے جملہ اخراجات کے فیل صفور تھے۔"

کتاب کے آخریں بیدووئی درج ہے کہ شمیری سے اوّل وَن بیں اور وہاں ۹۰ ہزار احمدی آباد بیں۔ قریبیٹی کی داستان ان حضرات کی خودساختہ ہے۔ جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسط نبیس ہے اور ریاست بیں احمد ہوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نبیس۔ جب تحریک حیث کے

ابتدائی دور میں تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو ملازمتیں ملیں تو احمہ یوں نے اپنے مخصوص طور لمریقوں سے کام لے کران ملازمین میں سے بعض کواحمہ می بنایا۔

ریوں سے اسے دہن مرسی میں سے دوری کے کتاب میں تشمیر کی تاریخ اور بالخصوص تحریک حریت تشمیر کی تاریخ کو بے دردی کے ساتھ من کیا ہے اور شمیر کی تاریخ اور بالخصوص تحریب تشمیر کی تاریخ کو وژن کر دار کو عام مسلمانوں کی نظر دل میں مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔اس کئے ضرورت اس امر کی ہے کہ تحریب کا کوئی اہل قام کارکن اس کا جواب تصف فاص طور پرشیر تشمیر کے خطوط اور سیدوں کی فوٹو گراف شائع کر کے مسلمانوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے کی جوکوشش کی گئی ہے اس کا از الد فروری ہے۔ یہاں کئے بھی ضروری ہے کہ آئ قادیانی حضرات اپنے مخصوص مقاصد کے پیش فروری ہے۔ یہاں گئے جمعی منروری ہے کہ آئی قادیانی حضرات اپنے مخصوص مقاصد کے پیش فروری ہے۔ یہاں گئے کہ کہ کہ کہ آئی ہے اس کا دیا کی حضرات اپنے مخصوص مقاصد کے پیش فروری ہے۔ یہاں گئے کہ کہ کہ کہ کا دور دیا رو مددگار '' ہے ہوئے ہیں۔

( بغت روزه چان لا مورج ۲۱ ش ٤ مورية ۱۱ مفرور ۱۹۲۸ م

## ۳۷......قادیا تی تعاقب جاری رہے

اصلا تو ہم حکومت سے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہاں شنوائی نہیں۔ اس لئے اس سے کہنا عبث ہے۔ لیکن طلک کے تمام علاء اور جملہ وابت گان ٹم نبوت سے بیع عرض کرنا ہمارا فرض ہے کہ خدا کے لئے قادیا نی امت کی سر گرمیوں سے عافل ندر ہیں۔ یہ جمی اسرائیل قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا حکومت کے دوائر میں ہوارسوٹ ہے۔ ان کے قبضہ میں ہوئی ہوئی اور تقیہ کررہی ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ پہلوگ کی افروں کی ایک جماعت اندر خانہ مرزائی ہو چی اور تقیہ کررہی ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ پہلوگ کی افروں کی ایک جماعت اندر خانہ مرزائی ہو چی اور تقیہ کررہی ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ پہلوگ کی نازے مرطے میں گل بھی کھلا سکتے ہیں۔ خود کا شتہ پودے کی حیثیت سے ان کا بعض ایسے ملکوں نے ناتہ بند حا ہوا ہے واستعار کی یادگاریں ہیں اور جن کی معرفت پرانہیں یقین ہے کہ ان کا محافظ وست خابت ہو گئی ہو جگا ہے کذاب ان کے لئے عوام میں کوئی جگہ نہیں۔ ان کا خافظ دست خود ہو گئی ہو تھا دی زندگی پر قابض ہو کردہ حکومت میں ایسا ہی رسوٹ معدد یہ ہے۔ کہ الناس سے برگشتہ کررکھا ہے۔ ملک کی اقتصادی زندگی پر قابض ہو کردہ حکومت میں ایسا ہی رسوٹ معرف کہا ہو جگ میں ان کا مربی ہے صدارتی انتخاب اور برطانیہ کی قو می معیشت میں حاصل ہے۔

کاش ہم حکومت بتا کتے کہ جس فتنہ پر علامہ اقبال کی نگا ہیں پہنچ گئی تھیں۔اس کے

خدوخال پر ان لوگوں کی نگامیں کیوں نہیں آھتیں۔ جو علامہ اقبال کی اس نظریاتی مملکت کے،
پشتیبان کہلارہے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب بھی ہم نے قادیانی فتندکی نشاندہ ی کی ہان
کے ہاتھوں ہمیں سخت نقصان اٹھاتا پڑا ہے۔ ہر قادیانی افسر ہمارے خون کا پیاسا ہے اور اس کا
ہمارے پاس جوت بھی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس شذرہ کے بعد قادیانی اپنی اپنی سلوب میں
ہم پرسب وشتم شروع کردیں گے۔ لیکن سب وشتم سے یہ تقیقت نہیں بدل سکتی کہ قادیانی ہر لحاظ
سے قومی محاسبہ کے متحق ہیں۔
(ہفت دورہ چٹان لا مورج ۱۲، ش ۱۲، مورد ۱۸ ارماری ۱۹۷۸ء)

## ۳۸.....مرزائيول سے قطع تعلق ہے ميراديں

ہم اس کے خلاف نہیں کدمرزائی پاکتان کے شہری ندر ہیں۔ایک اقلیت کے طور پروہ یا کستان میں رہ سکتے اوراس ہے متمتع ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس ہے تنفق نہیں کہ وہ مسلمانوں میں ر میں۔ان کا حال بیہو کہ دین میں مسلمانوں ہے کوئی تعلق نہ رتھیں لیکن سیاسی طور پر ان میں رہنے پرمصر ہوں اور اس کا پس منظر بیہ ہوکہ ایک اسلامی مملکت میں مسلمانوں کے حقوق حاصل كركاس كنظم ونتق برقابض موتے رہيں جتی كدان شعبوں ميں اپني تعداد مجر ماند و بنيت كے ساتھ بڑھائے رہیں۔جن برکسی حکومت اور کسی مملکت کی بنیاد کا انحصار ہوتا ہے۔ہم ان سے جو خطرہ محسوں کرتے ہیں وہ احساس ہمارے ایمان کا جزوہے۔ ہمیں بیجی معلوم ہے کہ مرزائی رسوخ مارے خلاف اعلیٰ سے ادنیٰ تک استعال مور ہاہے لیکن میہ بات مماس لئے کہنے سے رک نہیں سکتے کہ ہمارےجہم وجاں یا مال واولا دپر کمیا گزرتی ہے۔زیادہ سے زیادہ موت ہے ہم ہر لحظ ایک مسلمان کی طرح اس کا خیرمقدم کرنے کو تیار ہیں۔مرزائی پریس جمیں گالیاں دے لے۔مرزائی ا فسر ہمیں نقصان پہنچاتے رہیں اور وہ لوگ جوان کے سیاسی ہمزلف ہیں۔ ہماری زندگی اجیرن كرنے كے لئے جو جا ہيں كريں ليكن جب ہم حضو ملك كئے كے نام پر ماں باب قربان كرنے كا زبان سے اعلان کرتے ہیں تو جان سے تعمدیق کرنے میں کیا عذر ہے۔ ہماری ایک بی خواہش ہے کہ اس جماعت کی تکرانی تیز کرو۔اس کے ارادے ہمارے نز دیک اچھے نہیں۔مرزائی بلان میں ہے کہ ملک کے اہم محکموں میں وخیل ہوکر اس سب سے بردی اسلامی ریاست میں ایک ایسا افتذار حاصل كريں۔ جيسا افتدار يبوديوں كو امريكہ كے مدارتی انتخاب ميں اور بينك آف الكليند كوى سرماييين حاصل ہے۔ آج نہيں سنو كے توكل تجرب ہمارے خطرے كى تصديق ( هنت دوزه چان لا مورج ۲۱، ش۱۱، مورند ۲۵ رمار چ ۱۹۲۸ و)

### اسسعلامه اقبال کے ملفوظات

خطرة عظيم

'' قادیانی تحریک نے مسلمانوں کے لی استحام کو بے حد نقصان پینچایا ہے۔ اگر استیمال نہ کیا گیا تو آئر کندہ بدنقصان پنچ گا۔''(روایت عبدارشدطارق مندرج ملفوظات)

ساس جال

" دوہمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویے کوفراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جب قادیانی ندہی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگ کی پالیسی اختیار کرتے بیں تو پھرسیاس طور پرمسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں معنطرب ہیں؟" (حرف اقبال) الہام کی بٹیا و

'' مسلمانوں کے نہ ہی نظر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی طامی کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی طامی کی تائید میں الہامی بنیاد فراہم کرنا تھا۔'' (حزف اتبال)

شهنشائيت كأجواز

''برطانوی شہنشائیت کے جواز میں احمدیت نے الہامی جواز پیدا کیا ہے۔'' سنیسمین کے

مندوستانى يبغمبر

" قادیانی جماعت کا مقصد پنیمبرعرب کی امت سے ہندوستانی پنیمبر کی امت تیار کرنا ہے۔" (حرف قبال)

مسيح موعود

'' دمسیح موعود کی اصطلاح اسلامی نہیں اجنبی ہے۔'' (حرف اقبال) مند نہ

'' قادیانی فرقه کا وجود عالم اسلامی عقائد اسلام شرافت انبیاء خاتمیت محمد اور کاملیت قرآن کے لئے قطعاً معنراورمنانی ہے۔ تعلیم یا فتہ مسلمانوں نے ٹتم نبوت کے تدنی پہلو پر مجمعی غور نہیں کیا۔ مرزائی اسلام کے غدار ہیں۔''

سراتيلى عناصر

" قاديانى تحريك كي ميريس يبوديت كعناصرين ـ" (قاديانيت اوراسلام)

سياسي فوائد

قادياني فرقه

'' قادیانی فرقه کا وجود عالم اسلامی، عقائد اسلام، شرافت انبیاء، خاتمیت محمد اور کاملیت قرآن کے لئے قطعاً مصراور منافی ہے۔'' (ملوطات)

رواداري

"استمن میں رواداری ایک مهل اصطلاح ہے۔ اصل جماعت کورداداری کی تلقین کی جائے اور باغی کردہ کو تبلیغ کی پوری ا جازت ہو۔ خواہ وہ تبلیغ جموث اور دشنام سے لبریز ہو۔ (اصولاً غلط ہے)" (تلخیص)

حکومت کے نام

''اگر حکومت کے لئے بیگر دہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ لیکن اس جماعت کے لئے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ جس کا اجتماعی وجود اس کے جس باعث خطرہ میں ہے۔' (حرف اقبال)

مذبب سے بغاوت

الله المستقب المستقب المستقب المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المستحد المستحد

''نام نہا اتعلیم یافتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تمدنی پہلو پر مجمی فورنہیں کیا۔ مغربیت کی ہوانے حفظ نفس کے جذبے سے انہیں عاری کردیا ہے۔ لیکن عام مسلمان جوان کے نزویک ملازدہ ہے۔ اس تحریک کے مقابلے میں حفظ نفس کا ثبوت دے دہا ہے۔''(حرف آبال) قادیا کی تحریک کے مقابلے میں حفظ نفس کا ثبوت دے دہا ہے۔''(حرف آبال) قادیا کی تحریک کے سک

'' قادیانیت اسلام کی تیره سوسال کی علمی اوردینی ترقی کے منافی ہے۔' (ملفوظات)

غدار

"مرزائی اسلام کے غدار ہیں۔" (نمرد کے نام نط)

( النت روز وچان لا مورج ۲۱ بش ۱۲ موری کم مایر بل ۱۹۲۸ م

# فهرست ..... مرزائیل

| 1        | مرزائیت کی تاریخ سای دبینات کی تاریخ ہے۔        | i¥   |
|----------|-------------------------------------------------|------|
| <b>r</b> | قادیانی ایک سیاس امت ہیں۔                       | ry   |
| r        | انگریز کشخص یادگار۔                             | ۳.   |
| ۳        | ا قبال ہے بغض کی بناء پر نہر و کا استقبال۔      | ٣٣   |
| ۵        | عجی اسرائیل _                                   | ra   |
| ٧        | مسيلمدك جالشين -                                | ٣9   |
| 4        | الفضل كالأموري متثنى _                          | M    |
| A        | انگریزوں کے خاندانی ایجنٹ۔                      | لدلد |
| 9        | مرزائی ہارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے پرنہیں |      |
|          | مسلمانوں میں رہنے برہے۔                         | ۳۲   |
|          | سلطان القلم کے جانشین -                         | ۵۱   |
|          | ک محرے و فاتونے توہم تیرے ہیں۔                  | ۲۵   |
| !٢       | قاد با نیون کا تعاقب اشد ضروری -                | 4+   |
| ا۳       | اسرائیل میں مرزائی مشن۔                         | 74   |
| Ir       | كبابيرين بشن مسرت-                              | ٣٣   |
| 1۵       | انگلستان میں مرزائی مشن۔                        | 414  |
| IY       | خليفه ثالث كاعزم يورپ _                         | ۵۲   |
| 12       | ىيدا كى بند كروب                                | ۵۲   |
|          | یں۔<br>مرزائی اور چٹان۔                         | ۲Y   |
|          | 3 , <b>4</b> ,                                  |      |

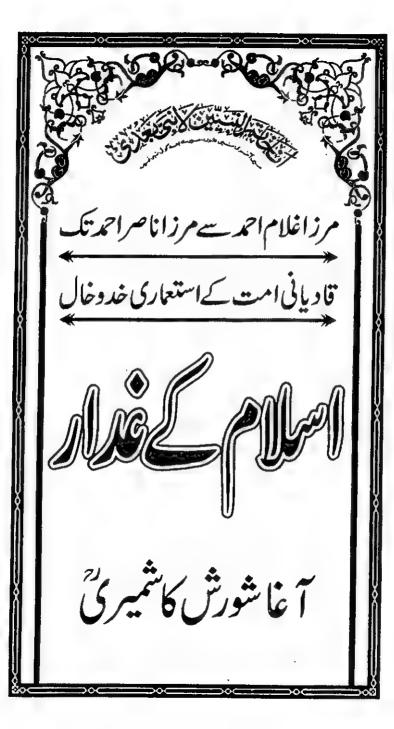

## اسلام کے غدار

بسم الله الرحمن الرحيم!

علامدا قبال بیسویں صدی میں براعظم پاک وہند کے ایک ظیم فلفی تھے۔انہوں نے اس براعظیم کودو چیزیں دی ہیں۔

ا ...... مشتر کہ ہندوستان کو برطانوی غلامی کے خلاف انقلائی نوا، کہ ان کی شاعری میں غیر مکنی غلامی کے خلاف احتجاج بھی تھا ادراجتما می جہدوجہد کی ایک وعوت بھی۔اردو شاعری نے ان کے رشحات قلم سے شئے ہال و پر حاصل کئے۔

۲ ..... وہ ہندوستان میں اسلامی فکر کے اثباتی شاعر تھے۔ان کا فلسفہ قرآن کی دعوت اور یغیبر اللہ کے کسیرت پر تھا۔وہ ملت اسلامید کی عظمت رفتہ کولوٹائے کے میں اسلام کی نشا ہ ٹائید کے دائی تھے۔

پاکستان انہیں اپنے وجود کا مصور کہتا اور اپنی تو می زندگی کا سب سے برا او بہن تسلیم کرتا ہے۔ ادھر ہند وستان انہیں اپنی وجود کا مصور کہتا اور اپنی تو می زندگی کا سب سے برا او بہن شدید سے ۔ ادھر ہند وستان انہیں اپنی وہئی عظمتوں میں شاد کرتا ہے۔ ہند وستان اور پاکستان میں شدید سیاسی فاصلہ کے باوجود دونوں مملکتوں نے پورا سال علامہ اقبال کی پیدائش کے صدسالہ جشن کا اعلان کیا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہر و، مہاتما گا تدھی کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے را ہنما شخص۔ ہندوستان کے سب سے بڑے را ہنما سے برا سے را ہنما سے ہدہ پر مشمکن سے ۔ ہندوستان آزاد ہوا تو وہ پہلے وزیراعظم منتخب کئے گئے اور اپنی موت تک اس عہدہ پر مشمکن رہے۔ انہوں نے اپنے بعض خطوط کے علاوہ اپنی کتاب '' تلاش ہند'' ( OF INDIA ) میں اقبال کی قکری سیادت کو زیروست خراج ادا کیا ہے۔ اقبال نے احمد یت و قادیا نیت کا محاسبہ کیا تو جواہر لال نے ان سے بحث چھٹر دی اوراحد سے کو ملت اسلامیہ کا جزو قرار دے کر بالواسطہ اس کا دفاع کیا ہے۔

لے مرزاغلام احمد کے پیروکاراپے شین احمدی کہتے اور اپنے طائفہ کو جماعت احمد میدکا نام دیتے ہیں۔ چونکہ مرزا قادیانی کا مولد، مسکن اور مرفن قادیان ہے۔ اس کئے مسلمان انہیں قادیانی کہتے یا مرزاغلام احمد کی حلقہ بگوثی کے باعث مرزائی نکھتے ہیں۔ اس کتا بچہ میں مرزائی اور قادیانی کے بجائے جہاں تہاں احمدی کھا گیا ہے۔ وہ پاکستان سے باہر کے ملکوں کو بتائے کے لئے ، جہاں اس نام سے وہ محص کئے جاتے ہیں۔ علامدا قبال نے اس کا مسکت جواب دیا۔ جواہرلال سپر انداز ہو گئے۔علامدا قبال نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ احمدیت کی مفید خدمات کا صلد دینے کی مجاز ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لئے احمدیت کو نظر انداز کرنا خطرہ کا باعث ہے۔ اس طرح نہ صرف ملت اسلامیہ کی وحدت ختم ہوتی۔ بلکہ مجمدع کی تقایق کی امت کا بیوارہ ہوکر تشتت وافتر اس کی راہیں کھلتی ہیں اور ان کے بنیادی معتقدات کی محارت منہدم ہوجاتی ہے۔

علامہ اقبال اور پنڈت جواہر لال نہرو میں قلم کے تعلقات تھے۔ پنڈت بی نے حضرت علامہ سے احمدیت کے متعلق استضار کیا تو اس کے جواب اور ان مضامین کے سلسلہ بیں علامہ اقبال نے پنڈت بی کو ککھا: ''اس مے تعلق میرے ذہن میں کوئی شکٹیں کہ احمدی ،اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔'' (پنڈت جواہر سل نہرو کے نام خطا ، جوالہ فیضان اقبال ص ۲۵۱)

پنڈت جی نے اپنے نام ، بڑے آ دمیوں کے خطوط کا ایک مجموعہ ( Old Letters ) شاکع کیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال کا محولہ بالا خطم وجود ہے۔

#### احمدیت کیاہے؟

مرزاغلام احرقادیانی کے پیروکار احری کہلاتے اور ان کے مسلک ومشرب کا عرف احمد بت ہے۔ مرزاکا خاندان سکھوں کے عہدافتد ارجیں ان کی فوج جس ملازم تھا۔ (ملاحظہ ہوء احمد باللے کریفن کی تالیف اسٹ '' کیسان پنجاب'') ان کے وادا عطاء مجر اور عطاء محرکا والدگل مجرء سکھوں کی طرف سے لڑتے رہے۔ عطاء محر سروار فئے سکھ اہلو والیہ کی چاکری میں بارہ سال سکھوں کی طرف سے لڑتے رہے۔ عطاء محرکی رحلت کے بعد، اس کے بیٹے غلام مرتفئی (والد بیکو وال رہا۔ مہاراند رنجیت سکھ نے عطاء محرکی رحلت کے بعد، اس کے بیٹے غلام مرتفئی (والد مرزاغلام احمد) کو واپس بلالیا۔ جدی جا گیرکا ایک حصد عطاء کیا۔ غلام مرتفئی مہارادید کی فوج میں ہوا۔ غلام مرتفئی مہارادید کی فوج میں ہوا۔ غلام مرتفئی مہارادید کی فوج میں ہوا۔ غلام مرتفئی نے سکھوں کی فوج میں ہوگی اور سرے مقامات میں مسلمانوں کی سرکو بی پر مامور میں شامل تھا۔ انگریزوں نے پنجاب فئے کیا تو وہ اور اس کے بھائی ان کے ہو گئے اور سات سو مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلس کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفنز کی (سالکوٹ) مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفنز کی (سالکوٹ) مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفنز کی (سالکوٹ) مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفنز کی (سالکوٹ) مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلسن کے معانی دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے کے باغی نو جوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ در در دناک از پیش دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے

علامدا قبال نے اس کا مسکت جواب دیا۔ جواہر لال سپر انداز ہوگئے۔ علامدا قبال نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ احمدیت کی مفید خدمات کا صلہ دینے کی مجاز ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لئے احمدیت کو نظرانداز کرنا خطرہ کا باعث ہے۔ اس طرح نیصرف ملت اسلامیہ کی وحدت ختم ہوتی۔ بلکہ مجمد عربی القبائل کی امت کا بروارہ ہوکر تشتت وافتر ات کی را ہیں کھلتی ہیں اور ان کے بنیادی معتقدات کی ممارت منہدم ہوجاتی ہے۔

پنڈت جی نے اپنے نام ، بڑے آ دمیوں کے نطوط کا ایک مجموعہ ( Old Letters) شائع کیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال کامولہ بالا خطموجود ہے۔

احمریت کیاہے؟

مرزاغلام احمدقادیانی کے پیردکار احمدی کہلاتے اور ان کے مسلک ومشرب کا عرف احمدیت ہے۔ مرزاکا خاندان سکھوں کے عہدافتدار میں ان کی فوج میں ملازم تھا۔ (ملاحظہ ہو، مرلیبل گریفن کی تالیف ...... "رئیسان پنجاب") ان کے دادا عطاء محمد اور عطاء محمد کا والدگل محمد، مسکھوں کی طرف سے لڑتے رہے۔ عطاء محمد مردار فتح سکھ ابلو والیہ کی چاکری میں ہارہ سال بیگو وال رہا۔ مہار ابدر نجیت سکھ نے عطاء محمد کی رحلت کے بعد، اس کے بیٹے غلام مرتفنی (والد مرزاغلام احمد) کو والیس بلالیا۔ جدی جا گیرکا ایک حصد عطاء کیا۔ غلام مرتفنی مہار اجد کی فوج میں مرزاغلام احمد) کو والیس بلالیا۔ جدی جا گیرکا ایک حصد عطاء کیا۔ غلام مرتفنی مہار اجد کی فوج میں ہوا۔ غلام مرتفنی مہار اجد کی فوج میں ہوا۔ غلام مرتفنی نے سکھوں کی فوج میں بحرتی ہوکہ ہری سنگھ تلوہ کے ذیر قیادت پٹھانوں پر طورخم میں شہید کرنے والی سکھونی میں شامل تھا۔ انگریز دن نے بنجاب فتح کیا تو وہ اور اس کے بھائی ان کے ہو گئے اور سات سو مسلمانوں کو منانے کے لئے جز ل نگلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۳ نیوانفنز کی (بیالکوٹ) مسلمانوں کو منانے کے لئے جز ل نگلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۳ نیوانفنز کی (بیالکوٹ) مسلمانوں کو منانے کے لئے جز ل نگلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۳ نیوانفنز کی (بیالکوٹ) کے باغی نوجوانوں کو جز ل نگلسن کی موج میں تھا۔ اس نے ۲۳ نیوانفنز کی (بیالکوٹ) کے باغی نوجوانوں کو جز ل نگلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جز ل نگلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جز ل نگلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جز ل نگلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جز ل نگلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جز ل نگلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جز ل نگلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جز ل نگلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جز ل نگلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جز ل نگلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دیے کر ہلاک کیا۔ جز ل نگلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دیے کر ہلاک کیا۔ جز ل نگلسن کے ساتھ در دناک دور سے دیا کو دی میں کو دی میں میں کو دی میں کو دی میں کو دی میں کو دیا کے دی کو دی میں کو دی میں

کھا کہ قادیان کے تمام دوسرے فائدانوں سے بیرخاندان نمک طال رہاہے۔ مرزا قادیائی نے اپنی ان گنت کتابوں میں اگریزوں سے اپنی فیرمتزلزل دفاداری کا اعتراف کیا اوراس پرفخر دناز کیا ہے اور خلاصہ اس کا خود مرزا قادیائی کے الفاظ میں بیہ ہے کہ دفاداری کی ان کتابوں سے پہاس الماریاں بھرتی ہیں۔

#### احمريت كاآغاز

مرزاغلام احد ۱۸۳۹ء یلی ۱۸۴۹ء یلی پیدا ہوئے۔۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے وقت ان کی عمر سولہ یا سترہ برس کی تھی۔ ابتداء ڈپٹی کمشز سیا لکوٹ کے وفتر میں تقیق تخواہ پر محردی کی اور ۱۸۲۹ء سے ۱۸۲۹ء تک ملازم رہے۔ ۱۸۲۹ء کے شروع میں برطانوی ایڈیٹروں اور سیحی راہنماوں کا ایک وفداس غرض سے ہندستان آیا کہ ہندوستانی عوام میں وفاداری کیونکر پیدا کی جاسکتی اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد کوسلب کر کے آئیس کیونکر رام کیا جاسکتا ہے۔ اس وفد نے ۱۸۷۰ء میں واپس جاکر دور پورٹیس مرتب کیس۔ ان میں برطانوی سلطنت کا ہندوستان میں ورود محربین نے کا مرتبین نے لکھا کہ: ''مہندوستانی مسلمانوں کی اکثر بہت روحانی راہنماوں کی اعدما دھند پیردکار ہے۔ لکھا کہ: ''مہندوستانی مسلمانوں کی اکثر بہت ورحانی راہنماوں کی اعدما دھند پیردکار ہے۔ لکھا کہ: ''مہندوستانی مسلمانوں کی اکثر بہت ورحانی راہنماوں کی اعدما دھند پیردکار ہے۔ لگواس وفت ہمیں ایسا کوئی آ دمی ل جانے جو پاشا لک پرافٹ' مواری نی' 'ہونے کا وکوئی کر سے جاسکتا ہے۔'' رستی میں بروان چڑھا کر برطانوی مفادات کے لئے کا م لیا جاسکتا ہے۔'' رستی ہا۔

مرزا قادیانی اس غرض سے نامرد کئے گئے۔انہوں نے پہلے تو ایک مناظر کا روپ
دھارا کہ پادریوں کے تاہوتو دھلوں ہے مسلمان ناخوش تھے۔گویا مرزا قادیانی مسلمانوں کواپئی
طرف متوجہ کرنے کے لئے ابتداءً اس طرح نمودار ہوئے پھرایک جماعت پیدا کر کے ۱۸۸۰ء
شل ہم من اللہ ہونے کا اعلان کیا۔ پھراپ مجدد ہونے کا ناد پھوٹکا۔ دسمبر ۱۸۸۸ء میں اعلان کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے آئیس بیعت لینے کا بھم فر مایا ہے۔۱۹۸۱ء میں می موجود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور
اپنے ظلی نی ہونے کا اعطال آ ایجاد فر مائی نومبر ۱۹۴۰ء میں اپنے کرش ہونے کا بیان داغا۔ اس
دوران میں یہ کارنامہ بھی سرانجام دیا کہ آ رہ سان سے ظراؤ پیدا کیا۔ ہندوؤں سے شعلق عریاں ابتی کھیں۔ای کا نتیجہ تھا کہ سوائی دیا نشکی ستیارتھ پرکاش کا آخری باپ حضور سرور کا نئات مائی ہے۔
با تین کھیں۔ای کا نتیجہ تھا کہ سوائی دیا نشکی ستیارتھ پرکاش کا آخری باپ حضور سرور کا نئات مائی ہے۔
لا انے بحرا انے اور کٹانے کا برطانوی حربہ تھا۔

حرمت جهاداوراطاعت برطانيه

مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا آغازان دعاوی ہے کیا کہ:

ا ..... " "مير ع يائج اصول جي يجن ش دو، حرمت جهاد اور اطاعت برطانيد

ل\_'' (مجموعه شتبارات جسم ١٩)

٢ ..... " " مين نے خالفت جهاد كو پھيلانے كے لئے عربي وفارى كما بين تاليف

ا است کی اورد و متمام عرب مشام ، معر، بغداد اور افغانستان میں شائع کی گئیں ۔ میں یقین کرتا ہول کہ کی ندکی وقت ان کا اثر ہوگا۔'' (تلخیص ارتبلغ رسالت ، ۸، ۱۳۰ ، مجود اشتبارات ، ۳۳ ص ، ۱۳۰ )

ں میں اور میں اور ہوتا ہے۔ ۳۔۔۔۔۔ ''میں جہاد کی مخالفت ہو۔ اسلامی ملکوں میں ضرور بھیج دیا کروں گا۔'' جن میں جہاد کی مخالفت ہو۔ اسلامی ملکوں میں ضرور بھیج دیا کروں گا۔''

(تبلغ رسالت ج واص ۲۷، مجمور اشتهارات جساص ۳۴۳)

سم ...... '' میں سولہ برس ہے متواتر ان تالیفات میں اس بات پرزور و سے رہا ہوں کے مسلمانان ہند پراطاعت گورنمنٹ برطانی فرض اور جہاد حرام ہے۔''

(تبلیغ رسالت ج ۱۳ س ۱۹۵، مجموعه اشتهارات ج ۲ ص ۱۲۸)

۵..... " " مجھے میچ دمبدی جان لینا بی تھم جہاد کا انکار ہے۔"

(تبليغ رسالت ي يص عا، مجوعه اشتهارات ج اص ١٩)

يقاباپ كاكلام - بيش كاارشاد بك.

٢ ..... " د حفرت مسح موقود نے اپنی پاک تعليم ميں گورنمنث عاليد كي اطاعت

ووفاداری کو جزو ند ہب قرار دے کران منافق مسلمانوں ہے ہمیں علیحدہ کردیا جوخوتی مہدی کے انظار میں ہیں کہ دوہ عیسائی سلطنق کومٹا کران نام کے مسلمانوں کو حکر ان بنادےگا۔''

(الفعنل ج منبر ۸۷، کیم رشی ۱۹۱۵)

ے..... '' ہمارتے سر پرسلطنت برطانیہ کے بہت احسان ہیں۔ وہ مسلمان سخت جا اللہ ہوں۔ وہ مسلمان سخت جا اللہ ہوت نا دان اور سخت نالائق ہے جو اس گورنمنٹ سے کیندر کھے۔ اس گورنمنٹ کا شکر ادا نہ کریں تو ہم خدا کے بھی ناشکر گزار ہوں گے۔خدا کا مسیح تو کہتا ہے کہ ہرمسلمان کو انگریزوں کی

کامیا بی کے لئے دعاء کرنی چاہئے لیکن (جاہل، نادان اور نالائق مسلمان) کہتا ہے کہ انگریز ول کوشکست ہوتو زیادہ بہتر ہے۔'' (افضل ۵رجون ۱۹۳۰ء،خطبہ مرزابشیرالدین محود) ۸..... دربعض احمق سوال کرتے ہیں۔ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا ۔ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ یہ گورنمنٹ ہماری محن ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا فرض ادر واجب ہے۔ محن کی بدخواہی ایک بدکار اور حرامی کا کام ہے۔ ''

9..... درمسیح موعود (مرز اغلام احمد قادیاتی) فرماتے ہیں، میں مہدی ہوں، برطانوی حکومت میری تلوار ہے۔ ہمیں بغداد کی فتح سے کیوں خوشی نہ ہو؟ عراق، عرب، شام، ہم برجگدا پی تلواد کی چیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ''
ہرجگدا پی تلواد کی چیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ''

الفضل جا ہم ہموری مور نہیں ہوائے اور جان فرمات جاس اپنا خون ہمائے اور جان دیے سے بھی در لیخ نہیں کیا۔ '' ( تبلیغ رسالت جاس ۲۰ بمجور اشتہارات جاس ۲۰)

پس منظرو پیش منظر

مرزا قادیانی ان دعاوی کو نے کر میدان میں آئے تو برعظیم میں برطانوی مصالح ومقاصد کا فقشہ بیتھا کہ:

سی سے اور بیصوبے بنگال سے ادھرصوبہ بھی مسلمان اقلیت میں تھے اور بیصوبے بنگال سے ادھرصوبہ بہار سے شروع ہوکر دہلی تھے اور دہلی سے ادھرصوبہ بہار سے شروع ہوکر دہلی تھے اور دہلی سے آگے پنجاب تھا۔ ان کی حد بندی اس طرت کی گئی کہ مسلمان وسط بند کے تمام صوبوں میں عدداً اقلیت تھے ۔سلطنت اور دھے مسلمانوں کو مغلوب کرلیا گیا اور دہلی کے مسلمان ملیامیٹ ہو چکے تھے ۔ حق کم آخری فرماز وابہا درشاہ ظفر کو قید کر کے رگون ہیں جلاوطن کیا گیا اور قیدر کھا گیا۔اب مسئلہ ٹٹال مغربی سرحدی علاقول کے مسلمان اکثریت کا تھا۔اس کے تمام علاقے افغانستان سے کمحق تنے اور ان میں جذبۂ جہاد غیر مختتم تھا۔ سرحد، بلوچستان اور سندھ میں انگریز حکمران ہو چکے تنے لیکن مسلمانوں کے جہاد اور انگریزوں کے استعار میں جھڑ پیں جاری تھیں۔

۳ ...... جنگ امبیلہ (صوبہ سرحد)۱۸۲۳ء پیں ہوئی۔اس کے مجاہرین ومعاونین جو ہندوستان کو دارالحرب کہتے اور جہا وغز اکوفرض قرار دیتے تھے۔انگریز دں کے لئے داخلی طور پر خطرہ تھے۔

۵...... انگریزوں نے۱۸۲۴ء،۱۸۷۵ء،۱۸۷۵ء،۱۸۷۵ء بین پٹند، راج محل، مالوہ اور انبالہ میں ان علاء اور ان کے معاونین پر پانچ مقدمات قائم کئے جو ہندوستان میں برطانوی اقتدار کوا کھاڑ پھینکنے کے لئے جہاد کامشن قائم کئے ہوئے تنے۔انہیں موت،عمر قید اور ضبطی جائیداد کی سخت سزائیں دے کر پامال کیا گیا۔

۲..... افغانستان میں برطانوی افتدار کی بیل منڈ ھے نہ چڑھی تو ۱۸۹۲ء میں سرمارٹیمر ڈیورنڈ نے افغانستان اور ہندوستان کے مابین طورخم کے ساتھ سرحدی لائن قائم کی۔ جوڈیورنڈ لائن کہلاتی رہی اوراب بھی سرکاری کاغذوں میں اس کا یہی نام چلاآ رہاہے۔

کسس پنجاب مسلمانوں کی اکثرت کا وسیع تر علاقہ تھا۔ اگریزوں نے الماماء کی جدو جبد آزادی کواس صوبہ ہی کے بل پرختم کیا اور تجربہ سے اندازہ ہوگیا کہاس کے لئے پنجاب کاسپاہی ایک عظیم فوجی متاع ہے۔ ہندوستان جربیں پنجاب برطانوی عملداری کے لئے ربڑھ کی ہڈی تھا۔ یہاں کے مسلمان رؤساء نے انگریزوں کی تو قعات ہے کہیں زیادہ برطانوی عملداری کے لئے وہ بڑھ کی ہڈی تھا۔ پنجاب کی برطانوی عملداری کے لئے جاں سپاری اورو فا داری بشرط استواری کا جوت ویا تھا۔ پنجاب کی سرحدوں سے شملک صوبوں بیس روح جہاد قائم تھی اوروہ تمام ترپاکستان کے علاقے تھے۔ ان علاقوں سے منحق افغان شان وایران تھے۔ ان سے آگے دور دور تک اسلامی مملکتوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ اوھ ران علاقوں کے حال ہوا تھا۔ اوھ ران علاقوں کے حال ہوت کے خطرہ سیجھی تھی۔ پنجاب کو اپنے قبضہ بیس رکھنے اور ان علاقوں سے روح جہاد تم کرنے کے لئے مرز اغلام احمد قادیائی کو برطانوی سرکار کو بڑم خویش یقین تھا مرز اغلام احمد قادیائی کو برطانوی سرکار کو بڑم خویش یقین تھا کہ پنجاب ایک ملمی معرفت اپنے سانچہ بیس ڈھالا جاسکتا اور گردو پیش کے مسلمان اس طرح کہ پنجاب ایک ملمی معرفت اپنے سانچہ بیس ڈھالا جاسکتا اور گردو پیش کے مسلمان اس طرح

زیر کئے جاسکتے ہیں۔اگران علاقوں کے مسلمان زمر نہ ہوں تو اس ملم کو پیدا کر کے علا م کا محاذ اس کی طرف پھیرا جاسکتا ہے اور اس طرح مسئلہ جہادٹس سکتا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی اس ضرورت بی کی پیداوار تھے۔مرزاغلام احمدقادیانی نےمسلمان عوام کو یادر یول کے خلاف مجڑ کا یا اور سیحی عقائد پر رکیک حملے کئے تو یا در یوں نے برطانوی سرکارے شکایت کی کہ مرزا تو بین مسیحیت کا مرتکب بور ہاہے۔ مرزانے ملکہ وکثوریہ کوخط لکھا کہ: ' مشز ہوں سے مناظرہ كرتا مول تومسلما لول بين تنتيخ جهاد كالعتبار يزهنتا ہے۔''

ایک دوسری جگراکھا کہ: 'میں نے عیسائی رسالہ ٹورافشاں کے جواب میں تحق کی تواس کا مقصد بیاتھا کہ سرایج الغضب مسلمانوں کے وحشیانہ جوش کو معندا کیا جائے اور میں نے حکمت عملی ہےوجشی مسلمانوں کے جوش کو شعندا کیا۔" (تریاق انقلوب میں بہج ، فزائن ج ۱۵م ۱۹۰۰) مویا مرزا قادیانی، یادر بول سے عیسائیت اور اسلام کے زیرعنوان جو مناظرے کرتے تھے وہ مرف اس غرض سے تھے کہ مسلمانوں کا ان پر اعماد قائم ہو کہ وہ انگریزوں کے فرستادہ نہیں۔ بلکہ جہاد کی منسوخی کا اعلان ایک ملیم کی حیثیت سے خداکی رضا پر کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی نے اسپے تیس نی منوانے کے لئے بے تماشا کالی کلوچ کی۔اس وقت تمام ہندوستان میں پنجاب ہی شایدسب سے ان پڑھ صوبہ تھا۔ اس کے باشندوں کواس طرح مرغوب کیا کہ:

" تمام مسلمانوں نے مجھے تول کرایا ہے۔ صرف کنجریوں اور بدکار عورتوں کی اولا دنے مجھے نہیں مانا۔ ' (آئینہ کمالات میں ۲۵، فزائن ج هم ایساً)

"جو محص میرا خالف ہے دہ مشرک ادر جہنمی ہے۔"

(تبلغ رسالت جهم ٢٠، مجمور اشتهارات جهم ١٤٥٥)

٣..... " جو محض بهاري فقح كا قائل نيس موكا تو صاف مجما جائ كا كراس كوولد الحرام بنے کاشوق ہے اور حرام اوول کی بی نشائی ہے۔ ' (افوار اسلام م ، مزائن ج م مساسم ۲۰۱۳) سم ..... " " مارے وشمن بیابانوں کے فٹر بر موسکے اور ان کی عور تیس کتیوں سے برط مع مسکت اللہ کام ماہ درائی ہے م مسکیں۔ " (درکتین عربی ۲۹۳، جم البدی میں ۱، فزائن جسام ۵۳)

مرزا قادیانی ۲۷ مرئی ۱۹۰۸ء کووفات پا گئے۔ ان کے جانشینوں مکیم نورالدین خلیفہ اوّل (منی ۱۹۰۸ء تا مارچ ۱۹۱۳ء) اور ثانیاً مرزابشیرالدین خلیفه ثانی (مارچ ۱۹۱۳ء تا ۱۹۲۵ء)

نے احمدیت کو استعار کی ایجنس بنایا۔اس ایجنس نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کی بےنظیر

چھاتوں سے دود ھ خٹک ہوگیا ہے۔ قادیان کے متعلق (افضل ج ۱ فبراعی ۱۰ مورد سرجوری ۱۹۲۵ء) بی لکھا کہ دو تمام جہان کے لئے ام ہے۔ اس مقام مقدس سے دنیا کو ہرا کیے فیض حاصل ہوسکتا ہے۔ (افضل ۱۲ رمتر ۱۹۳۵ء) میں مرقوم ہے کہ: ''جم ان لوگوں سے متنق نہیں جو کہتے ہیں کہ

کمی صورت میں بھی حزبین پرحملز بیں کیا جاسکا۔ مدینہ پر بھی چڑھائی ہوسکتی ہے۔'' اس سے پہلے اار تمبر ۱۹۳۷ء کے (الفنسل) میں مرقوم تفاکہ:'' قادیان میں مکہ کرمداور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔قادیان کا سالا نہ جلسظلی جج ہےاور بیلش اب فرض بن

ر-جـ الم

قاد يانی جاسوس

مرزاغلام احمد قادیانی نے ملک سے باہر جہاد کی تنیخ اور برطانی کی اطاعت سے متعلق برق خود بے پناہ لئر یکی بھجوایا اور سلمان ملکوں میں تقسیم کرایا۔ان کا بیٹا بشر الدین محمود خلیفہ ٹائی ایک شاطرانسان تھا۔اس نے اپنے مقتدین کوانگویزوں کی جاسوی کے لئے مقرد کیا بعض جگہ مثن قائم کئے ۔ بعض جگہ طازمیں دلوائیں اور بعض جگہ کہنی جنگ مقیم میں عرب ریاستوں کے اموال وا کار بیان تھیجے۔مثلاً:

اورناظرامورعامه جوكيا

۲..... بیلی جنگ عظیم کے فوراً بعد کہ کرمہ میں احمد بیمشن قائم کیا گیا۔ میر محم سعید حیدراً بادی اس کا انچارج تھا اور کرتل فی۔ ڈبلیوہ القب (برطانوی محکم، جاسوی کا اہم عہد یدار)
کی ہدایت پر کام کرتا تھا۔ اس مشن کے ارکان نے، مکہ کرمہ اور ترکی میں برطانوی مصالح کے مطابق تخریب کاری کا جال بچھایا۔ (افضل ۳ رتمبر ۱۹۲۵ء ملاحظہ و) آخرا بن سعود اور مصطفیٰ کمال کے مطابق تخریب کاری کا جال بچھ چھوڑ کر ججازو ترکی سے فراد کر گئے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ گرفاد کے جارہے ہیں اور ان کے جرم کی مزاموت ہے۔

سسس تری میں مصطفیٰ کمال کوقل کرنے کے لئے مصطفیٰ صغیر نام کے جس نوجوان کو مامورکیا گیا اور مرزامعراج دین (پرنشنڈ نٹ ی ۔ آئی۔ ڈی) ایک تاجر کی حیثیت سے اس کے ساتھ مسلک کئے گئے۔ اس نوجوان (مصطفیٰ صغیر) کومرزا بشیر الدین محمود نے ایک معتمد جاں نار کی حیثیت سے مقررو فتخب کیا اور برطانوی حکومت کے حوالے کیا تھا۔

ہم داخل ہوئی تو اللہ دین ہے۔ کامیاب ہوکر عراق میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کے روپ میں بہت سے احمدی تھے۔ ولی اللہ زین العابدین کا چھوٹا بھائی اور مرزا بشیرالدین محمود کا سالا میجر صبیب اللہ شاہ ، جواگریزی فوج میں العابدین کا چھوٹا بھائی اور مرزا بشیرالدین محمود کا سالا میجر صبیب اللہ شاہ ، جواگریزی فوج میں ایک ڈاکٹر تھا۔ بغداد فتح ہونے پر برطانوی گورزمقرر کیا گیا اور فوج کی لوٹ مچائی گئے۔ پھروہ سبکدوش ہوکر واپس آگیا۔ آخر ۱۹۲۳ء میں عراقی حکومت نے مرزائی عناصر کوان کی غدارانہ مرگرمیوں کے باعث نکال دیا۔

هسست شام میں جلال الدین شمس کو بھیجا گیا۔ اس کے سپر فلسطین وشام کامشن تھا۔ لیکن دیمبر ۱۹۳۷ء میں اس کی پرامرار سرگرمیوں کے باعث اس پر قاتلانہ جملہ ہوا۔ دہ فکا حمیا۔ لیکن بہت دیر تک زیرعلاج رہا۔ شام میں استعاری گرفت ڈھیلی پڑ می تو جلال الدین شمس کو تکال دیا گیا اور وہ کارمارچ ۱۹۲۸ء کو حیفا آ گیا۔ اب برطانوی مصالح کا مرکز فلسطین تھا اور اس کو یہودی ریاست بنانے کے لئے ، عربوں کی وصدت میں نقب لگانے والے ایسے تک نام نہاد مسلمان در کار تھے جو مرز ابشیر الدین محمود نے مہیا گئے۔ فلسطین میں برطانیہ کی جاسوی کا افراعلی ایک یہودی تھا۔ احمدی مشن اس کے ماتحت تھا اور اس طرح یہودیت اور احمدیت کے شاہر الدین میں برطانہ وراحمدیت کے افراعلی ایک یہودی تا وراحمدیت کے شرع کی تو اور احمدیت کے افراعلی ایک یہودی تھا۔ احمدی مشن اس کے ماتحت تھا اور اس طرح یہودیت اور احمدیت کے افراع کی تو تھا۔

اس آغاز ہی نے اسرئیل قائم کرنے کی استعاری کوششوں کو پروان چڑھایا۔ آج اجمدی ان بنظیر خدمات ہی کے صلہ میں اسرائیل کی حکومت سے متن ہورہ اور آج کل عرب ریاستوں کی نیخ کنی اور مخبری کر رہے ہیں۔ لائڈ جارج (وزیراعظم انگلتان) نے فلسطین میں اجمدیوں کی خدمات کا اعتراف کیا اور وہ ان سے غایت ورجہ طمئن تھا۔ ۱۹۲۳ء میں مرز ابشیرالدین محووفلسطین کیا اور اس نے اعلان کیا کہ میہودی اسی خطہ کے مالک ہوجا کیں گے۔ (تاریخ احمدیت میں اس مرز امجمود نے فلسطین کے بائی کمشز سے ملاقات کی اور آئندہ خدمات کا نقشہ مطے پایا۔

جلال الدین عمس کے ساتھ محمد المغر بی الطرابلسی اور عبد القادر عودہ صالح نام کے دوعر بوں کو نسلک کیا گیا۔اصلاً دونوں یہودی نضے اور استعاری مقاصد کے لئے انہیں مسلمان کیا گیا تھا۔ ۲ ...... ہندوستان میں برطانوی حکومت نے روس سے ہمیشہ خطرہ محسوس کیا اور

وسط ایشیاء میں اسلامی علاقوں کی معرفت اس خطرہ کے مفروضوں یا حقیقوں کی نوعیت معلوم کرنے کے لئے مختلف وقتوں سے روس جاتے رہے۔ ایک احمدی محمد امین خال کو ۱۹۲۱ء میں مبلغ کے روپ میں روانہ کیا گیا۔ وہ ایران کے راستہ معلومات ماصل کرتا ہواروس میں داغل ہوا۔ لیکن روی حکومت نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ آخر برطانوی ماضل کرتا ہواروس میں داغل ہوا۔ لیکن روی حکومت نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ آخر برطانوی مداخلت سے رہا ہوا۔ اس نے قادیان واپس آ کر مرز ابشیر الدین محمود سے مزید ہوایات لیس اور

ایک دوسر کے خص ظہور حسین کوساتھ لے کرلوٹ گیا۔ ظہور حسین بھی روی پولیس کے ہاتھ آئمیا اور انگریزوں کے لئے جاسوی کے الزام میں ماسکووغیرہ کے قید خانہ میں دوسال رہا۔ بالآخر برطالوی سفیر مقیم ماسکو کی تک ودو سے رہا ہوا۔ فت سیام مصدرت میں تاہد میں اللہ میں جمد نے بنامان میں اسلامی تعلق میں اسام کی تک دور سے رہا ہوا۔

ے..... پہلی جنگ عظیم کے بعد ۱۹۱۹ء میں انگریز وں اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو قاویا نی ایک کمپنی کی شکل میں افغانستان کو انگریز وں کے زیر تھین لانے کے لئے معد مقدمت مقدمت مقدمت مقدمت کے بیار انسان کا کام کر تاریا

معروف ہو گئے ۔مرز امحمود کا جھوٹا بھائی چھہاہ تکٹرانسپورٹ کوریش آ نربری کا کام کرتارہا۔ برطانوی حکومت اوّل تو افغانستان کواپنے قبضہ میں لانا چاہتی تقی ۔ جسب افغانستان اس کی نوآ بادی ندبن سکا تو اپنی ریشہ دوانیوں کے لئے چن لیا، تا کہ افغانستان کمزور ہو۔اس کام

1.

کے لئے جومبرے جاسوی کے تخ ہی فرائض انجام دے رہے تنے ان میں ایک فخض نعت اللہ قادیاتی مجلی ایک فخض نعت اللہ قادیاتی مجلی تھا۔ اس کو جولائی ۱۹۲۳ء میں دواور قادیاتی ملاعبد الحلیم اور ملاثور علی ای یا واش میں موت کے کھاٹ اتارے گئے۔

قادیا فی امت کی برطانیہ اندھا دھند وفاداری اور مسلمان ملکوں میں اگریزوں کی فاطر جاسوی کاریکارڈ اتنا خیم ہے کہ اور کسی سرکاری جاعت کاریکارڈ اس قدر شرمناک نیس اس سے فی الحقیقت کی سوکتا ہوں کی ایک لائبریری قائم ہو کتی ہے۔ مرز اغلام احمد قادیا فی اور ان کی امت کے دوشعار رہے ہیں:

استعاری خدمت گذاری است او پرفرض کرئی۔ وہ مسلمانوں کے روب میں ان مما لک میں برطانوی استعاری خدمت گذاری استخاری خدمت گذاری استا او پرفرض کرئی۔ وہ مسلمانوں کے روب میں ان مما لک میں جاتے اور رہتے ۔ لیکن عقیدة انہیں کا فرجور کر انہیں سبوتا و کرتے۔ تمام اسلائی ملکوں کے مسلمان ان کے طوا ہر سے دھوکا کھاتے۔ المختصر قادیا نی است کے میتی مطالعہ کے فورانی بعد ہندوستان کی برطانوی علامہ اقبال نے قادیا نی است کے میتی مطالعہ کے فورانی بعد ہندوستان کی برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ کردیا جائے۔ وہ جمد عمر فی کی است میں نقب لگا کرایک علیمہ واسم بیدا کرتے ہیں۔ مرزاغلام احمد خود کوئی است بیدا کرتے ہیں۔ مرزاغلام احمد خود کوئی است بیدا نہ کرسکتے تھے۔ اگر وہ ایستان کی جمدیت کو اس طرح نی استعار کے لئے مفید نہوتے ۔ انہوں نے جہدوت کی جمدیت کو اس طرح وہ الک کہ وہ اسپنے سواتمام مسلمانوں کو کا فر سجھتے ۔ لیکن کام ان سے اس طرح ایا۔ گویا وہ مسلمانوں تی کا ایک فرقہ اور جماعت ہیں۔

علامہ اقبال قادیانی امت کے الگ تعلک عقائد، ان کی اسلام سے غداری اور برطانوی استعار کی خدمت گذاری سے اس قدر بدخن ہوگئے کہ انہوں نے نہ صرف احمد یوں کو مسلمانوں سے الگ کردینے کا مطالبہ انتہائی شدت سے کیا۔ بلکہ مسلمان اداروں سے انہیں

. لکلوادیا۔لا ہور ہائی کورٹ کے ایک بچ مرزاظفر علی بھی معنرت علامہ کے مؤید ہوگئے اوراس طرح انگریزی خواندہ جماعت کی ایک بزی تعداد میں بھی ان کی علیحدگی کا مطالبہ قائم ہوگیا۔ علامہ اقبالؓ نے فرمایا کہ:

ا المستعمل المسلمانون مين صرف سياى فوائد كے حصول كى خاطر شامل ہيں۔ ورندوہ تمام

عالم اسلام کواپنے عقائد کی روے کا فرقر اردیتے ہیں۔

ا ..... و و اسلام کی باغی جماعت ہے اور مسلمانوں کو اس مطالبہ کا پورا پوراحق حاصل ہے کہ

قادیانیوں کوان سے الگ کردیا جائے۔ اسپ و مسلمانوں شی مودیت کاثثی ٹیں ۔۔۔

۳...... وهمسلمانوں بیس یبودیت کانٹنی ہیں۔ برعظیم کی آزادی تک قادیانی امت کی تاریخ میں ایک شوشہ یا ایک نقط بھی ایسانہیں

جس سے معلوم ہو کہ وہ اس برعظیم کی جدوجہد کی آ زادی سے موافق تنے یا تبھی انہوں نے برطانیہ میں سے معلوم ہو کہ وہ اس برعظیم آنا کی اور داری کے مختر کا کہیں کی اوجہ در واعظیم آنا دور کی ا

ے ہندوستان چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا ہو۔ان کی غیر مختم کا سیسی کے باوجود براعظم آزاد ہوگیا۔ ہندوستان آزاد ہوا۔ پاکستان قائم ہوا تو برطانیہ سے ان کی وابستگی کے لئے ہندوستان میں کوئی جگہ

نہ تھی اور نہ وہاں رہ کر وہ مختلف محاؤوں پر برطانیہ کے لئے قفتہ کالم ہوسکتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کارخ کیا۔ پنجاب میں آزادی سے پچھ مدبعد تک سرفرانس مودی انگریز گورز تھا۔ اس

کے سامنے برطانوی استعار کے مختلف پلان تھے۔ چنانچہای کی معرفت ربوہ قادیاتی امت کو ملا۔ بیان کے لئے اس طرح کا ایک محرتا۔ جس طرح امریکیوں نے پٹاور سے کو ہاٹ کی طرف بڈمیر

جن لوگوں نے مرزائیت کے تعاقب کی تحریک چلائی۔ان میں زنمائے احرار سلم لیک میں شامل نہ تھے اور نہ پاکستان کو ہندوستان کے مسلمانوں کا سیاسی حل سجھتے تھے۔علامہ اقبالؒ کے جند مسلم میں معروف کا خطاف کا مسلم کا مسلم میں معروف کا اسلامی کی بندا

پاکستان سے پہلے وفات پا محے۔مولانا ظفر علی خان گور کنارے متے۔مرز ابشرالدین محمود کوخیال ہوا کہان کے خالف جو تتحرک اورا فجع ہیں۔مسلم لیگ میں عدم شمول کے باعث اب پاکستان میں سراٹھانے کے قابل نہیں رہے۔مسلمانوں نے آئیں مستر دکردیا ہے۔اس مفروضہ پراس نے

سر میں سے سے میں میں رہا ہے۔ پاکستان کواپٹی ریاست بنانے کی اندرونی مہم کا آغاز کیا۔اس نے جنر ل سرڈ کلس کر لیکی کے ایماء پر ''جہاد کشیر'' کے نام پر'' فرقان بٹالین'' قائم کی۔ بیاس فخص کا اقدام تھا۔جس کے باپ مرز اغلام احمد قادیانی نے جہاد کوالہا مامنسوخ کیا تھا اور جو برطانوی عہد میں خود بھی منسوخی جہاد کا داعی تھا۔ مشرتی پاکستان کے پاکستان سے کٹ جانے کے بعد آج مغربی پاکستان میں بلوچستان عالمي طاقتوں كى بدوات أيك سياى مسئله باور وبال بيرونى، تكاميں كى بوكى ميل انگریزوں نے بعظیم چھوڑنے سے پہلے بلوچستان کے موجودہ گورزنواب آف قلات کو اپنے ڈھب پرلا ٹا جا ہا۔ کہ وہ بلوچستان کو نیمیال کی طرح آ زاد حیثیت ویٹا جا جے ہیں۔مسٹرڈی۔وائی فل (پیلیکل ایجنگ کوئنه) نے نواب قلات کوئر غیب دی که انگریز بر مااورانکا کی طرح بلوچستان کو آ زادر پاست کا درجہ دینے کے لئے تیار ہیں۔ان دنوں بلوچستان کا ایجنٹ جزل جیزے تھا۔وہ خود قلات کیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پیغام دیا کہ وہ بلوچستان کو آزادریاست بنانے کے لئے تیار ہیں ۔ لیکن قائداعظم مطلع ہو گئے اور بیل مند سے نہ چڑھی۔ آخر برطانوی حکومت کے ان سیاستدانوں نے مرزامحمود سے طویل ملاقات کر کے بلوچستان کا بلان ان کے حوالے کیا اور خود علے محتے۔ مرز امحود نے جولائی ۱۹۲۸ء میں کوئٹہ کا دورہ کیا اور بلوچتان کوقادیانی صوبہ بنانے کا اعلان کیا۔ان کا بیخطبہ اراگست ۱۹۴۸ء کے "الفضل" میں درج ہے۔

اگر ۱۹۵۳ء میں قادیانیت کے خلاف مجلس عمل کی تحریک ندچلتی تو مرزائی یا کستان میں استعاری سیاست کے حسب ہدایت اپنے قدم جمارہے تھے۔ اس تحریک نے تمام ملک کو چوکنا كرديا\_قاديانى تبلغ بميشدك لئے ركى كى اور تمام مسلمان ان سے باخبر ہوگئے ليكن سرظفر اللہ خان نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے بیرون یا کتان اپنی ساکھ قائم کرلی اور عالمی استعار سے اس کی ضرورتوں کے تالع ناطہ قائم کرلیا۔ادھرملک استعاری اورنظریاتی طاقتوں کے محور میں چلا گیا۔ادھر قادیانی استعاری طاقت کے مبرے ہو گئے۔

چین .....امریکه اور روس دونول کے لئے خطرہ یا پراہلم ہو چکا تھا۔ دونو ن محسوس کرتے تنے کہ ہندوستان سوشلسٹ ہو کمیا تو پھرایٹیاءاورافریقہ میں انہیں کوئی سامقام یا رسوخ حاصل نہ موگا \_ کیونکداس طرح ایک ارب اور بیس کروڑ انسان سوشلسٹ ہوجاتے تھے۔ان عالمی طاقتوں نے ہندستان کوساتھ ملا کرچین کے خلاف محاذ بنانا جا ہا۔ ہندوستان کا جواب بیٹھا کہ اس کے دو طرف مشرقی ومغربی با کستان وشمن کی حیثیت ہے موجود ہیں۔ جب تک وہ ہیں ہندوستان کا ایسے كى محاذين شائل مونامشكل ب\_امريكداورروس في صدرالوب سيكها كدوه مندوستان س مشتر کہ دفاع کر لے۔ صدر الوب نے مشکلات پیش کیس اور عذر کیا۔ اس پر دونوں طاقتیں

پاکستان اور ایوب فان کے خلاف ہو گئیں۔اس ناراضی کا نتیجہ ۱۹۲۵ء کی جنگ تھی۔ جو استعاری طاقتوں کے پاکستانی گماشتوں کی پخت و پز ہے معرض وجود میں آئی۔ خدانے پاکستانی فوج کے بازودن کوتوانائی دے کر پاکستان کو بچالیا۔ ورنہ تعشیر مختلف ہوتا اور جانے کیا ظہور میں آتا۔

عالمی طاقتیں بھی تھیں کہ مغربی پاکستان کے اعضاء فتح ہوگئے اوراس کی شکل بدل
گئی تو مشرقی پاکستان کسی تر دو کے بغیر خود بخو دالگ ہوجائے گا۔لیکن قدرت کو منظور نہ تھا۔
پاکستان محفوظ ہوگیا۔لیکن اس کے ساتھ ہی عالمی طاقتوں کے ہتھے چڑھ گیا۔مشرقی پاکستان بھی الگ نہ ہوتا۔لیکن عالمی طاقتوں کے جوابج نٹ مغربی پاکستان ہیں حکومت کی مشینری کے بڑے

الگ نہ ہوتا۔لیکن عالمی طاقتوں کے جوابج نٹ مغربی پاکستان کو کاٹ دیا اور قادیا تی اس منصوبہ بڑے عہدوں پر کام کررہ ہے تھے انہوں نے مشرقی پاکستان کو کاٹ دیا اور قادیا تی اس منصوبہ کے سرخیل تھے۔مشرتی پاکستان میں مغربی پاکستان کے خلاف معاشی استحصال کا جو غصہ تھا اس کو سواکر نے والا مرز اغلام احمد قادیا تی کا پوتا ،مرز ابٹیر الدین کا جھنیجا اور داماوا کیم ۔ا بیم احمد تھا۔
جوابوب خان کے زمانہ میں ہیرونی پشت پائی سے مالیات کا انچاری قادور آج ان استعاری طدمات کے صلہ میں عالمی بینک کا اہم عہد بدار ہے۔لطف یاستم میرکہ پاکستان میں ایٹمی تو ایا تی ہے۔

ظفر الله خان ، ایم ایم ایم اجرا ورعبد السلام مینوں ،ی پاکستان سے باہر لندن کی جلوہ گاہ بیس رہتے اور واشکشن کے اشارہ ابرو پر رقص کرتے ہیں۔ قادیانی ہائی کمانڈ نے ۱۹۵ء کے استخابات بیس پاکستان کے اسلامی ذبن کو اسرائیل کے روپ کی طاقت پر سبوتا ژکیا اور اس کے بعد سے ملک کے غیر اسلامی ذبن کی معرفت، پاکستان کی معاشی و مسکری زندگی پر قابض ہور ہیں ۔ بید پ کی نظریاتی و استعاری طاقتیں نہ و اسلام کو بطور طاقت زندہ رکھنے کے تن بیس ہیں اور نہاس کی نظریاتی و استعاری طاقتیں نہ و اسلام کو بطور طاقت زندہ رکھنے کے تن بیس ہیں اور نہاس کی نشا ہ ثانیہ جا ہتی ہیں۔ ہندوستان کی خوشنودی کے لئے پاکستان ان کی بندر بانٹ کے مصوبہ میں ہوگی جو ٹی جیوٹی جھوٹی ریاستوں میں منظم کرنا جا ہی ہیں۔ ان کے مما منے مغربی پاکستان کا بروارہ ہے۔ وہ پختو نستان ، بلوچستان ، سندھودیش

اور پنجاب کوالگ الگ ریاستیں بنانا چاہتی ہی۔ان کے ذہن میں بعض سیاسی روا توں کے مطابق کراچی کامستقبل سنگالوراور ہا تک کا تک کی طرح ایک خود مخارر یاست کا ہے۔ خدانخو استداس طرح تقسیم ہوگی تو ہنجاب ایک محصور SANDWITCH صوبہ ہوجائے گا۔ جس طرح مشرقی پاکستان کا غصہ مغربی پاکستان ہیں صرف پنجاب کے خلاف تھا۔ای طرح پختو نستان ، بلوچستان اور سندھو دیش کو بھی پنجاب سے ناراضگی ہوگی۔ پنجاب تنہا رہ جائے گا تو عالمی طاقتیں سکھوں کو بھڑکا اور بڑھا کرمطالبہ کرادیں گی کہ مغربی پنجاب ان کے گوروؤں کا مولد ، مسکن اور مرگھٹ ہے۔ لہذا ان کا اس علاقہ پروہی جن ہے جو یہودیوں کا فلسطین واسرائیل پرتھا اور انہیں وطن ل گیا۔ عالمی طاقتوں کے اشادے پر سکھ جملہ آ ور ہوں گے۔اس کا نام شاید پولیس ایکشن ہو۔ جانبین میں لڑا تی ہوگی۔ لیکن عالمی طاقتیں بلان کے مطابق مداخلت کر کے اس طرح لڑائی بند کراویں گی کہ پاکستانی پنجاب، بھارتی پنجاب سے ہوست ہوکر سکھ، احمدی ریاست بن جائے گا۔ جس کا نقشہ اس طرح ہوگا کو صدر قادیا تی۔ اس عرض سے استعاری طاقتیں قادیا تی امریکی کو اس میں۔

بعض متند خبروں کے مطابق سر ظفر اللہ خان اندن میں بھارتی نمائندوں سے پخت و پر ہوکر بچکے ہیں۔ قادیانی اس طرح اپنے نبی کا مدینہ (قادیان) حاصل کریا ئیں گے۔ جو ان کا شروع دن سے مطمح تطر ہے اور سکھا ہے بانی گورونا تک کے مولد میں آجا ئیں گے۔ بہی دونوں شروع دن سے مطمح تطر ہے اور سکھا ہے بانی گورونا تک کے مولد میں آجا ئیں گے۔ بہی دونوں کے اشتر اک کاباعث ہوگا۔ قادیا نی عالمی استعارے پی استعارے کے ماشتہ کی حیثیت سے اسرائیل کی جڑیں مضبوط کرنے کے لئے وہ مسلمانوں کی صف میں رہ کرعرب ریاستوں کی نئے کئی اور مجنری کے لئے افریقہ کی بعض ریاستوں میں مثن رہا کے اسلامی ممالک میں مشن رہا کے اسلامی ممالک ہیں حکومت یہود کے مشیر برائے اسلامی ممالک ہیں۔ وہ پاکستان میں حکمران جماعت کو پڑوا کر ہیں۔ وہ پاکستان میں حکمران جماعت کو پڑوا کر ہیں۔ وہ پاکستان میں حکمران جماعت کو پڑوا کر ہیں اور ہی جب اس کا ور ہندوستان کے آلہ کار ہیں اور سے ہیاں کا سیاسی چرہ جس سے ان کا داخلی وجود ظاہر ہوتا ہے۔

☆......☆

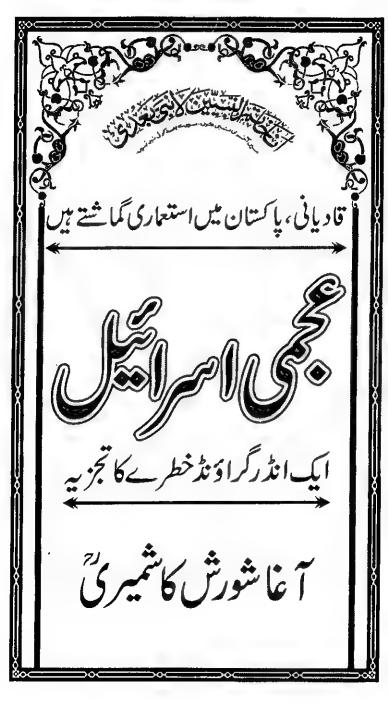

# عجمى اسرائيل

پاکستان خطرے میں ہے۔ داخلی اعتبار سے بھی اور خار بی اعتبار سے بھی۔ بیاس تاثر کا خلاصہ ہے جو پاکستان میں ہر کہ ومہ کی زبان پر ہے۔ حزب افتد اراور حزب اختلاف بالفاظ دونوں ہی اس کی نشاندہ ہی کرتی ہیں۔ خود صدر مملکت ( ذوالفقار علی بھٹو) نے بعض غیر مکلی الفاظ دونوں ہی اس کی نشاندہ ہی کرتی ہیں۔ خود صدر مملکت ( ذوالفقار علی بھٹون کی بیاس جرا مکہ کے دقائع فی اور ملک میں جشنی بھی سیاس جماعتیں الپوزیشن سے منسوب ہیں۔ وہ تعلم کھلا ان خطرات کو بیان کرتی ہیں۔ ان میں اختلاف ہے تو خطرے کی نوعیت اور اس کے نتین کا ایکن خطرے کے دجود اور امکان پر سب کا اتفاق ہے اور سب کا اتفاق ہے اور سب کا اتفاق ہے اور سب کی سے قبول کرتے ہیں۔

بظاہر داخلی اور خارتی دونوں خطرات ایک دوسرے سے الگ الگ اور آپس میں کئے ۔ چھٹے ہوئے ہیں لیکن صور تعالٰ کی اندرونی فضا خارجی اثرات کے تحت اتن مربوط ہے کہ الگ الگ مہر ہے بھی ایک ہی شطرنج کے مہر نظر آرہے ہیں۔

خطرات کا بیدا حیاس جواب عوام کے دلوں میں اثر چکا ہے۔ اولاً معاہدہ تاشقند (۱۹۲۵ء) کے فور آبعد ملک کے خواص کو خلوتیان رازی معرفت معلوم ہوا تھا اور لوگ محسوس کرنے کے بیاکتنان عالمی طاقتوں کی سیاس خواہ شول کے نرغہ میں ہے۔ آخر مشرقی پاکستان کے گئے تھے کہ پاکستان عالمی طاقتوں کی سیاس خواہ شول کا محور ہوچکا ہے اور اب پاکستان میں اضطراب و تشویش اور تشقیق طاقتوں کی سیاس خواہ شول کا محور ہوچکا ہے اور اب پاکستان میں اضطراب و تشویش اور تشقیق وانتشار کی جوابر س دوڑ رہی ہیں وہ تمام تر عالمی طاقتوں کے اس طرزعمل اور پاکستان کی اندرونی سیاست کے اس اتار چڑھا کا کا نتیجہ ہے۔

دافلی طور پر خطرہ کی توعیت ہے ہے کہ بر سراقتدار پارٹی (پیپلز پارٹی) جو سرحد و بلوچتان میں صوبائی نمائندگی ہے محروم ہے۔ اپنی مدمقائل سیاسی جماعت بیشنل عوامی پارٹی (نیپ) کو پاکستان کی مزید تقتیم کے عالمی کہی منظر میں آلہ کا رتھ براتی اور اس کی طاقت کو سبوتا ژکر کے سیاسی تصادم کے پہلودار امکانات پیدا کر رہی ہے۔ ادھراس الزام کی نیپ کے جلقے تر دید کرتے ہیں۔ لیکن پر دپیگنڈ امشینری (ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات وغیرہ) پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیک سندھ ایک عد تک اور پنجاب بوی حد تک نیپ کو پیپلز پارٹی کے الفاظ میں پاکستان دہمن کہتے ہوئے تھیجھ کی نمیں۔ بلکہ ایسا کہنا اپنی حب الوطنی کا روز مرہ خیال کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے شد د ماغوں کا اصل نزلہ خان مبدالولی خان پرگرتا ہے۔ جن کا جرم تویہ ہے کہ وہ صدر بھٹو کی مخالفت میں شروع دن سے ثابت قدم ہیں۔ لیکن ان کے خلاف قرد جرم یہ ہے کہ وہ خان عبدالغفار خان کے فرزند ہیں اور خان عبدالغفار خان سرحدی گاندھی ہیں اور آزادی کے آخری لحہ تک انڈین بیٹن کانگریس کے ذعماء میں سے متھے، وغیرہ۔

پاکستان پہلز پارٹی اور بیشنل عوامی پارٹی کی مخاصمت کا نقط عرون بیہ ہے کہ اوّل الذکر فی مرکزی اقتدار کے بل پرمؤخر الذکر کی سرحد و بلوچستان میں وزارتیں برخاست کر کے سرحد کو طاقع آزماؤں کے سپر دکر دیا اور بلوچستان جواس وقت عالمی سیاست کے زدیک اپنے معدنی خزائن اور جغرافیائی سواحل کی وجہ سے غایت درجہ انجہیت کا علاقہ ہے۔ نواب محمد اکبرگٹی کی گورزی کوسونپ دیا ہے۔ بگی بخاب سے اس حد تک پیزار تھے کہ ان کے نزدیک بھارت کے ہاتھوں پخیاب کی محمد کی اور جورہ پاکستان کی آزادی کا انتھارتھا اور وہ اپنے ان خیالت کو بھی جھیاتے نہیں تھے۔

پنجاب وسرحدیس ہمہ وجوہ پیپلز پارٹی کی عوامی طاقت میں جرت انگیز کی ہوگئی ہے۔
اب اس کی طاقت کا نام صرف حکومت ہے۔ ایک دوسری حقیقت جواس بحث میں قابل ذکر ہے وہ
پڑھے لکھے طبقے بالخصوص اسلامی ذہن پر پیپلز پارٹی کے مخالف عناصر کا رسوخ ہے اور بیدرسوخ
شروع دن سے ہے۔ صدر بھٹوکسی وجہ سے بھی اس ذہمن اور اس طبقے کو بھی متا ٹرنہیں کر سکے۔ رید کہنا
شاید غلط نہ ہوکہ پیپلز پارٹی افتد ار کے بعد اپنے سیاسی کمون اور واضح غلطیوں کے باعث مقبولیت
عامہ کے اعتبار سے روز ہروز ماند پڑرہی ہے۔

ملک کی عمومی فطرت کے مطابق بعض خاص عناصر جوصرف اقتد ارکے لئے جیتے اور اقتد اربی کے رہتے ہیں۔صدر بھٹو کو مختلف واسطوں سے فکست دینے کے نواہاں ہیں۔ان کے سامنے حصول اقتد ارکے لئے ہر نظر میسی ہے۔ ویسے وہ بھی کسی نظریہ کے نہیں دہے۔ان کا نظریہ ان کی اپنی ذات ہے۔اس بوقلمونی نے ملک ہیں جیب وغریب صورت حالات پیدا کر دی ہے۔ ایک لحاظ ہے ہم اس صورتحال کو وہئی خانہ جنگی کا نام دے سکتے ہیں۔ بالفاظ میں مختصر کر سکتے ہیں کہ جانبین اپنے اپنے دوائر میں ملک کے تشتنت وانتشار کی پروا کئے ان الفاظ میں مختصر کر سکتے ہیں کہ جانبین اپنے اپنے دوائر میں ملک کے تشتنت وانتشاں کی نظریا تی بغیر (غیر ادادی طور پری ہی ) پاکستان کو ایک ایسے موڑ پر لے آئے ہیں جہاں پاکستان کی نظریا تی بغیر (غیر ادادی طور پری ہی ) پاکستان کو ایک ایسے موڑ پر لے آئے ہیں جہاں پاکستان کی نظریا تی بنیادیں ٹوٹ رہیں اور اس کا سیاسی استحکام روز پروز کمزور پڑ رہا ہے۔ جس سے عالمی طاقتوں کی سیاسی خواہشوں کو آب ودائی رہا ہے۔

خارجی خطرہ عوام محسوں کر رہی ہے اور خواص کومعلوم ہو چکا ہے۔اس کا پس منظر مختقر آبیہ ہے کد:

' ا اسس معارت نے برطانوی اقتدار کی زھتی کے وقت پاکستان کوسیاستا تبول کیا

تھا۔لیکن ذہنا مجھی قبول نہیں کیا۔

۲..... پاکستان کومٹانے اور جھکانے کا خیال بھارت نے شروع دن سے ترک نہیں کیا۔ ابتدا پاکستان کے روپے کی روک مہاجرین کا بے تحاشہ بوجہ حیدرا باد کا مقوط ، شمیر پر جھنے، لیافت نہر ومعاہدے سے انحاف، لیافت علی کا قتل ، ناظم الدین کی سبکدوثی ، محد علی بوگرہ کی در آید ، سکندر مرزا کی آئین کئی ، ایوب خان کا مارش لا م، ۱۹۲۵ء کی جنگ ، ایوب خان کے اقتدار کا خاتمہ ، مشرقی پاکستان کی برہمی ، کی خان کا افتد اراور ڈھا کہ کا مقوط۔

ان سب چیزوں میں بھارت برابر کا شریک رہا۔ کی میں باواسط اور کی میں باواسط اور کی میں باواسط۔ مثلاً لیاقت علی کے سانحہ تل میں میدوستان شریک نہیں تھا گر عالمی طاقتیں پاکستان کو جس نج پر لا تا چاہتی تھیں فی الجملہ ہندوستان کی نہ کسی طرح ان شفی خواہ شوں میں شریک تھا۔ بالفاظ دیگر پاکستان کے معالمہ میں عالمی طاقتوں کے سائ نقشے ہندوستان کی مشاورت سے تیار ہوتے رہے اوراب بھی ہندوستان ان نقشوں کے فاکے تیار کرنے میں جزواً یاسالماً معددار ہے۔ سی ہوتے رہے اوراب بھی ہندوستان ان نقشوں کے فاکر تیار کرنے میں جزواً یاسالماً معددار ہے۔ عالم اشتر اکبت میں روس اور چین کی آ ویزش سے امریکہ اور دوس میں خود بخو داکہ وہن کی نمیا وہن کی میں ہوجاتے کا پہلو یہ تھا کہ دوس اور چین میں خواہ ان ہوجاتی اورا بی کا پہلو یہ تھا کہ دوس اور چین میں خواہ سے معالم دست کا نقشہ ہی بیٹ جانے گا۔ روس نے غیمت سمجھا کہ اس طرح وہ ایشیا واور گی۔ بلکہ عالمی سیاست کا نقشہ ہی بیٹ جانے گا۔ روس نے غیمت سمجھا کہ اس طرح وہ ایشیا واور گی۔ بلکہ عالمی سیاست کا نقشہ ہی بیٹ جانے گا۔ روس نے غیمت سمجھا کہ اس طرح وہ ایشیا واور گی۔ بلکہ عالمی سیاست کا نقشہ ہی بیٹ جانے گا۔ روس نے غیمت سمجھا کہ اس طرح وہ ایشیا واور گی۔ بلکہ عالمی سیاست کا نقشہ ہی بیٹ جانے گا۔ مور دروس کی عدر کر جانے میں ہوگی اور گرم پائی کے جن سمندروں اور کی اس کو تلاش ہے ان کا راستیل جائے گا۔ مور دروس کی صدی سے لیک کو چیستان میں کناروں کی اس کو تلاش ہے ان کا راستیل جائے گا۔ مور دروس کی صدی سے لیک کو چیستان میں کناروں کی میں ہوگی اور گرم پائی کے جن سمندروں اور کی کہ کا کہ کو چیستان میں

جوا قضادی اعتبارے ایک عالمی طاقت بننے کے لئے اشد ضروری ہے۔ چین اور ہندوستان کی آ ویزش جو اس عالمی تصادم ہی کا ایک پارٹ ہے روس اور امریکہ کی ان خواہشوں کے عین مطابق ہے۔ ہندوستان اشتراکی ہوجائے تو ۵ کروڑ چینیوں کے بعدہ ۵ کروڑ کا ملک سوشلزم کی گود میں چلا جا تا ہے۔ پھر سامراج کے لئے افریشیا میں کوئی میکشیں

جیونی تک ایران وافغانستان کی سرحدوں کے بیوں چے زشن کی ایک پٹی اس کے ہاتھ آ جائے گ

رہتی۔ چین کا طوفان ای طرح روکا جاسکتا ہے کہ ہندوستان .....اشتراکی نہ ہواور چین سے ان کی شمنی رہے۔ تا کہ محاذ سیدھاعالمی طاقتوں کی طرف نتقل نہ ہو۔ ہندوستان نے روس اورامریکہ سے ہمیشہ یہی کہا کہ مضبوط ہندوستان چین کا مقابلہ اسی صورت میں کرسکتا ہے جب اس کے دوشانوں پرموجود پاکستان اس کے لئے خطرہ نہ ہویا نہ رہے۔

بیقا پاکستان سے امریکہ کی دغا اور روس کی دخل اندازی کا نقط کہ آغاز۔ امریکہ نے فیلڈ مارشل ایوب خان کو مشتر کہ دفاع پرزور دیا۔لیکن تب عوام کی دبنی فضاء اور بھارت سے مسلسل آویزش کے باعث ممکن نہ تھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اس پر راضی (اس کی بعض دوسری تفسیلات بھی ہیں) نہ ہونے کا نتیجہ بین کلاکہ:

الف ...... امریکہ کے رسوائے عالم ادارہ سی آئی اے نے پاکستان میں قدم جمانے شروع کئے۔(اس کی محیرالعقول تفصیلات ہیں۔افسوس کہ اس مقالہ کا موضوع نہیں اور یوں بھی وہ تفصیلات ایک جامع کتاب کامضمون ہیں)

ب... سی آئی اے کے ایک سفارتی اہلکار نے سب سے پہلے فوج میں نقب لگائی چاہی دائی ہے کہا ہے جو اس اہلکار کا جگری دوست تھا جب نکا سا جو اب پایا (راقم کی مصدقہ معلومات کے مطابق اس نے پینٹ کھول کر جو اب عرض کیا) توسی آئی اے نے سی ایس پی کے افسروں کو اسے منصوبوں کی پیمیل کے لئے تلاش کیا۔

ج ..... مرکزی انتیلی جنس بیورو کے ڈائر یکٹر جنرل کوی آئی اے کے اس اہلکار سے بیرجان کر جیرت ہوئی کہ وہ مغربی پاکتان کے تمام تھانوں کی عوامی طاقت بندوتوں کی تعداد اور ان کے ساختہ سنین سے واقف تھا اور اسے ایک عوامی انقلاب کی شکل میں ان کی اجماعی کارکردگی کا ندازہ تھا۔

و ...... مرکزی انٹملی جنس بیورو نے صدر ابوب کو پیٹاور بیں ہاشم کی فائرنگ سے قبل از وفت آگاہ کردیا تھا کہ صورتحال اس طرح بنائی جارہی ہے۔ (ضروری نہیں کہ ہاشم بھی اس ہے آگاہ ہو۔ راقم)

ر ...... اس فائرنگ کے بعد را دلپنڈی چھاؤنی ہے دس پندرہ میل آگے (قصبہ کا نام یا ذہیں آ رہا سرکاری رپورٹوں میں محفوظ ہوگا) پٹا در تک مختلف دیہات کے لوگ بغادت کے انداز میں سڑکوں پر آگئے۔ کیکن مسٹرالطاف گوہر یا مسٹراین اے رضوی کی کاررو کئے کے سواکوئی اجماعی مظاہرہ کسی نتیجہ کے ساتھ نہ ہوسکا خبر نذرا حتساب ہوگئی۔ ١٩٦٥ و کی جنگ میں محارت کی محروی نے عالمی طاقتوں کو یا کتان سے متعلق ایک دوسری سوچ اوراس کے مل میں ڈال دیا۔وہ سوچ اور کمل تھا۔

الف ..... اگرتلدسازش۔

ب سوتات

ج ..... مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیحد کی کامنصوبه اور تحریک م سى المارى المرادي الماري المرادي المرا

اس انقلاب کے ہاتھوں نکل گیا۔ جو عالمی طاقتوں کی اسمیم کے مطابق تھا۔لیکن کیکی خان نے جو اس وفت كماندُ رانجيف تفاايخ سياى رفقاء كي معرفت اس كانفرنس ك نتائج كالجركس نكال ديا-

منيجآمارشل لاءآ حميا

بیکی خان کیا تھا؟ بیراز ابھی تک سربسة ہے۔لیکن اس کے برسرا ققدار آنے سے ی آئی اے سرگرم ہوگئی۔مشرقی پاکستان کی سیاست تین حصول میں بٹ گئی اور تین طاقتوں نے اپنی سیاست کی بساط وہاں بچھا دی۔روس، امریکہ، چینن۔مولا نا بھاشانی چین کے لئے مفیدند ہوسکے۔ مجیب ابتدا امریکہ کے بال وپر لے کر چلاتھا۔ اب روس کی سیاست بھی اس کے ساتھ ہوگئ کہوہ چین کا حریف تھا۔

مشرتی پاکتان کا مغربی پاکتان سے کٹ کے بگلہ دیش ہونامحض شیخ مجیب الرمان کے چیدنکات کا متیجہ ندتھا بلکہ مغربی پاکستان کے حکمران اوران کے دست بناہ سیاستدان اس متیجہ کے کئے خودز مین تیار کرر ہے تھے اور وہ مشرقی پاکستان کی علیحد کی ہی سے اپنے مقتدراعلیٰ ہونے كے خواب كى تعبير ياسكتے مقط اور وہى موا۔

جس نقاب پوش جماعت نے اس مہم میں عالمی استعار کے بلا واسطه مهرے کی حیثیت ے حصر لیااس کی تفصیلات ذراطویل ہیں اورآ کے چل کران کا بڑا حصد بیان ہوگا۔ یا در کھنے کی چیز بہے کہ شرقی پاکتان صرف اس کئے پاکتان سے الگ کرایا گیا اور علیحدہ کیا گیا کہ عالمی طاقتیں ہندوستان کی خواہش کو پردان چڑھا کر اپنا راستہ بنا رہی تھیں اور مغربی یا کستان کے حکمران وسیاست دان (جوبھی تھے یا ہیں)اینے اقتدار کا داستہ صاف کررہے تھے۔

ے..... سی آئی اے کسی ملک یا قوم میں اپنے مقاصد کے لئے کسی ایک کوآلہ کاریا گماشترئیس بناتی \_ وہ بیک وقت کی افراد سے کام لیتی اور وہ افراد ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں ۔انہیں بسااد قات رہمی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ آیک ہی ایجنسی کے فرستادہ ہیں۔ ۸ ..... مغربی پاکستان، صرف پاکستان موکرره گیا۔ تو معلوم مواکه یہاں ایک جاعت یا ایک فردکا ما لک و مختار مونا مشکل ہے۔ کی چبرے اور بھی جیں۔ اس یوقلمونی کا نتیجہ ہے کہ:

الف ..... مغربی پاکستان عالمی طاقتوں کی متحارب خواہ شوں کے فرخد ش ہے۔

ب .... پختو نستان، بلوچ شان اور کس بیانہ پر سندھودیش کا تصور آب و دانہ حاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔

یہ وہ چیزیں ہیں جو حکر انوں سے لئے کرسیاست دانوں کے علقے میں ہرروز گفتگو کے بیاد ہوں ہے علقے میں ہرروز گفتگو کے بی وخم میں زیر بحث آتی ہیں۔ 'ابیا ہوسکتا ہے یا ایسا بھی ہوگا'' کی بحث سے قطع نظر جو چیز بھی ہے وہی خارجی خطرہ ہے اور اس کے بال و پر ملک کی سیاسی فضاء میں تو انائی حاصل کردہے ہیں۔

اس داخلی و خارجی خطرے نے پاکستان کے لئے موت وحیات کا سوال پیدا کر دیا ہے۔ جزب اقتد ار جزب اختلاف کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کی طاقت چھینا یا باغنا چاہتی ہے۔ ادھر جزب اختلاف نے جزب اقتد ار کو چھاڑ تا یا بچھاڑ تا اپنا مطمع نظر بنالیا ہے۔ لیکن اصل خطرہ اور اس کے پس منظر پرکسی کی تگاہ نیں اور اگر کسی کی تگاہ اس طرف جاتی ہے تو محاسبہ بیس ہور ہا اور نکوئی اس خطرہ کے تھا قب کی ضرورت محسوں کرتا ہے۔

اس معلوم حقیقت کے بعد کہ عالمی استعار باتی ماندہ پاکتان کے جصے بخرے کرنے پر تلا ہوا ہے۔ سوال ہے وہ کون کی جماعت ہے جواس طح پر عالمی استعار کی آلہ کار ہے۔ ظاہر ہے وہ کوئی الیمی جماعت ہو سکتی ہے جس کی تاریخی خصوصیت پر عالمی استعار کو بھروسہ ہواور وہ ہیں احمدی ..... قادیانی۔

جب بھی قادیائی امت کا حساب کیا گیا گواس احساب کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ لیکن خود قادیائی ند ہب کی عربیت تھوڑی ہے۔ لیکن خود قادیائی ند ہب کی عربی زیادہ نہیں۔ مرز اقادیائی نے ۱۹ ۱۹ء میں آسے موجود ہونے کا دعویٰ کیا۔
پھر ۱۹۰۱ء میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فر مایا۔ گویا ۱۹۷۳ء میں ان کی نبوت کے ۱۹۰سال ہوتے ہیں تو اس امت نے اپنے اقلیت ہونے کی پناہ کی اور واویلا کیا کہ اسے سواد اعظم ہلاک کرتا چاہتا ہے۔ ہندوستان میں برطانوی عملداری تک تو قادیائی اپنے لئے کوئی خطرہ محسوس ند کرتے تھے۔
انہیں مرز اقادیائی کے الہام کی روستے اپنے خود کاشتہ پودا ہونے کا حساس تھا اور وہ کوئی اہم اقلیت نہ جس استعار نے انہیں پیدا کیا وہ بی ان کا محافظ ویشتیبان ہے۔ پاکستان بنا تو وہ کوئی اہم اقلیت نہ جس استعار نے انہیں پیدا کیا وہ بی اولا ہندوستان میں رہنے کی بہتری کوشش کی۔ ریڈ کلف کو اپنا

الگ میمورندم دیا۔ سرظفراللہ خان نے یا کتان کی سرحدی ترجماتی کے علاوہ اس یاداشت کی ترجمانی کی۔ جب اس طرح بات ند بن تو وہ قادیان میں تین سوتیرہ درویشوں کوچھوڑ کریا کتان آ گئے۔ یا کتان میں مرظفراللہ خان کی وزارت خارجہان کے لئے ایک سہارا ہوگئی۔ جن لوگوں کو سیای افتد ار منطل موا تھا وہ قادیا نیت کے نہ ہی پہلو سے ناواقف تھے۔ان کا خیال تھا کہ قادیا نی ان کے لئے کسی خطرے کا باعث نہیں ہو سکتے۔ بلکہ حکومت سے وفاداری ان کی تھٹی میں بڑی ہوئی ہے۔ جب یا کستان کی سیاست خواجہ ناظم الدین جیسے بزرگوں کے ہاتھ میں ہم گئی اوران کی کا بینہ میں وہ لوگ شامل ہو گئے جوسیاسی نہ تھے۔ بلکہ برطانوی عملداری کے دنوں سے ملازم چلے آ رہے ینصقو قادیا نیت اورمحفوظ ہوگئی۔ ملک غلام محمر اور اسکندر مرزانے اس کومزید تحفظ دیا۔ وہ سجھتے تھے كه قادياني يا كتان جيسے فد ہى ملك ميں ايك الي اقليت ہيں كه ان كے خلاف كسى سازش يامنصوبه يش شريك نبيس ہوسكتے \_ بلكه ان برمفيدترين كے خصى وحز بي تحفظ كا بار ڈ الا جاسكتا اور سياستر اعماد كيا جاسکتا ہے۔اس کے برعکس عام مسلمانوں کا اجتماعی مزان پیرتھا کہ وہ کسی حالت پیس بھی مرزائیت ك ساته مصالحت ك لئ تيار نه تقد غرض يا في سال ك اعمد اعد ١٩٥٣ ع ك تحريك في قادیا نیت کومعنوی اعتبارے ملیك كردیا مرزائى تبليغ كدروازے بىر مو گئے وہ فقاب اتر كئى جو ان کے سیاس منصوبوں پر خدمب کا پردہ نی مولی تھی۔ بظاہر مرز اناصر احمد نے ابھی (افعنل ۱۱ ارتی ٣١٩٥) دعویٰ کیاہے کہ وہ دنیا میں ایک کروڑ ہیں اور یا کتان میں چالیس لا کھ کیکن واقعہ بیہ که مرزائی ندایک کروژین نه ۱۳ لا که ۱ اگروه یا کتان میں اس قدر ہیں تو حکومت ہے اپنی گنتی كراكين كامطالبه كون نيس كرت ؟ اورمردم شارى سد كريزال كول ين؟

قادیانی امت کا تعاقب بہلی جنگ ۱۹۳۱ء کے اختام تک ندہبی محاذ پر حددرجہ محدود جا احداد کی اختام تک ندہبی محاذ پر حددرجہ محدود جس بھیلا گیا۔ چودھری افغل حق علیہ الرحمتہ نے سب سے بہلے ان کی سیاس دوح کا جائزہ لیا۔ علامہ اقبال نے (۱۹۳۵ء) پنڈ ت جوا ہر لا ل نہرو کے جواب جس مغمون لکھ کر مرزائیت کواس طرح بے نقاب کیا کہ مسلمانوں جس سیاس طور پر یہ وہی نیشا پیدا ہوگئی کہ مرزائیوں سے دوستانہ ہاتھ بیدھانے والا اونچا طبقہ جس کی زہنیت مغربی افکار کی آزادی سے مرحوب تھی۔ مرزائیت سے چوکنا ہوگیا اور مسلمانوں کے عمرانی سیاس، تخذیبی، تغلیمی ادارے بڑی حد تک ان کے لئے بند ہوگئے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں سے خطبت کا حوصلہ ندر کھتے تھے۔ سرطفر اللہ خان نے پاکستان بن جانے کے بعد خواجہ ناظم الدین می خطبت کا حوصلہ ندر کھتے تھے۔ سرطفر اللہ خان نے پاکستان بن جانے کے بعد خواجہ ناظم الدین

کی مرضی کے خلاف کرا چی میں اپنے جلسہ عام کو خطاب کرنا جا ہا۔لیکن عوامی احتجاج کی تاب نہ لاکرا یک دم بھاگ گئے۔

تادیانی بحثیت جماعت پاکتان آکراپے مستقبل کے بارے میں متذبذب ہے۔
لیکن مرزابشرالدین محود (خلیفہ ٹانی) اس غلافہی کا شکار ہو گئے کہ جوعناصر قادیا نیت کے خالف تھے چونکہ ان کی جماعت تحریک پاکتان میں شامل نہیں ہوئی ۔ لہذاوہ پاکتان کے عوام میں متردک ہو چکے ہیں۔ اب اگر قادیائی افتدار کی طرف قدم اٹھا کمیں یا تبلیغ کے لئے بردھیں تو انہیں رو کئے والاکوئی نہیں ہوگا۔ بلوچتان کو احمدی صوبہ بنانے کا اعلان مرزامحود کی اس غلافہی ہی کا نتیجہ تھا۔
لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت کا مشتر کہ بحاذ کہد لیجئے یا احرار ہی کے ذمہ لگا دیجئے ۔ بہر صال ۱۹۵۳ء میں مرزائی چاروں شانے چیت ہوکررہ گئے۔ تب سے ان کی حیثیت ایک ایسے طاکفہ کی ہے جو بین مرزائی جاروں شانے بہ سے کام کرتا اور پاکتان میں عالمی طاقتوں کے سامراجی مقاصد کی آبیاری کرتا ہے۔

قادیائی ہمیشہ سے بہتا تر ویتے چل آ رہے ہیں کہ انہیں ملاقتم کے لوگ فرہب کے واسطے سے مارنا چاہتے اوران کی شی بحراقلیت کی جان، مال اور آ برو کے دشمن ہیں۔ اس تا ترک عام و نیا بالخصوص مغربی دنیا بھی بھیل جانے کی واحدوجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جولوگ ان کا محاسبہ کررہاوران کے خطر ہی گھنٹی ہجاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر نہ تو پورپ کی زبانوں سے واقف ہیں نہ ان مما لک میں ان کے بلیٹی مشن ہیں اور نہ ان کے پاس مغربی دنیا سے بات چیت کرنے کے لئے ظفر اللہ خان جیسی کوئی استعاری شخصیت ہے اور نہ انہوں نے بھی مغرب کے لوگوں کو قادیا نی مسئلہ سمجھانے کا سوچا ہے۔

پاکتان میں مسلمانوں کی حالت ہے ہے کہ جب تک کوئی خطرہ ان کے سر پرآ کر مسلط شہوجائے وہ اس کا نوٹس نہیں لیتے۔ پھر اسلام کے تام پرجتنی عرباں گائی سیاسی حریف کودی جاتی ہے خود اسلام کے حریف کو اس کا مربق کی جاتی ہے خود اسلام کے حریف کو اس طرح چھاڑ انہیں جاتا۔ بلکہ سرے سے باز پرس ہی نہیں کی جاتی۔ الثابیہ کہہ کر خاموثی اختیار کرنے پرزور دیا جاتا ہے کہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے۔ مرزائی امت کے شاطرین حدورجہ عیار ہیں۔ کوئی شخص اس پرغور نہیں کرتا کہ جب قادیا نی ایک فرجی امت بن کراہی بنیادوں پر اس ایک فرجی امت میں نقب لگا کر انہوں نے اپنی امت کے افراد کواسید کا حق کیوں نہیں دیتے ؟ جس امت میں نقب لگا کر انہوں نے اپنی

جماعت بنائی ہے۔ عجیب بات ہے کہ قادیانی امت کا فدہمی ماسبہ کیا جائے تو ہوہ ساسی پناہ تلاش کرتے ہیں۔ سیل انوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سیل نوں کے ساتھ سیفراق تارہوئی ہے وہ اصل وجود کو سیفراق تارہوئی ہے وہ اصل وجود کو سیفراق تارہوئی ہے وہ اصل وجود کو ایٹ اعتصاء وجوارح کی حفاظت کاحق دینائیس چاہئی اور جو عارضہ ان کو قادیانی سرطان کی شکل میں ماردینا چاہتا ہے اس کے علاج ہے روکتی ہے۔

حقیقت ہے کہ مسلمانوں سے اپنے الگ ہونے کا اعلان سب سے پہلے خود قادیانیوں نے کیا۔ مرزاغلام اجرکونہ مانے والے کافر قرار دیئے گئے۔ ان کے بچوں، عورتوں، معصوموں اور بوڑھوں کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ انہیں زائی عورتوں کی اولا و، کتیوں کے بنچے اور ولد الزنا تک کہا گیا۔ مسلمانوں نے تواس سے بہت دیر بعدی سبشروع کیا اور انہیں اپنے سے خارج قرار دیا۔ جب مرزائی خود مسلمانوں سے الگ امت کہلاتے ہیں تو پھر انہیں مسلمانوں میں شامل رہنے پراس وفت اصرار کیوں ہوتا ہے۔ جب مسلمان ان کے الگ کردینے کا مطالبہ کرتے اور انہیں اقلیت قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قادیائی غربی اور معاشرتی طور پرعقیدہ مسلمانوں سے الگ رہتے ۔ لیکن سیاست ان کا پٹر نہیں چھوڑ نے۔ اس کی واحد وجہ اس کے سوا پکھ مسلمانوں سے الگ رہتے جیں یا پھر انہیں منا کر اپناسیا کی نقشہ مرتب کرتے اور ان کی ریاست پر ماتھ صاف کرتے اور ان کی ریاست پر محمد ان ہوتا جا جی جیں یا پھر انہیں منا کر اپناسیا کی نقشہ مرتب کرنے کی جدوجہ دیتیں ہیں۔

ایک خطرناک صور تحال جو ہمارے ہاں پیدا ہو چک ہے ہہ ہے کہ ہمارے مغرب زدہ طبقے نے جس کے تعلق علامدا قبال نے سیدسلیمان ندوی کو کھا تھا کہ میں و کٹیٹر بن جاؤں توسب سے پہلے اس طبقہ کو ہلاک کردوں۔ ابھی تک نہ قادیا نی ندجب کو بچھنے کی ضرورت محسوں کی ہے کہ وہ خود ندجب سے بیگانہ ہور ہا ہے اور نہ وہ قادیا نی امت کے سیاسی عزائم کی معزقوں سے آگاہ ہے۔ وہ بہی سیحستا ہے کہ ایک چھوٹی می اقلیت کو مسلمانوں کے کٹ ملا تنگ کررہے ہیں۔ وہ ان کی چگی داڑھی و کیو کہ اور اور ن کی روواوین کر انہیں مسلمان سیحستا ہے۔ کیونکہ اس کے اپنے فاداروں کی روواوین کر انہیں مسلمان سیحستا ہے۔ کیونکہ اس کے اپنے فاہری و باطنی وجود سے اسلام خارج ہو چکا ہے۔

ان لوگول سے بچاطور پرسوال کیا جاسکتا ہے کہ سلمان ایک وحدت کا نام ہیں اور بیہ وحدت ختم نبوت کے تصور سے استوار ہوئی ہے۔اگر کوئی اس وحدت کوتو ژتا ہے اور ختم نبوت کی مرکزیت کوظلی ویروزی کی آ ژیس اپٹی طرف منتقل کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کا وجود خطرنا کے نہیں۔ ہائی کون ہے؟ دویا محاسب؟ کیاا پی قومی سرحدوں کی حفاظت کرناجرم ہے یا ذہبی جارحیت؟ بعض لوگ رواداری کاسبق دیتے ہیں۔ لیکن وہ رواداری کے معنی غیرت، حمیت، عقید ے، مسلک اورائے شخصی یا اجتماعی وجود سے دشیر دار ہوجائے کے ہیں تو بید معنی کہاں ہیں؟ اور کس تحریک وائی ، پنجیبراور نظام نے بتلائے ہیں۔ قادیا نیوں کے باب بیس مسلمانوں کا معالمہ ذاتی نہیں اجتماعی ہے اور اس کے عناصر اربعہ بیس غیرت وحمیت، عقیدہ ومسلک شامل ہیں۔

مسلمانوں کا مطالبہ کیا ہے؟ صرف اتنا کہ قادیانی جب مسلمانوں سے الگ جیں تووہ مسلمانوں میں رہے کیوں ہیں؟ مارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے پرنہیں مسلمانوں میں رہے پر ہے۔وہ یا کتان میں رہنا جاہتے ہیں تو شوق سے رہیں۔ پھراس کا فیصلہ وہ خود ہی کرلیں كمسلمانون كمسلمات كاستعال ان كى ظلى نبوت اورعلى دوا قليت كے حسب حال بوگا يانبيں؟ اس مسلمانوں کی دل آزاری تونیس ہوتی؟ بدکہنا کہ یا کتان میں کوئی جماعت یا جخصیت ان کی جان، مال اور آبر وکی وشمن ہے اور انہیں معدوم کرنے کی دوڑ میں گلی ہوئی ہے۔جیسا کہ آزاد تشمیراسمبلی کی اس سفارش بر کدمرزائی خارج از اسلام اور علیحده اقلیت بین مرزاناصر نے واویلا كرتے موع كہاہے كہ ہم سر تقبلى ير لئے كھرتے ميں اور وقت آئے پر دنيا ديھ لے كى كه جان کیونکردی جاتی ہے۔ بیچن ماروں گھٹنا پھوٹے آ تکونٹم کی اڑان گھاٹی ہے۔ پاکستان میں کوئی شخص شان کی جان کا دشمن ہے نہ مال اور نہ آ بروکا۔ اس تنم کی با تنس صرف کمیندلوگ کرتے اور کمیندلوگ اچھالتے ہیں۔ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قادیانی امت ہمارےمطالبہ نے قطع نظرخودایے پنجبراورخلیفہ کی ہدایت وروایت کےمطابق مسلمانوں ہے الگ امت ہے تو چھروہ سرکاری طوریر الگ کیوں نہیں ہوجاتی ؟ اس طرح وہ محرح بیلی کے کا است میں سے غلام احمد کی امت تیار کریا حابتی اور عالمی استعار کے عہرے کی حیثیت ہے مسلمانوں کی وصدت کو پاش یاش کرے اپنے لئے ایک عجمی اسرائیل پیدا کرنے کی متنی ہے۔

یں میں کی سیاری کہ اور ان مسئلہ (Sectarian) ہے۔جیسا کہ پاکستان کی مکوشیں اس غلط فہمی کا شکار رہی ہیں اور اب تک یہی بھتی ہیں۔ قادیانی مسئلہ اپنی پیدائش سے اب تک (Political) ہے۔افسوس کے مسلمانوں نے اس کا نوٹس بہت در بیس لیااور اس کی وجہ بھی طاہر ہے کے مسلمانوں کی سیادت جس مغرب زدہ اور اقتضائے اسلام سے معری طبقے کے ہاتھ میں رہی ہاں نے استعاری ہر ضرورت کا ساتھ دیا اور دین سے ہر بغاوت کونظر انداز کیا ہے اوراس کے ذہمن کا پورا کا رخانہ ابھی تک ای نئی پر قائم ہے۔ اگر قاویا نی مسئلہ صرف ند ہب کا ہوتا تو علاء کا تعاقب کا ئی تھا۔ قادیا نی مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ جس نے بتدری ایک ایک شکل اختیاد کر لی ہے کہ وہ باطلیت ، اخوان الصفا اور بہا بیوں کی طرح اپنی زمین پیدا کرنے میں منہمک ہے۔ اس کے سامنے معتز لدکی تاریخ ہے۔ قاویا نی جانے ہیں کس طرح معتز لدنے اقتدار حاصل کیا اور کیونکر ما خیر لدنے اقتدار حاصل کیا اور کیونکر ما طنیعہ نے فاظمیہ سلطنت قائم کی۔ وہ ان سب کے تاریخی تیج بوں کو کھوظ رکھتے ہوئے جدید سیاس فیج پر افتدار حاصل کرنا چاہتے اور اس زمانہ میں جب تک انسان عالمی ہوگیا اور سیاست بین الاقوامی ہوگئی اور سیاست بین الاقوامی ہوگئی اس کرتا ہوئے جو اور افریقہ میں جزیرۃ العرب کے خلاف قادیا نی اسلام کا استعاری سل میں میں میں میں انتخاری بیان اور ہوسکنا اور ہجو میں آسکنا ہے۔ جس صورت میں کہ ہم اس کے تاریخی ما خذ اور اس کی عموی رفتار سے واقف ہوں۔

مرزاغلام احمد فے انگریزوں کی جمایت میں برقول خود پچاس الماریاں کھیں اوران کی وفاداری میں نہ صرف قرآن سے جہاد کومنسوخ کیا۔ بلکہ برطانیہ کے ہاتھوں اسلامی حکومتوں کی محکست وریخت پر چراعاں کیا اور بھی قادیانی امت کی تخلیقی عایت تھی۔ اس غرض ہی سے قادیانی فرقہ وجود میں لایا گیا اور برطانوی استعارفے کود میں لے کرجوان کیا۔

اس وقت میرے سامنے وہ کماب نہیں، معنف اور کماب کا نام بھی یادئیں آ رہا۔
پاکستان کے ایک بڑے افسر عاریما لے گئے۔ پھراپی نظر بندی کے باعث بیں ان سے کماب
دالی نہ لے سکا۔ اس کماب بیں احمدیت کی افریقہ بیں تک ودوکا جائزہ لیا گیا اور اس کے خط
وفال بیان کئے گئے ہیں۔ یہ کماب میری یا داشت کے مطابق کیمبری کے ایک پروفیسر نے کھی
اور اس بیل بعض عجیب وفریب با تیل تحریری ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ پاور یوں کی ایک نمائندہ ہماعت
نے برطانوی وزراء خارجہ سے شکایت کی کہ افریقہ بیں میعیت کی بیلنے کے داستہ بیل قادیانی مزاحم
ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان قادیا نیوں کے تمام مشن برطانوی مقوضات ہی بیل اور
وزرارت خارجہ ان کی کا فظت کرتی ہے۔ وزارت خارجہ نے جواب دیا سلطنت کے مقاصد جہلی خ کے مقاصد سے مخلف ہیں۔ آپ ان کا ذہب کی صدافت سے مقابلہ کیجئے۔ سلطنت کی طافت
سے نہیں۔ امور سلطنت کی مفاویز ''دی

ارائيول آف برلش ايميائر ان انڈيا'' (برطانوي سلطنت كا مندوستان ميں ورود ) كے تعلق ہے۔ ١٨٦٩ء ين الكليند سے برطانوي مديروں اورسيحي راہنماؤں كا ايك وفداس بات كا جائزہ لينے كے لئے ہندوستان بہنچا کہ ہندوستانی باشندوں میں برطانوی سلطنت سے وفاداری کا جی کیونکر بویا عاسكا اورسلمانوں كورام كرنے كى محج تركيب كيا موسكتى ہے؟ اس زمانديس جبادى روسلمانوں میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی اور یمی انگر بزوں کے لئے پریشانی کا سبب تھا۔ اس وفد نے ١٨٤٠ء من دور بور يس بيش كيس ايك سياست دانون في ايك بادر يول في جو محوله نام ك ساتھ کیجا شائع کی کئیں۔اس مشتر کہ رپورٹ میں درج ہے کہ: '' ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اینے روحانی راہنماؤں کی اندھادھند پیروکارہے۔اگراس دنت جمیں کوئی ایسا آ دمی ال جائے جو ا پاشالک برافث (حواری نبی) ہونے کا دعویٰ کرے تو بہت سے لوگ اس کے گرد ا کھٹے موجائیں مے لیکن مسلمانوں میں سے ایسے سی خص کو ترغیب دینا مشکل نظر آتا ہے۔ بیدستکامل موجائة بحرايية يخفى كى نبوت كو حكومت كى سر برتى ميس بهطريق احسن بروان چراها باسكتا اور كام ليا جاسكتا ہے۔اب كه ہم پورے مندوستان برقابض ہيں تو ہميں مندوستانی عوام اورمسلمان جمہور کی داخلی بے چینی اور باہمی اختشار کو ہوا دینے کے لئے ای تتم کے مل کی ضرورت ہے۔'' مرزاغلام احمداس برطانوی ضرورت بی کی استعاری پیدادار تنے۔مولا تاسید ابوالحسن علی ندوی ناظم دارالعلوم ندوة العلمها مِلعنو ال استعاری پیدادار کا تجزیه کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: "مرزاغلام احمدقادیانی نے درحقیقت اسلام کے علمی ودینی ذخیرہ میں کوئی ایسااضا فرنیس کیا۔جس کے لئے اصلاح وتجدید کی تاریخ ان کی معترف اورمسلمانوں کی نسل جدیدان کی شکرگزار ہو۔ انہوں نے ندکوئی ویٹی خدمت انجام دی۔جس کا نفع ونیا کے سارے مسلمانوں کو پہنچے۔ ندوقت كے جديد مسائل ميں سے كى مسئلد كومل كيا - ندان كى تحريك موجودہ انسانى تهذيب كے لئے سخت مشکلات اور موت وحیات کی مخکش ہے دوجار ہے۔ کوئی پیغام رکھتی نہ اس نے بورپ اور ہندوستان کے اندر تبلیغ واشاعت کا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے۔اس کی جدوجہد کا تمام تر میدان مسلمانوں کے اندر ہے اور اس کا بتیجہ وجنی اختشار اور غیر ضروری مشکش ہے۔ جواس نے اسلامی معاشرے میں پیدا کردی ہے۔اسلام کی تعلیمات سے انحراف اور ان محلفسین وجاہدین کی (جو ماضى قريب مين اس ملك مين بيدا موئ اوراسلام كعروج اورمسلمانون كى نشاة الانسيك لئ ا پناسب کچھلٹکا کر چلے گئے ) نا قدری کی سزاخدانے بیددی۔مسلمانوں پرایک دہنی طاعون کومسلط کردیااورایک ایسے مخص کوان کے درمیان کھڑ اکردیا جوامت میں فساد کامستقل ہے ہوگیا ہے۔'' (قادیا نیست از ابوالحن علی ندوی ص ۲۲۳،۲۲۳)

مرزاغلام احمرقادیانی کی خصوصیت اس کے سوا کچھنتھی کہ اس نے:

ا..... مسلمانون مين اين نبوت وسيحيت كادْ هونگ رجا كرانتشار تقسيم فساد پيداكيا-

٢..... جهاد كي قراني تعليم كومنسوخ كيا-

۳ ..... بندوستانی اقوام میں باہمی فساد کی نیواٹھائی۔

هم ..... د بنی لنریج مین سب و شتم کی بنیا در تکی \_

۵..... برطانوی تعکومت کی نسل بعد نسل وفاداری کوند بی عقیده کی الهامی سندمهای ک\_

٢ ..... محرع في المنت مين سايق امت پيدا كي جس في اين نه

مانے والوں کو کا فرجان کرمسلمانان عالم کے ابتلاء ومصائب سے التعلقی اختیار کی حتی کدان کی محکست وریخت پرخوشیاں منائیں اور برطانوی فتح ونصرت کوانعا مات ایز دی قرار دیا۔

ان کے فرزندمرز امحمود احمد (خلیفہ انی) نے قادیانی است کو برطانوی خواہشوں کے محور ومرکز پر محتکم کیا اور اسے ایک ایس سیاس تحریک بنادیا جو برطانوی استعاری خدمت گذار اور اپنے حزبی افتد از کی طلب گار ہوگئی۔خلیفہ محمود رحلت کر گئے تو ان کے بیٹے خلیفہ المث مرزانا صردادا کے مشن اور آپ کے منصوبے کو ایسی شکل دی کہ آج وہ سب چھم یا کستان کے لئے ایک سیاس خطرہ بن چکا ہے۔

خوف طوالت کے پیش نظران تفسیلات کا ذکر نے سود ہوگا کہ مرز اغلام احمد قادیا نی کے والد مرز اغلام مرتضی نے کہ ۱۸۵ء میں مسلمانان پنجاب کے خون سے ہولی کھیل کر انگریزی سرکار کی خوشنودی اوراع و حاصل کیا۔ ان کے بڑے بھائی مرز اغلام احمد نے مشہور سفاک جز ل نکسن کی خوج میں شامل ہوکر ۲۳۹ نیو انفیزی کے باغیوں کو تر یمو گھاٹ پر بھون ڈالا۔ ان باغیوں کو صرف کولی ہی سے نہیں اڑایا بلکہ ان کا مشلہ کیا۔ انہیں درختوں سے باندھ کر اعتماء قطع کئے۔ انہیں چنا کول میں ڈالا۔ ان پر ہاتھی پھرائے۔ ان کی ٹائلیں چرکر قص جل کا تماشاد می ماسم سنظر کے طور پر بیہ جان لیما ضروری ہے کہ مرز آئی امت کا اصل کر دار کیا رہا اور اس نے بلنج کی آٹر میں برطانوی ملوں میں مسلمان ملکوں میں برطانوی ملوں میں محتمد کیا تھا؟ کیا وہ مسلمان ماس کور اکفر اسم موجود ہیں۔ اور ترکی میں محتمد کیا تھا؟ کیا وہ مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لئے جزیرۃ العرب، افغانستان اور ترکی میں محتم تھا در اب تک اس کے افریقہ واسم ائیل میں موجود ہیں۔

امرائیل عربوں کے قلب میں ناسور ہے۔ تقریباً تمام مسلمان ریاستوں نے اس کا مقاطعہ کررکھاہے۔ پاکستانی مشن وہاں ہے۔ سوال ہو ہ کس پرتبلیغ کرتا ہے۔ مسلمانوں پر یا بہودیوں پر۔ آج جو چندمسلمان اسرائیل میں رہ گئے ہیں وہ قادیانی مشن کے استحصال کی زو میں ہیں۔ غور سیجے جس اسرائیل میں عیسائی مشن قائم نہیں ہوسکتا وہاں اسلام کے لئے قادیانی مشن لطیفہ نیس تو کیا ہے؟ اس مشن سے جو کام لئے جارہے ہیں وہ وُ میکے اسلام کے لئے قادیانی مشن طیفہ نیس تو کیا ہے؟ اس مشن سے جو کام لئے جارہے ہیں وہ وُ میک چھپنیں۔ تمام عالم عربی میں اس کے خلاف احتجاج ہوچکا اور ہور ہا ہے۔ لیکن مشن جوں کا توں قائم ہے۔

ا است سے جاز داردن کی فضائیہ کے پاکستانی افسروں سے جوبعض دفعہ قادیانی بھی ہوتے ہیں۔ دساطت سے جاز داردن کی فضائیہ کے پاکستانی افسروں سے جوبعض دفعہ قادیانی بھی ہوتے ہیں۔

وہاں کے راز حاصل کئے جاتے اورا سرائیل کو پہنچائے جاتے ہیں۔ ۲..... سسمشن کی معرفت اسرائیل کے بنیچے تھیجے مسلمان عربوں کو عرب

۳ ..... اس مشن کی معرفت پاکستان کی اندرونی سیاست کے راز لئے جاتے اور اسلام دوستوں سے متعلق مطلوبہ خبر میں حاصل کی جاتی ہیں۔

۱۳ سس اس مشن کی معرفت پاکتان میں عالمی استعار اور یہودی استحصال کی راہیں قائم کی جانتیں اور میاودی استحصال کی راہیں قائم کی جانتیں اور سیاس نقشے درآ مدہوتے ہیں۔خودصدر بھٹو پاکتان میں آل اہیب کی سیاس مداخلت اور صہوفی سرمایی فرمانہ انتخاب میں آمد کا انکشاف کر بچکے ہیں اور سیا یک حقیقت ہے کہ سی است کا مرمایہ پاکتان کے عام انتخابات میں مقامی مرزائیوں کی معرفت اسی مشن کی وساطت سے آیا تھا اور یکی کے زمانہ میں اکثر وزرام نے خودرا تم الحروف سے اس کی روایت کی تھی۔

۵ ...... پاکستان کو اس وقت جوخطره در پیش ہے اس میں قادیانی امت اور تل ایب کا گھ جوڑ عالمی استعاری مخفی خواہشوں کومعرض وجود میں لانے کا ذریعہ بن چکاہے۔

پاکستان میں اسلام کے خلاف • ۱۹۷ء کے جزل الیکن میں جوسب سے بڑی دبنی بغاوت ہوئی اس کے ختظم قادیانی تھے۔ جواسرائیل کے حسب ہدایت کام کررہے تھے۔ یہ کوئی مغروضہ نہیں کھلی حقیقت ہے اور پیش آ مدووا تعات کا تسلسل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھریہ کوئی نئ چیز ہیں قادیانی امت شروع ہی ہے اس فتم کے مشن قائم کرنے کی عادی ہے۔ مثلاً مرزامجود نے شاہ سعوداورشریف مکدکی آ ویزش کے زمانہ (۱۹۲۱ء) میں اپنے ایک مرید میر محد سعید حیدر آبادی کو کمد بھیجا۔ وہاں اس نے اونے پونے رازاٹھائے اور آگیا۔ اس طرح ترکی میں دوقادیانی مصطفط ملک کو صغیر کی ٹیم کارکن ہوکر گئے۔ ایک ثقہ روایت کے مطابق مصطفے صغیر خود قادیانی تھا اور مصطفے کمال کو قتل کرنے پر مامور ہوا تھا۔ لیکن قبل ازاقد ام پکڑا گیا اور موت کے گھائ اتارا گیا۔

مرزامحودا تد کے سالے مجرحبیب الله شاہ فوج میں ڈاکٹر تھے۔وہ پہلی جنگ عظیم میں کھرتی ہوکر عراق کئے۔اگریزوں نے بغداد فتح کیا تو انہیں ابتدأ گورنر نامزد کیا۔ان کے بڑے بھائی ولی اللہ زین العابدین جوقادیان میں امور عامہ کے ناظر رہے۔عراق میں قادیائی مشن کے انچارج تھے۔لیکن فیصل نے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ ہوتے ہی لگال دیا۔ گورنمنٹ آف انٹریا نے وہاں ان کے ملے رہنے میرز وردیا۔لیکن عراق گورنمنٹ نے ایک ندمانی۔

عالبًا ۱۹۲۲ء بین مونوی جال الدین کمش کوشام بیجا گیا۔ وہاں کے حریت پندوں کو پہنہ چال تو قا تلانہ تملہ کیا۔ آخر تاج الدین آئس کا بینہ نے شام بدر کر دیا۔ جال الدین شس فلسطین چلا گیا اور ۱۹۳۱ء تک برطانوی انتداب کی حقاظت میں عرب ملکوں میں عالمی استعار کی خدمت بجالا تارہا۔ جب تک برطانوی انتداب کی حقاظت میں عرب ملکوں میں عالمی استعار کی خدمت عوض سے مخلف لبادوں میں حقاف مشن، روس (وسط ایشیاء کے اسلامی عما لک) میں بججوائے۔ بالخصوص ان علاقوں میں جو ہندوستان کی سرحد کے ساتھ آباد تھے اور روس کو وہاں افتد ارحاصل تھا۔ اس غرض سے پنڈت موہ من لال، پنڈت من پھول، مولوی فیض جحد، بھائی دیوان سکھ اور مولوی فیض جحد، بھائی دیوان سکھ اور مولوی فیض حجد، بھائی دیوان سکھ اور مولوی فیض محد، بھائی دیوان سکھ اور آغر نے اپنے ٹاٹا کے سفر کوائی نوعیت کی جاسوی قرار دیا ہے۔ ادھر ۱۹۲۱ء میں مولوی حجد احد اجواز کی اور دوسال جیل اختین واپس آئے گئے کے داستہ روس میں داخل ہوتے ہی پکڑلیا گیا اور دوسال جیل میں داخل ہوتے ہی پکڑلیا گیا اور دوسال جیل میں داخل ہوتے ہی پکڑلیا گیا اور دوسال جیل میں داخل ہوتے ہی پکڑلیا گیا اور دوسال جیل میں داخل ہوتے ہی سے ایسیورٹ نہیں تھے۔ اس لئے ایران کے داستہ داخل ہوتے۔ بہلے مولوی حجم امین لوٹے پھر مولوی ظہور حسین، قید و بند کے مرسط گڑا در کیل بیکن کیکڑ لئے مجھے۔ پہلے مولوی حجم امین لوٹے پھر مولوی ظہور حسین، قید و بند کے مرسط گڑا در کر سے کیکن کیکٹ کے داستہ داخل ہوتے۔ بہلے مولوی کھر امین لوٹے پھر مولوی ظہور حسین، قید و بند کے مرسط گڑا در کر کردن کی مداخلت سے رہا ہوئے اور دوائیں آگے۔

افغانستان میں نعمت اللہ قادیانی کو جولائی ۱۹۲۳ء میں پکڑا گیا۔اس پر جاسوی اور ۔ ارتداو ثابت ہو گیا تو سنگسار کردیا گیا۔فروری ۱۹۲۵ء میں دواور قادیانی ملاعبدالحلیم اور ملا نورعلی کو ای جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔افغانستان اور پاکستان میں تعلقات کی کشیدگی کا ایک سبب اہتدا مرطفر اللہ خان تھے جوان تین قادیا نیوں کے تل پر افغانی سفیر مقیم برطانیہ کوعذاب خداوندی کی اعمد دے چکے اور تب سے افغانستان کے خلاف تھے۔دوسری وجہ مرز انحمودخود تھے کہ وہ افغانستان کے لئے اور افغانستان ان کے لئے ناقائل قبول تھا۔افغانستان کا ہراہتلاءان کے نزدیک ان کی بدوعا کا مظہر تھا۔

برطانوی ہندوستان میں بھی مرزائی امت کا شعارتھا کہ ان کے جوافراد پولیس میں محرتی ہوتے۔وہ عوماً سی آئی ڈی میں چلے جاتے یا انگریز آئیں چن چن کرسی آئی ڈی میں لے لیتا۔ جہاں آئیس ہندوؤں ،سکھوں اور مسلمانوں پر کوئی ساظلم توڑتے ہوئے رتی مجرحیا محسوس نہ ہوتی۔ بلکہ ہرظلم کوایے فرائف کا حصہ سمجھتے۔

، پنجاب میں ی آئی ڈی کا محکمہ برطانوی حکومت کے لئے ریڑھ کی ہڈی رہا۔ اس محکمہ کے کے میرزائی افسروں نے برطانوی استعار کی جوخد مات انجام دیں وہ کوئی انگریز افسر بھی انجام نہ دے سکتا تھا۔

حقیقت میہ ہے کہ تقریباً ہراسلامی ملک میں قادیانیوں کے خلاف حکومت اور عوام دونوں سطح پر دہنی احتساب موجود ہے۔ لیکن جہاں تو می آزادی طاقت ور ہے اور ان کی آزاد کی مائی استعار کے دخنوں سے محفوظ ہے۔ وہاں قادیائی مشن شہمی تھے نداب ہیں۔ مثلاً معر، ترکی، افغانستان، شام، حجاز، عراق، شرق اردن وغیرہ میں قادیائی مشن نہیں۔ ایران ہمارا عزیز ہمسا ہے ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے دوابط کیجائی کے ہیں۔ لیکن قادیائی ادھرکارٹ نہیں کرتے۔ کیا وہاں انجام نظر آتا ہے یاعالمی استعار کوخرورت نہیں؟

امت نے اپنے سیای ہتھنڈ ہے تبدیل کر لئے ہیں اور پیھلے تین سالوں میں بالخصوص قاویا تی امت نے اپنے سیای ہتھنڈ ہے تبدیل کر لئے ہیں اور اب عالمی استعار کی جاسوں امت کے طور پر افریشیا کی ممالک سے خفیہ معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ تل ابیب (حیفا) میں ان کامشن گردو پیش کی عرب دنیا کے خلاف جاسوی کا مرکز ہے۔ اس باب میں دمش کے ایک مطبوعہ رسالہ القادینیہ سے ان کے سیاسی خط و خال اور استعاری فرائض و مناصب کی نشاندھی ہوتی ہے۔ اس میں کمھاہے کہ: ''کسی بھی عرب مسلمان ریاست میں ان کے لئے کوئی جگر نہیں بلکمان کے وجود کی بدولت یا کشان کوعر بوں میں ہوف بنایا جا تا ہے۔''

ذیل کا واقعہ رسالہ میں مذکور ہے کہ: ''بہلی جنگ عظیم کے وقت اگریز وں نے ولی اللہ زین العابدین (مرز امحمود احمد کے سالے) کوسلطنت عثانیہ میں جمیجا۔ وہاں پانچویں ڈویژن کے کمانڈر جمال پاشا کی معرفت قدس یو نیورٹی (۱۹۱۷ء) میں دینیات کا کیکچرار ہوگیا۔ لیکن جب اگریزی فوجیس ومثق میں دخل ہوئیں تو یکی ولی اللہ اپنا جامدا تارکر انگریزی لفکر میں آگیا اور عربوں کو تو بھاگ کر بول کوتر کول سے لڑانے بھڑانے کی مہم کا انچارج رہا۔ عراقی اس سے واقف ہو گئے تو بھاگ کر قادیان آگیا اور ناظر امور عامہ بنایا گیا۔''

اب قادیانی امت کی استعاری تخلیک (Strategy) بیہ ہے کہ وہ استعار کے حسب منشاء پاکستان کی ضرب تقلیم میں حصہ لے کرسکھوں کے ساتھ پنجاب کو ایک علیمہ ہ قادیانی ریاست بنانا چاہتی ہے۔ اس غرض سے عالمی استعار اس کی پشت پنائی کر رہا اور وہ اس کے لئے مختلف ملکوں میں جاسوی کا جال وسیح ہوگیا ہے۔ اس ملکوں میں جاسوی کا جال وسیح ہوگیا ہے۔ اس غرض سے اس نے اسرائیل کے گردو پیش تجاز واردن میں فضائید وغیرہ کی تربیت کے لئے نہ صرف قادیانی پائلٹ جبحوائے ہیں۔ بلکہ ان ملکوں میں استعاری کا روبار جاری رکھنے کے لئے ہرسال ڈاکٹروں، انجینئروں اور نرسوں کی ایک بڑی کھیپ جارہی ہے۔ پاکستان میں کوشش کر کے ان بڑے ہیں اور نرسوں کی ایک بڑی کھیپ جارہی ہے۔ پاکستان میں کوشش کر کے ان بڑے ہیں اور نرسوں کی ایک بڑی کھیپ جارہی ہے۔ پاکستان میں کوشش کر کے ان بڑے ہی کی جاتی ہیں۔ چباں ہرسال نرس اور کیاں میڈری کی جاتی ہیں۔ چبان ہرسال نرس اور کیاں کا میڈیکل سپر نشنڈ نٹ بی این جنجو عدقادیانی مقرر ہوا ہے۔ واضح رہے کہ میو ہیتال لا ہور، پشاور سے لے کر حیور آباد تک نرسوں کا سب سے بڑا تربی مرکز ہے۔ اس پس منظر میں جنجوعہ کے لئے پوری قادیانی مشیزی نے زور دے کر میو جگہ جامل کی ہے۔

اُدھریہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ مرزائی پاکتان بننے پرخوش نہ تھے اور نہ پاکتان بننے کے حق میں تھے۔مرزامحمود نے پاکتان بننے سے تین ماہ پہلے خطبہ دیا تھا۔ ملاحظہ ہو۔

(الفعنل ۱۱ ارمی ۱۹۳۷ء)

''ہندوستان کی تقسیم پراگرہم رضامند ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر بیکوشش کریں گے کہ یکی نہ کسی طرح پھر متحد ہوجائے۔''

۵راگست ۱۹۴۷ء کے الفضل میں خلیفہ ٹانی کی ایک دوسری تقریر درج ہے۔فرماتے بیں کہ: ''بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے ادر ساری قومیں باہم شیر وشکر ہوکر رہیں۔'' مرزامحود نے قادیان ہیں رہنے کے بہتیر ہے جسن کئے۔کوشش کی کہ پاپائے روم کے مقدس شہر دیٹیکن کا مقام قادیان کول جائے۔لیکن جب کوئی کی بیل منڈھے نہ چڑھی قوایک انگریز کرل کی رپورٹ پرحواس باختہ ہوکر کیٹی عطاءاللہ کی معیت میں بھاگ کرلا ہورا گئے۔میجر جنزل نذیراحمد آپ کے ہمزلف تھے۔ان کے ساتھ جیپ ہیں سوار ہوکر نگلنے کا پروگرام تھا۔لیکن سکھوں کی ماردھاڑ کے خوف سے قبل از وقت نگل آئے اور چوری چھپے جان بچائی۔ یہاں پہنچ کر مرزامحمود نے قادیان میں مراجعت کے دویاءاور خواب بیان کرنا شروع کئے اور یہ پروگرام بنایا کہ:

ا ..... القسيم كى خالف تو تول سے كم جور كر كے قاديان كى ندكى طرح حاصل كياجائے۔

٢..... كشيركى حديرافتدار حاصل كياجائ

السسس يأكستان كركس علاق كوقادياني صوبيس تبديل كياجات

بظاہر بیرتین مختلف اور شاید ایک نازک حد تک متخالف''محاذ'' متنے لیکن اصلاً حصول اقتد ارکاایک مر بوط سلسله تھا جومرز امحمود کے نہاں خانید ماغ میں پرورش پار ہاتھا۔

جسٹس منر نے ۱۹۵۳ء کے واقعات ہے متعلق مسلمانوں سے مرزائیوں کی نزاع پرجو رپورٹ کھی ہے اس کے ۱۹۲۳ پر درج ہے کہ: ''۱۹۲۵ء سے لے کر ۱۹۲۷ء کے آغاز تک احمدیوں کی بعض تحریروں سے منکشف ہوتا ہے کہ وہ برطانید کا جائشین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ نہ توایک ہندود نیاوی حکومت لینی ہندوستان کواپنے لئے پند کرتے تھے اور نہ پاکستان کو منخب کر سکتے تھے۔''

(الفضل ۲۵رد بمبر۱۹۳۳ء) ملاحظہ ہو، خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ: '' ملکی سیاست میں خلیفہ وقت سے بہتر اور کوئی راہنمائی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید وفصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔''

مهرجون ۱۹۴۰ء کے الفضل میں ہے کہ: 'دخبیں معلوم کب خدا کی طرف سے ہمیں دنیا کا جارج سردکیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے تیار رہنا چاہئے کہ دنیا کوسنجال سکیں۔''

میاس وقت مرزائی امت کے خیالات تھے جب بٹلر نے برطاندیکو ہلاؤالا تھا اور مرزائی وکھے دونوں بنجاب پر بقیند کرنے کی تیاری میں تھے۔اس حمن میں ماسٹر تارا سکھ کامضمون ہفتہ وار اکالی سے مختلف جرائد میں نقل ہو چکا ہے۔ ماسٹر بی نے لکھا تھا کہ برطاندیائے ہندوستان چھوڑا تو سکھ دیاستوں بالخصوص مہاد اجبہ پٹیالہ کی مدوسے بنجاب میں ہم نے اتنی تیاری کر کی ہے کہ اس کے جانشین ہو کیس اور سکھوں کا بیصو بہتکھوں کی عملداری میں ہو۔

اس سے پہلے ۱۹۲۲ مرفروری ۱۹۲۲ء کے افغضل میں خلیفہ صاحب کی تقریر ہے۔ ' ہم احمدی حکومت قائم کرنا چاہج ہیں۔''

مزید ملاحظہ ہو۔ "اس وقت تک کے تمہاری بادشاہت قائم نہ ہوجائے تمہارے راتے ہے میکا نے برگز دور تبیس ہوسکتے۔ " (افضل ۸رجولائی ۱۹۳۵ء)

سے یہ کا نے ہرگر دورنہیں ہوسکتے۔''

مرزائیوں نے اپنی جماعت کے ۱۸ ہرس میں مسلمانوں کے کسی اہلاء کسی تحریب کسی مرزائیوں نے اپنی جماعت کے ۱۸ ہرس میں مسلمانوں کے کسی اہلاء کسی تحریب کسی مرزائیوں نے جوالا کی اہروں کی مرضی کے تاخی رہے۔لیکن ریاست شمیر کے مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پر انہوں نے جوالا کی ۱۹۳۱ء میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا کھڑاگ رچایا اور آج تک صرف کشمیر کی کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے مصائب کشمیر کے سوااور کسی خطہ میں نہ تھے۔ کیاصرف شمیر کے مسلمان ہی مسلمانان علم ملمانان کی مسلمانوں کے مطالمہ میں اسلام اور مسلمانوں کی خاطر مخلص ہوتے تو اس کا اعتراف نہ کرتا بخل ہوتا۔ بلکہ شقاوت کے مصداق۔ لیکن معالمہ دوسرا تھا۔ مرزائی کشمیری مسلمانوں کی ضاطر مخلص ہوتے تو اس کا اعتراف نہ کرتا بخل ہوتا۔ بلکہ شقاوت کے مصداق۔ لیکن معالمہ دوسرا تھا۔ مرزائی کشمیری مسلمانوں کی سادہ فطرت سے واقف تھے کہ وہ غربی سٹہ بازوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کی سادہ فطرت سے واقف تھے کہ وہ غربی سٹہ بازوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ادھر تعدیل کے جوں وشمیر حسب حال تھے۔ ادھر مرزائی جس قادیانی ریاست کا خواب و کی مقدیل میں تعدیل کے جوں وکشمیر حسب حال تھے۔

پاکستان نے اپنی آ زادی کے تیسرے مہینے اکتو پر ۱۹۳۷ء بھی تشمیر کا مطالبہ کیا تو اس جنگ میں قادیائی است فی الفور کو د پڑی۔ اس نے فرقان بٹالین کے نام سے ایک بلاٹون تیار کی جو سیالکوٹ کے نزد کیے جو سی کھاڈ پر واقع کا قل معراجکے میں متعین کی گئی۔ اس نے وہاں کیا خدمات انجام دیں؟ اس کے تذکرہ وافشاء کا کل نہیں ۔ لیکن اس وقت پاکستان کے کما تڈرا نچیف جنزل سر ڈبھس گریے ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو تشمیر ہیں استعال کرنے کے خلاف تھے اور نشخص طور پر کشمیر کی لڑائی کے حق میں تھے۔ بلکہ ان کی معرفت بعض معلومات ہند وستان کے کما نڈرا نچیف جزل سراکن لیک تک پنچتی گئیں۔ قائد اعظم اس وقت سرطان کے مرض میں مبتلاتے۔ جب انہیں معلوم ہواتو ان کا مرض شدید ہوگیا۔

سکی کمانڈرانچیف نے کمی''آ زادادارے'' کی ایسی بٹالین پر بھی صادمیں کیا جیسا کے فرقان بٹالین بھی ،فرقان بٹالین کو بیٹرف بخشا گیا کہ جنرل کر لیمی نے بطور کمانڈ رانچیف تحسین وستائش کا خط و پیغام لکھاجو تاریخ احمدیت جلدششم مولفہ دوست محمد شاہدے ص ۲۵۲ پر موجود بے۔ بات معمولی ہے کین بجیب ہے کہ کشمیر کے محاذوں کی جنگ میں قادیان سے المحق مرصدات کی کمان ہمیشہ مرزائی جرنیلوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ چونکہ بیدا کی کمان ہمیشہ مرزائی جرنیلوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ چونکہ بیدا کیا۔ وہ بھی اس کا ذکر مناسب نہیں ۔ لیکن سوال ہے کہ فرقان بٹالین ہو یااس کے بعد ۱۹۲۵ء کی جنگ جو کشمیر سے شروع کی گئی کہ وہاں چھمب اور جوڑیاں کا محاذ پھا تھوٹ اور قادیان کی طرف تھا۔ ابتدآ ان محاذوں کی کمان جزل اختر ملک اور ہریگیڈ ہرعبدالعلی ملک کے ہاتھ میں تھی جو سکے بھائی ہونے کے علاوہ قادیا نی العقیدہ ہے۔ جنرل اختر ملک ترکی میں وفات پا گئے۔ ان کی نفش وہاں سے رہوہ لائی گئی۔ جہاں بہشتی مقبرے سے باہر ہمیشہ کی خیند سورہ ہیں۔ پنجاب میں پانچویں اور چھٹی محاعت کی تاریخ وجنران اختر ملک اور ہریگیڈ ہر عبدالعلی کو بتایا گیا اور اقل الذکر کی سرد کی تصویر شائل کی گئی۔ ہے۔

ایک دوسری تصویر جزل ابرارحسین کی بھی ہے۔ کیکن ۱۹۲۵ء کی جنگ کواس طرح محدود کرنا اور صرف جزل اختر حسین ملک یا ہر گیڈ برعبدالعلی کا ذکر کرنا سرزائی است کا پنجاب میں نئی پود کو ذہناً اپنی طرف شقل کرنے کا ہنتھ نڈ اہے۔ عزیز بھٹی دغیرہ کونظر انداز کر کے اور اس وقت کے آتش بچانوں کے سرسے گزر کے جزل اختر ملک کوتو می ہیروینا نا اور بڑھا تا قادیا نی سیاست کی شوخی ہے۔ جو حصول افتد ارکی آئندہ کوششوں میں رنگ ورغن کا کام دے گی۔

بات سے بات کلتی ہے۔ جنزل اختر ملک کے تذکرے کی رعایت سے اس ضمن کی دو باتیں حافظہ میں اور تاز ہ ہوگئیں۔

نواب صاحب نے فرمایا: مرزائی پاکستان میں حصول اقتدار سے مایوں ہوکر قادیان پہنچنے کے لئے مضطرب ہیں۔ وہ بھارت سے مل کر یا بھارت سے لڑکر ہرصورت میں قادیان چاہتے ہیں اوراس غرض سے پاکستان کو بازی پرلگانے سے بھی نہیں چو کتے۔ایک دن میرے ہاں جزل اختر حسین ملک آئے اور میرے ملٹری سیکرٹری کرئل محد شریف سے کہا کہ جھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے پس وہیش کی اوراپ سیکرٹری سے کہا کہ میں نے جنزل ملک سے اگر ملا قات کی تو صدرا یوب جو بھی سے کہا کہ میں کے ادر بیدس اتفاق ہے کہ میں بھی اعوان ہو جھ سے کہا کہ میں بھی اعوان ہو صدرا یوب کے کان اعوان ہو۔ مدرا یوب کے کان

میں الطاف حسین ( ڈان ) نے بات ڈال رکھی ہے کہ اس سے سی امریکن نے کہا ہے کہ نواب کا لا باغ ابوب خان کے خلاف اندر خانہ خودصدر بننے کی سازش کر رہا ہے۔

اس وقت تو جزل ملک لوٹ گئے۔ لیکن چندون بعد رہیا گئی میں ملاقات کا موقع پیدا کر لیا۔ کہنے گئے: '' میں صدر ایوب کوآ مادہ کروں کہ بیدوقت کشمیر پر چڑھائی کرنے کے لئے بہترین ہے۔ بیتین ہے کہ ہم کشمیر حاصل کر پائیں گے۔ مجھے جیرت ہوئی کہ بیٹے بھائے جزل کو یہ کیا سوجھی؟ بہرحال میں نے عذر کردیا کہ میں نہ تو فوجی ایک پیرٹ ہوں نہ جھے جنگ کے مبادیات کا علم ہے۔ آپ خودان سے تذکرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ صدر نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس لڑائی کے جلد بعد بھارت براہ راست یا کتان کی بین الاقوامی سرحدوں پرجملہ کردےگا۔''

میں نے کہا: صدر مجھ سے پہلے ہی بدگمان ہے۔ وہ لاز ما خیال کرے گا کہ اعوان اس کے خلاف کوئی سازش کررہے ہیں۔ جزل اختر ملک مجھ سے جواب پاکر چلے گئے۔اس اثناء میں سی آئی ڈی کی معرضت مجھے ایک دی اشتہار ملا جوآ زاد کشمیر میں کثرت سے تقسیم کیا گیا تھا۔اس میں لکھا تھا کہ: ''ریاست جمول وکشمیرانشاء اللہ آزاد ہوگی اور اس کی فتح ونصرت احمد بہت کے ہاتھوں ہوگی۔''

اورمیرے لئے بینا قابل فہم ندتھا کہ جزل اختر ملک اس پیش گوئی کو بچا بنانے کے لئے دوڑ دھوپ کررہے متھے۔ راقم نے نواب کالا باغ کی بیرگفتگومحترم مجید نظامی ایڈیٹر نوائے وقت کو بیان کی توانہوں نے تائید کی کدان ہے بھی نواب صاحب یہی روایت کر بچکے ہیں۔

۲..... ڈاکٹر جاویدا قبال سے ذکر آیا تو جران ہوئے۔فر مایا کہ:اس جولائی میں مرظفر اللہ خان نے مجھے امریکہ میں کہا تھا کہ میں صدر الیوب کو پیغام دون کہ بیدونت شمیر پر چڑھائی کے لئے موزوں ہے۔ پاکستانی فوج ضرور کامیاب ہوگی۔ جہاں تک ہندوستان کے ہاتھوں بین الاقوا می سرحد کے آلودہ ہونے کا تعلق ہے۔الی کوئی چیز نہ ہوگی۔ میں نے صدر ایوب سے ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا جھے سے کہ دیا ہے اور کسی سے نہ کہنا۔

صدرالیب کوسر ظفر اللہ خان نے پیغام دے کراور جنر ل اختر ملک کوخود حاضر ہو کر علاوہ دوسرے زعماء کے یقین دلایا تھا کہ تشمیر پر تملہ کرنے سے بھارت اور پاکستان میں براہ راست جنگ نہ ہوگ ۔ لیکن پاکستانی فوجیس جب تشمیر کی طرف بڑھنے گئیں تو پاکستان کی بین الاقوامی سرحدیں ایکا ایکی بھارتی فوج کے تملہ کا شکار ہوگئیں۔واقعہ میہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے تالع

کرنے اور اس کی جغرافیائی ہیت کوئی صورت دینے کے لئے عالمی استعار کا جومنصوبہ تھا اس کو پروان چڑھانے کے بیا کہ استعار کا جومنصوبہ تھا اس کو براسرار کیکن تنفی ومعلوم ہاتھ بھی تھے۔ قدرت نے استعاری منصوبہ خاک میں ملادیا۔ منصوبہ بیتھا کہ مغربی پاکستان میں ہنجاب کو بالواسطہ یا بلاواسطہ کلاواسطہ کا کست ہوتو پاکستان کا عسکری بازوٹوٹ جائے گا اور مشرقی پاکستان نیتجیاً الگ ہوجائے گا۔ پنجاب کی پسپائی کے بعد سرحد، بلوچستان اور سندھ بلقان ریاستوں یا عرب ریاستوں کی طرح چھوٹی ریاستوں بن جائیں گی۔

سیمیراوراحدیت کے بارے میں اس سے پہلے یہ بات سطور بالا میں رہ گئی ہے کہ قادیا نی امت نے کہ قادیا نی امت نے کہ قادیا نی امت نے کہ کی میں اس کے حصد لیا کہ مرز ابشیر الدین محمود جس قادیا نی ریاست کا خواب دیکھتے مینے ان کی نگاہ میں تشمیر ہر لحاظ سے موز وَں تھا۔ جماعت احمد یہ کی تشمیر سے دوست محمد شاہد نے (تاریخ احمدیت جمع میں مرز احمد یہ کی تشمیر سے دیکھا ہے کہ:

- ا ..... وبال تقريبان (٨٠) بزاراحدي بير
- ٣..... وبال سي اول فن بين اورسيع فاني (غلام احمد ) كي بيروول كى برى جماعت آباد بـ
- سا..... جس ملک میں دوسیحیوں کا دخل ہواس ملک کی فرمانروائی کاحق احمد یوں کو پہنچتا ہے۔
- ۳..... مهاراجه رنجیت سنگھ نے نواب امام الدین کو گورنر بنا کرکشمیر بھیجا تھا تو ان کے ساتھ مرز اغلام احمد کے دالد بطور مدد گار گئے تنھے۔
- ۵..... محکیم نورالدین خلیفداوّل مرزامحود کے استاد اور خسر شاہی حکیم کے طور پر کشمیر میں ملازم رہے تنے۔

ان نکات ہی کولمحوظ رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ قادیا ٹی امت کی تشمیر سے ہمدر دی کسی عام انسانی مسئلہ یا عام مسلمانوں کی ہمدر دی کے جذبہ سے نہیں تھی، نہ ہے۔ بلکہ وہ اپٹے شخصی تعلق اور حزبی مفاد کے لئے پورے پاکستان اور تمام مسلمانوں کواستعمال کرتے رہے ہیں۔

بلو پنتان کواحمری ریاست بنانے کا خواب پراگٹرہ ہوگیا۔ (اس کے لئے ہم شاہ ایران کے بعن ہم شاہ ایران کے بعض میں۔ ایران کے بعض میں۔ ایران کے بعض شاہ ایران کے بعض شکر گذار ہیں) ادھر تعمیر ہے متعلق عالمی استعار نے کا شاہدلا۔ قادیا ٹی امت کا اس کے ساتھ بدلنا ایمانی تھا جیسے انجن مڑتے ہی گاڑی مڑجاتی ہے۔ اب پاکستان کو ملیا میٹ کرنے کی استعاری کوشش سے تک کوشش میں کہ:

ا مشرقی پاکتان کوالگ کیا جائے۔ قادیانی عقلاء نے وہ سب کھی کیا جواس کے لئے شکایات کوجنم دیا۔ پھر پروان پڑھایا۔
کے لئے ضروری تھا۔ انہوں نے مشرقی پاکتان کے لئے شکایات کوجنم دیا۔ پھر پروان پڑھایا۔
ایم ایم احمد نے حکومت پاکتان کے فنانس سیکرٹری مالی مشیر اور منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئر مین کی حیثیت سے بنگالیوں کو اتنا بے بس اور بیز ارکردیا کہ وہ علیحدگی کی تحریک میں ڈھل گئے۔
مشرقی پاکتان کے مصیبت زدگان کوسرکاری المداد سے محروم رکھا گیا اور اس کے مستول ایم ایم احمد شخصے۔

احد ارکا سوال خارج از بحث تھا۔ کیونکہ اکثریت مشرقی پاکستان میں اور شخ جیب الرحمان، احد ارکا سوال خارج از بحث تھا۔ کیونکہ اکثریت مشرقی پاکستان کی تھی اور شخ جیب الرحمان، قادیانی امت کی ان حرکات کو بھانپ کران سے باخبر ہوگئے تھے۔ وہ ایم ایم احمد کی حرکات پر بلیک میں بیان دے تھے اور ان کی فوری علیحد گی کے خواہاں تھے۔ اس بیان کے فوراً بعد چو ہدری خافر اللہ خان ان سے ملنے ڈھا کہ گئے۔ دوسرے یا تیسرے دن تخلیہ میں ملاقات ہوئی اور آخروہ می ہوا جو مرزائی امت کے ظفر اللہ خان یا ایم ایم احمد کو علیحدہ ہوا جو مرزائی امت کے طفر اللہ خان یا ایم ایم احمد کے لئے علیحدہ ہوگئے۔

سسس اب مرزائی تمام تجربوں کو حسب مرادنہ پاکر پاکستان میں عالمی استعارکا آخری نائلک کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے یہودیوں کی طرح ملک کی مالیات (بینکنگ، انشورنس اور انڈسٹری) میں اس تم کا اقتدار حاصل کرلیا ہے کہ آئیس ان کے پس منظر، پیش منظر اور تہد منظر سے خارج نہیں کیا جاسکا۔ اب ان کے اقتدار کی راہ میں سے چیزیں معاون ہوگتی ہیں اور سے کہنا جرم نہ ہوگا کہ پاکستان کی فضائیہ اپنے چیف سے لے کرآ بحدہ جانشینوں کی ایک ٹری تک ان کے ہاتھ میں ہے۔ ای طرح ہری فوج کے دونوں کور کما نڈ ڈ (جزل عبدالعلی اور جزل عبدالحدید) ان کے ہیں۔ ان کے میں ان کے میں ان کے میں ان کے میں۔ ان کے میں ان کے میں ان کے میں ان کے میں۔ ان کے میں ان کی میں ان کے میں ان کی کی میں ان کی کی کی کی کی میں ان کی کی

سے مثل کی بعض اہم آسامیاں قادیانی لے رہے ہیں۔مثلاً بنجاب میں فیکسٹ بک بورڈ کا چیئر مین عالب احمد قادیانی ہے۔ بنجاب اور بہاد کپور کے علاقہ کی انشورٹس کارپوریشن کا جزل فیج جنوعہ قادیانی ہے۔ لا مورمیوسیتال کا میڈیکل سپر نشنڈ نٹ قادیانی ہے۔ خرش ایسے کئی ادارے قادیانی امت کے ہاتھ میں ہیں۔ جہاں اس کے افراد کی بڑی سے بڑی اکثریت معاثی طور پر پرورش پاسکتی ادرسیاس طور پر افتدار کی راہیں ہموار کرتی ہے۔

۵ ..... ابھی تک پریس قادیانی امت کے ہاتھ میں نہیں آسکا۔ لیکن وزارت اطلاعات ونشریات کی معرفت پریس قادیا گیا ہے اور ملک کے بیشتر ورکنگ جرناسٹون میں کرپشن کی نیور کھ دی گئی ہے۔ جس کی بدولت قادیا نیت کے بیج ونم کا مسلم خارج از احتساب موچکا ہے۔

السند ملک کے بعض اہل قلم اور اہل محافت کو بالواسط و با واسط مختلف شکلوں میں معاوضہ و بیا واسط مختلف شکلوں میں معاوضہ و سے قادیا فی امت کے خالفین معاوضہ و سے قادیا فی امت کے خالفین ضعیف ہوتے جا کیں اور اس انتشار وافتر اق کو ہوا ملتی رہے جوان کے آئندہ اقتد ارکی ضروری اساس ہے۔

کسس سرحد وبلوچتان کی علیحدگی سے متعلق بالکل انہی خطوط پر قادیا فی امت اقدام وکلام کا انبارلگارہی ہے۔ جن خطوط پرشخ بجیب الرحمان کورگیدا جار ہاتھا۔ مرزائی امت بظاہر پہلے نیار ٹی کے ساتھ ہے ۔ لیکن اس کے مختلف ٹو جوان مختلف پارٹیوں بھی حسب ہدایت شامل بیس یہ بنجاب بیشل مواجی پارٹی بھی ایک ایسا احمد کی توجوان شریک ہے جس کا بھائی ہڑے و دوں ہی ۔ بنجاب بیشل مواجی کا ڈپٹی کمشز ہے اور باپ مرزاغلام احمد کا صحابی ایک زبانہ بھی پکک کا قائوتی مشیرتھا۔ تا و بیائی امت کا طرزعمل ہی ہے کہ قدمت کے دوپ بھی سرحد وبلوچتان کی سیاسی فضا کو اتنامسوم کردیا جائے کہ علیحدگی کا مطالبہ حقیقت بن جائے۔ جب عالمی استعار کی خواہش کے مطابق پاکستان جو بھی مغربی پاکستان تھا کی ریاستوں مثل پختو نستان ، بلوچتان اور سندھو دیش وغیرہ پاکستان جو بھی مغربی پاکستان تھا کی ریاستوں مثل پختو نستان ، بلوچتان اور سندھو دیش وغیرہ بی تھی ہوتو بنجاب بیس بحکمران طاقت ، یاسکھوں کے ساتھ مشتر کہ طاقت کی سربرای ان کے باتھ بیس بود

مرزائی سیاست کا نقشہ بیہ کہ عالمی استعاداس یا کستان کو ضرب وقتیم سے تین چار ریاستوں میں بائٹنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ پختونستان بنے گا، بلوچستان بنے گا۔ سدھود لیش بنے گا۔ ان کے اصلاع میں تھوڑ ابہت ردوبدل ہوگا۔ ہوسکتا ہے سندھ کا کچھ علاقہ بھارتی راجستھان کو چلا جائے۔ پختونستان میں پنجاب کے ایک دواصلاع آ جا کیں۔ بلوچستان سندھ کے ایک دو اصلاع کے بختونستان میں پنجاب میں ڈیرہ غازیخان کے ضلع پراس کی نگاہ ہو لیکن جتنی جلدی بیہو اصلاع کے جائے اتنابی مفید بجھتے تھے۔ قادیائی امت کی اس مہرہ بازی کا حاصل کلام بیہ کہ ایپ اس باتھانی مقدر کے بعد پاکستان ختم ہوجائے گا تو سکھ استعاری شداور بھارتی تعادن سے ایپ اس بلقانی مقدر کے بعد پاکستان ختم ہوجائے گا تو سکھ استعاری شداور بھارتی تعادن سے اس بلقانی مقدر کے بعد پاکستان ختم ہوجائے گا تو سکھ استعاری شداور بھارتی تعادن سے

پنجاب پراپ اس استحقاق کا دعوی کریں گے کہ وہ ان کے گورؤں کی گری ہونے کے باعث ان کا استحقاق کا دعوی کریں گے کہ وہ ان کے گورؤں کی گری ہونے کے باعث ان کا اور اسرائیل بناؤالا۔ اس طرح پنجاب سکھوں کے لئے ہوگا۔ بعض معلوم وجوہ کے باعث پنجاب اس وقت پختو نستان، سندھو دیش اور بلوچتان کی نار نئی میں گھر اہوگا۔ مرز ائی امت گرؤں کی گری کے طالبین سے معانقہ کر کے اپنے "مدینہ النبی" قادیان کی مراجعت پرخوش ہوگا۔ تب عالمی استعاد کی مداخلت سے ایک نیا پنجاب بیدا ہوگا۔ جو سکھا حمدی ریاست ہوگا اور جس کا پاکستانی وجود ختم ہوجائے گا۔

پاکتان کا اصل خطرہ یہ ہے اور پنجاب اس خوفناک سانحہ کی زو میں ہے۔ نہ جانے حزب افتد اراور حزب اختلاف اس بارے میں کیوں خور نہیں کرتیں ۔ اس ساسی مسلم کا اس وقت تعاقب نہ کیا گیا اور ایک پلیٹکل خطرہ کے طور پر اس کا محاسب نہ کیا گیا تو کیا پاکستان کی آنکھا سی وقت کھلے گی جب طوفان سر سے گذر چکا ہوگا اور پاکستان کی تاریخ استعاری انقلاب کے ہاتھوں المثن چکی ہوگی ۔ تب مورخ یہ کھیں گے کہ ان علاقول میں ایک ایسی قوم رہتی تھی جس نے اپنے المان ہونے کی بنیاد پر براعظیم ہندوستان سے کش کے ایک علیحدہ ملک پاکستان بنوایا تھا۔ لیکن مسلمان ہونے کی بنیاد پر براعظیم ہندوستان سے کش کے ایک علیحدہ ملک پاکستان بنوایا تھا۔ لیکن خود مثال الاوراب وہ ملک وقوم ماضی کی ایک طریعا کیا دکا المناک تنہ ہیں۔

ہے..... مسیح موجود کی اصطلاح اسلامی نیس اجنبی ہے۔ دور اوّل کے تاریخی اور نہ ہی اوب میں بیاصطلاح کہیں نہیں لمتی۔

روز، حلول، على وغیرہ كى اصطلاحيں اسلامی ایران ش مؤبداندا أركے تحت المحداند تحريكوں كى پيدادار ہيں۔ ان كے واضعين نے اپنے المحداند خيالات كو چمپانے كے لئے انہيں وضع كيا تھا۔

مرزاغلام احمد قادیانی اپنے عقائد کی اساس پرکوئی علیحدہ امت تیار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے محریحر بی کی امت میں نقب لگا کر قادیانی امت پیدا کی جو تعلم کھلا الحاد کی اساس پرقائم ہے۔

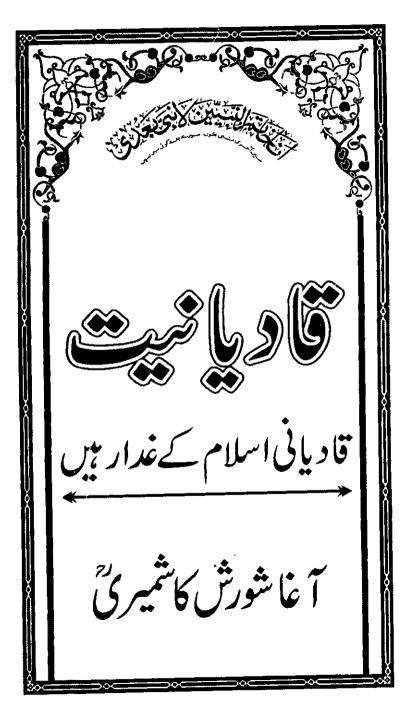

# قاديانيت از فيضان ا قبال

بسم الله الرحمن الرحيم!

ختم نبوت

تتم نبوت

''اور باتوں کے علاوہ ختم نبوت کا مطلب سیہ کہ روحانی زندگی میں جس کے انکار کی راجہنم ہے۔ ذاتی سندختم ہو چکی ہے۔''

ئتم نبوت كأتخيل

"انسانیت کی تدنی تاریخ میں غالباً ختم نبوت کا تخیل سب سے انو کھا ہے۔ اس کا سیح نداز و مغرب اور ایشیاء کے مؤبدانہ تدن کی تاریخ کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔ مؤبدانہ تدن میں زرشتی یہودی، نصرانی اور صابی تمام نداہب شامل ہیں۔" (تادیانیت اور اسلام بجواب نہرو)

اسلام كاغدار

"دينياتى نقط نظر سے اس نظريكو يول بيان كركت ين كداسلام كى اجماعى اورسياى

تنظیم میں محمد اللہ کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان بی نہیں جس سے انکار کفر کوستازم ہو۔ جو مخص ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔'' (ایساً)

#### قاديانيت كامقابليه

" علائے ہندنے قادیا نیت کو ایک دیٹی تحریک تصور کیا اور دینیاتی حربوں ہے اس کا مقابلہ کرنے نکل آئے۔ میرا خیال ہے کہ اس تحریک کا مقابلہ کرنے کے لئے بیرطریقہ موز دس منیس۔ ۹۹ کا اسے ہندوستان میں اسلامی دینیات کی جوتار تخربی ہے اس کی روشن میں احمد بیت کے اصل محرکات کو بحضے کی کوشش کی جائے۔ دنیائے اسلام کی تاریخ میں 99 کا اعکاسال بے حدا ہم ہے۔ اس سال ٹیپو کو کشست ہوئی۔ اس سال جنگ ٹورینو ہوئی۔ جس میں ترکی کا بیڑا تباہ ہوگیا اور ایشیاء میں اسلام کا انحطاط انتہاء کو بیٹی گیا۔ "

## شہشا ہیت کے پیدا کردہ مسائل

"اسلام میں خلافت کا تصورایک ذہبی ادار کے کوستازم ہے۔ ہندوستانی مسلمان اوروہ مسلمان جو ترکی سلطنت سے باہر ہیں۔ ترکی خلافت سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ اسلام میں نظریہ جہاد کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ مہدی کی آ مد سے متعلقہ احادیث کی معنوی نوعیت کیا ہے؟ یہ اور اس قبیل کے دوسر سے موالات جو بعد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بداہمتہ مسلمانان ہندوستان سے تھا۔ مغربی شہنشا ہیت کو جو اس وقت اسلامی دنیا پر تسلط حاصل کر رہی تھی۔ ان سوالات سے گہری دلی شہنشا ہیت دراز سے جو مناقشات پیدا ہوئے وہ اسلامی ہندکی تاریخ کا ایک باب ہیں۔ یہ دکایت دراز ہوادرایک طاقتو آقم کی منتظر۔"

#### قاديانيت

''مسلمان عوام کو صرف ایک چیز تطعی طور پر متاثر کرسکتی ہے اور وہ ربانی سند ہے۔ احمدیت نے اس الہامی بنیاد کو فراہم کیا اور اس طرح جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے۔ برطانوی شہنشا ہیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔جواس نے سرانجام دی ہے۔'' (ایعنا)

### استدلال ادرسند

''جومما لک تمدن کی ابتدائی منزلوں میں ہوں دہاں استدلال سے زیادہ سند کا اثر ہوتا ہے۔ پنجاب میں مہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہقان کو آسانی سے سخر کر لیتا ہے۔ جوصد یوں سے ظلم وستم کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے نم ہی تظر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کی تائید میں الہامی بنیا دفراہم کرتا ہے۔'' (بجواب نہرد)

قادياني

فرمایا: ''قادیانی تحریک نے مسلمانوں کے لمی استحکام کو بے صدنقصان پہنچایا ہے۔اگر استیصال نہ کیا گیا تو آئندہ شدیدنقصان پہنچ گا۔''

احدیت کے ادا کار

''تمام ایکٹرجنہوں نے احمدیت کے ڈرامے میں حصد لیا ہے وہ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کھ پتلی ہے ہوئے تھے۔''

ساس حال

' جمیں قادیا نیوں کی حکمت علی اور دنیائے اسلام ہے متعلق ان کے رویہ کوفراموش نہیں کرنا جا ہے۔ جب قادیانی غربی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو پھرسیاسی طور پرمسلمانوں میں شامل ہونے کے لئے کیوں عنظرب ہیں؟''

عليحد كي كامطالبه

''ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پوراخق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کو علیحدہ کردیا جائے۔ اگر حکومت نے بیدمطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانوں کوشک گذرے گا کہ حکومت اس نے غرجب کی علیحہ گی میں دیر کررہ بی ہے۔ کیونکہ امجھی وہ ( قادیا ٹی) اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت ہے مسلمانوں کی برائے نام اکثریت کو ضرب پہنچا سکے۔'' (اسیسمین کے نام نیا بمورودہ ارجون ۱۹۳۵ء)

# كيرتكي

'' پنڈت نمرواور قادیانی دونوں مختلف وجوہ کی بناء پرمسلمانان ہند کے نہ ہی اور سیاس استحکام کو پسنڈ نہیں کرتے ہیں۔'' (پنڈت جواہر لال کے مضاحین مطبوعہ اڈرن ربع بوکا جواب) ہندوستانی پیغمبر

" قادیانی جماعت کا مقصد تینیم عرب کی امت سے ہندوستانی تینیم رکی امت تیار کرنا ہے۔" (پنڈت جواہر لعل کے مضابین مطبوعہ اڈرن رہے ہوکا جواب)

رواداري

"الخاد كمرورى اورروادارى بسااوقات خودكشى كے مترادف ہوجاتے ہیں۔ بقول كمن روادارى الك فلن كى مترادف ہوجاتے ہیں۔ بقول كمن روادارى الك فلن كى ہوتى ہے۔ جس كے نزديك تمام غدا ہب يكسال طور پر مسيح ہیں۔ ايك روادارى مد مر روادارى مورخ كى ہے جس كے نزديك تمام غدا ہب يكسال طور پر غلط ہیں۔ ايك روادارى مد مركى ہے جو ہر كى ہے جس كے نزديك تمام غدا ہب يكسال طور پر مفيد ہیں۔ ايك روادارى اليے فض كى ہے جو ہر فتم كى تمروك كى وجہ سے فتم كے فكروك كى وجہ سے فكروك كى وجہ سے فكروك كى وجہ سے ہوتم كى دارا دى كى دورا دى دورا دى كى دورا داكى دورا دى كى دورا دى كى دورا دى كى دورا دى كى دورا داكى دورا دى كى دورا دى كى

(پندت جوابرال كمضامين مطبوعها درن ريونوكا جواب)

عجمى اصطلاحيس

''اسلامی ایران بیس مؤہداندائر کے تحت الحدانة تحریکیں اٹھیں۔انہوں نے بروز ،حلول، عُل وغیرہ اصطلاحات وضع کیس تا کہ نتائج کے تصور کو چھپاسکیں۔ان اصطلاحات کا وضع کر نااس لئے بھی لازم تھا کہ سلمانوں کے قلوب کونا گوارنہ ہو۔''

دمینے موعود کی اصطلاح بھی اسلامی نہیں ، اجنبی ہے۔ یہ اصطلاح ہمیں دوراوّل کے تاریخی اور غربی ادب میں نہیں لمتی۔'' تاریخی اور غربی ادب میں نہیں لمتی۔''

### قاديانيت اور بهائيت

''بہائیت، قادیا نیت ہے کہیں زیادہ مخلص ہے۔ کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام ہے باغی ہے۔ نیکن مؤ خرالذکر (قادیا نیت) اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے۔ لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے۔''

"اس کے خمیر میں یہودیت کے عناصر ہیں گویا بیر کریک ہی یہودیت کی طرف راجع

قاديانيت

'' قادیا نیوں کے لئے صرف دو ہی راہیں ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں اور الگ ہوجائیں یاختم نبوت کی تاویلوں کوچپوڑ کر اصل اصول کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کرلیں۔ ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شار حلقہ اسلام میں ہوتا کہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیس۔''

## مرزاغلام احمدقادياني

آ خرعمر میں قریباً ہرصحبت میں مرزاغلام احمد قادیانی کا ذکر آجا تا تھا۔ ایک دفحہ فرمایا:

''سلطان ٹیپو کے جہاد حریت ہے انگریزوں نے اندازہ کیا کہ مسئلہ جہادان کی حکومت کے لئے

ایک مستقل خطرہ ہے۔ جب تک شریعت اسلام ہے اس مسئلہ کو خارج نہ کیا جائے۔ ان کا مستقبل محفوظ نہیں۔ چنا نچ پختلف مما لک کے علماء کو آلہ کار بنانا شروع کیا۔ اس طرح ہندوستانی علماء سے بھی فناوی حاصل کئے ۔ لیکن تنہ جہاد کے لئے ان علماء کو ناکائی سجھ کرایک جدید نبوت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جس کا بنیادی موقف بی ہے ہو کہ اقوام اسلامیہ میں تنہ جہاد کی جائے۔ محسوس ہوئی۔ جہاد کی تبلیغ کی جائے۔ محسوس ہوئی۔ جس کا بنیادی موقف بی ہے ہو کہ اقوام اسلامیہ میں تنہ قباد کی تبلیغ کی جائے۔ ممکن ہے مولوی شاء اللہ امرتسری سے ان کا سراغ مل جائے۔ ''مولوی صاحب سے ذکر آیا تو انہوں نے سرسید کے تب خانہ کی گڑھ کی طرف راہنمائی کی۔ حضرت علامہ نے سیدریاست علی نہوں نے سرسید کے کتب خانہ کی گڑھ کی طرف راہنمائی کی۔ حضرت علامہ نے سیدریاست علی ندوی کو کھااوراس کام کے لئے آ مادہ کیا۔ فرمایا: ''قرآن کے بعد نبوت ووتی کا دعوی تمام انبیا کے ندوی کو کھی اور میں سوراخ

کرنا تمام نظام دینیات کو درہم برہم کردینے کے مترادف ہے۔قادیانی فرقہ کا وجود عالم اسلامی، عقا کداسلام،شرافت انبیاء، خاتمیت محقق اور کاملیت قرآن کے لئے قطعاً مصرومنا فی ہے۔''
(عرشی لمغولات)

شےباز

" ہندوستان میں کوئی فدہبی نے بازا پنی اغرافی کی خاطر ایک نئی جماعت کھڑی کرسکتا (بجواب نہرو)

غلط روا داري

دوکسی قوم کی وحدت خطرے میں ہوتو اس کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ معاندانہ قوتوں کے خلاف اپنی مدافعت کرے۔ (اس شمن میں رواداری ایک مہمل اصطلاح ہے) اصل جماعت کورواداری کی تلقین کی جائے اور باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔خواہ وہ تبلیغ مجھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو؟''

اجتماعي خطره

''اگر حکومت کے لئے بیگر وہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔لیکن اس جماعت کے لئے اسے نظر انداز کرنامشکل ہے۔جس کا اجتماعی وجود اس کے باعث خطرہ میں ہے۔''

دوس فرقے

''مسلمانوں کے دوسرے فرقے کوئی الگ بنیاد قائم نہیں کرتے۔وہ بنیادی مسلوں میں متنق ہیں۔ایک دوسرے پرالحاد کا فتو ٹی جڑنے کے باوجودوہ اساسات پرایک دائے ہیں۔'' (ایساً)

ند ہب سے بیزاری

''(اس قماش کے) ذہبی معیوں کی حوصلہ افزائی کا رڈمل بیہوتا ہے کہ لوگ ندہب سے بیزار ہونے لگتے اور بالآخر ندہب کے اہم عضر کواپٹی زندگی سے خارج کردیتے ہیں۔'' (ایساً)

عليحده جماعت

" حکومت کے لئے بہترین طریق کاربیہوگا کدوہ قادیاندں کوایک الگ جماعت شلیم کرے۔ یہ قادیاندں کی پالیس کے بھی عین مطابق ہوگا۔ مسلمان ان سے دلی ہی رواداری برتیں گے۔جیبا کہ باتی نداہب کے معاملہ عیں اختیار کرتے ہیں۔" (اینا)

نامنهادتعليم يافتة

''نام نہادتعلیم یا فقہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تیرنی پہلو پر بھی غورنہیں کیا۔ مغربیت کے ہوانے انہیں حفظ نفس کے جذب سے عاری کر دیا ہے۔ لیکن عام مسلمان جوان کے نزدیک ملا زدہ ہے۔ اس تحریک کے مقابلہ میں حفظ نفس کا جُوت وے دہا ہے۔'' (ایغا)

قاديانى

'' بیتر یک ( قادیانی ) اسلام کے ضوابلا کو برقر ار رکھتی ہے۔ لیکن اس قوت ارادی کوفنا کردیتی ہے۔ جس کو اسلام مضبوط کرنا چاہتا ہے۔''

مذهبى سرحدول كى حفاظت

'' رواداری کی تلقین کرنے والے ال مخص پر عدم رواداری کا الزام لگانے میں غلطی کرتا ہے۔'' کرتے ہیں۔جواپنے ندہب کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔'' (ایناً)

افتراق

'''اسلام ایک کی تحریک کے ساتھ ہدر دی نہیں رکھتا جواس کی موجودہ وحدت کے لئے خطرہ اور متعتبل میں انسانی سوسائٹ کے لئے حریدافتر اق کا باعث ہو۔'' (ایپنا)

خطره

'' مسلمان ان تحریکوں کے معاملہ میں زیادہ حساس ہیں جوان کی وصدت کے لئے خطرناک ہوں۔ چنانچے ہرائی فہری بنا تی خطرناک ہوں۔ چنانچے ہرائی فہری بنا عت جوتار پخی طور پراسلام سے وابستہ ہو لیکن اپنی بنانی نبوت پر نبوت کے اور اس کے الہامات پراعتقاد ندر کھنے والے تمام مسلمانوں کو برعم خود کا فرقر ارد ۔۔ مسلمان اسے اسلام کی وحدت تھے لئے ایک خطرہ تصور کرتے ہیں۔ اسلامی وحدت ختم نبوت بی سے استوار ہوتی ہے۔''

رواداري

· · كرورة دى كى رداداى اخلاقى قدرول معرابوتى بـ · · ( پندت نمرد كرجوابيس )

اسلامی ریاست کا فرض

''جب کوئی مخص ایسے طحدان نظریوں کوروائ دیتاہے جس سے نظام اجماعی خطرہ میں پڑ جاتا ہے توایک آزاداسلامی ریاست پراس کا انسدادلا زم ہوجاتا ہے۔'' (پنڈت نمرو کے جواب میں)

لفظ كفر كااستعال

محى الدين ابن عربي

''اگری خوجی الدین ابن عربی کوایت کشف میں نظر آجاتا کر صوفیاند نفسیات کی آٹر میں کوئی ہندوستانی ختم نبوت سے انکار کردے کا تو یقیناً وہ علائے ہندسے پہلے مسلماتان عالم کوایسے غدار اسلام سے متغبہ کردیتے''
غدار اسلام سے متغبہ کردیتے''

کھ پتلیاں

" ان الوگوں کی قوت ارادی پر ذراغور کرو، جنہیں الہام کی بنیاد پر تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے سیاسی ماحول کواٹل مجھولے کی میرے خیال میں وہ تمام ایکٹر جنہوں نے احمدیت کے ڈرامہ میں حصد لیا ہے۔ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ اور کھ پتلی ہے ہوئے تھے۔ ایران میں بھی ہمی اس متم کا ایک ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔ لیکن اس سے نہ تو وہ سیاسی اور فدہمی الجھا ڈپیدا ہوئے جو ایر میت نے اسلام کے لئے میں دوستان میں پیدا کئے ہیں اور ندان کا امکان تھا۔ ' (بجواب نہرو)

بروز کا مسئلہ

" جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ بروز کا مسئلہ عجمی مسلمانوں کی ایجاد ہے اوراصل اس کی

آرین ہے۔ میری رائے میں اس مسلدی تاریخی تحقیق قادیا نیت کا خاتمہ کرنے کے لئے کافی ہے۔''

قاديانى

''علامه موی جارالله نے اس مصرع کی وضاحت جا بی۔ این زج بیگانه کرد آل از جہاد

فرمايا: "بمياءالله الراني اورغلام احمد قادياني-"

مرزا على احرقاديانى كے مخترع ذہب، اس كے اسباب على اور نتائج بدى تنصيل بيان كى اس سال قاديانيت كے متعلق بہلا بيان ديا۔ پيركا دن تفااور كى كى چوتارئ - "

(عبدالرشيد طارق لمغوطات)

ختم نبوت

(مطبوعطلوع اسلام اكتوبره ۱۹۳۵ و، ماخوذ از انوارا قبال ، مرتبه بشيراحد ذار بم ۴۶، ۴۶، امل عکس)

قاديانى

'' خفرتنی اورغلام مصطفیٰ تبسم حاضر ہوئے۔علامہ نے آں زایران بود وایس ہندی نژاد.....کی شرح کرتے ہوئے غلام احمد قادیانی کا ذکر کیا اور فرمایا: اس کی شخصیت نفسیاتی مطالعہ کے لئے بہت موز وں ہے۔عرض کیا آپ ہے بڑھ کرکون تجزیفسی کرسکتا ہے۔

فرمایا: خرابی محت مانع ہے۔ کوئی نوجوان آ مادہ ہوتو میں راہنمائی کرسکتا ہوں۔ پھران نقصانات کو گنوایا جوقا دیا نیت کو مسجع تشلیم کرنے کی صورت میں برداشت کرنے پڑے۔

تصانات کو گوایا جوقاد یا نبیت کوج مسلیم کرنے کی صورت میں برداست کرنے کرئے۔ فرمایا: قادیا نبیت اسلام کی تیرہ سوسال کی علمی اور دینی ترقی کے منافی ہے۔' (ملغوظات)

ختم نبوت

"فرمایا:"الیوم اکملت لکم دینکم" کے بعدا جرائے نبوت کی کوئی مخواتش نبیل رہ جاتی۔قادیانی اسلاف کی تحریروں کو محرف کردیتے ہیں۔"

### قاديائيت

''قادیانی نظریه ایک جدید نبوت کے اختر اس سے قادیانی افکار کو ایک ایس راه پرڈال دیتا ہے کہ اس سے نبوت محمد یہ کے کال واکمل ہونے کے انکار کی راہ کھلتی ہے۔' (مولانامدنی کے جواب میں) وطلایت وقادیا نبیت

''بظاہر نظریہ وطنیت سیاس نظریہ ہے اور انکار خاتمیت الہیات کا مسئلہ ہے۔لیکن ان دونوں میں ایک عمرامعنوی تعلق ہے۔جس کی توضیح اس وقت ہوگی جب کوئی وقیق انتظر مسلمان مؤرخ، ہندی مسلمانوں بالخصوص ان کے بعض، بدظاہر مستعد فرقوں کے دینی افکار کی تاریخ مرتب کرےگا۔''
(مولاناحسین احمد نی کے جواب میں، ۱۹۲۹ میں ۱۹۳۸ء)

#### قاد ما نبيت

'' قادیانیوں کی تفریق کی پالیسی کے پیش نظر جو انہوں نے نہ ہی اور معاشرتی معاملات میں ایک نئی نبوت کا اعلان کر کے اختیار کی ہے۔ خود حکومت کا فرض ہے کہ قادیا نیوں اور مسلمانوں سے مسلمانوں سے بنیادی اختلافات کا لحاظ رکھتے ہوئے آ کیٹی قدم اٹھائے۔ (یعنی مسلمانوں سے انہیں الگ کردے) اوراس کا انتظار نہ کرے کے مسلمان کب مطالبہ کرتے ہیں۔''
(انتیامین کے نام فط مطبوعہ ارجون 1970ء)

اسلام کے غدار

ئا ہور

الاربون ١٩٣٥ء

ميرے محترم پنڈت جوابر کعل

آپ کے خط کا جو مجھے کل ملا۔ بہت ہمریہ! جب میں نے آپ کے مقالات کا جواب کھا تب مجھے اس بات کا یقین تھا کہ احمد یوں کی سیاسی روش کا آپ کوکوئی انداز ہنیں ہے۔ دراصل جس خیال نے خاص طور پر مجھے آپ کے مقالات کا جواب لکھنے پر آ مادہ کیاوہ بیتھا کہ میں

دکھا کو ان علی الخصوص آپ کو کہ مسلما نو ل کی بیدو فاداری کیوکر پیدا ہوئی اور بالآخر کیوکر اس نے اسپنے لئے احمد بت بیل ایک البامی بنیاد پائی۔ جب میرا مقالد شائع ہو چکا تب بری جرت واستوجاب کے ساتھ جھے بیم معلوم ہوا کہ تعلیم یا فتہ مسلما نو ل کو بھی ان تاریخی اسباب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جنہوں نے احمد بت کی تعلیمات کو ایک خاص قالب بیل ڈھالا۔ مزید برآل پنجاب اور دوسری جگہوں میں آپ کے مقالات پڑھ کرآپ کے مسلمان عقیدت مند خاصے پریشان ہوئے۔ ان کو یہ فیال گر راکدا حمدی ترکی ہے آپ کو ہمدردی ہے اور بیاس سبب سے ہوا کہ آپ کے مقالات نے احمد بول میں مسرت وانبساطی ایک اہر سے دوڑا دی۔ آپ کی نسبت اس فلط ہی کے مقالات نے احمد بول میں مسرت وانبساطی ایک اہر سے دوڑا دی۔ آپ کی نسبت اس فلط ہی کے مقالات نے احمد بول میں میں میں میں ہوا۔ جھے کو تو ڈ دینیات' سے کہونے نیا دہ دلی ہیں تھا۔ بہر حال جھے خوتی ہے کہ میرا تا ٹر فلط ثابت ہوا۔ جھے کو تو ڈ دینیات' سے کہونیا یا دہ دلی ہیں تھا۔ بہر حال جھے خوتی ہے کہ میرا تا ٹر فلط ثابت ہوا۔ جھے کو تو ڈ دینیات' سے کہونیا یا دہ دلی ہیں تھا۔ بہتر میں نیتوں اور نیک ترین ارادوں میں ڈ وب کر کھا۔ بیس اس باب میں کوئی شک وشبدا ہے دل میں نہیں رکھتا کہ بیا حمدی اسلام اور ہندوستان دونوں میں خودار ہیں۔ کے فعدار ہیں۔

لا ہور ش آپ سے ملنے کا جوموقد میں نے کھویا، اس کا سخت افسوس ہے۔ میں ان دنوں بہت بیار تھا اور اپنے کمرے سے باہر ٹیس جاسکنا تھا۔ مسلسل اور پہم علالت کے سبب میں عملاً عزات گریں ہوں اور جہائی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ آپ جھے ضرور مطلع فرما ئیں کہ آپ گھر کب بنجاب تشریف لارہے جیں۔ شہری آزاد یوں کی انجمن کے بارے میں آپ کی جو تجویز ہے۔ اس سے متعلق میرا خط آپ کو ملایا ٹیس ؟ چونکہ آپ اپنے خط میں اس خط کی رسیوٹیس کھھتے۔ اس کئے جھے اندیشہ ہور باہے کہ بین خط آپ کو ملائی ٹیس۔

آپکامخلص! محمدا قبال

(مندرجہ بالا خط مکتبہ جامعہ کمیٹلڈنی دہلی کی کتاب'' سمجھ پرائے خط'' حصداؤل ،مرتبہ جوابرلعل نہرو،متر جمہ عبدالمجیدالحرری ایم۔اے،ایل ایل بیص۲۹۳سے نقل کیا گیا)



### مباہلہ یا کٹ بک

قادیانیت کی تر دید کے لئے صبی حربہ

( مولا ناعبدالكريم صاحب مولوي فاضلآ ف مبابله )

#### خصوصيت

اس پاکٹ بک کے مطالعہ ہے آپ پر بخو بی واضح ہوجائے گا کہ ہمارا مقصداس کی اشاعت سے صرف یہ ہے کہ ہر مسلمان تھوڑے وقت میں نہ صرف قادیا نیت کی حقیقت ہے واقف بلکہ دندان شکن جواب دینے کے قابل ہو کرایک کامیاب بملغ بن جائے اس مقصد کے لئے کم از کم جم میں زیادہ سے زیادہ معلومات بہم پہنچا کر بفضلہ تعالیٰ دریا کو کوزہ میں بند کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ یہ پاکٹ بک آپ کو بے شاد کتابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کروے گی مباہلہ بک ڈپوک خصوصت یہ ہے کہ یہ کوئی تجارتی صیفہ نہیں بلکہ اس کی کتابوں کی تمام آ مدنی دین مقاصد پر بی صرف کی جاتی ہے۔ اس لئے ہماری کتب کی اشاعت اسلام کی حقیقی خدمت ہے۔ صرف کی جاتی ہے۔ اس لئے ہماری کتب کی اشاعت اسلام کی حقیقی خدمت ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

#### ديباجه

بفضلہ تعالیٰ ' مباہلہ ' عرصہ پانچ سال سے قادیا نیت کی تر ویداور تفاظت وین کا فرض بخو بی سرانجام دے رہا ہے اس عرصہ میں ہمدردان ملت کی طرف سے ہمیشہ بید مطالبہ کیا گیا کہ ہم ایک ایک عام ہم اور مختصر پاکٹ بک تیار کریں جس کے مطالعہ کے بعدا یک معمولی اردو ور پڑھا لکھا شخص بھی ایک قادیانی کو لا جواب کر سکے اور اس پاکٹ بک کی موجودگی اسے مختلف بے ثار کتابوں کی ورق گردانی سے بیاز کردے۔ ہمدردان قوم کی اس ضروری فرمائش کے پورا کرنے کا ہمیں کی ورق گردانی سے بیاز کردے۔ ہمدردان قوم کی اس ضروری فرمائش کے پورا کرنے کا ہمیس ہمیشہ خیال رہا۔ مگر کیل امر مرھون باو قاقہ ہم کام کے لئے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ آج سے بہیئے ہم اس خدمت سے عہدہ برآنہ ہوسکے جس کی وجہ وہ وہ اقعات ہیں۔ جو ہمیں قادیانی خلیفہ کے ہمائی خرفلیفہ بات خدمت سے عہدہ برآنہ ہوسکے جس کی وجہ وہ وہ اقعات ہیں۔ جو ہمیں قادیانی خلیفہ کے ہمائی خرفلیفہ باتھوں پیش آئے جنتا عرصہ قادیان میں رہے ہر روز ایک ٹی میں تکالئے پراکتفاء نہ کی گئی بلکہ اس

نے ہمیں نیست و نابود کرنے کے لئے اپنی تمام توت صرف کردی چنا نچہ بنالہ کا حادثہ من قادیان بیس بمارے مکانات کا نذر آتش کیا جانا اور مقدمہ مبابلہ وغیرہ جملہ واقعات سے تمام اسلامی دنیا واقف ہے۔ ہم کیف ہم اپنی مجبور بول کی وجہ سے احباب کرام کے مطالبہ کو پورا نہ کر سکے۔ خداوند ذو الجلال والا کرام کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے دشمن کے

بدارادوں ہے ہم کو محفوظ رکھا اور آج ہم اس کے قضل واحسان سے براوران اسلام کی خدمت میں سیتخد پیش کرنے کی تو فیق پار ہے ہیں۔

پاکٹ بک کے ہدیہ ناظرین کرنے سے پہلے اپنے چندا یک خیالات کا اظہار ضروری سے پہلے اپنے چندا یک خیالات قیاس پرجی نہیں سمجھتا ہوں تا کہ ناظرین اس مختصر کتاب سے کما حقہ فاکدہ اٹھا تکیس میرے خیالات قیاس پرجی نہیں بلکہ تجربہ کی بناء پر ہیں۔ کیونکہ رقم الحروف خود عرصہ ۱۱ کا برس قادیا نبیت کا شکاررہ چکا ہے معمولی قادیا نی نہیں بلکہ آ نریری (بلا شخواہ) مبلغ ہوتے ہوئے میں قادیا نبیت کی تبلغ کرنا پنافرض شجھتا تھ گر خدا وند کریم کے فضل واحسان نے قادیا نبیت کی حقیقت کو جھے پر آشکارا کر دیا اور اس گروہ کے اندرونی حالات نے جھے اس نتیجہ پر پہنچایا کہ میکوئی ند ہبی جماعت نہیں بلکہ تجارتی کمپنی ہے۔ اس لخاط سے خیالات کا اظہار کروں اور ناظرین سے درخواست کروں کو وہ میرے تجربہ ہے فائدہ اٹھا کیں۔

ا تادیائی کمپنی نے وفات سے علیہ السلام اور امکان نبوت کے مسئلہ کوسر ف اور امران نبوت کے مسئلہ کوسر ف اور صرف اس لئے اپنے معتقدات میں شامل کر رکھا ہے تاکہ و نیا انہیں ایک ندہبی گروہ خیال کرے۔ قادیائی کمپنی کوخوب معلوم ہے کہ اس اختلاف کے موجد وہ خود نہیں بلکہ بہاء اللہ ایرانی یا جمار نے نافہ کے چندئی روشنی کے پروردہ لوگ ہیں۔ یہی وہ اشخاص ہیں جن کے خیالات کی روشنی میں جن کا دوشنی کے نافہ میں قادیائی کمپنی نے اس معلی کی ایس میں تاکہ وہ نیا کہ وہ نیا کہ نیالات کی موجد یہی کمپنی ہے اور اہل اسلام اور لئے دیا نہ وہ کا کہ ایک کا دونا کی اس میں کہ کہ ایک کے ایک کا دیا نہ کی کہ دونا کی کہ ایک کا دونا کی گروہ کو کی تجارتی گروہ کی کہ دونا کی گروہ کو کی تجارتی گروہ ہے۔

قادیانی کمپٹی کواپنا کاروبارشروع کرنے کی جرائت اس بات سے ہوئی کہ انہوں نے ہندوستان کی حالت کا مطالعہ کیا۔انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کے باشندوں کی بیذ ہنیت ہے کہ وہ ایک اشتہاری عالل کے گرویدہ ہوجاتے ہیں اور متعدد جھوٹے پیران کے ہ ں ومتاع پر ڈاک ڈالنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو کیا بیکوئی مشکل کام ہے کہ ایک دو باتوں کو بناءاختلاف قرار قرار دے کر ندہب کے بردہ میں کاروبار شروع کر دیا جائے۔

قادیانی ممبئی نے اپی جگہ یہ محولیا کہ جھگڑے میں بمیشہ فائدہ ہوتا ہے ان مسائل پر پھھڑت دلیاں ہیں ہے۔ مقابل اٹل اسلام کے علاءان کا رد کریں گے عوام الناس میں ہے۔ مقابل اٹل اسلام کی اس طریق سے آ ہستہ آ ہستہ ہماری بیری مریدی بھی چل فکے گی۔

ہ۔ قادیانی کہنی نے ایک ہینی نے ایک یہ چز بھی اپنے لئے مفید خیال کی کہ ان ہر دو مسائل پر جب بھی بخشگو ہوگی تو اس میں صرفی نحوی لغوی منطقیا نہ فلسفیانہ فرضیکہ ہرتم کی تعمی بحث ہوگی عوام الناس جواس بحث کوسنیں کے وہ ان علوم سے بہرہ بول کے وہ کیا اندازہ کریں گے کہ درست بات کون کہدر ہا ہے بس جھڑ ابوگا جو تیز وطرار چالاک و بوشیار ہوگا پبلک اس سے متاثر ہوگی پبلک کیا سمجھے کہ از روئے علوم اسلامیہ کون صحیح بات کہدر ہا ہے۔ اس جھڑ سے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ طاخرین میں سے کوئی ایک آ وہ ہماری طرف ہو جائے گا اور باقی بمارے خالف رہیں گے بہر کیف سودام ہنگانہ ہوگا گراس زمانہ میں دہریت جیل کتی ہے اور لوگ خدا کے بھی منکر ہو سکتے ہیں تو کیا تا دیا نہیں ہوسکتے ہیں تو

سوست کردوہ بالا امرکی وضاحت اس مثال ہے ہو سمتی ہے کہ وفات مسے علیہ السلام یا امرکانِ نبوت پر ایک قادیانی اور مسلمان عالم میں مناظرہ ہو۔ مناظرہ میں قران کریم اور العادیث کی روتے بحث ہوگی۔ صرفی نحوی با تیں بھی ہوں گی۔ دونوں طرف کے مناظر اپنے دائل بیش کریں گے۔ سامعین کون ہوں گے دہ نوگ جوعر بی علوم ہے تہی دست ہیں۔ اب معزز ناظرین خیال فرمائیں کہ مناظرہ اس کئے کیا جاتا ہے لوگ فیصلہ کرسکیں کہ حق وصدافت کس طرف ہے۔ کیکن غور فرمائیں کہ دونوں مناظرہ اس کئے کیا جاتا ہے لوگ فیصلہ کرسکیں کہ حق وصدافت کس طرف ہے۔ کیکن غور فرمائی کہ دونوں مناظرہ اس کے کیا جاتا ہے لوگ بیا ہے۔ چاہئے تو یہ کہ مناظرہ سنے کے ناموں ہے بھی نا آشنا ہیں۔ جن کی روسے بھی زیادہ علم رکھتے ہوں۔ جو یہ فیصلہ و سیکی کہ والے وہ لوگ ہوں۔ جو یہ فیصلہ و سیکی کہ الے وہ لوگ ہوں۔ جو یہ فیصلہ و سیکی ناواقف ہے۔ گون درست کہدر ہا ہے۔ مگر تعجب ہے کہ مناظرہ کی منصف وہ پلیک بن جاتی ہے جوخود ان علوم کے قطعی ناواقف ہے۔

کیااس امرے انکار کیا جاسکتا ہے کہ مروجہ سکولوں کی دسویں جماعت کا امتحان وہی

لے سکتا ہے ۔ جوخود انٹرنس پاس ہو۔ اس طرح ایف۔ اے کا امتحان وہ لے سکتا ہے جوخود بی اے ہو، بی اے کا امتحان وہ لے سکتا ہے جوخود ایم اے ہو، جب دنیاوی معاملات میں دنیا کا طرزعمل سے ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم دنی معاملات میں خود منصف بن بیٹے س اور بید خیال کرلیں کہ دنی مباحث کی فیصلہ ہم کر کیتے ہیں۔
فیصلہ ہم کر کیتے ہیں۔

میرا به مطلب نبیں کہ ہرجگہ کے لوگ اس بات کا خیال نبیر، کرتے اور مناظرہ کروا کرخودمنصف بن جاتے ہیں۔ کیونکہ بہت ہے مقامات ہیں بہال قادیا نیول نے اپنا داؤ چلا ناچا با ۔ مگر و بال کے لوگول نے بیکبا کہ ہم مناظر ہ کا فیصانیس کر سکتے بیمشکل ہے کہ ہم پہلے ان علوم کو حاصل کریں جن کی رو ہے من ظرہ ہوگا اور پھرتمبارا مناظرہ سنیں ۔ بیدوہ زیانہ نبیں کہ ہر محض علوم دینیہ سے واقفیت حاصل کرنا ضروری خیال کرتا ہے اس لئے بہتر صورت یہ ہے کہ ایک ٹالٹ مقرر کرو۔ جوغیر جانبدار ہوا دراس قابل ہو کہتم دونوں کے بیانات کا موازنہ کرکے فیصلہ صادر کر سکے۔ چنانچہاس جواب برقادیانی بھا گ اٹھے۔ کیونکہان کامقصود طلب حق تو ہوتانہیں۔ اگرید به وتو و وفورا ثالث مان لیا کریں گران کواینے ولائل کی حقیقت معلوم ہے اس لئے ثالث جمعی نہ مانیں ئے بلکہ وہ تو جھگڑ اچاہتے ہیں۔ تا کہ جھگڑ ہے ہیں اپنے فائدہ کی کوئی راہ اختیار کرشکیں۔ ۵ .... اگر کسی جگد اث مقرر کرنے کے لئے قادیانیوں سے کہا جائے ۔ توان کے مناظر تقدّی آمیز لہجہ میں اہا کہ کرتے ہیں کہ اگر ان مسائل میں کسی عالم کو ثالث بنانے کی ضرورت ہے۔تومعاذ اللہ بیاسلام پرایک خطرناک حمد ہے۔ گویا قرآن وحدیث کے علوم اس قدر مشکل ہیں کہتم لوگ ان کو بجھے بھی نہیں سکتے اور دومنا ظروں کی گفتگوین کر فیصلنہیں کر سکتے ۔خداوند كريم نے قرآن كريم كونمايت آسان بنايا ہے تاكه برشخص بآساني سجھ سكے پس كس ئالث كى ضرورت نبیں۔اگرتم ثالث کا مطالبہ کرد گے تو بالفاظ دیگر قرآن یاک پرایک حملہ کرد گے۔ گویا بید الی کتاب ہے کداہے مجھائی نبیں جاسکتا۔

اس سوال كاجواب اس مناظر كوييدينا جائية:

ا جناب من اگر آپ کا قول درست تسلیم کیا جائے تو آپ کو کیا ضرورت تھی کے دو تین سال کے لیے عرصہ میں مولوی فاضل بنتے۔مناظرہ کرنے کی مثق کے لئے دو تین سال صرف کرتے آخر آپ استے سال قادیان میں ٹریڈنگ حاصل کرنے کے بعد مناظرہ کے لئے تشریف لائے ہیں۔ تو کیا بیقر آن پاک یا اسلام پرخطرناک حملہ نہیں کہ آپ نے اپنے عمل سے بید

ثابت کیا کہ ان علوم کو بیجھنے یا ان مسکل پر گفتگو کرنے کے لئے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ آپ و تیاری بیس گزار نا پڑا۔ لطف تب تھا جب آل جناب بھی ہماری طرح ان باتوں نے بہرہ ہوتے اور پھر گفتگو کرتے ۔ آپ عمل نے ہی ثابت کردیا کہ ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے قابلیت کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان عوم کی ضروت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان عوم کی ضروت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت کیوں نہیں۔

اسس آپ کے نقدس آمیز وعظ کے چکہ میں ہم نہیں آسکتے۔ اگر کسی مریض کے علاج کے لئے ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے اور با قاعدہ تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے۔ اگر مصنف بننے کے لئے علم ادب کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو اپنی روزی پیدا کرنے کے لئے کسی صنعت و حرفت کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ علوم دینیہ میں وخل دینے کے لئے کسی علم کی احتیاج کا اظہار کیا جائے۔ اگر ہم ان علوم سے ناواقف ہیں تو فیصلہ کا آسان طریقہ یہ ہے ایک ثالث کا تقرر بہوجو خود عالم ہواور بہترین فیصلہ دے سکے۔

۳ اگرتم بغیر نالث گفتگو کرنا چاہتے ہوتو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں۔
بشرطیکہ تم ایسے موضوع پر بحث کروجس میں کسی علم کی ضرورت لاحق نہ ہواور صرف اردو کا جاننا کا فی
ہو۔ مثلا مسئد صدافت مرزا کا موضوع ہے۔ مرزا قادیانی کی اکثر کتب اردو میں ہیں ہم میں سے
ہمخص اس زبان کو مجھتا ہے۔ اس موضوع پر مناظرہ کرواور فیصلہ بالکل آسان ہوگا۔ آخرتم خود بھی
تو یہی کہتے ہو کہ وفات مسیح علیہ السلام اور امرکان نبوت کے مسائل مرزا قادیانی نے پیش کر کے اہل
اسلام کو ایک خطرناک جہالت سے نکالنا چاہا ہے پس مرزا کی صدافت پر بحث کرلو۔ اگر وہ سچا
نابت ہوگیا تو اس میں سے بات بھی آگئی کہ وہ ان مسائل میں بھی سچاہے یانہیں آپ کے پیمبریعنی
مرزا قادیانی کا پیٹتوی موجود ہے۔

ا سند اس المحال المحال

کدمرزابی یا پیغمبر بن سکے آخر بیساری تکلیف صداقت مرزاکومنوانے کے لئے تو ہے۔ پس جو چیزتم نے ان مسائل کے بعد پیش کرنی ہے کیوں پہلے ہی اس امر پر بحث نہیں کرتے ۔ جو تمہارا اصل مقصود ہے۔ ناک کو ہاتھ لگانا ہے تو سید ھے لگاؤ۔ چکرڈال کر ہاتھ لگانے سے کیا فائدہ؟ اگرتم صداقت مرزا ٹابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری ہر بات کچی ۔ ورنہ سب جھوٹ۔

ن اگرتم یہ کہو کہ صدات مرزا کے سلسلہ بین بھی بعض معیار پیش ہوں گے جن میں پھرعلوم کی واقفیت ضروری ہوگی۔ تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ مناظرہ بین صرف اردواقوال پیش موں گے۔ اگر کوئی مرزا کی عربی عبارت ، وگی تو خود مرزا کا اردو ترجمہ پیش کریں گے ہمیں عربی الفاظ سے کوئی تعلق شہوگا۔ ہما رامقصود تو صرف میہ ہے کہ ایسے طریق سے بحث ہو کہ حاضرین اس سے فائدہ اٹھا سکیس ۔ اردوعبارت میں کیا جھکڑا۔ ہرخض اردوعبارت کودیکھ کر فیصلہ صادر کرسکے گا اور ہمیں کی خالت کی ضرورت نہ ہوگی اور نہ کسی علم سے واقفیت کی احتیاج۔

لیں میہ وہ طریق ہے جس سے ہر خص قادیا نیوں سے گفتگو کر سکے گا۔ گر آپ دیکھیں گے کہ قادیانی اس بات سے کیونکر بھا گتے ہیں۔

۱۳۰۰ اس پاکٹ بک تیاری میں اس امر کو طحوظ رکھا گیا ہے کہ اس میں وہی باتیں درج ہوں جو عام فہم اِہوں۔حقیقت سے کہ کتب مرزاتر ویدمرزاکے لئے کافی ہیں۔ پس اس تجارتی سمپنی کے جال ہے مسلمانوں کو بچانے کے لئے بیضر دری ہے کہ ان کی جیب میں سے پاکٹ بک ہروقت موجو در ہے اور جب بھی کوئی قادیانی اپناجال بچھانے کا ارادہ کر نے تو یہ پاکٹ بیا مسلمانوں کے لئے ایک مفید حربہ ٹابت ہو۔

ے.... اس پاکٹ بک میں مغمون نولی کو دخل نہیں دیا گیا۔ صرف حوالہ جات ہیں جس مدعا کے لئے کوئی حوالہ درج کیا گیاہے۔ اس کا خضاراً ذکر کر دیا گیاہے۔

۸..... حوالہ جات پوری احتیاط ہے درج کئے گئے ہیں۔ تا کہ کی قتم کی وقت نہ ہو کیونکہ میں اس مشکل ہے داقف ہول کہ پبلک ایک مصنف کے حوالہ پراعتاد کرتی ہے اور بعض اوقات وہ حوالہ اس جگر نہیں ملتا جہاں بتایا جاتا ہے اس لئے سیامر باعث دفت ہوتا ہے .. اس لئے میں نے اس بارہ میں پوری احتیاط کی ہے اور ہر حوالہ خود دکھے لیا ہے۔ گرتا ہم احتیاط اوش کرتا ہوں کہ میری یا کا تب کی خلطی ہے اگر کسی وقت کسی ووست کوکوئی حوالہ نہ طیقو وہ ایوس نہوں۔

ا اگرکسی جگہ ضرورۃ مرزا کی کوئی عربی عبارت نقل کی گئی ہے تو اس صورت میں یا تو اس کا ترجمہ چیش کیا گیاہے یا ترجمہ ایساہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

بکد پہلے دیکھیں کہ اس کتاب کا پہلا اڈیشن ہے یا دوسرابعض ادقات صرف ایڈیشنوں کی وجہ سے حوالے نہیں ملتا۔ اسی صورت میں دونوں ایڈیشنوں کے صفحات و کیھنے چا کیں۔ دوسری صورت میہ ہے کہ مثلاً ص ۱۳۱ دیا گیا ہے۔ پرلیس یا کتابت کی وجہ ہے بجائے سا کے ۲ بن جائے اور ۲۱۲ پڑھا جائے تو ایسی صورت میں سات ہے۔ پرلیس یا کتابت کی وجہ ہے بجائے ساکتھی صورت میں ۳۱۲۔ اس سفحہ کے نمبر کی طرز کے صفحات و کیھنے چا مہیں اس سلسلہ میں ایک ضروری گزارش میہ ہے کہ اگر کسی دوست کوکوئی ایسی خلطی نظر آئے تو مجھے ضرور مطلع کریں تا کہ تیسرے ایڈیشن میں و خلطی ندر ہے۔

9...... قادیانیوں سے گفتگو کرتے وقت ہیشہ بید خیال رہے کہ قادیانی ہمی ایک بات پر نظیر سے گا۔ ہمیشہ ایک بات کوچھوڑ کر دوسری طرف رخ کر سے گا اور بحث کو اس جگہ لے جائے گا جہاں جھڑ اہو، اور گفتگو بغیر نتیجہ رہ جائے۔ پس ہمیشہ گفتگو کرتے وقت بید نظر رکھنے کہ جو چیز آپ چیش کریں آخر وقت تک اس بات کو دہراتے جا کیں۔ اس سے جواب کا مطالبہ سیجئے اور ہروقت بیچیش نظر رہنا چا ہے کہ گفتگو مختصر ہواور ایک وقت میں ایک بی بات ہو۔

اسس میری دعا ہے کہ مسلمان میری اس حقیر خدمت سے فائدہ اٹھا کیں اور خاکسار کے حق میں دعافر ہا کئیں کہ میرامولا مجھے اٹل اسلام کی اس خدمت کی تو فیق عطافر ہائے کہ میں مسلمانوں کو قادیانی کمپنی ہے حفوظ رکھنے کی کوشش کرتا رہوں کہ یہی چیز میرے گناہ کی تلائی ہو جائے۔ ناظرین سے میری بیاستدعا ہے کہ وہ اس پاکٹ بک سے ماحقہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ میری معروضات کو اگر چیش نظر رکھا گیا تو انشاء اللہ العزیز ہر مسلمان قادیا ثیوں پرغالب رہے گا۔

جہاں مجھے میدامید ہے کہ یہ پاکٹ بک میرے بھائیوں کے لئے نہایت مفید ہوگی وہاں یہ بھی خیال ہے کہ قادیانی ہوشیار و جالاک پارٹی ہے موقعہ کے مناسب حال چل چلناان کا دستورالعمل ہے جونہی ان کومعلوم ہوگا کہ ہمارا مدمقابل مسلمان ہمیں دندان شکن جواب دے گا وہاں فوراً بحث سے گریز کریں گے اور بی تقریم شروع کر دیں گے کہ اسملام مصائب میں گھرا ہوا ہے۔ مناظر وں کو چھوڑ دوآ پس میں متحد ہوکر اسملام کی ترتی کی کوشش سکرو ہمارے فلیفہ نے اسلام کے دروسے متاثر ہوکر ہتھم دے رکھا ہے۔

۰۰۰ سے ''میں ان کونھیجت کرتا ہوں اور وہ یے کہ اب تک ہماری جماعت ہے ایک غلطی ہوئی ہے۔ میں نے بار ہااس ہے روکا بھی ہے گر اس جماعت نے جوا خلاص میں بےنظیر ہے۔تا حال اس پڑ مل نہیں کیا اور وہ یہ کہ مباحث کوترک کرو۔ میرے نزدیک وہ فکست ہزار درجہ
بہتر ہے جولوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہو بنسبت اس فتح کے جولوگوں کوتی سے دور کرے۔
پس ایک دفعہ پھر جب کہ ہمارے مبلغ تبلغ کے لئے جارہے ہیں۔ انہیں اور دوسروں کو بھی تھیجت
کرتا ہوں کہ مباحثات کوچھوڑ دیں اور ایسا طرز اختیار کریں۔ جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی
اور خدا تعالی سے خشیت ظاہر ہو۔''
(الفضل ۱۱جولائی ۱۹۲۵ میں)

اس محمی روسے ہم مناظرہ یا بحث نہیں چاہتے ہیں قادیا نیوں کے ہر ہتھکنڈ اکو بجھے اور اسے کئے کہ اگر اسلام کافی الواقعہ درد ہے تو دیہات میں تمہارے آدمی روزانہ بحث ومناظرہ کیوں کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں لاعلی ہے اور دہاں نے لوگ تمہیں اپنا شکار نظر آتے ہیں تمہاری سے چال صرف 'صداقت مرزا'' کی بحث سے فرارا فتیار کرنے کے لئے ہے۔ رہا تمہارے فلیفد کا محمل سوتمہاری دور نگیاں ہم خوب جانے ہیں فلیفہ قادیان کا فدکورہ بالا محمل تم نے چیش کیا مگرای اخبار کے صدی ہیں کا یہ تول بھی موجود ہے جس سے صاف عیاں ہے کہ اس کا اصل مقصود کیا ہے؟

سسس '' محرساتھ ہی بدخیال رکھنا چاہئے کہ وہ مبلغ کی حیثیت سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ مد برکی حیثیت سے نہیں جا رہے ہیں ان کا کام بدد یکھنا ہے کداس ملک میں کس طرح تبلیغ کرنی چاہئے۔''

آگراسلام کا درد ہے تو آؤسید عی طرح مسلمانوں کو دائر واسلام سے خارج قراردیے سے تحریری توب نامدلکو دو۔ بہرکیف میں برادران اسلام سے بیہوں گا کہ وہ بھی کی امر پر بحث کرنے سے پہلے دہمن کی چال سمجھا کریں اگر قادیانی خود مناظرہ کا میدان گرم کرنے کی کوشش کرے تو آپ بہی حوالہ چش کرے دیارفت کیا کریں کہ بہارے خلیفہ کا تو تھم ہے کہ مناظرہ نہ کرو تم کیوں ایسا کرتے ہواگر وہ خود ہی بیمعلوم کر کے کہ میرا مد مقابل دندان شکن جواب دے گا مناظرہ سے فرار اختیار کرے اور اسلام کے درد کا اظہار کرنا شروع کرے۔ تو آپ ان کے ساتھیوں کا حال بیان کریں جو عمو آقادیانی اخبار میں درج ہوتا ہے کہ فلاں جگہ مناظرہ ہوا فلال مجلہ مزا کی کتابوں کے حوالہ جات سے گھبراتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نا واقف حال ٹل جائے تو کہم مزا کی کتابوں کے حوالہ جات سے گھبراتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نا واقف حال ٹل جائے تو مناظرہ کی ڈینگ مارتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نا واقف حال ٹل جائے تو مناظرہ کی ڈینگ مارتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نا واقف حال ٹل جائے تو مناظرہ کی ڈینگ مارتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نا واقف حال ٹل جائے تو باب کھا گیا ہے۔ ایسے موقع پر اس موضوع پر گفتگو ہوا کرے کہ حضرت ہم آپ کی چالوں سے واقف ہیں۔ وقت وقت کی چالوں سے واقف ہیں۔ وقت وقت کی چالوں سے واقف ہیں۔ وقت وقت کی چال چانا آپ کا شیوہ ہے۔

### بہر رنگے که خواهی جامه مے پوش

من انداز قدت رامیے شنساسم

تصرفتم کوئی تفتگو کروتہارا آخری نقط مرزائی تبلیغ ہوگی۔ پس آؤای موضوع پر گفتگو کے قصرفتم کریں۔ بعض اوقات قادیائی مناظرہ سے انکار کیا کرتے ہیں۔ تعور کی دریے بعد پھران کی رگ جوش مارا کرتی ہے اور مناظرہ کے لئے گفتگو شروع کردیتے ہیں۔ ایسے موقعہ پر جب سوال کیا جائے کہ اب کیوں بحث کرتے ہوتو کہد یا کرتے ہیں کہ یہ بحث نہیں تبادلہ خیالات ہے۔ غرضیکہ یا گاگ منٹ کے بعد اپنا رنگ بدلا کرتے ہیں۔ پس پوری ہوشیاری سے پہلے ان کی چال و کھا کریں اور پھر گفتگو شروع کیا کریں۔ مناظرہ سے روکے کا جوجوالہ او پر درج کیا جمیا ہے۔ اس میں بھی ایک داؤ موجود ہے مناظرہ سے روکا ہے تو ساتھ ہی ایسا طرز افتیار کرنے کے الفاظ کہ کرامل معالمہ سمجمادیا ہے۔

بلاً فر ہرمسلمان سے میری درخواست ہے کدراقم الحروف کے حق میں بارگاہ ایر دی میں دعافر مائے کدوہ ذات پاک میری اس تا چیز خدمت کو میرے گناموں کی بخشش کا ذریعہ بنائے ۔ اورمسلمانوں کے لئے اس تحفیکومفید بنائے۔ خادم اسلام! ....عبدالکریم آف مبللہ

ضرور کی نوٹ

اس پاکٹ بک میں جن کتب کے والہ جات ہیں وہ تمام قاریانی کمپنی کی ہیں۔
جو کتب مرز اغلام احمر کی تعنیف کردہ ہیں وہاں کتاب کے بیٹی علامت مرود

'مُ دی گئی ہے۔

سر ..... جو کتب مرز امحود خلیفه قادیان کی بین دہاں علامت خ دی گئی ہے۔

سم ..... ''الحکم' قادیا نیوں کا اخیار ہے۔ جومرز اغلام احمد کے وقت شاکع ہوتا تھا۔

اں ش مرزاکے اعلانات وتقار برشائع ہوا کرتی تھیں۔ انسان

۵..... الفعنل خلیفہ قادیان نے جاری کردکھا ہے جس بیں اس کے خطبات تقاریر اور دیگر مضامین شائع ہوتے ہیں۔

۲ ..... هم نے تمامتر حوالہ جات مرزا قادیائی یا خلیفہ کی کتب واخبارات سے لئے بیں تا کہ مرحوالہ قادیا نیوں پر ججت ہو۔ اگر شاذ و نا در کوئی حوالہ مرزا کے کسی مرید کی کماب یا اخبار کے ایڈ یٹر یا مضمون نگار کا ہوتو یا در کھنا چاہئے کہ کسی مرید کا قول بھی خود مرزا قادیائی یا خلیفہ کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ مرید ، ان کو واجب الا طاعت امام مانتے ہیں جب مرید کے مضمون کی مرزایا

ظیفہ (جس کے وقت کامضمون ہو) تردیدنہ کرے تو وہ صفمون مصدقہ سمجما جائے گا۔

ے.... ہرحوالہ برترتیب وار نمبر دیا گیا ہے تا کہ اگر ای حوالہ کی دوسری جگہ ضرورت ہوتو سارا حوالْ نقل نہ کرنا پڑے بلکہ صرف نمبر دینا کافی ہو۔

بعض كتب يا اخبارات اليي مين جو مرزا قادياني يا خليفه قادياني كي ۔ تعنیف کردہ تو نہیں ہیں گران میں اقوال ان کے درج ہیں ایک کتب یا اخبارات کے ناموں کے پنچے علامت واس صورت میں دی گئی جب کہ وہ قول مرز ا کا ہوا ورعلامت ن بصورت قول

الطيفة قأويان -

نرہب کے بردہ میں تجارت

میرے ذاتی تجربداور تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی گروہ کوئی زہبی جماعت نہیں ہلکہ ایک تجارتی سمپنی ہے جس نے ند ہب اور روحانیت کو اپنا سر مایتجارت بنا رکھا ہے۔ بعض اوگ ان کے کلام ووعظ اور تحریروں سے بیچیز باآسانی معلوم کرسکتا ہے کہ دواپی ہر بات کو تقدس آمیز لجدیں پیش کرنے کے عادی ہیں اوراس امر کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ وہ خود کو ایک با خدا کروہ فاهركري تمرايك محقق بنظرغور حالات وواقعات برغوركر يركا تواس براس حقيقت كاانكشاف مو جائے گا کہ اس کمپنی نے ند بب کی اور عنی اور حکر تقدی وروحانیت کے بردہ میں ایک جال بچھا رکھا ہے۔ پبلک پرانااار ڈالنے کے لئے قرآن کریم کا درس بھی ہے (جس کامقعود من مگرت تاویلات سے اینے پینبر کی صدافت بیان کرنا ہوتی ہے) بعض اوقات بوقت ضرورت سرور کا نات میالید کی سیرت بھی بیان کی جاتی ہے تقدس سے بھر پور وعظ بھی ہوتے ہیں غرضیک دینداری کی پوری نمائش ہوتی ہے لیکن اندرونی حالات وخیالات کی پڑتال کی جائے تو ایک اور بی سمن نظرآ تا ہے۔اس پاکٹ بک کے جملہ مضامین وحوالہ جات آ باس نقط نگاہ سے دیکھئے کہ کیا بیگروہ ایک مقدس جماعت ہے۔ یابیتمام کاردبار تجارتی اغراض پر بنی ہے۔مثلاً اس یا کٹ بک میں ان کے عقائد کا ذکر ہوگا ان عقائد کی موجودگی میں اگر کوئی قادیانی آپ کے سامنے اتحاد اتحاد کی رے نگانی شروع کرے اور در دمندانہ الفاظ ہے آپ کومتا ٹر کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے ان عقائد کو پیش کر کے مطالبہ کرنا ہوگا کہ تمہارے فتنہ انگیز عقائد کی موجود گی میں تمہارا بیدوعظ

کوشش صرف کرنے پر زور دیتے ہواور دن رات انہیں تلقین کرتے ہو کہ ہمارا فرض ہے کہ

محض گر گٹ کی طرح رنگ بدلنا ہے جس طرح دو کا ثدار ہر گا کہ کے مناسب حال مفتکو کرتا ہے ای طرح تم اپنے عقائد کی رو سے اپنی جماعت کوتو مسلمانوں کو تباہ و ہرباد کرنے کے لئے انتہائی مسلمانوں کوموت کے کھاف اتاریں اور بیٹا بت کردیں کہ پہلائی تو خودسولی پر چڑھ نے لئے ۔ آیا تھا گریدسے خالفین کوسولی پر چڑھانے کیلئے آیا ہے گرمسلمانوں سے جب کلام کرتے ہوتو اتحاد اتحاد کی دے لگانا شروع کردیتے ہو۔ آگر بیدو کا نداران اصول ٹیس تو اور کیا ہے؟

اتعادی دف لگاتا شروع کردیے ہو۔ اگریدد کا ندارانہ اصول ہیں تو اور کیا ہے؟

اتعادی دف لگاتا شروع کردیے ہو۔ اگریدد کا ندارانہ اصول ہیں تورخ کی گئی ہیں۔ جومرزا قادیانی نے دھنرت سے علیہ السلام کے حق میں دیں قادیانی کہیں گے کہ بید عبدائیوں کے بیوع سے بحک متعلق ہیں اس کے جواب میں آپ مرزا قادیانی کا دوقول پیش کریں گے جس میں وہ ملکہ معظمہ کو ایک درخواست بھیجتا ہوا خودکو بیوع کی دوح ہتا تا ہے۔ ہردوا مورکا مقابلہ کر کے آپ تابت کریں گئے کہ قادیانی کا مقصود صرف مطلب براری ہے مسلمانوں کو خوش کرنا ہوا تو کہد دیا کہ ہم عبدائیوں کے کافنے ہیں۔ ان کوس آک کرنے ہو کے لئے اور اسلام کی تفاظت کے لئے ان کے عبدائیوں کے کافلا ہو گئی ہیں۔ تم جانے ہوکہ یاوگ کس ہے باکی سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کا علاج ہی ہی ہے۔ اگر عبدائیوں سے واسطہ پڑے ان سے کوئی مطلب ہوتو مرزا قادیانی بیوع میچ کی تعریف ہیں رطب اللمان نظر آتے ہیں حق کہ اپنی نسبت بیدارشاد فرماتے ہیں کہ بیوع میں موجود ہے اور ہیں بیوع کے نام پر دنیا ہیں آیا ہوں اگر یہ وقت وقت کی باتیں ہیں تو اور کیا ہیں؟

غرضیکہ اس یا کٹ بک کے ہر حصہ کو مطالعہ فرمانے کے بعد آپ بیٹابت کرنے کے قابل ہوں کے کہ قادیانی کمپنی کوئی فہ ہی جماعت نہیں۔ ان کے کوئی خاص عقا کوئیں بکہ مقصد تجارت ہے۔ این فائدہ کے لئے جس چیز کو مفید سمجھا جاتا ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے خواہ وہ کہلی باتوں کے مرتبی مخالف دشتاتف ہی کیوں شہو۔ قادیانی کمپنی کے اس طرزعمل کی تا کیدخودان کہا فاظ میں سنے۔

خلیفہ قادیان' 'نصائے مبلغین' کے ص ۴ پرایٹے مبلغوں کو ہدایات ویتا ہوالکھتا ہے۔ سم ..... '' مبلغ کافرض ہے کہ ایسا طریق اختیار نہ کرے کہ کوئی قوم اسے ایٹاوشمن

سیجے۔اگریکی ہندوؤں کے شہر میں جاتا ہے تو بیٹ ہو کہ وہ سیجھیں کہ ہمارا کوئی دشن آیا ہے بلکہ وہ بیسیجھیں کہ ہمارا پنڈت ہے۔اگر عیسائیوں کے ہاں جائے تو سیجھیں کہ ہمارا پاوری ہے وہ اس (میلغ) کے جائے پر ناراض نہ ہوں بلکہ خوش ہوں اگر بیاسینے اندرایسارنگ پیدا کرے تو پھر غیر

ر من کے جانے پرون میں جانے پر کسی مولوی کونہ بلائیں گے نہ ہندو کسی پیڈ سے کواور ندعیسا کی کسی احمد کی تجھی تمہارے شہر میں جانے پر کسی مولوی کونہ بلائیں گے نہ ہندو کسی پنڈ سے کواور ندعیسا کی کسی یاور کی کو۔ بلکہ وہ تمہارے ساتھ محبت ہے چیش آئیں گے۔'' (نصاح سبانین میں ۲۰) ان الفاظ سے قادیائی خلیفہ کا مطلب صاف اور واضح ہے۔ صرت کا الفاظ میں وقت وقت کی راگنی الا پنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بجیب تربید کہ ایک طرف اس ورجہ نرمی اور ملاطفت کی تعلیم اور دوسری طرف ہندواور عیسائیوں کو بے نقط گالیاں دی گئی ہیں وجہ صرف سے کہ ان گالیوں سے مقصود مسلمانوں کو اپنی کارگز اری دکھا کر ان کی جیبوں کو خالی کرنا ہے۔ غرضیکہ اس کمپنی کا

خیب''بسامسسلماں الله الله، بابرهمن رام دام'' کامصدال ہے۔جسکاانہوں نے خود بھی اقرار کیا ہے۔

باباول

# قادياني عقائد ....اتحاد دا تفاق كاوعظ

تادیانی جب بھی نوتعلیم یافتہ یاان اشخاص سے جوقادیا نیوں کے عقا کہ سے ناواقف ہوتے ہیں ملتے ہیں تو انہی کے نداق کے مطابق گفتگو شروع کرتے ہیں ان کے وعظا کا تخص یہ ہوتا ہے کہ اسلام چاروں طرف سے مصائب ہیں گھر اہوا ہے۔مسلمانوں پر تنزل وادبار کا دور دورہ ہے۔ان حالات ہیں جولوگ باہمی تنفیر بازی کا مشخلہ افتیار کرتے ہیں۔وراصل وہی اسلام کے جان وائت ہیں تجولوگ باہمی تنفیر بازی کا مشخلہ افتیار کرتے ہیں۔وراصل وہی اسلام کے جانی وقت ہیں کہ آپس کے اختلاف کو بالائے طاق رکھا جائے۔ آپس میں کوئی جنگز اندکیا جائے۔ ہر شخص جو لا الله الا الله محمد رسول الله کا قائل ہے۔خواہ وہ کی فرقہ سے تعلق رکھتا ہوا کے دوسر سے متحد ہوکر فیروں کے مقابلہ میں سینے ہر ہو جائے تنگ خیالی کو دور کرویا جائے غرضیکہ ایسی تقریر کریں گے جوایک ناواقف حال پر بھی اثر ڈوالے کہ بیقادیا نی اسلام کی مصابل میں مدان میں مدین کا دور کی مصابل میں مدین کو میں کہ معامل کی میں ان فرانے کہ بیقادیا نی اسلام کی مصابل کا معاملہ کی مصابل کا تعلق کی مصابل کا تعلق کی مصابل کا تعلق کی مصابلات کا تعلق کی مصابلات کو تعلید کا ان کا تعلق کی مصابلات کا تعلق کا دور مصابلات کی مصابلات

کردیا جائے غرضیکدالی تقریر کریں گے جوالیک ناواقف حال پر یہی اثر ڈالے کہ بیرقادیا ٹی اسلام اور مسلمانوں کے مصائب سے پوری پوری ہمدردی رکھتے ہیں اور انہیں ان کی تکالیف کا اس قدر احساس ہے کہ شایدرات کی فیند بھی ان پرحرام ہو چکی ہے۔ چونکہ قادیا نبوں کا یہ تھکنڈ آتج کل عام ہے کیونکہ ان کے خیال میں کالجوں کے تعلیم

یافتہ لوگ فد بہ سے تا دافف ہوتے ہیں۔ دہ اسینے ہی فد بہ سے دافف نہیں تو ان کو قاد یا نیوں کے عقا کدکا کیا علم ہوگا۔ اس لئے قادیانی ان کی مجانس میں اور مسائل کو چھوڑتے ہوئے بہی حرب افتیار کرتے ہیں جس سے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسلمان طالب علموں یا دوسرے تا دافف حال

افتیار کرتے ہیں بس سے ان کا مفصود بیہ وتا ہے کہ سلمان طائب سمول یا دوسرے تا دائف حال اصحاب کو متاثر کر کے علم واسلام سے متنظر کیا جائے اور ان کے ذہن شین کیا جائے کہ فساد کے بانی میں "مولوی" ہیں جن کا مشخلہ باجمی تکفیر بازی ہے جب اس نفرت دلانے میں کامیا بی ہوگی اور بید

لوگ اپنے علاء کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہی نہ ہوں محے تو ان کو آ ہستہ آ ہستہ اپنے رنگ پر لایا

جائے گا اور قادیا نیت کے پرچاریس بہت ذیادہ آسانیاں ہوجا کیں گی۔ چونکہ قادیانی آئے گل زیادہ تر اس حربہ کواستعال کرتے ہیں۔اس لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کے عقا کد کونقل کر کے دکھا یا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے تکینر بازی کس کا مشغلہ - - لا اله الا الله محمد رسول الله را عن والول كوكون وائر واسلام عفارة بناتا -مسلمانوں کے پیچیے نماز پڑھنا کون حرام سجھتا ہے۔مسلمانوں سے رشتہ و ناطرنا جائز اور ان کے معصوم بچوں کا جناز وتک پڑھنا کون حرام بتا تا ہے۔ان کے اِن عقا کد کی روشنی میں مرحف سمجھ سکے گا کہان کا اتحاد کا وعظ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ان کا ہمدردانہ لیکچر درامل شاطرانہ حیال ہوتی ہے۔ ور نہ حقیقت بیہ ہے کہ آج اتحاد کا کوئی رشمن ہے تو قادیانی ،مسلمانوں کی مصائب پرخوشی منانے والا كوئى ہے تو قاديانى مسلمانوں كوآپي يس بيل ائ كرانے كائوشش كرنے والا اگركوكى بوق قاديانى مسلمانوں کےخلاف آگرایک کینتوز جماعت پیدا کرر ہاہتو قادیانی۔

ان عقا مُدكوقاد يانيول كرامن ركعية ادرمطالبه يجيح كدكيا يهي آب كعقائد بين؟ بغیر کسی ایجا چی اورا گر مگر کے صاف الفاظ میں بتاؤ کیا بیتہارے عقا کدنیں؟ اور کیاتم اس وقت تك ان برقائم نبيس اگريمي درست بي توتمهيس مسلمانول سے كيا بمدردي بوسكتي ہے اورتم اتحاد کے حامی کیونکر ہو سکتے ہوتہاری لفظی ہدردی اگر محض کر وفریب نبیس تو اور کیا ہے؟

۵..... د ممہيں دوسر فرقول كوجود وى اسلام كرتے ہيں بكلى ترك كرنا بوے ( حاشيه اربعين ص ٢٨ نمبر٣ بخز ائن ج ١٥ص ١١٨) "فيراحمد يول سدين إموريس الكدمو" (نج الصلى ص٣٨١)

تمام ابل اسلام كافراور دائر ه اسلام سے خارج

'' سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت سے موعود کی بیعت میں شا ل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت میں موجود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں میں تسلیم كرتا مول كريد مير عن الكريس " : (آئينه مدانت باب اذل ص ٢٥) مسلمانول كياقتذاء مين نمازحرام

٨.... " ندا تعالى جاہتا ہے كہ ايك جماعت تيار كرے پھر جان بوجھ كر ان لوگوں میں گھسنا جس سے دوالگ کرنا چاہتا ہے منشاءالہی کی مخالفت ہے۔ میں تم کو بتا کیدمنع کرتا ہوں کہ غیراحمدی کے پیچیانمازنہ پڑھو۔'' (اکھمے فروری۱۹۰۳ ملفوظات ج۵ص ۳۹،۳۸) ۹..... ''یادر کھو کہ جبیبا خدانے ججھے اطلاع دی ہے تمہارے پرحرام اور قطعی حرام سرکس کا کا کا سامان سرکت کے شوند ہے ''

ہے کہ میں مکفر ومکذب یا متر دو کے پیچھے نماز پڑھو۔''

( حاشيه اربعين نمبر ٢٣ من ١٦ افز ائن ج ١٤ مس ١٤٧)

کسیمسلمان کے پیچیے نماز جائز نہیں

• ا..... " " مارا يفرض ہے كہ ہم غيراحد يوں كومسلمان نه مجسيں اوران كے جيميے نمازنه پڑھیں کیونکہ وہ خدائے تعالیٰ کے ایک نبی (مرزاغلام احمد) کے منکر ہیں بیردین کا معالمہ

ہاں میں کسی کا پناا ختیار نہیں کہ پچھ کر سکے۔' (انوارخلافت ص٠٩)

جائز تبيس! جائز تبيس!! جائز تبيس!!!

اا..... " " بابر الوك بار بار يو چيت بين مين كهتا بون كرتم جتنى وفعه بحى يوچهو مے۔ آئی دفعہ میں یہی جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں! جائز نہیں!! جائز (اتوارخلافت ١٩٨)

مسلمانون سے رشتہ وناطر حرام

خلیفہ قادیان لکھتاہے کہ میرے باپ ہے۔

١٢ ..... " أيك تخص في بار بار بوجها اوركي فتم كي مجور يول كونيش كياليكن آپ نے اس کو یمی فرمایا کراڑی بھائے رکھو لیکن غیر احمد یول میں نددو۔ آپ کی وفات کے بعداس نے غیراحمہ یوں کولڑ کی دیدی۔تو حصرت خلیفہ اوّل نے اس کواحمہ یوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جناعت سے خارج کردیا اورا پی خلافت کے چیمسالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی باوجود یکہ وہ بار (الوارخلافت م بارتوبه كرتار با-''

مسلمانول سے رشتہ دنا طہ جائز نہیں

۱۳ ... " فیراحمد یوں کولڑ کی دینے سے بردا نقصان پہنچتا ہے ادرعلاوہ اس کے کہ وہ نکاح جائز ہی نہیں لڑکیاں چونکہ طبعاً کمزور ہوتی ہیں۔اس لئے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہیں اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کر لیتی ہیں اور اس اپنے وین کوتباہ کر لیتی ہیں۔''

(بركات خلافت ص ۲۷)

" حضرت مسيح موعود كا حكم اور زبردست حكم ب كدكو ألى احمدى غير احمدى كو

الزكي نددي' (بركات فلافت ص ۵۵)

۵۱..... " جو خص غیراحمدی کورشته دیتا ہے وہ یقیناً مسیح موعود کونیں سجمتا اور نہ بید مرکز احد میر کا کارکی غیراحمدی کورشته دیتا ہے وہ یقیناً مسیح موعود کونیں سجمتا اور نہ بید

جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے؟ کیا کوئی غیراحمدیوں میں ایسا ہے دین ہے۔جو کسی ہندویا عیسائی کو اپنی لڑکی دے۔ان اوگوں کوتم کا فرکتے ہو۔ گرتم سے اجتھارے کہ کا فرہوکر بھی کسی کا فرکواڑ کی نہیں

مسلمانوں کی نماز جنازہ ناجائز مرزا قادیان کا اپنے فوت شدہ بیٹے سےسلوک فلیفہ قاویان اپنے باپ کے متعلق روایت کرتا ہے۔

عدی کے دسترے ماسب وی دی لدا ہے گا، سرس سری سے ای سرس سری ہا ہودائی کے جب دہ مراتو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔'' فرمانبردار بیٹے ہے جس گردہ کے باٹی کا بیسلوکہ ہو۔ایے گردہ کی مسلمانوں سے جیسی ہمدردی ہوسکتی ہے اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے بہی خلیفہ قادیان ازخودا یک سوال پیدا کر کے اس کا

جواب دیتاہے۔

اسس '' فیراحمری تو حضرت سے موقود علیہ السلام (مرزا) کے منکر ہوئے اس

اسس '' فیراحمری تو حضرت سے موقود علیہ السلام (مرزا ملحون) کا حجوثا بچرم جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ

پڑھا جائے وہ تو مسے موقود علیہ السلام (مرزا ملحون) کا مکفر نہیں میں بیسوال کرنے والے سے

پڑھا جون کہ اگر یہ درست ہے تو بھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا
جاتا؟

تحسى مسلمان كاجنازه مت پڑھو

۱۸ · · · ' قرآن شریف ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو بظا ہراسلام لے آیا ۱۵ · · · · ا ہے لیکن یقینی طور پراس کے دل کا کفر معلوم ہو گیا ہے تو اس کا بھی جناز ہ جائز نہیں ( نہ معلوم بی حکم کہاں ہے ) پھر غیراحمدی کا جناز ہ پڑھنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔'' (انوار خلافت ص۹۲) شعائر اللہ کی ہتک

تیرہ سوسال گزر چکے گراس قدر عرصہ پیں شعائر اسلامی کی ہتک اورانہائی تو ہیں کی کوئی مختص جرائت نہیں کر سکا۔ کہ و مدینہ کی نضیلت مسلمہ چیز ہے۔ قرآن پاک نے صاف الفاظ میں ان مقامات کی عزت وحرمت بیان فر مائی۔ مسلمانوں کی ان مقامات سے انہائی محبت کا آج بھی سے صال ہے کہ اطراف واکناف عالم سے سینکڑ وں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں فرزندان تو حید، ان شعائر اسلامی کی زیارت اور فریضہ جج کی اوائیگی کے لئے جاتے ہیں۔ کیونکہ خداوند کر بھر نے مجوکو ایک صاحب تو فیش برفرض قرار دیا ہے اور صاف ارشاد فر مایا ہے کہ جج میں بے شار برکتیں ہیں۔ مگر قدریانی کمینی کا سرگروہ اسے خیالات کا ان الفاظ میں اظہار کرتا ہے۔

9 ...... '' قادیان تمام دنیا کی بستیوں کی ام (ماں) ہے پس جو قاد بیان سے تعلق نہیں رکھے گاوہ کا ٹا جائے گاتم ڈروکہ تم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے پھریہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بید دودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔''
(حقیقت الرویاص ۴۳)

سالانہ جلسہ دراصل قادیا نیوں کا حج ہے

خليفه قاويان لكصتاب كه:

٢٠.... " جارا سالانه جلسا يك تم كاظلى جج ہے۔ "

(الفصل قاديان ج ٢٠ نمبر٢٧ ص ٥ كيم دمبر١٩٣٣ ء)

اب مج کامقام صرف قادیان ہے

السسستان کواس کام (ج) کی طرح ہے۔خدا تعالیٰ نے قادیان کواس کام (ج) کے لئے مقرر کیا ہے۔'' کے لئے مقرر کیا ہے۔''

مسلمانوں سے انتہائی ونکنی کے جوت میں حسب ذیل حوالہ جات ملاحظہ فرمائے۔

مخالفین کوموت کے گھاٹ اتارنا

۲۲ … ''انقام لینے کا زمانہ ہاں اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے جوسی آیا تھا اسے دشمنوں نےصلیب پر چڑھایا' مگراب سیح اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین کوموت کے گھاٹ اتارے ....حضرت سے موعود نے مجھے یوسف قرار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے بینام دینے کی کیا صرورت تھی کہی کہ پسلے یوسف کی جو ہنگ کی گئی ہے اس کا میر ے ذریعیا ذالد کر دیا جائے۔ پس وہ توالیا یوسف تھا جے محما ئیوں نے کھرے نکالاتھا۔ گراس یوسف نے اپنے دشمن بھائیوں کو کھرے نکال دے کا اسسان ہیں۔' (عرفان الجی ص ۱۳،۹۳) مخالفین کوسولی پرلئکا ٹا

"" "" "" " فدا تعالی نے آپ (مرزاغلام احمد) کا نام عیسی رکھاہے۔ تاکہ پہلے عیسی کوتو یہود یوں نے سولی پرلٹکا یا تھا تھر آپ زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کوسولی پرلٹکا یا تھا تھر آپ زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کوسولی پرلٹکا کیں۔ "
(تقزیرالیم ۲۹۰)

وہ نوتعلیم یافتہ اور قادیا نیت کی حقیقت سے ناواقف مسلمان جوقادیا نیوں کے پراپیگنڈا سے متاثر ہوکران کے مصنوی کارناموں کو بنظر استحسان دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا وہ مسلمان اخبارات جوا پی مخصوص اغراض کے لئے قادیا نیوں کا پروپیگنڈ اکرتے ہیں۔ ان کے متعلق خلیفہ قادیان کا حسب ذیل ارشاد سنئے اور اندازہ تیجئے کہ جس گردہ کا سی خیال ہو کہ جب تک ایک شخص بھی قادیانی نہ ہوجائے اس کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ ساری دنیا کو اپنا وشن یقین کرنے کی تاکید کرے۔ ایسے گردہ کی مسلمان سے ہدردی کی کیوکر تو قع کی جاسکتی ہے۔

۲۵ ..... " " تم اس وقت تك امن من نيروا موسكة \_ جب تك تمبارى افي المشاجت فدهو- مارك الح امن كي ايك بي صورت بونيار عالب آجا كيل "

(خطبه خليفة قاديان مندرجه الفضل ٢٥ رايريل ١٩٣٠)

ان عقائد کی موجود گ میں قادیا نیوں کو کیا حق ہے کہ وہ اتحادو اتفاق

کاڈھونگ۔رچاکر اپنی مخصوص اغراض اور اپنی تبلیغ کاراستہ صاف کرنے کی کوشش کرکے مسلمانوں کودھو کہ دینے کی سعی کریں۔اس چیز کواور زیادہ صاف واضح کرنے کے لئے ہم خلیفہ قادیان کے دواقوال نقل کرتے ہیں۔

۲۶ ..... " "میں نفاق کی صلح برگز پیندنہیں کرتا۔ ہاں جو صاف دل ہو کر اور اپنی غلطی چھوڑ کرصلے کے لئے آھے برجے ہیں اس سے زیادہ اس کی طرف بردھونگا''

(بركات خلافت ٢٤)

۲۵۔۔۔۔۔۔ ''صلح اس وقت ہو تکتی ہے جب کہ یا تو جو لیٹا ہونے لیا جائے اور جو دیٹا جو دے دیا جائے کے وکلہ بیخالف کی مخالف سے صلح ہے۔ بھائی بھائی کی صلح نہیں۔اور یا بھروہ زہر جو پھیلایا گیا ہواس کا از الدکر دیا جائے''

ہرد دحوالہ جات اس امر کے ثبوت کے لئے کا فی ہیں کہ خود خلیفہ قادیان کے نز دیک صلح کا بہترین اصول کیا ہے۔ان اقوال کی وضاحت کے لئے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ سلح کے بداصول خلیفہ قادیان نے کیوں بیان کئے۔مرزائی جماعت دویارٹیوں میں منقسم ہے (پارٹیاں تو بہت میں اور ان میں کی انبیاء بھی پیدا ہو چکے میں گر قابل ذکر بھی دومیں) ایک قادیانی ایک لا ہوری ۔ لا ہوری جماعت نے ایک مرتباس خواہش کا اظہار کیا کہ عمولی اختلاف ے قطح نظر کرتے ہوئے ہمیں آپس میں متحد ہونا جائے۔ یہ بات تھی بھی معقول۔ کیونکہ لا ہوری جماعت مرزا کی تمام کتب پرایمان رکھتی ہے۔اس کے تمام دعاوی کوشلیم کرتی ہےاہے سے مروعود اورمہدی موعود قرارد ین ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف مسئلہ نبوت کوچھوڑ کر باقی تمام اِمورش ایک جماعت کا متحد ہوناصلے کے راستہ کوس قد رقریب کرنے کاسوجب ہوسکتا ہے مگر خلیفہ قادیان ان لوگوں کی ملم کومخالف کے مخالف سے ملم بتا تا ہوا پیشرط عائد کرتا ہے کے ملح بھی ہوسکتی ہے۔جبکہ جو لينا مولے ليا جائے اور جودينا مود ب ديا جائے سين وه زمر جو يھيلايا كيا مواسمے دور كيا جائے۔ پھر کیا بیامرموجب جیرت نہیں کہ جب قادیانی اس جماعت سے جومرز اکوسیح موعود مانتی ہے سلح کے لئے اس وقت تک تیارنبیں ہوتا جب تک کدو اسے پھیلائے ہوئے زہر کودور ند کرے۔ تو کیا مسلمان بی ایسسادے دہ مے ہیں جو تھا افی سمینی سے مطالبدند کریں کہ ماری تم سے سلح اس صورت میں ممکن ہے جب کہتم اس ز برکود ورقد وجوتم اینے اقوال واعمال سے پھیلا ہے ہو۔ ایک طرف تم مسلمانوں سے بائیکاٹ کی تلقین کرتے جاؤ۔ آئیس دائر ہ اسلام سے خارج بتاؤان کا یاان

کے معصوم بچہ تک کا جنازہ حرام مجھولیکن ساتھ ساتھ اٹھاد کی بھی دعوت دیے جاؤ۔ ہم تمہارے ہی اقوال کو دہراتے ہوئے تہمیں یہ جواب دینے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارا تمہاراا تحاد خواہ وہ کس معاملہ میں ہواس وقت تک ناممکن ہے۔ جب تک تم علانیا ہے: ان شائع کر دہ اعتقادات کو واپس لینے کا اعلان نہ کر دو۔ ورنہ ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ اتحاد وا تقی کا دعظ محض ایک چال ہے جو سلمانوں کو دھو کہ دینے کے لئے چلی جاری ہے۔

ایک شبهاوراس کاازاله

بعض ناواقف لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں قادیا نیوں کے عقائد سے کوئی واسطہ شہیں۔ان کے خیالات ہے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا میا ظلاتی فرض ہے کہ ہم اچھی بات کوا تھی کہیں۔اگرقادیا فی ایک اچھا کام کرتے ہیں۔ تو ہم اسے اچھا کہیں اگروہ ایک نیک کام کی دعوت ویں تو ہمیں اس بی شریک ہونا چاہئے۔مثلاً قادیا فی سرۃ النج اللّظ کا جلسہ کرتے ہیں تو ہمیں اس نیک کام میں شامل ہونا چاہئے۔اس خیال کی تروید بھی ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ خود خلیفہ قادیان کا وہ جو اب نقل کرتے ہیں۔ جو اس نے اس موقعہ پر جب کہ اس کے سامنے لا ہوری جماعت سے صلح کے سوال پراس کے ایک مرید کے اس کی موجودگی ہیں کسی اور جواب کی خرورت نہیں۔ سنے خلیفہ قادیان ارشاد فرماتے ہیں۔

و بھیتے! خلیفہ قادیان کس صفائی ہے اس امر کا اظہار کرنگا ہے کے نماز جیسے نیک کام کے لئے شیطان کا حضرت معاویر گو جگاٹا نیک عمل ثارنہیں ہوسکتا۔ اس حوالہ کی موجودگی میں ہرمسلمان کو بیتن حاصل ہے کہ وہ قادیا نیوں ہے ان کی منافقا نہ دعوت اتحاد کا بیقطعی جواب دے سکے کہ تمہارا بیا تحاد کا وعظ اور سیرت جلسوں وغیر میں شرکت کی دعوت اپنی اغراض مخصوصہ کے لئے ہے۔ در نہ مسلمانوں سے تمہیں قطعنا کوئی ہمدردی نہیں۔ اور نہ ہوسکتی ہے۔ کیونکہ تمہارے عقا کہ تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں سے دشمنی رکھو۔اگر تمہارے قلب میں صغائی ہے تو آؤاپنی نیک نیتی کا ثبوت یوں دو کہ اپنے ان تمام تفرقہ انگیز اور اتحاد شکن عقا کہ سے بیزاری کا اعلان کر دو۔

بابدوم

# المخضرت عليه كي توبين

چونکہ کا دیانی کمپنی کومعلوم ہے کہ مسلمان اپنے پیارے رسول اکرم اللہ کی تو بین برداشت نہیں کر سکتے ۔اوران کی کوئی تبلیغ قطافا موٹر نہیں ہو کتی ۔ جب تک و مسلمانوں کو پیریقین نەدلائىل كەنبىل سردار دو جہال الله پرايمان ب-اس كئے قاديانى كمپنى اپنى غيرمعمولىلقاظى ے مسلمانوں پر بیاار ڈالنے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ انہیں بھی سرور کا کنات عظی کے برایمان ہے۔اس مقصد کے لئے انہوں نے سیرت النی کے جلسوں کا بھی ڈھونگ رچایا تھا۔ مرمسلمان بھی حقیقت الا مرسے واقف ہیں۔قادیانی کمپنی کی تحریرات ان کے سامنے ہیں۔ جن کی موجودگی میں اس امرکو باورکرنے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی کہ قادیانی کمپنی کوآ قائے وو جہاں پر ذر ہم بھی ایمان ہے۔ ہمارا یہ دعوے ہے کہ قادیانی ممینی کا مقصد فدہب کے پر دہ میں تجارت کرنا ہے۔جس کے حصول کے لئے وہ ایک نے ند مب کی بنیاد ڈال رہے ہیں ۔لیکن بیرجانتے ہوئے كمسلمانول سے اپنے نئے معتقدات كا يكدم منوانامشكل بى ..... وہ نہايت كبرى جالوں سے ا بنے دلی اعتقادات کی اشاعت کررہے ہیں۔ ذیل کے حوالہ جات اس بات کا بنگر، ثبوت ہوں مے کہ قادیانی کمپنی کا مقصد وحید مسلمانوں کے دلوں ہے آقائے نامدار کی عزت کو کم کرنا اور ایے مرزاکی نبوت کا پر چارکرنا ہے۔اوران کی دلی خواہش ہے کہ (معاذ اللہ )مسلمان اینے بیار ہے رسول سے مندموز کر قادیانی نبوت کار اُخ کریں۔اوراس چیز کواسپنے لئے سر مایہ نجات مجھیں قبل اس کے کہ ہم قادیان ممپنی کے دلی معتقدات کوخودان کے الفاظ میں نقل کریں ہم ایک شبہ کا ازالہ

بھی ضروری سجھتے ہیں۔ قادیانی اپنے مرزا کے بعض ان اتوال کو پیش کر کے مسلمانوں کو دھو کہ دیے ک کوشش کیا کرتے ہیں جن میں مرزا قادیانی نے آنخفرت اللہ سے مبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ مرزا قادیانی نے اپی بعض کتب میں سردار دو جہال مالی کا سے عشق وعجت کا اعمار کیا ہے۔ مراس کی وجہ بیٹیس کداسے فی اوا تعرکوئی مجت ہے کوئی و تر و مجر مجم تعلق ہے۔ بلکہ اس كاسبب مرف اور مرف سه به كه ما واقف حال مسلمانو ل كواسيخ وام تزوير يل لا ف كاذرايد ى يهم الياب كرا خضور عليه العلوة والسلام عظل كالفهاركيا والتفي المباب كرام كوجيث یا در کمنا جائے کہ جب مجمی قادیانی مرزا کا کوئی قول ایسا چیش کریں۔جس میں آنحضو و اللہ ہے عبت كا اغباركيا كيا موتو فرأ ذيل كا قوال پيش كركے بيرمطالبه كرنا جائے كدان اقوال كى كيا تشريح ب جن ش آخفرت الله كانوبين كائل بالربم ستليم بحي كرليل كه واقوال مرزائم. پیش کررے ہوان میں فی الواقع آخضو ملک ہے مبت کا اظہار ہے تب بھی اس کے بالقابل حسب ذیل اقوال کی موجودگی میں تنہیں اس چیز کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ اور پکھنیں تو دور کلی ضرورہے۔ بیانات میں تعناد ہے پھرتم ہی بناؤ کہ ہم اس فض کے کسی قول کو قابل امتنا کیوں مجمیں جس کے بیانات میں زمین وآسان کا فرق موجود ہو۔ یہ جواب اس صورت میں ہے جبکہ ہم مرزاکےان اقوال کو مح فرض کرلیں جن میں آقائے نامدار کے محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ورنہ جارا امل مقصود بیابت كرنا موكا كدمرزا قاديانى كامقعدوديدة بستدة بستدر شيب وارايخ سئ فدبب کی اشاعت کے لئے اپنے معتقدات کی اشاعت ہے۔ مرزانے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پرزندوسلیم کیا۔اور ااسال تک ای عقید و پرقائم رہا۔ جب اس نے مریدوں کی ایک معمولی تعداد پیدا کرلی۔تو وفات سے کا پر چارشروع کردیا۔مگراس خوف ہے کہ مسلمان بدک نہ جائي المخضرت الله عنها في عشق كا اظهار شروع كردياً و قادياني جو اقوال مرزا، آنخضرت علی کے عشق ومحبت کے ثبوت میں پیش کیا کرتے ہیں وہ عموماً ای زمانہ کے ہیں )اور صاف الفاظ میں کہا گیا کہ انخفرت اللہ کے بعد ہراتم کی نبوت بند ہے۔ نبوت کا دعویٰ آ تخضرت المنت سے دھنی کا مترادف ہے۔ آنحضور کے بعد مدی نبوت کا فر ہے۔ چند سال ای چز کا اعلان ہوتار ہا۔ اور آخر کار ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس مضمون پر ایک علیحد و ہا ب میں آئده متعقل بحث موكى غرضيك حسب ذيل اقوالي بي بم واقعات كى روشى من بيابت كرسكة ہیں کہ مرزا کے وہ اقوال جن میں آنخضرت ملک ہے عبت کا اظہار کیا عمیا کچھ وقعت نہیں رکھتے

کونکہ جس کے ول میں سردار دو جہال میں کے فرہ مجر بھی محبت موجود ہو۔ دہ اپنی زبان یا قلم سے ان خیالات کا اظہار نہیں کرسکتا۔ جو ہمارے چیش کردہ حوالہ جات میں بیان کئے گئے ہیں۔

اپند ما کو ثابت کرنے کے لئے ہم پہلے موجودہ قادیانی خلیفہ (جومرزا قادیانی کا بیٹا ہے) کے اقوال درج کرتے ہیں۔ جواپنے باپ کے دلی خیالات کی ترجمانی کما حقہ کررہا ہے۔ کیونکہ باپ تو اپنی تبلیغ کے لئے زمین کو ہموار کرنے کا بی فرض سرانجام دیتا رہا۔ قادیانی خلیفہ کے زدیک اب وہ کام ہو چکا ہے اس لئے وہ جن خیالات کی اشاعت کررہا ہے وہی اب متابعہ تنہ جن میں میں بالے تنہ جن میں اسلامی میں بالم تنہ جن میں اسلامی میں بالم تنہ جن میں اسلامی میں بالم تنہ جن میں اسلامی بالم تنہ جن میں اسلامی بالم تنہ جن میں بالم تنہ بالم تنہ بین بالم تنہ بنا تنہ بالم تنہ با

رُسول عربي تالله کی (نعوذ بالله)روح موجوز نبیس

۲۹..... ''دنیایش نمازشی گرنماز کی روح نهتی \_ دنیایش روزه تعاکمرروزه کی روح نهیس تقی \_ دنیایش ز کو قهتمی گرز کو قه کی روح نهتمی دنیایش قج تهدا کمر قج کی روح نهتمی دنیایش اسلام تعامگراسلام کی روح نهتی \_ دنیایش قران تعامگرقران کی روح نهتمی اورا گرحقیقت پرخور کرو محقاقی مجمی موجود متن کمرمی قایقی کی روح موجود نهتمی \_''

(خطير فليفة قاديان مندرج الفضل عدائبر ويص اكالم اء الرماري ١٩٣٠ و)

مرزا قادیانی (معاذاللہ) سرداردوجہاں سے افضل ہے

سسس " حضرت سے موعود علیہ السلام کا وی ارتفاء آنخضرت ملک ہے دیادہ تھا۔
اس زمانہ میں تو نی ترقی زیادہ ہوئی ہے اور یہ جزوی نضیلت ہے جو حضرت سے موعود کو آئخضرت اللہ اللہ مردو حوالہ جات کی آئخضرت اللہ پر حاصل ہے۔ " ( قادیانی رہ یہ بابت ماہ می 1979ء) فدکورہ بالا ہر دو حوالہ جات کی ادر مرزا کی تشریح وقوضیح کے محتاج نہیں 'جس طریق ہے آنخضرت اللہ کی وقت کے معرات کے سامنے ہے۔ آنخصو واللہ کی ادر م کی عدم موجودگی بیان کر کے جس تو بین کا ارتکاب کیا گیا ہے وہ بھی اس کمپنی کا حصہ ہے۔

اب ذیل کے دوحوالہ جات ملاحظہ فر مایئے اور انداز ہ کیجئے کہ اس ممپنی کے دلوں میں آنخصور مثلاث کی کس درجہ محبت موجود ہے۔

۳۱ ..... "آپ کی طاقت کا بیمال تھا کہ آپ نے باوجود عمر کے انحطاط کے ت کہولت میں متعدد شادیاں کیس حتیٰ کہ آخری عمر میں آپ کے از داج مطہرات کی تعداد نو تک پڑنج میں۔ مگراس سے بھی بڑھ کر حیران کن بیات ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے بعض مرتبہ آپ ایک ہی ۱۹۲ رات میں اپن ساری بوبوں کے پاس سے ہوآتے تھے چریہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ آپ مشك وعنر يامقويات ومحركات كااستعال نبيل كرتے تھے۔''

(الفعنل خاتم النبيين نمبرج ٨ انمبر • ٥٥ ٢ ٣ مورند ٢٥ را كوّ ير • ١٩٣٠ ه) اس حوالہ کے الفاظ پرغور فر مائے۔ آ ہ! قادیانی کمپنی اینے اخبار کا خاتم انہین نمبر شاکع كرتى بادرملمانول كويدد موكددين كى كوشش كرتى ب كدانيس أنخضرت الك سعبت ب\_ اس نمبر کا نام ایبا رکھاجاتا ہے جومسلمان بآسانی دھوکہ کھاسکیں گراس میں آنحضور ملاق کے فضائل بیان کرنے کے بہانہ وہ نا پاک تملد کیا جا تا ہے۔ جوایک ہندویا عیسائی بھی نہیں کرسکا۔ آ تحضورعلیدالسلام کی جسمانی قوت بیان کرنے کے بہانہ کیابات کبی گئی ہے۔اس پرخور فرمایئے۔ دو تی کے پردہ میں انتہائی رشنی ای چیز کا نام ہے مسلمان تو اس بات پر ایمان رکھتے

یں کہ آپ کا ہر لمحہ حیات مخلوق خدا کے لئے اسوہ حسنہ ہے اور آپ نے مخلوق خدا کے سب حقوق باحسن وجوہ پورسے کئے۔ آپ نے اپن از داج کے حقوق ادا کئے مگر قادیانی کمپنی اس کی پورے زور سے تر دید کرتی ہوئی پر کہتی ہے کہ آنحضوں اللہ نے (معاذ اللہ) پیفلط فر مایا ہے کہ انہوں نے

ا بی از واج کے حقوق برابرادا کئے اور حضور کا سلوک اپنی ہر بیوی ہے یکساں تھااور حضور "باری باری ہر بیوی کے ہاں رہے تھے۔

ان واقعات کو بیان کرنے کا اصل مثناء کیا ہے اور قادیانی سمپنی کن ممراہ کن خیالات کو پھیلانا چاہتی ہےادراپنے کن ناپاک افعال پر پردہ ڈالنے کے لئے ان باتوں کی اشاعت کرتی ہے۔ بیا یک علیحد وطویل باب ہے جس کی یہال مخبائش نہیں۔ بہر کیف اس قول میں جس تو بین کا ارتكاب كيا كيا باسه المحقافر ايئه وورا والدما حقافر ايئة:

٢٣ ..... "ديه بالكل ميح بات بي كه مخف رق كرسكا ب اور برد سے برد اورجه پا سكتاب حتى كر مُعَلِّقَة بي بر صكتاب."

( دُائرَى خليفة قاديان مطبوعه خبار الفعل قاديان ج • انمبر٥ص ٥ كالم٣٠ مارجولا في ١٩٢٢ ء ) اس حوالہ میں جس خیال کا ظہار کیا گیا ہے وہ بالکل عیاں ہے۔مقعد صرف بیہ کہ میہ خیال پیدا کیا جائے کہ آنخضرت میں ہے ہی کوئی مخص بڑھ سکتا ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہو جائے گا۔ تو بیعقیدہ با آسانی منوایا جاسکتا ہے کہ مرزا قادیانی (معاذ اللہ) آنحضرت سے بڑھ کر ہادراس کا درجہ ومرتبہ آنحضور سے زیادہ ہادر سنے کہ کن الفاظ میں مرز اکو آنحضرت فلط کے برابر بنایا گیاہے۔ ۲۳ ..... ' 'ظلی نبوت نے سے موعود کے قدم کو پیچھے ہیں ہٹایا۔ بلکہ آ کے بوھایا اور اس قدر آ کے برھایا اور اس قدر آ کے برھایا کہ السل سال ۱۳۰۰)

کیا ان حوالہ جات کی موجودگی ہیں کوئی قادیانی میہ کہدسکتاہے کہ ان کے دلوں میں آتخضرے علیقے کی ذرہ مجر بھی محبت موجودہے،اور سنیئے۔

ا سرت کے اور مرد میں ایمان ہے کہ حضرت سے موعوداس قدررسول کریم کے نقش قدم پر علے کہ وہی ہوگئے لیکن کیا شاگر داوراستاد کا ایک مرتبہ ہوسکتا ہے گو ثنا گروعلم کے لحاظ سے استاد کے

چلے کہ وہی ہو گئے کیٹن کیا شا کر داور استاد کا ایک مرتبہ ہوساتا ہے لوشا کر دہم لے کا ظ سے استاد ہے برابر بھی ہو جائے۔ .... ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پچھے رسول کریم کے ذریعہ سے ظاہر ہوا وہی سے مربر بھی موجائے۔ .... ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پچھے رسول کریم کے ذریعہ سے ظاہر ہوا وہی سے

موعود نے بھی دکھایا۔ اس لحاظ ہے برابر بھی کہا جاسکتا ہے۔'' آپ نے دیکھا کہ س طریق ہے برابری کا دعویٰ کیا جارہا ہے اوراپنی جھوٹی محبت کے

اظہار کے لئے' شاگردی' کالفظ استعال کر ہے ایک گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ مگر معا بعد برابری کا دعویٰ بھی موجود ہے۔' شاگردی' کالفظ استعال کر کے مگراہ کن خیالات کی اشاعت کی ایک مثال

ملاحظة فرمائي- وردين مناهة مريدي مدرين وردين

۳۵ .... "آنخفرت الله کے شاگردوں میں سے علاوہ بہت ہے محدثوں کے ایک نے ایک نے اور پر حاصل کرکے ایک نوت کا درجہ پایا اور نہ صرف بیا کہ نی بنا بلکہ مطاع کے کمالات کوظلی طور پر حاصل کرکے ایک نیاد درجہ میں ایک کرتے ہیں۔

ایک نے نبوت کا درجہ پایا اور نہ صرف ہے کہ بی بنا بللہ مطاح نے لمالات توسی طور پر جانس سرے بعض الوالعزم نبیوں سے بھی آ گے نکل گیا۔'' بعض الوالعزم نبیوں ہے بھی آ گے نکل گیا۔'' ویکھئے!'' شاگر دی'' کے لفظ ہے''بعض الوالعزم نبیوں'' سے بھی آ گے نکل جانے کے

خیال کوئس رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ آنخضرت اللہ سے محبت کے اظہار کے پردہ میں کیونکر انبیا علیم السلام کی تو بین کی گئی ہے۔

کیاان حوالہ جات کی موجودگی میں کوئی عقل مندید باور کرسکتا ہے کہ قادیانی گروہ کے دلوں میں آنخضرت علی کی محبت کا کوئی ذرہ موجود ہے۔کیااس کمپنی کوبید فل پہنچتا ہے کہ سلمانوں کوسیرت جلسوں میں شولیت کی دعوت دیں اوراپنے اخبار کا خاتم النہیوں نمبرشا لَع کریں۔

قادیانی خلیفہ کے اقوال کے بعداب ہم ذیل میں مرزا قادیانی کا ایک میموریل درج

کرتے ہیں جس کاایک ایک لفظ بغور ملاحظ فرمائیے۔ سخٹ نیسے کی فیٹن کے شاہد میں سالتا

بحضورنواب ليفشينث گورنرصاحب بهادر بالقابه

'' یہ میموریل اس غرض سے بھیجاد ہے کہ ایک کتاب امہات الموشین نام ڈاکٹر احمہ ۲۴

شاه صاحب عیسائی کی طرف ہے مطبع آ ر پی شن پریس گوجرانوالہ میں حیب کر ماہ اپریل ۱۸۹۸ء میں شائع موئی تھی ..... چونکہ اس کتاب میں مارے نبی کر م اللہ کی نبست خت الفاظ استعال کتے ہیں جن کوکوئی مسلمان من کررنج ہے رک نہیں سکتا اس لئے لا ہور کی المجمن حمایت اسلام نے اس باره میں حضور گورنمنٹ میں میموریل روانہ کیا۔ تا گورنمنٹ ایک تحریر کی نسبت جس طرح مناسب جاہے کارروائی کرلے یا اورجس طرح جاہے کوئی تدبیرامن عمل میں لامئے محر میں بمعد ا پنی جماعت کثیراورمعہ دیگرمعز زمسلمانوں کے اس میموریل کاسخت مخالف ہوں۔اورہم سب لوگ اس بات کا افسوس کرتے ہیں کہ کیوں اس انجمن کے ممبروں نے محض شتاب کاری ہے ہیہ كارروائي كى \_اگرچەرىيى كى كەكتاب مہات المومنين كےمؤلف نے نہايت دل دكھانے والے الفاظ سے کام لیا ہے اور زیادہ تر افسوس سی ہے کہ باوجودالی تختی اور بدگوئی کے اینے اعتراضات میں اسلام کی معتبر کما بوں کا حوالہ بھی نہیں دے سکا مگر ہمیں ہر گزنہیں جا ہے کہ بجائے اس کے کہ ا یک خطا کارکوٹری اور آ منتکی ہے سمجھادیں اور معقولیت کے ساتھ اس کتاب کا جواب کھیں یہ حیلہ سوچیں کہ گورنمنٹ اس کتاب کوشائع ہونے سے روک لے۔ تا اس طرح پرہم فتح یالیں۔ کیونکہ بیہ فتح واقعی فتح نہیں ہے بلکہ ایسے حیلوں کی طرف دوڑ نا ہمارے بجز و در ماندگی کی نشانی ہوگی اور ایک طورے ہم جبرے مند بند کرنے والے تغہریں مے اور گو گورنمنٹ اس کتاب کو جلا دے تلف کرے کچھ کرے گرہم ہمیشہ کے لئے اس الزام کے نیچ آجائیں گے کہ عاجز آ کر گورنمنٹ کی حکومت ے جارہ جوئی جا ہی اور وہ کام لیا جومغلوب الغضب اور جواب سے عاجز آ جائے والے لوگ کیا كرتے ہيں ..... ند بن آزادي كا دروازه كى حد تك كھلار منا ضروري ہے تا ند ہبى علوم اور معارف میں لوگ ترتی کریں اور چونکداس عالم کے بعد ایک اور عالم بھی ہے جس کے لئے ابھی ہے سامان جاہیے ہرا بکٹ رکھتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ ہرا یک ندہب پر بحث کرے اور اس طرح اپنے تنیک اور نیز بی نوع کونجات اخروی کے متعلق جہاں تک سجھ سکتا ہے اپی عقل کے مطابق فائدہ بہنچائے لبندا گورنمنٹ عالیہ میں اس وقت جماری برائتماس ہے کہ جوانجمن حمایت اسلام لا مورنے میموریل گورنمنٹ میں اس بارہ میں روانہ کیا ہے وہ ہمار ہے مشورہ اورا جازت سے نہیں لکھا گیا۔ بلکہ چندشتاب کاروں نے جلدی ہے ہیجراُت کی ہے۔ جودرحقیقت قابل اعتراض ہے۔ہم ہرگز نہیں جاہتے کہ ہم تو جواب نہ دیں اور گورنمنٹ ہمارے لئے عیسائی صاحبوں سے کوئی باز پرس کرے یاان کتابوں کو تلف کرے جب ہماری طرف ہے آ ہنگی اور نری کے ساتھ اس کتاب کارو

شائع ہوگا تو خود وہ کتاب اپنی قبولیت اور وقعت ہے گر جائے گی اوراس طرح پروہ خود تلف ہو جائے گی۔اس لئے ہم باادب منتس ہیں کہ اس میموریل کی طرف کوئی توجہ نہ فر مائے۔ کیونکہ اگر ہم محورنمنٹ عالیہ سے بیوفائدہ اٹھاویں کہوہ کتابیں ملف کی جائیں یا ادر کوئی انتظام ہو۔ تو اس کے ساتھ ایک نقصان بھی ہمیں اٹھا تا پڑتا ہے کہ ہم اس صورت میں دین اسلام کوایک عاجز اور فرو ماندہ دین قرار دیں گے کہ جومعقولیت ہے حملہ کرنے والوں کا جواب نہیں دے سکتا اور نیز بیا یک بردا نقصان ہوگا کہ اکثر لوگوں کے نز دیک بیام مکروہ اور تا مناسب سمجھا جائے گا کہ ہم گورنمنٹ کے ذرلیدے اپنے انصاف کو پہنچ کر پھر بھی اس کتاب کاردلکھٹا بھی شروع کردیں اور درحالت نہ لکھنے جواب کے اس کے فضول اعتراض نا واقفوں کی نظر میں فیصلہ ناطق کی طرح سمجھے جائیں گے اور خیال کیا جائے گا کہ جاری طاقت میں یہی تھا جوہم نے کرلیا سواس سے جاری ویئ عزت کواس ے بھی زیادہ ضرر پہنچا ہے جو خالف نے گالیوں سے پہنچانا جا ہا ہے اور ظاہر ہے کہ جس کتاب کوہم نے عمداً تلف کرایا یا کیا پھراس کونخاطب تھہرا کراٹی کتاب کے ذریعہ سے پھرشالک<sup>ے</sup> کرنا نہایت نا معقول اور بے ہود ہ طریق ہوگا اور ہم گورنمنٹ عالیہ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم دروناک دل ہے

ان تمام گندے اور بخت الفاظ بر صر كرتے ہيں جومصنف امہات الموشين نے استعال كئے ہيں اور ہم اس مولف اوراس کے گروہ کو ہر گز کسی قانونی مواخذہ کا نشانہ بنا نائبیں جا ہے کہ بیامران لوگوں سے بہت ہی بعید ہے کہ جو واقعی نوع انسان کی ہمدردی اور اصلاح کے جوش کا وعویٰ رکھتے ہیں ... .. بیطریق کے ہم گورنمنٹ کی مدو سے یا نعوذ باللہ خوداشتعال ظاہر کریں۔ ہرگز ہارے اصل مقصد کومفیزئیں ہے۔ یہ دنیاوی جنگ وجدل کے نمونے ہیں اور سیچمسلمان اسلامی طریقوں کے عارف ہرگز اس کو پسندنہیں کرتے کیونکہان ہے وہ نتائج جو ہدایت بنی نوع کے لئے مفید ہیں پیدا

نہیں ہو سکتے .....اور دوسرے بیرا بیدیں اپنے مذہب کی کمزوری کااعتراف ہے۔' (الراقم مرزاغلام احمدُ قاديان ضلع مورداسپور مورئد مهرمتي ١٨٩٨ء، تبليغ رسالت ص٣٦ ن٣٩ '٣٥ '٣٩ مجموعه اشتبارات ج٣ اس میموریل کا مخص یہ ہے کہ عیسائیوں کی طرف سے ایک کتاب امہات المومنین

شائع ہوئی مید کتاب کیسی تھی اس میں آنخضرت علیقہ کی از واج مطہرات پر کیسے حملے تھے۔اس کا صحح انداز ہ تو انہیں اصحاب کو ہوسکتا ہے جن کو اس کتاب کے مطالعہ کا موقعہ ملا ہے گر اس کا کسی قدر اندازہ کرنے کے لئے صرف اس کانام ہی کافی ہے۔ بہر کیف اس کتاب کوسلمانوں نے اس درجہ قابل اعتراص سمجھا کہ انہوں نے حکومت سے اس کتاب کی ضبطی کا مطالبہ کیا مسلمانوں کے اس فیصلہ کے خلاف مرزا قادیانی پروشٹ کرتا ہے اور مسلمانوں کے اس احتجاج کو اپنے تک محدود رکھتا ہے۔ بلکہ گورنر پنجاب کو میموریل بھیجنا ہے اور مسلمانوں کے اس مطالبہ کو شتاب کاری قرار دیتا ہے۔ الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں مرزا قادیانی کے مشاء کو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آنخضرت الفاظ وہرانے کی ضرورت نہیں مرزا قادیانی کے مشاء کو صاف طاہر کرتے ہیں کہ وہ مطہرات پرانتہائی ناپاک جملوں سے بھر پور کتاب کی صبطی کی بجائے اس کی اشاعت پر مصرے۔

اندازہ فرمائے کہ آئے تک کمی فدہب کے پیرو نے اپنے رہنما مقتداء اور رہبری محبت کا بیشوت دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف گندی گالیوں کی اس طریق سے تائید کرے اور اپنے پیارے رہنما کونا پاک گالیوں سے بچانے کیلئے جائز ذرائع اختیار ندکرے۔ہم اس جگداس بحث کو چھوڑتے ہیں کہ قادیا فی کمپنی کا اصل کا مہی غیر مسلموں کو گالیاں دیکر اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں ولا نا اور پھر مسلمانوں کو اشتعال ولا کر ان کی جیبوں کو ضالی کرنا ہے کیونکہ اس بحث کا تعلق ہمارے اس موضوع سے نہیں۔ ہمار امنٹا تو اس جگر آئے خضرت تالیق سے قادیا فی کمپنی کے دعوی عشق کو پر کھنا ہے۔ کتاب امہات الموشین کی ضبطی کے میموریل کے خلاف مرز اقادیا فی کا میموریل آپ نے ملاحظ فرمالیا اب جیٹے کا وعظ سننے خلیفہ قادیا ن قبل راجپال کے واقعہ پر اظہار خیال فرماتے ہوئے ارشا وفرماتے ہیں۔

( خطبه جمعه خلیفه قادیان مندرجه الفضل قادیان ۴۲ نمبر۸۴ ص۵،۸،۱۹۲۹ بریل ۱۹۲۹ و)

ای پر چہ میں آ پاپ انتہائی نقذس کا اظہار کرتے ہوئے علم الدین کو دوزخی بتاتے میں۔(اس چیز کو یا در کھئے آئندہ حوالہ جات ہے مقابلہ میں کام آئے گی)

۳۸ .....۳۱ ''اس (علم الدین) کا سب سے بڑا خیر خواہ وہی ہوسکتا ہے جواس کے بات ہوسکتا ہے جواس کے بات ہوسکتا ہے جواس کے بات ہوسکتا ہوں جائے اور اسے سمجھائے کہ دنیاوی سزا تو تمہیں ملے گی ہی لیکن قبل اس کے کہ وہ ملے تمہیں

چاہے خدا سے ملئے کرلو ..... تو بہ کروگر بیزاری کروخدا کے حضور گڑ گڑ اؤبیا حساس ہے جواگراس کے اندر پیدا ہوجائے تو وہ خداکی سزاہے بچ سکتا ہے اوراصل سزاوہی ہے۔''

(الفصل قاديان ج١٦ نبر٨٥ ٨ كالم ١٩٠٥مراير بل ١٩٢٩)

ہماری اس وقت بحث نفس فعل پرنہیں 'بلکہ ہمیں قادیانی سمپنی کی دورنگی بتانا ہے۔اس جگہ یہ وعظ یہ نفتری ' مگر اس کے بعد کے حوالہ جات بتا کیں گے کہ خلیفہ قادیان اپنی عزت کی حفاظت کے لئے کیا کرتا ہے اور ایک قاتل کو بہتی بناتا ہے بہر کیف باپ نے مسلمانوں کے میمور مل کی مخالفت کی اور اس کتاب کی ضبطی کے مطالبہ کوشتاب کاری بتایا ہے نے میاں علم الدین کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمالیا۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا اب دوسرا رخ ملاحظہ فرمالیا۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا اب دوسرا رخ ملاحظہ فرمائے۔

خليفه قاديان اور.....مبابله

سیست و ریان اور اسکے لیڈر کے اخبار ' مباہلہ' و مبر ۱۹۲۸ء میں قادیان سے شائع ہوا۔ قادیانی سمپنی اور اسکے لیڈر کے اندرونی رازوں کو طشت از ہام کرنا شروع کیا اور قادیا نیوں کے مسلمہ اصول ' مباہلہ' (خداد ند کریم کے حضور دوفریقوں کا ہالمقابل بددعا کرنا) کے مطابق خلیفہ قادیان سے مید مطالبہ کیا کہ اگر مباہلہ کے بیان کردہ حقائق درست نہیں تو آؤ میدان مباہلہ میں نکلوادرا پی روحائیت کا ثبوت دینے کے لیے خداوند کریم سے فیصلہ کی دعا کرو۔

کے خداوند کریم سے دیصلہ کی مضامین کوخلیفہ قادیانی کی تو بین بتایا جب ماہ جون ۱۹۲۹ء کا پر چہشائکے ہوا تو قادیانی خلیفہ اور اس کے حواریوں نے اشتعال ظاہر کر کے مباہلہ پر وفعہ ۱۹۲۳ء کا نفاذ کر وایا۔ اس کے بعد جب جنوری فروری ۱۹۳۰ء کا پر چہشائع ہوا۔ تو خلیفہ قادیان کی خوش قسمتی کروایا۔ اس کے بعد جب جنوری فروری ۱۹۳۰ء کا پر چہشائع ہوا۔ تو خلیفہ قادیان کی خوش قسمتی سے قادیان میں تھانہ قائم ہو چکا تھا اور خلیفہ قادیان کوا پنے ولی ارمان پورے کرنے کا موقعہ لس گیا۔ ون دہاڑی انہیں نہایت بے دردی سے بیٹا گیا کارکنان مباہلہ کے قبل کی سازش ہوئی ہر وقت اطلاع ہونے پر انہوں نے اپنا مکان چھوڑ دیا۔ گر قادیان سے نہ نیلے آخر کار انسیکر پولیس نے دھوکہ دیا کہ پر نشتہ نٹ بولیس نے انہیں گورداسپور بلایا ہے جب یہ لوگ گورداسپور گئے تو نہیس بتایا گیا کہ اب تم قادیان نہیں جاسے آگرتم جاؤ گے تو پولیس تنہاری جانوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے۔

جب قادیا نیوں کو بیعلم جوا کہ اب بیلوگ قادیان نہیں آ سکتے تو انہوں نے کارکنان مبللہ کے مکانات نذرآتش کردیئے۔ پولیس نے کارکنان مبللہ پرمقدمہ دائر کردیا جودوسال زیر ساعت رہا۔ انہی دنوں قتل کی واردات بھی ہوئی ایک کراید دار قاتل مہیا کر کے حاجی محمد حسین صاحب شہید کو کل کروایا گیا۔ مجھ برقا تلانہ وار ہوا۔ قصہ مخضر یہ کہ قادیانی عمینی نے مباہلہ کے مضامین کوخلیفہ قادیان کی ہتک اور تو بین قرار دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیااس تو بین پر قادیانی خلیفہ نے غاموشی اختیار کی؟ اس کے لئے ہم ذیل میں خلیفہ قادیان کے وہ اتوال جواس نے خودایش زبان مبارک سے ارشاد فرمائے۔ یا اپنے آ رحن الفصل سے تکھوائے درج کرتے ہیں۔ ان اقوال کو ملا حظه فرمائي اوراندازه يجيح كه قاديانول كنزيك آنخضرت الله كام تبدزياده بيا خليفه قادیان کا بھش رسول کے دعویٰ کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے کہی چیز کافی ہوگ ۔ ۳۵ ..... " "بيسوال (مبابله والول كاخاتمه ... تاقل) ايك فرو (خليفه) كاسوال نبين بلكه جماعت كى عزت اورخلافت كررج كوقاركا سوال بربس يا توجماعت اسيخ اس حق کوچھوڑ کر ہمیشہ کے لئے اس تذلیل پرخوش ہوجائے۔ یا پھر تیار ہوجائے کہ خواہ کوئی قربانی (قتل وغيره) كرنى بزے۔اس حق كو لے كررے كى۔اگر كورنسن اس موقعہ برخاموش رہے كى۔ تو ہم مجور ہوں کے کہ سیجھ لیس کہ چونکہ ایسے موقعہ پرلوگ تکوار بھی اٹھا لیتے ہیں۔ آغا خانیوں سے بعض لوگ باغی ہو گئے۔ تو سخت خونریزی ہوئی باغیوں کو جان سے ماردیا جاتا اور ہرمرنے والے کے سينے سے ايك خط ملتاجس ميں لكھا موتاك يہ بيا بعاوت كانتيجا اى طرح بو مرول ميں بھى فسادات ہوئے'' بیالفاط فلیفة قادیان کے ہیں۔ (افضل ج عالمبرو عص عالم الدارہ یل ۱۹۳۰) ''اگر ضرورت محسوس کی تو جهارا جیمو ثابردا جوان مردعورت جوکر سکیس گے اس سے در اپنج نہ كريں كے۔اگر جماعت سوسائٹ ميں باوقارر ہنا جاہتی ہے تواس سوال (مبللہ كى سركو بي ناقل) کو ہرایک جماعت کوخود این ہاتھ میں لینا جا ہے۔ ہماری جماعت ہرقربانی کرکے اپناحق (عزت خلیف الله عناقل) لے کرد ہے گ میری جنگ جماعت کی جنگ ہے۔ اس لئے اس کاحق تھا کہ وہ پولتی ایک مرتبہ جو شیلے احمد یوں نے ایک کانشیبل کا بتقابلہ کیا میں نے اس وقت کہا کہ بہت ٹھیک

کیا۔ بلکہاس کوا تنا مارنا جا ہے تھا کہ وہ معانی مانگتائے'' ( الخص الفضل قاديان ج ما أبر ٩ يم ٢٠٠٥ مرارر في ١٩٣٠ . )

"دنیایس ایی کوئی مثال نہیں ملتی کے خدااوراس کے فرستادوں روصدق دل سے ایران لانے والوں نے ان کے اور ان کے جانشینوں اور متعلقین کے پسیند کی جگہ خون بہانا اور ان کی عزت دحرمت کی خاطرا پناسب کچوقر بان کردیناسعادت دارین نه تنجها جو ''

(الفضل قاديان ج يمانمبر • ٨٩س ٢ كالم١٥،١٥١ براير مل ١٩٣٠ ، )

"جاعت احمد سیکا ہر فروجہاں بیا قرار کرتا ہے کہ آپ کی تعلیم کے مقابلہ ہیں ساری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ وہاں بیا بھی عہد کرتا ہے کہ آپ کی حرمت اور تقدی کے لئے اپنی جان بھی ویٹا پڑے گی تو در لغے نہیں کرے گا۔ اگر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ظالم اور جفا جو طاقت بھی اس کے عہد کا احتمان لیٹا جا ہے گی تو احمدی کہلانے والا کوئی انسان بھی اس سے مند نہ موڑے گا اور مردانہ وارخوف و خطر کے سمندر کوعبور کر جائے گا خواہ اسے اپنے خون میں سے تیر کر جانا پڑے خواہ عائدی بن کرسلامتی کے کنار سے تینچنے کی سعادت حاصل ہو۔ ہمارے اندو غیرت کا وہ مادہ موجود ہے جو ذلت کے مقابلہ میں موت کوڑجے ویتا ہے۔ اب معاملہ (مبابلہ) آب از سر گرشت والا ہوگیا۔"

گرشت والا ہوگیا۔"

(افعنل قادیان تے انبر کوری پوری غیرت رکھتی ہے۔ اب نتائج کی خمہددار مکومت ہوگی۔ ہم اپنی تعاقب اپنے اندر پوری پوری غیرت رکھتی ہے۔ اب نتائج کی فرمددار مکومت ہوگی۔ ہم اپنی تعاقب اپنے اندر پوری پوری غیرت رکھتی ہے۔ اب نتائج کی فرمددار مکومت ہوگی۔ ہم اپنی تعاقب خود کریں گے۔ ہم ہر قربانی کے لئے تیاد ہیں۔"

(افعنل قادیان تے ماش ۱۹۰۸ ہی کی اور میں اور ہوری اور می نوری دی تیار ہیں۔"

ام ایسناً)۔'' کرتا(ایسناً)۔''

" بهم نا پاک اورگندی آ وازین زیاده دیر تک نبیس سکتے بهم اپی تفاظت آپ کریں گے۔ جو شخص اپنی تفاظت آپ کریں کے۔ جو شخص اپنی تفاظت آپ نبیس کرسکتا۔ وہ زیادہ دیر تک زندہ نبیس رہ سکتا ہے اپنی دلوں سے خوف دور کر داور اگر قانون ہماری تفاظت نہ کرسکا تو ہم خود کریں گے اور اس ہا تھا اور زبان کوروک دیں گے۔ جو ہماری عزت پر حملہ کرتا ہے۔ " (افعنل جے انبر ۲۸ می ۱۹۳۱م موری ۱۹۳۸م پیدا کرسکتی ہے۔ وہ اس سیس میں اپنی ہے کرت ہی ہما در شہید پیدا کرسکتی ہے۔ وہ کم سی اپنی ہے کرت کی اور اپنے مقدس امام کی خفیف ہے خفیف ہتک برداشت نہ کرے گی اور اپنے مقدس امام کی خفیف ہے خفیف ہتک برداشت نہ کرے گی اور جان و مال تک قربان کردے گی۔ بدائی خوزیزی کی ذمددار حکومت ہوگی۔ اگر کوئی ناگوار حادث دو نم ہوا۔ اس کی ذمدواری ہی حکومت پر ہوگی۔ "

(الفضل ج 2اتمبر ۸ یص ۴ موردند ۸رابر مل ۱۹۳۰)

ان تحریروں میں کس درجہ اشتعال ہے اور اپنے مریدوں کو غیرت دلائے کے لئے کیا پھر کہا گیا ہے۔ اس کے جوت میں بغیر کسی حاشیہ آرائی کے ان کی میتحریریں ہی کافی ہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس اشتعال انگیزی کا کیا نتیجہ ہوا اور اس اشتعال انگیزی پر حکومت نے خلیف قادیان سے کوئی نوٹس نہ لیا۔ ہمارامتھودصرف سے ہے کہ آنخضرت میں اور حضور کی ازواج مطہرات پرتا پاک جملوں سے بعر پور کتاب شائع ہوتی ہے تو مسلمانوں کے میموریل کی بھی مخالفت ہوتی ہے تو مسلمانوں کے میموریل کی بھی مخالفت ہوتی ہے تر خوزیزی کا علم اور قتل کی واردات بھی کروائی جاتی ہے۔

دوسری چیز قابل خور بیہ بے کہ آل راجپال پرمیاں علم الدین کوصلوا تیں سائی جاتی ہیں۔ گر جب قادیانی قاتل مجھے قل کرنے کیلئے آتا ہے اور دھوکہ دیکر قاتلانہ وار کرتا ہے اور حاجی محمد حسین شہید کوخیر سے شہید کر دیتا ہے تو خلیفہ قادیان کیا کرتا ہے۔ اس کے لئے حسب ذیل قول ملاحظ فرمائے۔

۳۲ .... "برایک احمدی جے موجودہ فتن (مباہلہ) کا احساس ہو ۱۲۸ پریل ہے ہر پیر کے دن چالیس روز تک روزہ رکھے اس سارے عرصہ میں خصوصیت سے دعا کیں کی جائیں اور خدائے قادر کے حضورالیے خضوع وخشوع سے ناصیہ فرسائی کرنی چاہئے کہ اس کا فضل وکرم جوش میں آ جائے روحانی جماعتوں کی کامیابی کی اصل بنیاد مجاہدوں پر ہی ہوتی ہے اور یہ پہلا مجاہدہ ہے۔'' درحانی جماعتوں کی کامیابی کی اصل بنیاد مجاہدوں پر ہی ہوتی ہے اور یہ پہلا مجاہدہ ہے۔''

نیز قائل کا فوٹو شائع کرکے بعدادکشر مریدوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ خلیفہ قادیان کے آرگن الفضل ۵ جولائی ۱۹۳۰ء پس بطورضمیر بھی شائع ہوا قائل کومجاہد کا خطاب دیا جاتا ہوارا کے جیل ہے آئے ہوئے پیغام شائع ہوتے ہیں۔ (الفضل ۵ رئی ۱۹۳۰ء)

دعاؤں کی تاکید آپ نے ملاحظ فرمالی۔قادیائی قاتل کو پہانے کیلئے ہزار ہارہ پیزی کرنے کے باوجود جب اسے بھائی ہوئی تو اس کی لاش کو بہتی مقبرہ میں وفن کر کے اسے بہتی فابت کیا گیا۔اس کے جنازہ کا اہتمام ہوا ہرزن ومردکواس کے چبرہ کی زیارت کروائی گئی۔خلیفہ قادیان نے اسے کندھادیا ہمیں اس سے بحث نہیں کہ بہتی مقبرہ میں وفن ہونااس کے بہتی ہونے کا جبوت ہے یا نہیں یا بید کہ بہتی مقبرہ کیا بلا ہے اور قاتل کا بھائی چڑھنا خلیفہ قادیان کی دعاؤں کا جبوں کے روز وں قادیائی خلیفہ کی روحانیت اور قبولیت دعا کا درخشاں ثبوت ہیں۔ہمارامقصود مریدوں کے روز وں قادیائی خلیفہ کی روحانیت اور قبولیت دعا کا درخشاں ثبوت ہیں۔ہمارامقصود مریدوں کے روز دس قادیائی کو این کمپنی مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں لانے کے لئے عشق رسول کا دعوی کیا کرتی ہے۔ اپنے اخبار کے خاتم انہیں نمبرشائع کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی رسول کا دعوی کیا کرتی ہے۔اپ اخبار کے خاتم انہیں نمبرشائع کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہاس لئے ہم نے مسلمانوں کو ان کے فریب سے بچانے کے لئے اور اپنے دین کی

حفاظت کے لئے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پمپنی دعوئ عشق رسول ملکاتی میں جموفی ہے۔ ان کا قول و نعل متفاد ہے آپ نے دیکے ایک تقاد یائی خلیفہ کی جنگ پر تو اس درجہ اشتعال انگیزی پولیس سے اخبار پر مقدمہ چلانا۔ گر آنحضرت علی کے بین ہوتو کہاجاتا ہے کہ یہ کتاب ضبط نہ ہوئی چاہئے اور ایسا مطالبہ کرنے والے شتاب کار جیں۔ میاں غازی علم الدین اینے جذبات پر قابونہ پاتا ہوا ایک فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے گالیاں دی جاتی جیں گر اپنی عزت کے لئے ایک کرایہ دار قاتل ال جاتا ہے تو اس کے لئے دعا کیس روزے اور بالآخر ہوئتی مقبرہ میں ڈن کیا جاتا ہے۔

اس قدر حوالہ جات اس امر کے ثبوت کے لئے کافی جیں کہ قادیانی سمینی کوسر دار دو جہاں آلیفی سے س قدر محبت ہے۔اب ہم مرزا قادیانی کے وہ اقوال درج کرتے ہیں جن میں اس نے آنخضرت آلیفیہ کی برابری یا اپنی شان کی بلندی ظاہر کرکے حضور آلیفیہ کی تو بین کا ارتکاب کیا ہے۔

منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم منم محمدو احمد که مجتبی باشد

(ترياق القوب ص ١٦، فزائن ج ١٥ص ١٣٣)

۳۳..... آدمه نیسز احسد مختسار در بسرم جسامسه همسه ابسرار آنچسه داد است هر نبی راجسام دادآن جسسام رامسرا بتسرسام

( در تثین فاری من ایما بهزول آسیح عن ۹۹ بخزائن ج ۱۸ص ۷۷۷)

ترجمہ..... پیں آ دم ہوں نیز احمد مختار ہوں میں تمام نیوں کے لباس ہیں ہوں۔ خدا نے جو پیا لے ہر ٹی کودیتے ہیں۔ ان تمام پیالوں کا مجموعہ بجھے دیدیا ہے۔ ۱ میں انبیاء گسرچہ بودہ اند بسبے میں بعسرفہ ان نبه کمترم زکسیے

(ورثین قاری ص ۱۵ ایزول آسے ص ۹۹ پڑائن ج ۱۸ ص ۱۵ س ۳ سست ذنسدہ شسد هسر نبسی بسامدنسم هسر دسسولسے نهساں بسه پیدرهنم

( در کثین فاری ص۳۷، نزول اُسیّ ص۰۰، نز ائن ج۸اص ۳۷۸)

27۔۔۔۔۔ روضہ آدخ کہ قفا وہ ناکھل اب تلک میرے آنے ہے ہوا کامل بجملہ برگ وبار

( درمثین اردوس ۸۴ ، برا بین اتمه بیخصه پنجم ص۱۱۳ ، خز ائن ج۲۱ ص۱۳۳ )

خسف القمر المنيروان لي غسا
 القيمران المشرقان انتكر

(اعجازاحدي ص اع بنزائن ١٨٣٥)

اس ( آنخضرت کیائی ) کے لئے جا ند کاخسوف ظاہر ہوااور میرے لئے جا نداور سورج دونوں کا۔اب کیا توا نکار کرے گا۔

٣٩ ..... تمام دنيا پر گي تخت اتر برتيرا تخت سب سے اونچا بچهايا كيا۔

(حقیقت الوی ۱۹۸ فزائن ج۲۲ ص۹۲)

۵۰ ..... "ان قدمی هذه علی منارة ختم علیها کل رفعة"

(خطبهالهاميص ٤٤، نزائن ج١١ص ٤٠)

ترجمه ..... میراقدم اس منارے برہے جہال تمام بلندیال ختم ہیں۔

الم..... "لولاك لما خلقت الا فلاك"

(حقيقت الوحي ص ٩٩ فرزائن ج ٢٢ص١٠١)

ترجمه..... اگرتو (مرزا)نه بوتاتو زمین و آسان کوپیدانه کرتا ـ

۵۲ ..... "وما ارسلناك الا رحمة للعالمين"

(انجام آئتم ص ٨٥، فزائن ج ١١ص ٨٥)

(اے مرزا) ہم نے مختصاس لئے بھیجا ہے کہ مختص تمام انبیاء کے لئے رحمت بنا تھیں۔ ۱۳۵۰۔۔۔۔ '' ونیا بیس کوئی نبی نبیس گزرا جس کا نام مجھے نبیس دیا گیا۔ سوجیسا کہ براہین احمد سید میں خدانے فرمایا ہے بیس آ وم ہوں بیس نوح ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں ایفقوب ہوں میں اساعیل ہوں میں موسی ہوں داؤ دہوں میں عیسی ابن مریم ہوں میں محمد صلی اللہ

علیہ دسکم ہوں لینی بروزی طور پرجیسا کہ خدانے اس کتاب میں سب نام بجھے دیئےاور میری نسبت جری اللّٰہ نی حلل الانبیا مفر مایا۔ یعنی خدا کارسول نیبوں کے پیرایوں میں۔''

(حقیقت الوحی ص۸۸،۸۸ نزائن ج ۲۲می۵۲۱)

۳۵..... مرزا کا الہام ہے۔'' محمطع'' جس کی تشریح ان الفاظ میں گ<sup>و گئ</sup>یہ ہے۔ حضرت مسیح موعود (مرزا) نے فر مایا که آج اللہ تعالی نے میرا ایک اور نام ر ، ہے جو پہلے بھی سنا بھی نہیں تھوڑی می غود گی ہوئی اور بیالہام ہوا۔'' (البشریٰ جہس ۹۹، تذکرہ می ۷ د حضرت امام حسین گی تو بین

اب ذیل کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائیے اور اندازہ کیجئے کہ جے آنخضرت مالیہ ہے۔ محبت ہودہ حضور علیہ السلام کے نواسوں کی تو بین کاار تکاب کرسکتا ہے۔؟

۵۵ ..... شتان مابینی و بین حسینکم فسانی اق یدکل آن وانصسر وماحسین فاذکرو ادشت کربلا الی هذه الایسام تبکون فانظروا

(اعجازاحدی ۱۲۰ نزائن ج۱۹ص۱۸۱)

ترجمہ میں اور تہارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ جھے ہروفت خداکی تائیداور مددل رہی ہے۔ گرحسین تم دشت کر بلایا دکرلو۔اب تک روتے ہو۔ پس سوچ لو۔

۵۲----- انى قتيال الحب لكن حسينكم قتيال العدى فالفرق اجلى واظهر

(اعبازاحدي من ٨١ فرزائن ج١٩ م ٩٣)

ترجمہ .... میں محبت کا کشتہ ہوں یے گرتمہاراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے لیں فرق بین اور اس سریہ

۵۷ ۔۔۔ ''اے قوم شیعہ اس پراصرارمت کر دکہ حسین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں تج کچ کہتا ہوں کہآج تم میں سے ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔''

(وافع البلاءص ١٦ فزائن ج١٨ ص٢٣٣)

۵۸ کسربلائے است سیسر هرآنم صد حسیس است در گسریسانم (درمین فاری ص ۱۵۱ نزول آسے ص ۹۹ ترائن ۱۸ص ۱۵۵)

فاری شعر کی تاویل قادیانی بیرکیا کرتے ہیں کہ مرزا کی مرادیہ ہے کہا ہے اتن تکالیف میں کہ گویا وہ حسین کی تکالیف کے برابر ہیں۔اس سے مقصود تو بین نہیں۔گر اس تاویل کی کوئی میں حقیقت نہیں رہتی جب اس سے پہلے حوالہ جات کو پیش کیا جائے۔ اگر اِن حوالہ جات سے صریح اُن تاب ہے اوال کا وہی قائل ہے۔

ب نا باب ہے اس حوالہ سے بھی مرزا کا بھی مقصود ہے۔ کیونکہ ان تمام اقوال کا وہی قائل ہے۔

ب نکالیف کا معاملہ سووہ ہمیشہ حکومت کوظل القد بھتا ہوااس امر کا اقراری رہا کہ حکومت برطانیہ کے زیر سابید اسے کوئی تکلیف نہیں ملاحظہ ہوحوالہ نمبر ۱۰۰۰ (ہمیں اس وقت اس امر پر بحث نہیں کہ حکومت کے متعلق یہ باتیں محض منافقائے تھیں اور مقصود اپنا کام نکالنا تھا یہ ایک الگ باب ہے جس کی یہاں مخوائش نہیں)

حفرت ابو بکرگی تو بین کے لئے بھی ایک حوالہ درخ کرتے بیں تا کہ معلوم ہو کہ جو تخص آ مخضرت علیقت کے صحابہ کرام کی اس درجہ تو بین کا انہاکا ب کرے اے آ مخصور ملاقیقت سے کیا محبت ہو کتی ہے۔

99..... ''میں وہی مبدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے درجہ پر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا وہ تو بعض انبیاء سے بھی بہتر ہے۔'' (اشتبار معیارالا خیار ص ۱۱، مجوعہ اشتبارات ج سم ۲۷۸)

## بابسوم مه

## حضرت مسيح كى توبين

بقول مرزائس ني کي تو ٻين گفر ہے۔

۱۹ ...... '' اسلام میں کسی نبی کی بھی تحقیر کرنا کفر ہے اور سب پر ایمان لانا فرض
 (چشہ معرفت میں ۸ افز ائن ج ۲۳ ص ۴۹۰)

تو ہین حضرت مسیح علیہ السلام کے ثبوت میں پاجب بھی مرزا قادیانی کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں تو قادیانی اس بات کی آٹر لیا کرتے ہیں کہ بیتمام گالیاں بیوع کو دی گئی ہیں جس کا قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں مرزانے بھی اس اعتراض پر کہ اس نے حضرت عیسی کی تو ہین کی ہے بیعذر کیا ہے۔

۱۲ ... "فدانعالی نے یسوع کی قرآن کریم میں کچھ خرنہیں دی کدوہ کون تھا۔"
(ضمیرانجام آتھم ص ۹ خزائن جااص ۲۹۳)

اس کے جواب میں مندرجہ ذیل حوالہ جات اس امر کا کافی دوافی شہوت ہیں کہ سیعذر محض مسلمانوں کے اعتراض سے بچنے کے لئے ہے ور نہ در حقیقت مرزا قادیانی کے نزدیک یسوع جیس بیز آسف اور حضرت میسی علیہ السلام ایک ہی وجود کے مختلف نام ہیں۔

ان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دعضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں۔ ایک یو جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں۔ ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر ایس بھی ہے۔ دوسرے میں ابن مریم جن کوعسلی اور ایس بھی کہتے ہیں۔'' (توشیح مرام میں بڑزائن جسم ۵۲)

۱۳ " حضرت عليه السلام يبوع اورجيزس يا يوز آسف ك تام سي بمي مشهور بين ـ " (رازحقيقت ص ١٩، نزائن ج ١٩ ص ١٤)

"آج تک انبی خیالات سے وہ لوگ (شریر یہودی) حضرت عیسی علیہ السلام کے تام کو جو یسوع ہے بیب ہوری کا ترجمہ کرنا کو جو یسوع ہے بیب بعنی بغیر عین کے اور بیا یک ایسا گندہ لفظ ہے جس کا ترجمہ کرنا ادب سے دور ہے (کیا کہنے آپ کے ادب کے ) اور میرے دل میں گزرتا ہے کہ قران شریف نے جو حضرت میں علیہ السلام کا نام عیسی رکھا وہ ای مسلحت سے ہے کہ یسوع کے نام کو یہود یوں نے بگاڑ دیا تھا۔" (اخبارا کھمج ہنبر ۲ میں ۲۲ کالم ۲۳،۲۲ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۴۰ · · نکین جب چیرسات مبینه کاهمل نمایان موگیا۔ تب حمل کی حالت میں ہی

قوم کے بزرگوں نے مریم کا فکاح یوسف نام ایک نجار سے فکاح کردیا اوراس کے گھر جاتے ہی ایک دوماہ کے بعدم یم کو بیٹا بیدا ہواوہ ی سیسی یا پیوع کے نام سے موسوم ہوا۔''

(چشمه سیمی ۲۲، نزائن ج ۱۰م ۳۵۱،۲۵۵)

میں یسوع کتے ہیں تمیں برس تک موی رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کرے خدا کا مقبل نام جس کوعبرانی میں یسوع کتے ہیں تمیں برس تک موی رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کرے خدا کا مقرب بنا۔''
(چشم میں میں میں ۵۰،۵۹ جزائن ج ۲۰ میں ۲۸،۳۸۹)

۱۲ ... "اب دوسرا ند جب یعنی عیسانی باتی ہے جس کے حامی نہایت زور وشور سے اپنے خدا کوجس کا نام انہوں نے بیوع میں رکھا ہوا ہے بڑے مبالغہ سے سچا خدا سجھتے ہیں اور عیسائیوں کے خدا کا حلیہ یہ ہے کہ دوا کیک اسرائیلی آ دمی مریم بنت یعقوب کا بیٹا ہے۔"

(ست بچن ص ۱۵۹ نزائن ج ۱۰ ص ۲۸۳)

A. .. " بزرگول نے بہت اصرار کے بسرعت تمام مریم کااس ( ایسف نجار )

سے نکاح کرادیااور مریم کوئیکل سے رخصت کردیا تا خدا کے مقدس گھر پر نکتہ چینیاں نہ ہوں۔ پچھ تھوڑے دنوں کے بعد ہی وہ لڑکا پیدا ہوگیا۔ جس کا نام بسوع رکھا گیا۔''

(اخبارا كلم ج ٢ غبر٢ ٢٥ م ١٦ كالم ٣٢٠٦ رجولا في ١٩٠١ه)

۲۸ ...... ''دیوع مسے کے چار بھائی اور دو بین تھیں بیسب کیوع کے حقیق بھائی اور دو بین تھیں بیسب کیوع کے حقیق بھائی اور حقیق بہنیں تھیں ۔''

(كشتى نوح م ١٤ بخزائن ج١٩ص ١٨ كا حاشيه)

اس جگہ ناظرین کے تفنی طبع کے لئے جناب مرزا کے خود یہ وع بینے کا ذکر بھی ضروری ہے۔ ہے۔ اگر مید مان بھی لیا جائے کہ یہ وع کوئی گالیاں دی ہیں اور یہ وع سے مراد حضرت عیسی نہیں۔ حب بھی حسب ذیل حوالہ جات کی موجودگی میں ماننا پڑے گا کہ خود مرزا یہ وع بنا اب قادیا ٹی بنا کیں گئے کہ اگر گالیاں یہ وع کودی گئی ہیں تو ان کا مصداتی بقول مرز اکون ہوا مرزا کی کتاب تحفہ قیصر رہے کی عبارتیں ملاحظے فرمائے۔

"اس نے جھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کہ در حقیقت یسوع مسے خدا کے نہایت پیارے ادر نیک بندوں میں ہے ہیں۔" (تخذ تیمریر ۴۰ بخزائن ج۱ام ۲۷۲)

'' حفزت بیوع میج ان چندعقا کدہ جو کفار اور تثلیث اور ابنیت ہےا ہے تنفر پائے جاتے ہیں کہ گویا ایک بھاری افتر اء جوان پر کیا گیا ہے وہ یمی ہے۔''

(تخذقيمريم ٢١، فزائن ج١٢م ٢٧١)

'' میں دہ شخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر لیسوع مسیح کی روح سکونت رکھتی ( تخذ قیصر میں انا برزائن ج ۱۴م ۲۷۳)

" حضرت بيوع مسيح كى طرف سے ايك سيچ سفير كى حيثيت بيس كھڑا ہوں ۔"

(تخدقيصريم، نزائن ج١١ص١٢)

" جس قدرعیسائیوں کو حضرت بسوع مسیح سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے وہی دعویٰ ملائوں کو کھرے مسلمانوں کی مشتر کہ جائیداد کی طرح مسلمانوں کی مشتر کہ جائیداد کی طرح ہے۔'' اس ۲۵ میں ۲۲ ہزائن ج ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۲ ہے۔''

آپ نے ملاحظ فر مالیا کہ ملکہ معظمہ کی منافقانہ خوشامہ میں آنجناب کیونکرخود یہوع بن مجے اور پیقطعاً بھول مجے کہ میں مسلمانوں سے بیابہ چکا ہوں کہ یبوع کا قرآن شریف میں کوئی ذکرنہیں کو یااس کوگالیاں دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔اب اس سے زیادہ پرلطف حوالہ شنئے۔

مے نگلاہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے دھرت عیسی علیہ السلام کی نبعت جو کچھ ظاف شان ان کے نگلاہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اور وہ وراصل یہود یوں کے الفاظ ہم نے نقل کئے ہیں افسوس اگر پا دری صاحبان تہذیب اور خداتری سے کام لیس اور ہمارے نی قابط کہ وگالیاں نہ دیں۔ تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے ہیں حصفہ یادہ ادب کا خیال رہے۔'' (مقدمہ چشم میں جن کا حاشہ فزائن ج ۲۳۱۳) آپ اس جگہ تسلیم کرتے ہیں کہ تمام گالیاں حضرت عیسی علیہ السلام کو ہی دی گئی ہیں گروہ ہیں الزامی رنگ میں لیکن آپ کوائن آئے گی جب آپ ذیل کا حوالہ طاحظے فرما کیں ہیں گروہ ہیں الزامی رنگ میں لیکن آپ کوائن آئے گی جب آپ ذیل کا حوالہ طاحظے فرما کیں گے۔

اک ..... در مسلمان سے میہ جرگز نہیں ہوسکا۔ اگر کوئی پادری ہمارے نی میں کے گوئی کا دے اوری ہمارے نی میں کا دے در سلمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوگائی دے '۔ (رسالہ حضور گور نمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ درخواست تریاق القلوب ص ۴۰ خزائن ج ۱۵ ص ۱۹۷۱) آپ نے دیکھا کہ کس ورجہ نیکی و پارسائی کا اظہار ہے آپ فر مارہ جی کہ الزامی رنگ میں بھی حضرت علیہ السلام کی تو بین علیہ السلام کی تو بین جا برنہ میں ۔ اب اگر ہم خود مرز ا کے اقوال سے حضرت علیہ السلام کی تو بین خابت کردیں۔ تو مرز ا کے اور السمان خابت ہوگا یا کیا؟۔ مرز اکے اور الہ جات ملاحظ فر مائے جن میں حضرت کی علیہ السلام کی تو بین کی گئی ہے۔ اب وہ حوالہ جات ملاحظ فر مائے جن میں حضرت سے علیہ السلام کی تو بین کی گئی ہے۔

شرابي مونے كاالزام

۲ کے ۔۔۔ ''بورپ کے لوگوں کوجس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو میتھا کے علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ (کشتی نوح ص ۲۲ ہزائن ج ۱۹س اے ماشیر واخبار الحکم ج۲ نمبر ۲۵ موری کے ارا کو بر۱۹۰۲ می ۳ ماشی المرمیں ذیا بیطیس کے لئے افیون کھانے کی عادت کرلوں تو میں ڈرتا ہوں کہ اپنے سے اللہ میں دیا ہوں کہ اللہ میں کہ پہلات علیہ السلام تو شرائی تھا اور دوسراافیونی'' (سیم دعوت م 14 ہزائن ج 19م مصص

بدزبانى وبداخلاقى كاالزام

۳۲۰ .... "انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکے کراس پر بدد عاکی اور دوسروں کو دعا کرناس پر بدد عاکی اور دوسروں کو دعا کرناسکھلا یا اور دوسروں کو یہ بھی تھم دیا کہتم کسی کواحمق مت کہوگر خوداس قدر بدزبانی میں بزھ گئے۔ یہ یہودی بلاء کو تخت بخت گالیاں گئے۔ یہ یہودی بلاء کو تخت بخت گالیاں دیں اور برے برے نام رکھے اخلاقی معلم کا فرض یہ ہے کہ پہلی آپ اخلاق کریمہ دکھانے پس کیا ایسی تعلیم ناقص جس پرانہوں نے آپ بھی مگل نہ کیا خدا تعالی کی طرف سے ہوسکتی ہے؟۔'' الی تعلیم ناقص جس پرانہوں نے آپ بھی مگل نہ کیا خدا تعالی کی طرف سے ہوسکتی سے انہوں ہے؟۔''

كيركثر يرخطرناك حمله

۵۰ ..... درجس فخص کے نموند کود کی کر پر بیز گاری میں اوگوں نے ترقی کرنا تھا جبکہ وہی (لیعنی حضرت عیسی علیہ السلام) شراب کا مرتکب ہوا پھر ان بے جاحر کات میں اوروں کا کیا گناہ ہے اور جس حالت میں سیحی لوگ یقینا جانتے ہیں کہ ہمارار ہبراور ہادی شراب چنے کا شائق تھا۔ بلکہ عشاء ربانی ہے اس (میح) نے شراب خواری کودین کی جز تھبرادیا۔ تواس صورت میں کسی دومرے کی تقریر سے ان پر کیا اثر پڑسکتا ہے۔'' (افکام ج۲ نبر۲۶ می ۱۱ کالم ۱۳۶۱ رجو ال ۱۹۰۶م) کا کہ سبت دومرے کی تقریر سے ان پر کیا اثر پڑسکتا ہے۔'' (افکام ج۲ کو کی خطر ناک حالت میں شہیں ہے جوا کی طرف تو شراب پیتا ہے جوشہوتوں کو ابھارتی اور جوش دیتی ہے اور دوسر کی طرف اس کی کوئی بیوی نہیں ہے جس سے دو ان متحرک شدہ شہوتوں کو کل پر استعمال کر سے۔''

(الحكم ج٢ نمبر٢٧ص١١،٣١٧ كالم٣٠١،٣١٢رجولا في٩٠١٠)

معصوم کامل ماننے سے انکار

' '' میں نے خوب غور کر کے دیکھا ہے اور جہاں تک فکر کام کر سکتی ہے خوب سوچا ہے میر سے نز دیک جبکہ سے شراب سے پر ہیز رکھنے والانہیں تھا اور کوئی اس کی بیوی بھی نہیں تھی تو گو میں چانتا ہوں کہ خدانے اس کو بھی بری کام سے بچایا لیکن میں کیا کروں میرا تجربہاس بات کونہیں مانتا کہ وہ (حضرت عیسی علیہ السلام) عصمت میں ایسا کامل ہو سکے جیسا کہ وہ دوسرا شخص کہ جو نہ شراب پیتاہے یاورنہ طال وجد کی عورتوں سے اس کو پچھ کی ہے۔''

(اَكُلُم نُ1 نُمِير ٢ ٢٣ الس١٦ كالم ١٣٩١ رجولا في ١٩٠٢ ء )

22 "جس ندہب کی بناء شراب پر ہواس میں تقوی کیوکر ہو؟ عشاء ربانی جو
عیسائی ندہب کی ایک بڑی اصل ہے۔ اس میں شراب کا ہونا لازمی امر ہے پھراس کے جانے
والے کہاں اجتناب کر سکتے میں پھر جبکہ خداوند یسوع کا نمونہ یہی ہوشراب چھوڑنے کی ایک
صورت ہے کہ جیل خانوں کے ذریعہ اصلاح کی جائے ایک اور تعجب کی بات ہے کہ میں کا مرشد
کی شراب نہیں پتیا تھا پھرانہوں نے (حضرت میں ) نے کیول شروع کی۔'

(الحكم ج٢ نمبر٩٣٥ ١ كالم٢٠،١٣٠١ ما كتوبر١٩٠١ء)

عیسائیوں کی بدکار یوں کامنبع حضرت مسے ہیں

۲۵ سن "اب اس تمام تقریرے ظاہر ہے کہ عیسائی قوم میں شراب نے بری بری خرابیاں پیدا کی ہیں اور بری برنی مجر مانہ حرکات ظہور میں آئی ہیں لیکن ان تمام گنا ہوں کا منبع اور میدائم سے کی تعلیم اور اس کے اپنے حالات ہیں۔ " (الحکم ج۲ نمبر۲۵ص ۱۱ کالم ۳، مارجولائی ۱۹۰۳ء) اب (ضمیدانجام آئھم ص،۲،۵، نزائن جااس ۲۸۸ تا ۲۹۱) کی عبار تیں ملاحظہ ہوں۔

شرارت مکاری اور جھوٹ کا الزام

ر برت کے میں بردہ رک ہے۔ اور ہے۔ اس نادان اسرائیلی (یعنی حضرت ہیں وع میں ) نے ان معمولی ہاتوں کا چیش گوئی کیوں نام رکھا۔ محض بہود یوں کے تنگ کرنے سے اور جب مجزہ مانگا گیا تو یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کا راور بدکار لوگ جھڑے میں ان کوکوئی مجزہ و کھا یانہیں جائے گا۔ دیکھویسوع کوکسی سوجھی اور کسی چیش بندی کی اب کوئی حرام کا راور بدکار بنتواس سے مجزہ مائے گے۔ یہتو وہی بات ہوئی کہ جسیا کہ ایک شریر مکار نے جس میں سراسریسوع کی روح تھی لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ میں ایک ایساور دبتا سکتا ہوں جس کے پڑھنے سے پہلی رات میں خدانظر آ جائے گا۔ بشرطیکہ پڑھنے والاحرام کی اولا دنہ ہواب بھلاکون حرام کی اولا و بنتا ور کہے کہ مجھے وفلیفہ پڑھنے والاحرام کی اولا دنہ ہوا بھوڑ انے ہے لئے کیا داؤ کھیلا۔ یہی یوع کی بندشوں اور تد ہیروں پر قربان ہی جا کمیں اپنا چیفا چھوڑ انے کے لئے کیسا داؤ کھیلا۔ یہی آپ کا طریق تھا ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آ زمانے کے لئے کیسا داؤ کھیلا۔ یہی آپ کا طریق تھا ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آ زمانے کے لئے کیسا داؤ کھیلا۔ یہی اے استاد قیصر کوخراج دینا روا ہے یانہیں؟ آپ کو یہ حوال ضنے ہی اپنی جان کی پڑگئی کہ کہیں باغی اے استاد قیصر کوخراج دینا روا ہے یانہیں؟ آپ کو یہ حوال ضنے بی اپنی جان کی پڑگئی کہ کہیں باغی اے استاد قیصر کوخراج دینا روا ہے یانہیں؟ آپ کو یہ حوال ضنے بی اپنی جان کی پڑگئی کہ کہیں باغی اے استاد قیصر کوخراج دینا روا ہے یانہیں؟ آپ کو یہ حوال ضنے بی اپنی جان کی پڑگئی کہ کہیں باغی کے لئے موراک کی بڑگئی کہ کہیں باغی کی کرائے موراک کی بھراک کی برائی کی برائی کی بائیں کی برائی کی برائی کی کرائی دوائیں۔ ''

ای کتاب میں چندسطروں کے بعد مرزا قادیانی کس شان معصومیت سے لکھتے ہیں۔

۸۰ … '' ہاں آپ کو گالیاں دینی اور بدز بانی کی اکثر عادت تھی۔اونیٰ اونیٰ بات میں خصہ آجا تا تھا اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگر میرے نزویک آپ کی سے حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاور ہے کہ آپ کو کس قدر جھوٹ ہولئے کی بھی عادت تھی۔''

(ضميمه انجام آئهم ص٥ فزائن ج ١١ص ١٩٨٩)

چوری اور د ماغی خلل کاالزام

۸۱ 'نہایت شرم کی بات ہے کہ آ پ بہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے بہود یوں کی کتاب طالمود ہے جرا کر لکھا ہے اور بھراییا ظاہر کیا ہے کہ گو یا میری تعلیم ہے کہا جب بہود یوں کی کتاب طالمود ہے جرا کر لکھا ہے اور بھراییا ظاہر کیا ہے کہ گو یا میری تعلیم کے عمد انجیلیم کا نموند دکھلا کر رسوخ حاصل کریں لیکن آ پ کی اس بے جا حرکت سے عیسائیوں کی بخت رویایی ہوئی اور کا شنس دونوں اس تعلیم کے محمد نہیں عقل اور کا شنس دونوں اس تعلیم کے مند پر طما نچے مارر ہے ہیں۔ آ پ کا ایک میرودی استاد تھا جس سے آ پ نے توریت کو سبقا سبقا پر طما تھا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قد رہ نے آ پ کو نری کے تھے بہر حال آ پ علمی وعملی قوئی میں بہت کچے ہرارت ہے کہ اس نے آ پ کو تھل سادہ لور کر دکھا۔ بہر حال آ پ علمی وعملی قوئی میں بہت کچے ہے۔ ای وجہ سے آ پ ایک مرتبہ شیطان کے پیچے چلے گئے آ پ کی انہیں حرکات ہے آ پ کے مشرور خلل ہے حقے اور ان کو یقین تھا کہ آ پ کی انہیں حرکات ہے آ پ کے مشرور خلل ہے حقے بیا گا تا عدہ علاج ہو۔ شاید خدا تعالی شفاء بخشے اور وہ بمیشہ چا ہے دے کہ بہت ہے کہ کس شفا خانہ میں آ پ کا با قاعدہ علاج ہو۔ شاید خدا تعالی شفاء بخشے عبا کیوں نے آ ہے کوئی مجرونہیں اور وہ بمیشہ چا ہے دے کہ بہت ہے مجرات لکھے ہیں۔ گرحن بات یہ کہ آ پ کوئی میں کہ بڑائن جاام آ تھم میں کہ بڑائن جاام آ

اس ( كتَّابِص عماشيه فزائن ج اام ٢٩١) پر لكھتے ہيں۔

۸۳ .... ۱۶ پ کے ہاتھ میں سوائے مگر دفریب کے اور کچھٹیل تھا پھرافسوں کہ نالائق عیسائی الیے شخص کو خدا بنا رہے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کا راور کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پڈ ریہوا عگر شاید ہیکھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شایدای وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت در میان ہے ور نہ کوئی پر ہیز گار انسان ایک جوان کنجری کو میرموقع نہیں وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت در میان ہے ور نہ کوئی پر ہیز گار انسان ایک جوان کنجری کو میرموقع نہیں

وے سکتا کہ وہ اس کے سر پراپنے نا پاک ہاتھ لگا دے یا زناء کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سریر ۔ ملے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے سمجھنے دالے مجھ لیں کہ ایساانسان کس چلن کا آ دمی ہو ( حاشيه ميمدانجام ص ٤ خزائن ج ١١ص ٢٩١) سکتاہے۔'

اب چند حواله جات وه بھی ملاحظه ہول جن میں آنخضرت علیقیہ اور حضرت ملیم

السلام کے مقابلہ کے بہانہ گالیاں دی گئی ہیں۔

مسيح عليهالسلام كو'' نامراد'' قرار دينا ٨٣ ... " " بهم جو يحور كرر بين المخضر تعليقة كى عزت كے لئے كرر بي بين -(دریں چہشک؟) ہم تواسلام کے مزوور ہیں میرانام جوغلام احمد رکھامیرے والدین کوکیا خبرتھی کہ اس میں کیاراز ہے اور یہ جوخداتعالی فرمایا کہتے ابن مریم سے بر ھرکہ ہے۔اس میں یہی سرتھا کہ

آ مخضرت الله کی شان بزرگ دکھائی جائے وہ سیح 'مویٰ کاسیح 'حضرت مویٰ علیہ السلام کاسیح تھا اور یہ ( مرزا ) حضرت محمد رسول النھائے کا مسے وہیسی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے لئے اورایک محدودودت کے لئے یہ سے (مرزا) اس عظیم الشان نی میک کا ہے۔ جوانسی رسول الله الديم جميعا كاعصداق ب\_ ببلاميح واقعات اورعيسائيول كمسلمات كلحاظ سنامراد

گیا۔اس کیئے ان کو مانٹاپڑا کہ سے کا دوسرانز ول جلالی ہوگا۔''

(اخباراتكم ج٢ نمبر١١ص ٨ كالم ٢٠٠٣ رار بل ١٩٠١)

حضرت سیح کونا کام بدقسمت اورا خلاق سے عاری قرار دینا

٨٨..... "انصاف اورايمان كالقاضا تويه بركم بي كريم الطبيخ كم مقابله مين كو بالکل نا کامیاب مانناپڑتا ہے۔ کیونکہ اصل بات رہے کہ نبی کریم میں کے جس متم کا موقعہ ملاہے سے

کوئیں ملا ہے اور بیان ( حضرت مسے علیہ السلام ) کی بدشمتی ہے یہی وجہ ہے کہ سے کو کال ممونہ ہم کہ نہیں سکتے انسان کے ایمان کی تکیل کے دو پہلو ہوتے ہیں اوّل میرد یکھنا جاہئے کہ جب وہ مصائب کا تختہ مثق ہواس وقت خدا تعالی ہے وہ کیساتعلق رکھتا ہے کیاوہ صدق اُ خلاص استقلال اور سچی وفا داری کے ساتھ ان مصائب پر بھی انشراح صدر سے اللہ تعالٰی کی رضا کوشلیم کرتا اور اس

کی حدوستائش کرتا ہے یا شکوہ وشکایت کرتا ہے اور دوسرے جب اس کوعروج حاصل ہواورا قبال و فروغ ملے کیاس اقتد ار اور اقبال کی حالت میں وہ خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اس کی حالت میں کوئی قابل اعتراض تبدیلی بیدا ہوجاتی ہے یا ای طرح خدائے تعلق رکھتا ہے اور اس کی حمد وستائش

کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کوعفو کرتا ہے اور ان پر احسان کر کے اپنی عالی ظرفی اور بلند حوصلگی کا

جُوت دیتا ہے مثلاً ایک شخص کو کس نے خت مارا ہے۔ اگر وہ اس پر قادر بی نہیں ہوا کہ اس کو سرا دے سکے اور اپنا انقام لے پھر بھی وہ ہے کہ میں نے اس کو پھر بھی نہیں کہا تو یہ بات اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتی اور اس کا نام برد باری اور خل نہیں رکھ سکتے۔ کیونکہ اے قدرت بی حاصل نہیں ہوئی۔ بلکہ اسی حالت ہے کہ گائی کے صدمہ سے بھی رو پڑے۔ یہ تو ستر نی پی از بے جاری کا معاملہ ہاں کوا خلاق اور برد باری سے کہ گائی کے صدمہ سے بھی رو پڑے۔ یہ تو ستر نی پی از بے جاری کا معاملہ ہاں کوا خلاق اور برد باری سے کہ گائی کے صدمہ سے بھی رو پڑے۔ یہ خلاق کا نمونہ ای الاصل ) پھر کی اقد اور یہ قوت ملتی اور اپنے وشمنوں سے انتقام لینے کی تو فیق نہیں ہوئی (ھکذا فی الاصل ) پھر اگر وہ اپنے کہ اگر وہ اپنے کہ اگر وہ اپنے کہ اسلیم کر لیتے کہ بال انہوں نے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھایا لیکن جب یہ موقع ہی ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منمونہ تھ مبرانا صریح بے حیائی ہے۔ " (ابھی جلاموری، ادار پر بل ۱۹۰۹ء میں ساتھ کی ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منمونہ تھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منمونہ تھ میں اس کی بھر انہیں اخلاق کا منمونہ تھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منمونہ تھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منہونہ تھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منہونہ تھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کیں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منہونہ تھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا میں میں ان کونہیں میں ان کونہیں میں انہوں کے دیائی ہے۔ "

حضرت عیسی علیدالسلام کی تو بین میں مرزا کے حسب ذیل اشعار بھی ملاحظہ فرمائیے۔

٨٥ ابن مريم كي ذكر كوچهوزو اس بهتر غلام احر

( دافع البلاءص ۲۰ ترزائن ج۱۸ ص ۲۴۰)

۸۲ اینک منم که حسب بشارات آمدم عیسی کجاست تابه نهد پایمنبرم

(ازالهاوبام ص ۱۵۸ تزائن ج ۳ ص ۱۸۰)



## كذبات مرزا

جم لکھ بھے ہیں کہ قادیائی سمپنی ایک تجارتی سمپنی ہے۔جس کا سرمایہ پروپیگنڈا ہے ابتداء سے قادیائی سمپنی اپنی تعداد کے متعلق بالکل غلط پراپیگنڈا ہیں منہمک رہی ہے۔ان دنوں بھی ان کا بھی پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ ہماری تعداد لاکھوں کی ہے لیکن اگر سوال کیا جائے کہ لاکھوں مرید کہاں آباد ہیں؟ تو حقیقت صرف پینظر آئے گی کہ جمبئی و مدراس کے علاقہ میں کہا جائے گا کہ لاکھوں کی تعداد بہبئی و مدراس میں لاکھوں کی تعداد بہبئی و مدراس میں ہا جائے گا کہ لاکھوں کی تعداد بہبئی و مدراس میں ہے۔امرواقعہ بیہ ہے کہ بیٹمام پروپیگنڈافرضی ہوتا ہے جس سے مقصود حکومت اور پبلک پررعب خالنا ہے۔امرواقعہ بیہ ہے کہ بیٹمام پروپیگنڈافرضی ہوتا ہے جس سے مقصود حکومت اور پبلک پررعب کا لانا ہے۔ ابنی جماعت کی تعداد کے متعلق مرزا قادیانی کا پروپیگنڈا ملاحظہ فرما ہے۔ ذیل کی معدد

عبارتیںغور سے دیکھئے۔ ۱۸۹۵ء میں مریدوں کی تعداد ہم ہزار کھی جاتی ہےاوروہ بھی ایسی پختہ کہ مریدوں کے دشخط موجود ہیں ۔

۸۷ "اوریہ بھی سراسر جموث کہ جہاری جماعت کے صرف ۱۵ وی جیں بلکہ گئ ہزار آ دمی اہل علم اور عقل آ دمی ہیں ۔ اگر ہم پندرہ سے سوگنا زیادہ پیش کر دیں تو کیا آ تھم معاجب سے ہتم ولا دیں گے یانہیں ۔ کیا ہزاریا دو ہزاریا تین بزاریا چار ہزار آ دمی کے دستخط پر ان کا پندرہ کا دعویٰ باطل جائے گا۔' (تبیغ رسالت جسم ۲۹،۲۸ بجوء اشتہارات تی سوم ۲۰۳) اب سنینے ۔ ۱۹۹۲ء میں مریدوں کی تعداد ۸ ہزار ہوجاتی ہے گویا ایک سال میں ۴ ہزار

مريدول كالضافه ہوتاہے۔

۸۸ ۔ ''تیسراوہ امر جو مباہلہ کے بعد میری عزت کا موجب ہواوہ قبولیت ہے جو مباہلہ کے بعد میری عزت کا موجب ہواوہ قبولیت ہے جو مباہلہ کے بعد دنیا میں کھل گئی۔ مبابلہ سے پہلے میر سے ساتھ تین چارسو آئی ہوں گئے اب آئی فرارسے کچھ زیاوہ وہ لوگ ہیں جو اس راہ میں جال فشال ہیں اور جس طرح انجھی زمین کی کھیتی جلد از جلد نشو ونما کیٹر تی ہو رہی از جلد نشو ونما کیٹر تی ہو رہی (ضیم انجام آٹھم ص ۲۲ نزائن ج ااص ۱۹۰)

آپ نے ملاحظہ فرمالیا کہ ۱۸۹۵ء میں ۴ ہزار اور ۱۸۹۱ء میں ۸ ہزار کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ اب خدا کی قدرت و کیھئے کہ ۱۸۹۵ء میں اکم ٹیکس کا معاملہ پیش آگیا لیعنی مرزا قادیانی کو انگر ہوئی چنانچہ معاملہ کی تفتیش کرنے والے تحصیلدار کے سامنے مریدوں اکم ٹیکس معاف کرانے کی فکر ہوئی چنانچہ معاملہ کی تفتیش کرنے والے تحصیلدار کے سامنے مریدوں کی فہرست بھی پیش کرنی پڑی اس سارے قصہ کا ذکر مرزا قادیانی اپنی کتاب ضرورت الامام میں کرتا ہے۔ ذیل کا حوالہ ای کتاب کا ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ ۱۹۹۸ء میں مریدوں کی کل تعداد ۲۱۸ ثابت ہوتی ہے۔

چنانچہ اس کل کارروائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ پچھ عرصہ ہے ایک متعدد اشخاص کا گروہ جن کی فہرست بحروف اگر دن کی مسلک ہذا ہے اس کو اپنا سرگروہ مانے لگ گیا ہے اور بطور ایک فرقہ کے قائم ہوگیا ہے اس فرقہ میں حسب فہرست مسلکہ ہذا ۱۳۱۸ آدمی ہیں جس میں بلا شبہعض اشخاص جن کی تعداوزیادہ نہیں معزز اور صاحب علم ہیں مرزا غلام احمد کا گروہ جب پچھ بڑھ تکلا تو اس نے بن کی تعداوزیادہ نیخ اسلام تو ہیے مرام میں اپنے اغراض کے پورا کرنے کے لئے اپنے ہیرووں سے چندہ کی درخواست کی اور ان میں پانچ مدات کا ذکر کیا جن کے لئے چندہ کی ضرورت ہے چونکہ مرزا نمام احمد پراس کے مریدوں کا عقاد ہوگیارفتہ رفتہ انہوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا اور اپنے خطوں مہم

میں بعض دفعہ تو تخصیص کردی کہ ان کا چندہ ان پانچ کہ وں میں سے فلال مد پر لگایا جائے اور بعض دفعہ مرزا غلام احمہ کی رائے پر چھوڑ دیا کہ جس مد میں وہ ضروری خیال کریں صرف کریں۔ چنا نچہ حسب بیان مرزا غلام احمہ عذر داراور بروئے شہادت گواہان چندہ کے روبیہ کا حال اس طرح ہوتا ہے۔''

حسب بیان مرزا غلام احمہ عذر داراور بروئے شہادت گواہان چندہ کے روبیہ کا حال اس طرح ہوتا ہے۔''

اب فیصلہ ناظرین پر ہے کہ ۱۳۱۸ اور ۸ ہزار میں کچھ فرق ہے یا نہیں ایک نبی کے لئے تو یہ نادر موقعہ تھا کہ سرکاری افر تحقیقات کے لئے آتا ہے۔ ۸ ہزار کی فہرست پیش کر کے اس سے تقیہ دین کرواتا تا کہ اس کو پر وبیگنڈ اکا موقعہ ملک کہ دیکھ و میرے مرید ۸ ہزار سے بھی زیادہ ہیں۔ کیونکہ ۸ ہزار تو ۱۹۸۱ء میں تھے اور ۱۹۸۹ء میں ۱۲ ہزار کی تعداد ہوئی جا ہے تھی۔ گر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعداد صرف میں ہر ہا ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ تعداد صرف ایک ہا تھی تو دارہ ہوئی ہے۔ یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک لاکھ ہی ثابت کر دیں مگر ہمیشہ ہی صدائے زیادہ باتی ہوا ہمت والا معاملہ ہوا ہے۔
نرخو است والا معاملہ ہوا ہے۔

كذبنمبرا

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اس کو ۵ مدات میں خرچ کرنے کے لئے سالانداوسطاً ۳ جزار روپییم بیدوں سے وصول ہوتا ہے۔ بیر خیال رہے کہ مرزا نے بیر بات ۱۸۹۸ء میں ارشادفر مائی شہے۔

• 9 ..... مرزاغلام احمد نے اپنے طفی بیان میں لکھا ہے کہ''اس کو تعلقہ داری زمین و باغ کی آمدنی ہے تعلقہ داری کو سالا نہ باغ کی آمدنی ہے تعلقہ داری کو سالا نہ تخیینا بیاسی رو بیدی آمدنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سی شم باغ کی دوسور و بیدی اردو سور و بیدی اللہ مدنی نہیں ہے اور مرز اغلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کو تخیینا پانچ بھرار دوسور و بیدی سالا نہ مریدوں سے اس سال پہنچا ہے۔ در شاوسط آمدنی قریباً چار ہزار رو بیدی ہوتی ہے وہ پانچ مدوں میں جن کا اور آمدنی میں جن کا اور آمدنی میں جن کا اور آمدنی میں جن کی اور اس کے ذاتی خرچہ میں نہیں آتی ۔ خرچہ اور آمدنی کی کا حساب باضا بطر کوئی نہیں ہے۔ '

(مرورت امام ص ۲۵ مزائن ج سام سالا نہ اور سالی سالا نہ اور سالانہ سالانہ اور سالانہ اور سالانہ اور سالانہ سالانہ سالانہ اور سالانہ سالانہ سالانہ اور سالانہ اور سالانہ سالانہ سالانہ اور سالانہ اور سالانہ سالانہ سالانہ اور سالانہ سالانہ سالانہ سالانہ سالانہ اور سالانہ اور سالانہ سالانہ

دیگر جلسہ جات پنجم خط و کتابت مذہبی۔'' (ضرورت الامام ۲۳۳ ہز اکن ج ۱۳ م ۵۱۵) پیدقصہ تو ۱۸۹۸ء کا ہوا۔گر آپ ۱۸۹۷ء میں کیا ارشاد فر ماتے ہیں وہ بھی سنئے۔ ۹۲ .... "اورجسمانی تعتیں جومبابلہ کے بعد میرے پروارد ہوئیں وہ مالی فتوحات میں جواس درولیش خانہ کے لئے ضدا تعالیٰ نے کھول ویں مبابلہ کے روز سے آج تک 10 ہزار روپید کے قریب فتوح غیب کاروپیدآیا۔جواس سلسلہ کے ربانی مصارف میں خرج ہواجس کوشک ہووہ ڈاک ٹھاندگی کتابوں کو دیکھے لے اور دوسرے ثبوت ہم سے لے لے اور رجوع خلائق کا اس قدر مجع بروه گیا که بجائے اس کے کہ ہمار لے نگر میں ساتھ یاستر روپیہ ماہوار کاخر چہ ہوتا اب اوسط خرچه کبھی یا نچے سوبھی چیسوروییه یا ہوارتک ہوگیا۔'' (ضمیرانجام آئتم ص ۴۸ خزائن ج ۱۱ ص ۳۱۲) آب نے سن لیا کہ مرف لنگر فانہ جو پانچ مدوں میں سے صرف ایک مد ہے اس پر ٥٠٠ یا ۱۰۰ رو میکا ما ہوارخرج بتاتے ہیں۔اگر ۴۰۰ روپیہ ہی ما ناجائے اور ۴۰۰ کے الفاظ کونظرا نداز کر دیا جائے توسالان خرچ صرف كنگر خاندكا ٢ بزارروبيد موااگر ١٨٩٦ مين ٢ بزارسالاندكاخر جي موتا ہے تو ۱۸۹۸ء میں تو یقینا ۱۲ ہزار کا خرج ہو گیا ہوگا کیونکہ مذکورہ بالاحوالہ جات کی رو سے ہرسال ۴ ہزار زیادہ ہوجاتے ہیں جب مریدوں کی تعداد بڑھی توکنگر خانہ کا خرج لاز مازیادہ ہوا۔اگراس بات کو مجھی نظرانداز کر دیا جائے تو سپر کیف بقول مرزا۲ بزار سالانہ کا خرچ ہے۔اب قادیا نیوں سے سوال بدہے کہ مرزا قادیانی تحصیلدار کے سامنے جہاں مریدوں کی تعداد ۱۸سے زیادہ پیش نہیں کرسکتا۔ وہاںکل آ مدنی سالانہ ہم ہزار بتا تا ہے جو ۵ مدات پرخرچ ہوتی ہے جن مدات میں خط و کتابت کی مرجمی ہے جس میں سب سے زیادہ روپیر صرف ہوتا تھا کیونکہ مرز ا کا دن رات کا کام ہی يمي تقاباتي مدات مدرسه وغيره من بهي ضرور يجونه بجوخرج موتا موكا بتيجه بيد لكا كه صرف كنكر خانه كا خرچ جیہ ہزار کم از کم ہوتا ہے آ مدنی جار ہزار سالانہ کی ہے باقی خرچ کنگر خانہ کا کہاں ہے آیا اور باتى مدات كاخرچ كس جكدے۔ اگركبوكمرزا قادياني اپني آمدني سے خرچ كرتا تھا تو حوال نمبر ٩٠ میں مرزاا پی کل آمدنی زیادہ سے زیادہ ۸ سوروبییسالانہ بتاتا ہے۔ اگر ۸ سوبھی تنگر خاند میں جانا مان لوتونشلیم کرد که خود مرز اادراس کا خاندان بعو کار بها تفا بهرحال اس صورت بیس بعی ۴ بزار ۸صد روپیہ ہوا اور چروہی سوال بیدا ہوا کہ تکر خانہ کا ۲ ہزار پورانہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ ہاتی مات کے مصارف کا ذکر کیا جائے قادیا نیوں کے لئے دو ہی رامیں میں یا تو یہ کہد دیں کہ اُکم ٹیکس ہے سیجنے کے لئے یہ صلے کئے گئے تھے درنہ آمدنی بہت زیادہ تھی یا بہ کہددیں کہ بیسفید جموث ہیں اور قادیا نی یرا پیگنڈے ای تتم کے ہوتے ہیں۔

تنيسراحجوث

زیادہ آمدنی ۸سور و پیسالانہ ہے مگر ذیل کی رجٹری جو جون ۱۸۹۸ء میں کروائی گئی اور اپنی تمام زمین اپنی زوجہ کے پاس رئن رکھ کرم ہزار رو پیدکا زیور اور ایک ہزار نفذوصول کیا اور معیاد رئیں ہے سال رکھی تھی اور صاف الفاظ میں لکھا گیا کہ ابتمام آمدنی میری زوجہ کی ہوگی اگر بیر جٹری کوئی حلید نہ تھا تو بتایا جائے کہ اس رجٹری کے بعد مرز اکو کیا حق تھا کہ وہ اپنی اس رئین کر وہ زمیتوں کی آمدنی کواپنی آمدنی بتائے۔

رجسڑی ملاحظہ فرمانے سے پہلے اس تحصیلدار کی گواہی کا مطالعہ ضروری ہے جومرزا کے آنگم ٹیکس کے معاملہ کی تفتیش کے لئے قادیان گیا۔اس پراس نی کے بیانات کا جواثر پڑاوہ خود مرزا کے الفاظ میں سنیے اور دیکھئے کہ ایک سرکاری افسر مرزا قادیانی کی ان حرکات (جائیدادوغیرہ رئین رکھوانے) کوکس نظرے دیکھتا ہے۔

۱۹۳ .... د منکه مرزاغلام احد خلف غلام مرتفی مرحوم قوم مخل ساکن رئیس قادیان کخصیل بناله کا ہوں موازی ۱۳۴۲ کا اراضی نمبری خسره ۱۳۴۲ ۱۲۲ د قصبه کا کھانة نمبر ۱۳۵۰ کا ایک ۱۳۴۳ کا کھانة نمبر ۱۳۵۰ کا کہ انتخارہ میں ۱۳۵۰ معاملہ عمل جمعبندی ۱۳۹۱ واقعہ قصبہ قادیان ندکور موجود ہے۔ ۱۳۳۷ کنال منظورہ میں ہے موازی ۱۳۵۰ کنال اراضی نمبری شرم ۱۳۵۰ کا ۱۳۵۷ ندکورہ میں باغ لگایا ہوا ہے اور درختان آم و کھند ومشاوشہوت وغیرہ اس میں گئے ہوئے پھلے ہوئے ہیں اور موازی ۱۳ کنال اراضی منظورہ جابی ہے اور بلا شراکت الغیر مالک و قابض ہوں سواب مظهر نے برضاء رغبت بردتی ہوش وحواس خمسہا پی کل موازی ۱۳ کنال اراضی ندکورہ کومعہ درختان شرہ و فیرہ موجودہ باغ بدرتی ہوش وحواس خمسہا پی کل موازی ۱۳ کنال اراضی ندکورہ کومعہ درختان شرہ و فیرہ موجودہ باغ

اراضی زرعی ونصف حصہ کھورل و دیگر حقوق داخلی و خارجی متعلقہ اس کے بعوض مبلغ پانچ ہزار روپیہ سكدرائجه نصف جن كے • ۲۵ ہوتے ہيں بدست مسات نصرت جہال بيگم زوجہ خودر ہن وگروي كر دی ہے اور روپیدیس بتفصیل فیل زیورات ونوٹ کرنی نقد مرجہنہ سے لیا ہے کڑے کلال طلائی قیتی • ۵۷روپی*یرکڑ ہےخور* د طلائی قیتی • ۴۵ ڈیٹریاں ۱۳ عددُ بالیاں۲ عددنسبی میں طلائی۲ عدد ہالی تَصْنَكُر ووالى طلا ئي٢ عددكل قيت ٠٠٠ روييَنگن طلا ئي فيتي ٢٢٠روپيد بندطلا ئي فيتي٠٠٥روپيديكنشھ طلائی قیمتی ۲۱۵ روپیه جبلیاں جوڑ طلائی قیمتی ۳۰۰ روپید یو پچیاں طلائی بڑی قیمتی جار عدد ۱۵۰ روپيه جوجس اورمو نگلے چارعد دقيتي + ۵اروپيه چنا کلان ۳ عد د طلا کی قيمتی مال روپيه چا ند طلا کی قيمتی ۵۰ روپیه بالیال جزا و دارسات میں قیت ۵۰ انته طلائی فیتی ۴۰ ککه طلائی خوروفیتی ۲۰ روپیه جاکل فیتی ۲۵ روپیه یونچیان نور د طلائی ۴۲ روپیه بزی طلاقیتی ۴۰ شیپ جزا او طلائی فیتی ۵ ساروپیه کرنسی نوٹ نمبری • ۹۰۰ کا ی ۲۹ لا ہور کلکتی<sup>قی</sup>تی • • ۱۰ اقر اربی*که عرص*ه ۳۰ سال (میعاد ملاحظه ہو) تک فک الربن مر ہونہ بیں کراؤں گا بعد 🕶 سال ذکور کے ایک سال ہیں جب چا ہوں زرر بن دوں تب فک الربن کرالوں ورنہ بعد انقضائے معیاد بالا یعنی ۳۱ سال میں مرہونہ بالا ان ہی رو یوں پر تھ بالوفا ہوجائے گا اور مجھے دعوی ملکیت نہیں رہے گا قبضداس کا آج سے کرادیا ہے۔ واخل خارج کرا دوں گا اور منافع مرہونہ بالا کی قائمی رہن تک مرتبنہ مستحق ہے اور معاملہ فصل خریف ۱۹۵۵ء سے مرتبدد کی اور پیداوار لیگ جوثمرہ اس وقت باغ میں ہے۔اس کی بھی مرتبد مستحق ہےاور بصورت ظہور تنازیہ کے میں ذمہ دار ہوں اور سطر میں نصف وسلغ ورقم ۲۰۰ کے آ گے رقم ۲۰۰ کو قلم زن کر کے • • ۵ لکھا ہے جو سیح ہے اور جو درخت خشک ہوں وہ بھی مرتب ند کا حق ہوگا اور درختان غیر تمرہ خشک شدہ کو واسطے ہرضرورت آلات کشاورزی کے استعمال کر علی ہے۔ بنا براں رہن نامہ لکھودیا ہے کہ سندر ہے۔المرقوم ۲۵ جون ۱۸۹۸ بقلم قاضی فیض احمہ ۹۳۹ العبد: مرز اغلام احمہ بقلم خود مقبلا ولد حكيم كرم الدين صاحب بقلم خود\_گواه شدنبي بخش نمبر دار بقلم خود بثاله حال قاديان \_ حسب درخواست جناب مرزاغلام احمرخلف مرزاغلام مرتفني مرحوم آج واقعه ۲۵ جون ۹۸ ۱۸ و بوم شنبه وقت ٤ بع بمقام قاديان تحصيل بثاله ضلع گورداسپورآيااور بيدستاويز صاحب موصوف نے بغرض رجسری پیش کی۔العبد مرز اغلام احمد رائن ۔مرز اغلام احمد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء دستخط احمد بغش رجشرار جناب مرزاغلام احمد خلف مرزاغلام مرتضى رئيس ساكن قاديان يخصيل بثاله ضلع گوردا سپورجس کو میں بذات خود جانتا ہوں پھیل دستاویز کا اقبال کیا وصول پائے مبلغ ٥٠٠٠ رو یے کے منجملہ • • • اروپیر کا نوٹ اور زیورات مندرجہ ہذار و پر ومعرفت میر ناصر نواب والدمر تہند

لیا۔سطر9 میں مبلغ • ۲۵ کی فلم زن کر کے بجائے اس کے پانچے صد لکھا ہے از جانب مرتنبہہ ناصر نواب حاضر ہے۔ العبد مرز اغلام احمد را ہن مرز اغلام احمد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء دستخط احمد بخش سب رجسر اردستاه يزنمبر ١٢٧٨ هي نمبر ايك بعد ٣٦ ميخه نمبر ٢٦٧ و٢٦٨\_ آج تاريخ ٢٢ جون ۱۸۹۸ بوم دوشنبه رجسری بوئی \_ دستخط احمه بخش سب رجسر ار یکلمه (فضل رحمانی ۱۳۲ تا ۱۳۴) اس رجسری کواس جگہ جس مقصد کے لئے درج کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے ملاوہ بھی اس رجسٹری میں لا انتہاء معارف وحقائق ہیں جو بعد میں کسی جگہ دریج ہوں گے۔ایک لطیفہ قابل غوریہ ہے کہ تعجب ہےان لوگوں پر جومرزا قادیانی کا اعتبار کرکے اپنی نجات کا انحصاراس پر تجھتے میں مگراس کی اینے خاندان میں بیوزت ہے کہ اس کی بیوی (جس سے بڑھ کر ونیا میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا) صرف ۵ ہزار روپیہ کے لئے اعتبار نہیں کرتی اور یا قاعدہ رجشری کرواتی ہے۔ فیا للعجب!ان مریدوں پرجو بلاوجهائے ایمانوں کوضائع کرتے ہیں۔

چوتھا جھوٹ

مرزا قادیانی ارشادفرمات ہیں:

" خدا تعالى نے ہزاروں آ دميول كواس طرف رجوع وے ديا چنانچہ وہ لوگ ہزار بارد ہے کے ساتھ مدوکرتے ہیں۔ اگر بچاس ہزارروپیے کی بھی ضرورت ہوتو بلاتو قف حاضر ہوجا کیں مالوں اور جانوں کوفعدا کررہے ہیں صد ہالوگ آتے جاتے اور ایک جماعت کثیر جمع رہتی ہے۔ چنانچیابعض وقت سو ہے زیادہ آ دمی بعض اوقات دود دسوجمع ہوتے ہیں''۔

(انوارالاسلام ص مع بخزائن جهم مع)

کس قدرصاف الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ۵ ہزار کی ضرورت پڑے تو فورائل سکتا ہے۔ گری بزاررو پیرتمام جائیداور ہن رکھ کروصول کیااور سننے رہن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ بیدو بیدا یک دین ضرورت کے لئے لیا تھا۔

٩٦. " (الف) حفزت والده صاحبہ نے خاکسارے بیان کیا کہ اس تقسیم کے مجھ عرصہ بعد حضرت صاحب کودین غرض کے لئے میکھ روپے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے مجھے سے فرمایا کتم مجھے ابنازیوردے دومین تم کواپنا ہاغ رہن دیدیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے سب رجشر ارکوقادایان میں بلو: سر یا قاعدہ ربن نامہ میرے نام کرادیا اور پھر اندرآ کر مجھ سے فرمایا میں نے رہن کے لئے تمیں سال کی میعاد لکھودی ہے کہ اس عرصہ کے اندر بیر ہن فک ند کروایا جائے گا۔'' (سيرت المبدى حداة ل ص ٢٨١، دوايت نبر ٢٩٢) ٩٧

بعیده در پخورفر مانیئے رہا مرزا کا زیورفروخت کر کے اپی ضرورت پوری کرنا یہ کی تحریر سے ثابت نہیں۔ بلکہ نی بخش صاحب گواہ رجشری اب تک زندہ ہیں ان کابیان ہے کہ رجشری کی قانو تی رہم اداکر نے کے بعد خود انہوں نے سارازیور مرزا کی اہلیہ کو دالیس دے دیا۔ سوال بیہ کہا گرہ ۵ ہزار فورا مل سکتا تھا تو ۵ ہزار قرض لینے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر کہا جائے کہ بعض او قات فوری ضرورت پر جاتی ہے تو چھر سوال ہیہ ہے کہ ۳ سال کی میعادر کھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ اللہ کیا شان نبوت ہے طرفہ تو بیہ کہ آپ کا بیدار شاد ۱۸۹۳ء کا ہے اور آپ زیمن رائن رکھتے ہیں کیا شان نبوت ہے طرفہ تو میں فوطات مالی کی بیجائی کہ بیاس ہزار فی الفورل سکتا تھا تو ۱۸۹۸ء میں تو مریدوں کی تعداد آتی ہوگئ ہوگی کہ ایک لا کھر دو پیر نی الفور مل سکتے بناسیخ ان تحریات کی موجودگی میں کو خورگی میں کوئی تقاند کا ہے کہ مرزا کو ہزار کے لئے ساری زیمن رائن کھی پڑی۔

قادیانیوں سے سوال کروکہ کیا تمہارے پراپیگنٹرے کی بھی حقیقت ہے کہ تمہارے ملطان القلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ۵ ہزار فورامل سکتا ہے گردر پردہ حالت یہ ہے کہ ہزار نہیں ال سکتا جب تک کہ ساری جائیدادر ہمن شرکھ دی جائے۔ فاعتبر وایا اولی الا بصار لہ یا نیجوال جھوٹ

مرزا قادیانی حوالد نبر ۹ میں سلیم کرتا ہے کہ اس کوزیادہ سے زیادہ ۸ سور و پیر سالاند کی اگر اس رجم ری کو صرف آلدنی ہے اقران و دہ آلدنی جون ۱۸۹۸ء میں اس کی زوجہ کی ہوگئی۔ لیکن اگر اس رجم ری کو صرف ایک حیاد سلیم کر لیا جائے جس کی تشریح آئندہ کسی جگہ آئے گی اور یہ بھی مان لیا جائے کہ اس آطھ سومیں سے ایک پائی بھی تسی دین کام میں نہ جاتی تھی تو بھی ما ہوار آلدنی لا ۲۲ روپیہ ہوئی۔ مرزا کہتا ہے کہ مریدوں کے روپیہ سے ایک پائی وہ اپنی فات پر صرف نہیں کرتا۔ اب ہر عقل مندا ندازہ کر ہے کہ اس قدر ما ہوار رقم میں دو ہو یوں والے شخص (اگر کہا جائے کہ ایک کو طلاق دی تھی تو یو کہ طلاق اس رجم ری کے والد کا تعددی جانی تھی جیسیا کہ آئندہ بیان ہوگا) اور کی بال بچوں کے والد کا گرزارہ کیو گر ہوسکتا ہے آگر یہ بھی مان لیا جائے کہ گزراہ ہوسکتا ہے تو آئندہ باب میں جوحوالہ جات درج ہیں ان کو زیر نظرر کھتے ہوئے کیونکہ شلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس قدرر و پیرہ امواری اخراجات اور درج ہیں ان کو زیر نظرر کھتے ہوئے کیونکہ شلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس قدرر و پیرہ امواری اخراجات اور مشک وغیرہ اور ریشی پار چا ت اور ایک وائم المریض کے ملاح معالجہ کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ وائم المریض مونے کا قرار ملاحظ فر مائے:

۹۲ میشه سرورد دوران سر کی خواب تشنج ول کی بیاری دور ہے کے ساتھ آتی

ہے اور بسا اوقات سوسو دفعہ پییٹاب آتا ہے اور اس کثرت سے پییٹاب سے جس قدرعوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ (ضمیراریعین ص، نزائن جے، ص ۱۳۵۰/۳۵) اب قادیا نیول سے سوال کیا جائے کہ خداگتی کہنا ۲۱ روپید ۸ ماہوار میں اس قدر اخراجات پورے ہو سکتے ہیں؟ اگریہ نہ مانو تونشلیم کروکہ مرزانے یہ غلط کہا کہ مریدوں کاروپیداس کے مصرف میں نہیں آیا۔

جهثاحجوث

ذیل کے ہر دوحوالہ جات ملاحظہ فر ماکریہ جھوٹ معلوم سیجئے کہ مرزا قادیانی ایک طرف تو مانتا ہے کہ اس نے قرآن شریف ونحو دغیرہ علوم استاد سے سیکھے مگر دوسری طرف کہتا ہے کہ سب علوم خداکی طرف سے ہیں۔

92 ... بچین کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھسال کا تھا۔تو ایک فاری معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔جنہوں نے قرآن شریف اور چند فاری کتابیں مجھے پڑھا کیں اور اس بزرگ کا نام فضل اللی تھا اور جب میری عمر قریبا دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے ۔ جن کا نام فضل احد تھا۔ مولای صناحب موصوف جوایک دیندار اور بزرگوار آ دی تھے۔ وہ بہت توجداور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحوان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب ہے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہواان کا نام گل علی شاہ تھا ان کوبھی میرے والدصاحب نے نوکرر کھ کرقادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھااور ان آخر الذكر مولوي صاحب ہے میں نے نحواور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہال تک خدا تعالیٰ نے عا با حاصل کیا اور بعض طباعت کی کتابیں میں نے اپنے والدصاحب سے پڑ ہیں''۔ (ماشیہ کتاب ابریم الاا تا ۱۷۳ فزائن ج ۱۳ ص ۱۹ نا ۱۸۱۲)علم کسی استاد سے نبیس پڑھا تھا۔ مگر حضرت عیسی اور حضرت موی مکتبول میں بیٹے سے اور حضرت میسی نے ایک یبودی سے تمام توریت برحی تھی۔ غرض اس لحاظ سے کہ ہمارے نی ملک نے کس استاد سے نہیں پڑھا خدا آپ ہی استاد ہوااور پہلے پہل خدانے ہی آپ کواقرا وکہا یعنی پڑھا در کسی نے نہیں کہا اس لئے آپ نے خاص خدا کے ذیر تربیت تمام دینی ہدایت یائی ادر دوسرے نبیوں کے دیلی معلومات انسانوں کے ذریعہ سے بھی ، حاصل ہوئے سوآنے والے کا نام جومبدی رکھا گیا سواس میں پیاشارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم دین خدا ہے ہی حاصل کر یگا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگر دنہیں ہوگا۔ سومیں حلفا کہدسکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے۔کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کالیک سبق بھی پڑھاہے۔'' (ایام السلح مین میں انہزائن جہام ۳۹۲،۳۹۳)

كثرت مطالعه كے متعلق ذيل كاحواله ملاحظة فرمايے \_

99 ...... " آپ (مرزاقادیانی) کوخداتعالی نے کمابوں کے دیکھنے کا اس قدرشوق اور تغفی دیا ہوئے ہے۔ آپ کی عادت شروع ہے ایس اور تغفی دیا ہوا تھا کہ مطالعہ کے وقت کو یاد نیا ہیں، ہی نہ ہوتے تھے۔ آپ کی عادت شروع ہے ایس ہی تھی کہ اکثر مطالعہ ہمل کر کرتے تھے۔ اورا لیے تحوج ہوکر کثرت سے شہلتے تھے کہ جس زہین پر شہلتے تھے دب دب کر باتی زہین سے تمیز اور بہت نیچی ہوجاتی " (سوائح عمری مرز المحقہ براہیں اجربیص ۱۳) اب فیصلہ کیجئے کہ جو تحف فضل اللی فضل احمد، کل علی شاہ تین اسا تذہ سے تعلیم حاصل کرے پھرمطالعہ کا میا مام ہوکہ زہین شہلتے شہلتے دب جائے پھروی کی یہ کیا جائے۔

۱۰۰ ''اس کئے ظاہر ہے کہ ظاہر ہونے والا آ دم کی طرح ظاہر ہوجس کا استاد اور مرشد صرف خدا ہو۔'' (اربعین ج ۲مس ۱۳، خزائن ج ۱۵ سے ۲۸ سے ۱۹

۱۰۲ ..... ''مهدی کےمفہوم میں بیمعنی ماخوذ بیں کہ وہ کسی انسان کاعلم وین میں شاگر دیامرید نہ ہو۔'' (اربعین ج۲ص۱۴ بڑزائن ج ۱ےاص ۳۵۹)

## ساتوال جھوٹ

مرزا قادیانی حکومت کوخوش کرنے اوراحسان جتانے کے لئے لکھتا ہے۔

۱۹۹۷ میری عمر کا اکثر حصداس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اورانگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا میں لکھی اوراشتہار شائع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتا ہیں اکٹھی کی جائیں تو بچاس الماریاں ان سے جرعتی ہیں۔'' شائع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتا ہیں اکٹھی کی جائیں تو بچاس الماریاں ان سے جرعتی ہیں۔''

اسِ عبارت سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کا مقصد یہ ہے کہ جس قدر کتب اور شتہارات شائع کئے ہیں ان کی ایک ایک کا پی جمع کی جائے تو پچاس الماریاں بھر جا کیں کیونکہ لفاظ یہ ہیں اس قدر لکھی ہیں کتا ہیں لکھنے کامفہوم یہی ہوسکتا ہے کہ جس قدر کتا ہیں تصنیف کی ہیں ینیں کہ جس قدر مطبع ہے تیار ہو کر آئی مول لیکن اگریمی خیال کیا جائے کہ مقصدیہ ہے کہ وہ تمام غداد جمع کی جائے جوساری کتابیں تیار ہونے کے بعد ہوتی ہے تب بھی پیغلط ہے کہ ساری کتابو ں کا مجموعہ ۵ الماریاں ہوسکتی ہیں مرزا کی ہر کتاب ۵۰۰ زیادہ سے زیادہ ۱۰۰۰ شاکع ہوئی ہے جن میں ہے کثیر حصدان کتابوں کا ہے جن کا حجم بالکل تھوڑ اہے جوصرف تعداد ہڑھانے کیلئے شائع کی گئیں۔ بقول قادیانیوں کے مرزا کی کل تصنیفات ۸۰ کے قریب ہیں ظاہر ہے کہ اگر تمام

تصانیف جملہ اشتبارات بھی مجموعی رنگ میں جمع کئے جائیں تب بھی پچاس الماریاں تو کجا دس

الماريان بعي نبيس بحرسكتين \_اگرييمبريخ نلط بياني نبيس تواوركيا يج؟ آنھواں جھوٹ

مرزا قادیانی اپنے دعویٰ میعیت کے لئے راسته صاف کرنے کی غرض سے حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر تلاش کرنے میں بہت معروف ہے۔ ذیل کا حوالہ ملاحظہ فر مائیے کہ کس قدر زور ے کھاجاتا ہے کہ حفرت میسی علیہ السلام کی قبر بلادشام میں ہے۔

۱۰۵ ... "اوراطف توبیے کے حضرت عیلی کی بھی بلادشام میں قبر موجود ہے اور ہم نے زیادہ صفائی کے لئے اس جگہ حاشیہ میں اخویم جسمی فی اللہ سیدمولوی السید طرابلسی کی شہادت درج کرتے ہیں اور وہ طرابلس بلادشام کے رہنے والے ہیں اور انہی کی حدود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔اگر کہو کہ دہ قبر جعلی ہے تو اس جعل کا ثبوت دیتا جا ہے اور ثابت کرنا جا ہے کہ کس وقت میجعل بنایا گیااوراس صورت میں دوسرے انبیاء کی قبروں کی نسبت بھی تسلی نہ رہے

گى اورامان ائھ جاؤں گا اور كہنا پڑے گا كہ دہ تمام قبريں جعلى ہوں گى۔'' (اتام الجيس ٨١،١٩، فرائن ج٨٥ ٢٩٢، ٢٩٢)

ية وشام ميں قبر كى موجودگى كا دعوى موااب دوسرا حوالد سفئے۔

'' آپ نے سرینگر میں وفات پائی اور آپ کا مزار مقدس سری نگرمحلّہ خان یار میں موجود ہے۔'' ( کشف الغطاص ۱۳، خزائن جساص ۱۹۵) اختلاف بیان کی داد دیجئے۔

نوال حجوث

مرزا قادیانی نے اپنے کاروبار کی بنیاد براہین احمد یہ سے اٹھائی میلی جلد انعامی اشتبار

ب\_دوسرى جلدين اس كے فوائد كاذكر بے چنانچة بارشاد فران تے ہيں۔

ا اسلام اور اصول اسلام پر مشتمل اور تو کی دلائل حقیقت اسلام اور اصول اسلام پر مشتمل ہے۔ دیکھنے سے صدافت اس دین مثین کی ہرایک طالب حق پر ظاہر ہوگی۔ بجز اس خض کے کہ بالکل اندھا اور تعصب کی سخت تاریکی میں مبتلا ہو۔' (براہین احمد بیہ مقدمہ ۱۳۵، خزائن جا میں ۱۳۹) غرض ضروری بحالت مجبوری کے عنوان سے جو پچھ جلد دوم کے اوّل دوور قول میں لکھا گیا ہے۔ ہے اس میں مصنف کا بیہ مقولہ درج ہے کہ۔

۱۰۸ ... " " بہم نے صد ہاطرح کا فقورا ورفساد دیکھ کر کتاب برابین احمد بیکوتالیف کیا تھا اور کتاب موصوف بیس تین مرمضبوط اور عملی عقلی دلیل سے صدافت اسلام کوفی الحقیقت آفتاب ہے بھی زیادہ تر روشن دکھلایا گیا۔ " (برابین احمد بیجلددم صب بزرائن جاص ۲۱)

حواله مذكورصفحه دمين لكھاہے كه:

۱۰۹ ای مطلب کوکامل طور پر پورا کرنے کے لئے پہلے کتاب براہین احمد ریکو تالیف کیا ہے اور اس کتاب میں ایسی دھوم دھام سے تھانیت اسلام کا ثبوت دیا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے مجاد لات کا خاتمہ فتح عظیم کے ساتھ ہوجائے گا .... اگر ہم ان صد ہاد قائق اور تھا کُل کونہ کھتے کہ جو کتاب کا حجم بڑھ جانے کا موجب ہیں ۔ تو پھر خود کتاب کی تالیف غیر مفید ہوتی ۔

(برابین م اص د ،خزائن یج اص ۲۹ ،۷۰)

مید حوالہ جات ہی اس امر کے جُوت کے لئے کافی ہیں کہ کتاب برا ہیں احمد یہ کا مسودہ تیار ہو گیا تھااگر کسرتھی تو نو ہزار روپید کی جیسا کہ آپ فر ماتے ہیں۔

ا ا کاب برامین احمریکی تیاری پرنو ہزاررو پیزرج آتا۔ ہے۔

(برابین احمدیدج ۲ مس ز ،خزائن ج اص ۲۲)

شایدکوئی کیج که مسوده تیار کرنے کا ارادہ تھا، تیار نہ تھا۔ تو ذیل کا حوالہ ملاحظہ فرمایئے۔ اللہ مسادہ اس کتاب کا خدا کے فضل اور کرم سے تھوڑ ہے ہی ونوں میں اور ایک قلیل بلکہ اقل مدت میں جوعادت سے باہرتھی تیار ہوگیا۔''

(ج ماس ۹۳ براین احر ،خزائن ،ج اص ۸۳)

اب کوئی وجنہیں کہ یہ کہا جاسکے کہ مسودہ تیار نہ تھا۔اب سوال بیہے کہ مرزا قادیائی تسلیم کرتا ہے کہ اس کوالیسے مرید ہاتھ لگ گئے جودین اغراض کے لئے اگر ۵۰ ہزار کی ضرورت پڑے توفی الفور مہیا ہو جاتے۔ملاحظہ ہوحوالہ نمبر ۹۵ 'روپیریجی موجود ہے مسودہ بھی تیار ہے اور ہے بھی

دسوال حجفوث

مرزا قادیانی نے ایک اقرار نامہ ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپور کی عدالت میں لکھا۔ جس کی روے اسے عذابی پیشگو ئیوں کے شائع کرنے سے روکا گیا۔ جب پبلک نے اس قادیانی نبی کی اس حرکت پریداعتراض کیا کہ اچھا نبی ہے جو خدا کے الہام کو ایک ڈپٹی کمشنر کے حکم پر مقدم نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے فوراارشاد فرمایا۔

۱۱۲ د بعض ہمارے خالف جن کو افتر اء اور جھوٹ ہولنے کی عادت ہے۔
لوگوں کے پاس کہتے ہیں کہ تصاحب ڈپٹی کمشر نے آئندہ پیشین گوئیاں کرنے سے منع کردیا ہے۔
خاص کرڈرانے والی پیشین گوئیوں سے سخت ممانعت کی ہے سوداضح رہے کہ یہ با تیں سراسر جھوٹی
ہیں ۔ہم کوکوئی ممانعت نہیں ہوئی اور عذائی پیشین گوئیوں ہیں جس طریق کوہم نے اختیار کیا ہے
لیمن رضامندی لینے کے بعد پیشینگوئی کرنا اس طریق پرعدالت اور قانون کا کوئی اعتراض نہیں''۔
(سمان البریوس ۱۰ عاشیہ خزائن ج ۱۳ اس ۱۰) کس قدرصاف الفاظ میں فرماتے ہیں ہم کوکوئی ممانعت نہیں ہوئی اور یہ با تیں سراسر جھوٹی ہیں۔ گراھٹل مقدمہ زیرد فعہ ملے کے فیصلہ کو ملاحظ فرما ہے:

(طرم الزام زیرد فعه عه ا، ضابط فوجداری تاریخ مرجوعه ۱۵ روتمبر ۱۸۹۹ م

ہم نے دواقرار نامہ جات کامسودہ مشتل پر چھ دفعات تیار کیا ہے۔جس کومرز اغلام احمدقادیانی اورمولوی ابوسعید محد مسین بٹالوی نے خوشی سے منظور کرلیا ہے۔ان اقر ارنامات کی نظر ے بیمناسب ہے کہ کارروائی حال مسدودی جائے۔لہذا ہم مرزاغلام احمدقادیانی کور ہا کرتے ہیں ( قادیانی اپی خوش فہی سے مرزا قادیانی کی اس رہائی کو بھی مجز ، قرار دیا کرتے ہیں ۔ مگر ناظرین ملاحظه فرمائی کدر ہائی کی شرائط سزایا بی ہے بھی بدتر ہیں جس کیلئے قادیانی نبوت مستحق مبارک باد ہے ) کہ مولوی ابوسعیہ محمد حسین بٹالوی کے برخلاف کوئی کا رروائی ندکی جائے۔ وستخط ہے ایم ڈووئی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ۲۲ فروری ۱۸۹۹ء۔

نقل اقرار نامه مرزا غلام احمد قادياني بمقدمه فوجداري - اجلاس مسرع ايم ووكي صاحب بهادر دوي كمشنر و دُسْر كث مجسفريث منطع گوردا سپور مرجوعه ۵ جنوري ۱۸۹۹ و فيصله ۲۵ فروري ١٨٩٩ ءنمبر بستة قاديان نمبر مقدمه ٢٦/١١ سركار دولت مندينام مرزا غلام احمد ساكن قاديان تخصيل بناله شلع كور داسپور ملزم \_الزام زير د فعه ٤٠ مجموعه ضابط فوجداري -

اقرارنام

مين مرز اغلام احمد قاياني بحضور خداوند تعالى باقر ارصالح اقر اركرتا بهول كمآ كنده: ا ..... میں ایسی پیشین گوئی شائع کرنے سے پر بیز کروں گا جس کے بیہ معنے ہوں۔ یا ایسے معنی خیال کئے جاشکیں کہ سی مخص کو ( بعنی مسلمان ہوخواہ ہند د ہویا عیسائی دغیرہ ) ذلت پہنچے کی۔ یاوہ مورد عمّاب البی ہوگا۔

م .... میں خدا کے باس ایس ایل (فریاد درخواست ) کرنے سے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کمی محص کو ( بعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ہویا عیسائی وغیرہ ) ذلیل کرنے ے یا ایے نشان ظاہر کرنے ہے کہ وہ مورد عمّاب الٰہی ہے بینظا ہر کرے کہ ندہجی مباحثہ میں کون حیاا ورکون جموٹا ہے۔

س سی کی چزکوالہام بنا کرشائع کرنے سے مجتنب رہونگاجس کا پینشاء ہویا ابيانثان ركف كي معقول وجدر كما موكه فلا تضخص (ليعني مسلمان موخواه مندومويا عيسائي) ذلت أفعائ كايامورد عماب البي موكا-

س سین اس اس سے محی بازرہوں گا کہ مولوی ابوسعید محمد سین یاان کے کسی دوست یا پیرو کے ساتھ مباحثہ کرنے میں کوئی دشنام آمیز فقرہ یا د لآزار لفظ استعمال کروں یا کوئی ایسی تحریر یا تصور میشائع کروں جس ہے ان کو درد پنچے۔ میں اقر ارکرتا ہوں۔ ان کی ذات کی نسبت یا ان کے کئی دوست اور پیرد کسی نسبت کوئی لفظ مثل د جال۔ کافر کا ذب ب بطالوی نہیں کمموں کا (بطالوی کے جے بٹالوی کئے جانے چاہئیں جب بیلفظ بطالوی کر کے لکھا جاتا ہے تو اس کا اطلاق باطل پر ہوتا ہے ) میں ان کی پرائیویٹ زندگی یا ان کے خاندانی تعلقات کی نسبت پچھ شائع نہیں کروں گا۔ جس سے ان کو تکلیف کیننے کا عقلاً اخمال ہو۔

۵.....۵ میں اس بات ہے بھی پر ہیز کروں گا کہ مولوی ابوسعید محمد سین یاان کے کسی دوست یا چیرہ کو اس امر کے مقابلہ کے درخواست کریں۔ تاکہ وہ فلامر کرے کہ فلال مباحثہ میں کون بچاور کون جموٹا ہے۔ نہ میں ۔ ان کو یاان کے کسی دوست یا چیروکسی شخص کی نبیت کوئی پیشین گوئی کرنے کے لئے بلاؤں گا۔

۲ ..... جہاں تک میرے احاطہ طاقت میں ہے۔ میں تمام اشخاص کوجن پرمیرا کچھاٹر یا اختیار ہے۔ ترغیب دونگا کہ وہ بھی بجائے خودای طریق پرعمل کریں جس طریق پر کاربند ہونے کا میں نے دفعہ قبرا ونمبر اونمبر ۳ ونمبر ۵ ونمبر ۴ میں اقرار کیا ہے۔

العبــــدگواه شـــــد!

مرزا غلام احمد بقلم خودخواجه کمال الدین بی اے ایل ایل بی و تخط ہے ایم ڈوئی السام احمد بقلم خودخواجه کمال الدین بی اے ایل ایل ایل بی و تخط ہے ایم ڈوئی دسٹر کٹ محسر یہ سے ۲۲ مفرور کا محال کا بنا اقرار تامه جس پردہ عدالت میں دسخط کرتا ہے۔ اس فیصلہ اور بیان کی موجودگی میں بیاعلان کرنا کہ اسے کوئی ممانعت نہیں ہوئی۔ کیا بیخالفین کا افترا اوادر جموث ہے؟ اس پر لطف بیر ہے کہ خود مرز اقادیا نی نکھتا ہے۔

۱۱۲ سس ''اور ہر ایک پیشین گوئی ہے اجتناب ہوگا۔ جو امن عامد اور اغراض کورٹمنٹ کے مخالف ہو۔ یا کمی شخف کی ذلت یا موت پر شمل ہو'۔ (اربعین نبراس ا ماشیہ نزائن جدام ۳۳۳) اب ملاحظ فرما ہے کہ ڈپٹی کمشنر کا فیصلہ خود مرز ایوں درج کرتا ہے۔

اا اسس دونتین ہم اس موقع پر مرزاغلام احرکو بذریتر بری نوٹس کے جس کو انہوں نے خود پڑھ لیے ہیں کہ ان مطبوعہ نے خود پڑھ لیا ہے اور اس پر دستھ کر دیے جیں۔ باضا بططور سے متنبہ کرتے جیں کہ ان مطبوعہ دستا ویز ات سے جوشہادت چین ہوئی ہے۔ بیٹ طاہر ہوتا ہے کہ اس نے اشتعال اور غصہ ولا نے والے دسا لے شائع کئے جیں۔ جن سے ان لوگوں کی ایڈ امتصور ہے جن کی ذہبی خیالات اس کے مذہبی خیالات اس کے مذہبی خیالات سے مختلف جیں۔ '(کتب البریس ۲۰۱۱ بخزائن ت ۱۳ من ۲۰۱۱) اور سننے ای کتاب جی

جس میں ممانعت سے انکار ہے۔مرز الکھتا ہے۔

۱۱۳ " "اورجیسا کرصاحب فرینی کمشز بهادر نے مقدمہ کے فیطے پر جھے ہدایت کی ہے کہ آئندہ اشتعال کو روکنے کے لئے مباحثات میں نرم اور مناسب الفاظ کو استعال کیا جائے۔ میں اس پر کار بندر ہنا جا ہتا ہوں اور اس اشتہار کے قر لید سے این مریدوں کوجو پنجاب اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر سکونت رکھتے ہوں نہایت تاکید سے مجما تا ہوں کروہ بھی اپنے مباحثات میں اس طرز کے کار بندر ہیں اور جرایک خت اور فنتہ آگیز لفظ سے پر ہیز کریں اور جسیا کہ میں نے پہلے اس سے شرا لکا بیعت کی دفعہ چہارم ہیں ہتایا ہے کہ سرکا دائم یزی کی تجی فیرخواہی اور بنی نوع انسان کی تجی ہمدردی کریں اور اشتعال دینے والے طریقوں سے اجتناب رکھیں اور پر ہیزگار اور صالح اور بیٹر گار اور حشانہ کرکھا تیں اور اگر گان میں سے ان وصیتوں پر کار بند نہ ہو۔ یا ہے جا جوش اور وحشانہ حرکمت اور بدزیائی سے کام لے تو اس کو یادر کھنا جا ہے کہ دو ان صورتوں میں ہماری جماعت کے سلسلہ سے باہر متصور ہوگا اور جھے سے اس کا کوئی تعلق باتی نہ در ہے گا۔ "

یہ فیصلہ ناظرین کریں کہ ڈرانے والی پیش گوئیوں کے شائع کرنے کی ممانعت ہوئی تھی یانہیں۔ان حوالہ جات کے مطالعہ کے بعد ناظرین با سانی فیصلہ کرسکتے ہیں کہ بیسراسر جموثی با تیں ہیں یا تچی با تیں۔ یہ ہیں بطور نمونہ مرزا قادیانی کے دس جموٹ جوہم نے اس پاکٹ بک جی درج کئے ہیں یہ ضمون تو اس قدر طویل ہے کہ اس کے لئے اس کتاب کے صفحات کافی نہیں ہو سکتے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی کسی تصنیف کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ تو وہی تصنیف اس بات کی رہبری کے لئے کافی ہوگی کہ اس جس ضرورت ہے زیادہ خلط بیانی سے کام لیا گیا ہے۔

اب ان در جھوٹوں کے بعد مرزاجی کا فیصلہ من لیجئے

مرزا قادیانی نے جس طریق اور جس ترتیب سے اپنے دعاوی کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اب اس باب کا مطالعہ آپ کی معلومات ہیں سزید اضافہ کا موجب ہوگا۔ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی کے آخری ایام ہیں جو کام سرانجام دیا وہ اس امر کا بنین ثبوت ہوگا کہ مرزا قادیانی کا اپنے تمام کاروبارے اصل مقصد کیا تھا۔ مرزانے اپنی وفات سے اڑھائی سال قبل ۲۰ دیمبر ۱۹۰۵ء کوایکٹریکٹ ''الوصیۃ''نامی شائع کیا جس میں پہنتی مقبرہ کی بنیا در کھی اور مریدوں کے ڈرانے اور خوف دلانے والے بہت سے الہابات درج کردئے بطور نموندایک الہام لما حظ فر ماسیۃ:۔

۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۰ ۱۰ اورآئندہ زلزلہ کی نسبت جوایک بخت زلزلہ ہوگا مجھے خبر دی اور فر مایا پھر بہارآئی ۔ خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ اس لئے ایک شدید زلزلہ کا آنا ضروری ہے۔ لیکن راست بازاس ہے امن میں جیں۔ سوراستباز بنو! اور تقوی اختیار کروآئ خدا سے ڈروتا کہ اس دن کے ڈر سے امن میں رہو۔ ضرور ہے کہ آسان کچے دکھا دے اور زمین کچھ فلا ہر کرے۔ لیکن خدا سے ڈرنے والے بچائے جائیں گے۔ "
(الومیت میں برزائن ج ۲۰ می ۲۰۰۳)

ہمیں اس وفت اس سے قر بحث نہیں کہ ہمیں نی بھی وہ طا جو بجائے خوشخری دینے کے ساری عمر آفتوں اور مصینے وں کی خبر ویتا رہا۔ کیونکہ اس باب میں ایک دوسری بحث مطلوب ہے چونکہ مرزا کا ہرکام البام پربنی ہوتا تھا۔ اس لئے پہنتی مقبرہ کی بنیاد بھی البام پر ہونی ضروری تھی۔ چنانچہ آ ہے ارشاد فرماتے ہیں۔

۱۹ ...... " "ایک فرشته یل نے دیکھا کدوہ زیمن کوناپ رہا ہے تب ایک مقام پر اسے نہائی کر جھے کہا کہ یہ تیری قبری جگھے ایک جگدا یک قبرد کھلائی گئی کدوہ چاندی کے جھے نیادہ چکتی تھی اور اس کی تمام ٹی چاندی کی تحق بجھے دکھلائی گئی اور اس کی تمام ٹی چاندی کی تھی تب جھے کہا گیا کہ دہ ان برگزیدہ لوگوں کی قبریں جی جو دکھلائی گئی اور اس کا نام بہٹتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ دہ ان برگزیدہ لوگوں کی قبریں جی جو بہٹتی جی الومیت میں کا بہزائن جمام ۲۱۷)

مرزا قادیانی کی بیرویا بھی نہایت عمدہ ہے غور فرمائیں کہ پہلی قبر کی جگہ اور ہے اور چا اور چا اور چا ندی کی قبراور ہے اور چا ندی کی قبراور ہے اور بہتی مقبرہ ایک تیسری جگہ ہے۔ اگر فرشتہ کے کہتا ہے تو پہلی قبر کو بھی مرزا کی بیا تا ہے اور جلدی ہی دوسری قبر کو اور معا بعد بہتی مقبرہ کی جگہ دکھا تا ہے غرضیکہ تینوں جگہیں مخلف ہیں چونکہ ہمیں رویا پر بحث نہیں کرنا اس ملئے ہم اس چیز کو بھی چھوڑتے ہیں کہ مرزا قادیانی کورویا ہیں بھی چا ندی ہی دکھائی دی۔ جو طاہر کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کے ذہن میں بہتی مقبرہ بناتے مقبرہ کی بنیا در کھتے ہیں اور مریدوں کو مزید اطمینان کے لئے وقت کیا چیز تھی۔ بہر کیف آپ بہتی مقبرہ کی بنیا در کھتے ہیں اور مریدوں کو مزید اطمینان کے لئے فریا ہے ہیں:۔

قتم کی رحمت اس قبرستان میں اتاری گئے ہے۔'' (الومیت ص ۱۶ بزرائن ج ۲۰م min)

بہتی مقبرہ کے متعلق آپ نے الہامات سن لئے۔ اب اس کام کی ابتداء ملاحظہ

"اس لئے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو ہمارے باغ کے قریب ہے جس کی قیت ہزاررو پیہ ہے کم نہیں اس کام کے لئے تجویز کی۔''

(الوميت ص ١١، خزائن ج ٢٠ ص ٣١٦)

۱۲۴. .... ''اس قبرستان کی زمین موجود بطرز چنده میں نے ای طرف سے دی ہے۔لیکن اس احاطہ کی پھیل کے لئے کسی قدر اور زمین خریدی جائے گی۔جس کی قیمت انداز أ ہزار روییہ ہوگا اور اس کے خوشنما کرنے کے لئے کچھ درخت لگائے جائیں گیاور ایک نواں لگایا جائیگا اوراس قبرستان کے ثمالی طرف بہت یا نی ٹھیرا رہتا ہے جوگز رگاہ ہے اس لے وہاں ایک پل تیار کیا جائےگا اور ان متفرق مصارف کے لئے وو ہزار روپیدور کا رہوگا سوکل بیتین ہزار روپیہ ہوا جو اس تمام کام کی بھیل کے لئے خرج ہوگا۔ سو پہلی شرط پیہ ہے کہ ہرا یک تخص جواس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ ہے ان مصارف کے لئے چندہ داخل کرے۔

(الوصيت ص ١٤٨ م ارتز ائن ج ٢٠٩ (٣١٨)

اس حوالہ سے جهارا مقصد صرف یہ ہے کہ بہتتی مقبرہ کے کاروبار میں بطور سر مایہ مرز ا قادیانی نے ایک ہزاررو پیددیا۔ یہ بحث ہمنہیں کرتے کہ بیز مین تو بیوی کے پاس رہن کر دی تھی جس کی میعاد ۳۰ سال تھی ۔ جومرزا کی وفات تک ختم ند ہوئی اس لئے اپنی ملکیت ہے زمین دینا کیا معنے رکھتا ہے نہ ہی ہمیں اس بحث کی ضرورت ہے کہ مرزا قادیانی کواینے یا اپنی بیوی کے باغ کی طرف جانے کے لئے بل کی ضرورت تھی۔اس حوالہ کوتہ ہم نے اس جگہ صرف اس لئے پیش کیا ہے كداس كاروباريس ايك بزارروبيدكى زين دى اب دوسرى شرط كاخلاصه سفة -

۱۲۳..... '' دوسری شرط بیه به که تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جواپتی جائیداد کے دسویں حصہ یااس ہے زیادہ کی وصیت کردے۔''

(الوصيت ص ١٨ بخزائن ج ٢٠٩ ص ٣١٩)

ابتدائی تمن ہزار رویبے کے مصارف بھی بہتی ادا کریں اور دسویں حصہ کی وصیت بھی کریں۔اب مندرجہ ذیل حوالہ جات ملاحظہ فریاتے جاسیے اورآ خری متیجہ قادیانی نبی کی درویشانہ زندگی بھی ذہن میں رکھئے۔ 100 است المحاسب المحا

الفاظ ملاحظہ فرمائے۔ طاعون سے خوف اور غرق ہونے والے کاروپیر ہاتھ سے نہ جائے۔ بلکہ قادیان ہی آئے اور سنئے:۔

۱۲۱ .... "نیضروری ہوگا کہ مقام اس انجمن کا بمیشہ قادیان رہے۔" (الومیت میں ۲۸ بخزائن ج ۲۰ میں ۳۲ اولطیف بات سنتے:

۱۱۵ میں وفن نہ اگرکوئی وصیت کرنے والا مجذوم ہوتو ایسا شخص اس قبرستان میں وفن نہ ہوئے لیکن آگر وہ وصیت پر قائم ہے لینی رو پیادا کرتا ہے تو اس کو وہی درجہ ملے گا جو دفن ہونے والے کو۔''

معزز ناظرین! دیکھا کیاعمہ ہشرط ہے ضدا کے نزدیک تو مجذوم ہویا طاعون ز دہ سب ایک درجہ رکھتے ہیں بشرطیکہ وہ نیک ہول لیکن یہ بہنتی مقبرہ مجذوموں سے نفرت کرتا ہے گر باوجود اس کے روپید کے بھی وصول کرنے کی کوشش قابل دید ہے۔

بیٹرا نطاقو آپ نے س لیس خلاصہ یہ ہے کہ اپنی جائیداد کا ایک حصہ جودسویں حصہ سے کم نہ ہوزیادہ بیٹک ہوقا دیان کی نذر کیا جائے وصیت کرنے والا نیک متی پر بیز گار ہومرزا قادیانی نے اس کاروبار پرایک ہزاررو پیدکی زمین بھی دیدی جس کی قیمت مرزانے ہزاررو پیہ بتائی جونہیں معلوم تھی کتنے کی مرزانے بیسر ماید لگایا اور اس سے فائدہ کیا تھا۔ ہمار لے نفظوں میں نہیں ای کتاب میں درج شدہ آخری شرط ملاحظہ فرمائیں جو ہمیشہ یا در کھنے کے قابل رہے۔

۱۲۸ ..... " (بیسوی شرط) میری نبت اور میرے الل وعیال کی نبت خدانے استفاءر کھاہے باقی ہرا کی مرد ہویا عورت ان کوان شرائط کی پابندی لازمی ہوگی اور شکایت کرنے والامنافق ہوگا۔" (الومیت ۲۸ ہزائن ج ۲۸ س۳۷)

ا است سیاستناء کول رکھا؟ سنے اگر مرزا کا خاندان مریدوں کی طرح کم از کم از کم از کم از کم انستاناء کول رکھا؟ سنے اگر مرزا کا خاندان مریدوں کی طرح کم از کم اور کہا احصد کی بھی وصیت کرتا تو بہت ساری جائیدادختم ہوجاتی اس لئے مرزا قادیانی نے اپنااورائل وعیال کا استناء رکھ لیار ہم میرید حرید حساب لگا لیجئے کہ ایک خاندان اگر دس بزار کی جائیداد رکھتا ہے اور اس خاندان کے تمام افراد بیں نفوس ہول برایک اگرا بنی اپنی وصیت کرد ہے تو کتے عرصہ میں ان کی ساری جائیداد قادیان کی نذر ہوجائے گی آہ! ہمیں نبی بھی ملا تو وہ کہ زندگی میں بھی نہ چھوڑ سے اور بعد الموت بھی ہماری اس سے نجات نہ ہو۔

اس بیسویں شرط میں ان شرائط کے الفاظ ہیں یعنی اپنا اور اہل وعیال کا استفاد میں لینی اپنا اور اہل وعیال کا استفاد میں شرط سے نہیں کہ وہ مال وجائیدا دند میں بلکہ ان تمام شرائط سے ہے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے جن میں ایک شرط ہے جن میں ایک شرط ہے جن میں ایک شرط ہے شرط نہیں مریدوں کے لئے تیشرط نیک ہونا کیوں نہیں؟ کیا خدا کے ہاں صرف اس کی بھی نیکی کا فی ہے کہ وہ مرز اے خاندان سے ہا ور اس کے لئے دیاں کے لئے دنیا کی سب برائیاں سب گناہ معاف ہیں۔

سسس مرزا کا دعوی ہے کہ وہ تمام نبیوں کا مظہر ہے اور تمام انبیاء کے نام اسے دیئے گیا کہ وہ تمام کا بہتی مقبرہ کھول دے۔ دیئے گئے کیا کسی نبی نے اس درجہ علم غیب کا دعوی کیا کہ وہ اس قسم کا بہتی مقبرہ کھول دے۔ نبی سر معلم نائی میں میں میں اس میں میں میں میں ہیں ہیں ہیں اس میں بہتیں میں میں ہیں ہیں میں میں میں میں میں م

سم اللہ میں ہوسکتا ہو ہوادت کاعلم تو ظاہری افعال سے نہیں ہوسکتا ہوہتی مقبرہ کے لئے . شرط نیکی رکھی گئی ہے۔کیا ثبوت ہے اس امر کا کہ مرزایا اس کے کارکنوں کو اس درجہ علم غیب ہے کہ ووانسان کی نیت کاعلم رکھتے ہیں اور اس کی نیکی کافتوی دے سکتے ہیں۔

کریں گے۔ان کو بھی علم غیب کا وہ درجہ حاصل ہے جو مرزا کو حاصل تھا اس امر کی کوئی حد بندی تو ہے نہیں کدانتے سالوں تک اس کمپنی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو جنت کا سر ثیقلیٹ جاری کرسکتے ہیں۔

پہری رہے ہیں۔ بہتی مقبرہ سے مصل ایک مسلمان (جومرزا کا مخالف تھا) کی ز بین تھی اس نے اپنے وارثوں کو کہد دیا کہ وہ اس کی قبراس زبین میں عین اس جگہ بنا کیں جہاں بہتی مقبرہ کی حداتی ہے جب وہ فوت ہوا تو اس کی ہوایت کے مطابق قبر وہاں بنائی گئی کچھ عرصہ بعداس کی زبین بہتی مقبرہ کو وسیج کرنے کے لئے خرید لی گئی اور اس کی قبر بھی بہتی مقبرہ میں آگئی کیا قادیا نی بنا سکتے ہیں کہ وہ ختص جنتی ہے یا دوزنی کیونکہ وہ تو مرزائی نہ تھا گر مدفون ہے بہتی مقبرہ میں؟۔

۸..... راقم الحروف بھی ۱۸ سال قادیانی رہااور بہٹتی مقبرہ کا شوفکیٹ (جومقدمہ مبللہ بیں شامل کردیا گیا تھا کہ ماصل کیا تھا اب جھے قادیانی جنت میں جگہ تو نہ طے گی مگریہ بتاؤ کی تمہارے علم غیب کا بھی حال ہے کہ تہمیں سر ٹیفکیٹ جاری کرتے وقت اس بات کا بھی علم نہ تھا۔ میں قادیا نیت کوچھوڑ کرمسلمان ہوجاؤں گا۔ اگر علم غیب کا بھی حال ہے تو تمہار سے سرٹیفکیٹوں پر کیا

اعتبارہ وسکتا ہے؟

اس کا باعث صرف نہیں کتم بجھتے یہ وکہ چندگرزین بچوں کو شال کیوں نہیں کیا جاتا ۔ کیا

اس کا باعث صرف نہیں کتم بجھتے یہ وکہ چندگرزین بچوں کو بلا قیمت و بے سے خسارہ پڑتا ہے۔

اس کا باعث صرف نہیں کتم بجھتے یہ وکہ چندگرزین بچوں کو بلا قیمت و بے سے خسارہ پڑتا ہے۔

اس کا باعث صرف نہیں کتم بھتے مقبرہ کھن تجارتی کا روبار نہیں ۔ تو کیا وجہ ہے کہ مریدوں کے

لئے تو یہاں تک بختی ہے کہ ایک مرید کا روبیدا گرقا دیان والوں کو وصول ہو چکا ہے اور وہ سمندر میں
غرق ہوجاتا ہے تو اس روبید میں اس کا بھائی بہشتی مقبرہ میں دفن نہیں ہوسکتا ۔ لیکن اپنے گھر کے
لئے یہ حال ہے کہ مرز اا بنا ایک ہزار دے کرتو بہشت کا وارث ہوگیا اگر اس کی اولا دے لئے بھی

ہوجس کے لئے وہ خود یا ان کا خاندان تیار نہ ہو حضرت نوح علیہ السلام کے اپنی است کو وہ تھم دیا

گرشرا لکا سے مستشنے نہ روسیکا تو مرز ایک گئی تھو صیت تھی کہ اس کی اولاد مستشنی کھی گئی ؟۔

صاحبان! آپ نے ویکھا ایک ہزار کے سرمایہ سے کیسا کام اسجاد کیا کہ اولا و مالا مال ہوگئ اب اُوگوں کی جائداو دیں ہیں اور مرزا کی اولا د، مرزا کی جائداد کا اندازہ تو حوالہ نمبر 9 سے ہو چکا ہے ماہوارآ مدنی کا ذکر بھی ای حوالہ میں آچکا ہے اگر اس بات کوچھوڑ بھی دیا جائے کہ مرزائے میساری جائیدادگروی رکھ دی تھی جو قلبنیس کروائی گئ اگرید مان لیا جائے کہ بیساری چیزیں اکم نیس نے بچنے کے لئے تیس جبھی پیٹا بت ہے کہ کل جائیداد کتی تھی اور ماہوارا آرنی کس قدر لیکن موجودہ جائیداد کتی ہے۔ اس کے لئے ذیل کا ایک نوشن شاہر ہے کہ ا-ا/۳ لا کھی ذہین مرزا کے لؤکوں دنے 19۲۰ء میں فریدگی (19۲۰ء کے بعد کی پیدا کردہ جائیداددی علیحدہ ہیں) نقل اور ش

۱۲۹. .... ° '' مورند ۱۲۳ کتوبر ۱۹۲۹ و بخدمت جناب مرزامحود احمد صاحب قادیان تخصیل بثاله ضلع گوردا سپور - جناب من! بمقد مدمرزااعظم بیک بنام مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب دمرزا بشیراحمد صاحب دمرزاشریف احمد صاحب حسب بدایت مرزااعظم بیک ولد مرزا اکرم بیک معرونت مرزاعبدالعزیز کوچه سین شاه لا بودیش آپ کومفصله ذیل نونس و بتا بول -

ا..... بروئے بیتنامه مئورنده ۴۱ رجون ۱۹۲۰ء رجمزی شده مو رخه ۵رجولائی

۱۹۲۰ مرز ۱۱ کرم بیک ولد مرز اافعنل بیک وخاتون سردار بیگم صاحبه بیوه مرز افعنل بیک ساکنان قادیان تصیل بثاله ضلع گورداسپورنے کل جائیداد غیر منقولداز تشم سکنی واراضیات زرقی وغیر زرگ برشم اندردن و بیرون سرخ لیکر واقعه موضع قادیان معدصته شاملات و یهدوختوق واعلی وخارجی

متعلقہ جائیداد ندکورآپ کے وجناب مرزابشر احمد ومرزا شریف احمد صاحبان کے حق میں تھے کردی اورزر قیت مبلغ ایک لاکھاڑتالیس ہزاررو پسیبینا مدمیں درج کیا گیاہے۔

۲..... که مرز ااعظم بیک پسر مرز اا کرم بیک ہے۔ادر بونت بھے بینی ۲۱ رجون ۱۹۲۰ موتا بالغ تفار اور وہ کیم جولائی ۱۹۱۰ مو پیدا ہوا تفار اور کیم جولائی ۱۹۲۸ مو**بالغ ہوا تھا۔**اور

ا پنے ماموں مرزاعبدالعزیز صاحب کے ہاں پرورش اورتعلیم یا تارہا۔

۳ ...... که جائیداد مبعیه مندرجه فقره (نمبرا) جدی جائیداد مذکور ہے اور خاتون سروار بیگیم صاحبہ کوکوئی حق نسبت جائیداد ند کور حاصل ندتھا۔ جوقابل بھے ہوتا۔

و من اورمرز ااكرم بيك كو بلا ضرورت جائز جائداد مبعيد فدكوره كو المح كرفي كر

حق حاصل نه قعاب

۵ جائد اد مذکوره بلاضرورت جائز فروفت مونی۔

٢ ... كدادا يكى زربدل ك باره من سردست مرزااعظم بيك كوكولى ثيوت

حاصل تبیس ہوا۔

ک مرزااعظم بیک جائیدادم بعید ندکورہ واپس لینے کامستی ہے۔اوراس غرض کے لئے آپ کونوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ جائیدادم بعید ندکور مرز ااعظم بیک کوواپس کر ہیں۔ ۱۳۳ ٨ ..... اگرآپ نے جائداد فدكوره والى شكى تو بعداز انتخفائ ايك ماه قانونى چاره جو كى جائد كى اورآپ خرچ د مقدم كذمد دارجول كـ

۔ ۹۔۔۔۔۔۔ عمل نے نوٹس فہاکی ایک ایک نقل جناب مرزا بشیر وٹریف معا حبان کو بذرمیے رجسوی بھیجے دی ہے۔

ا است بیان کرنا ضروری ہے کہ آیندونقیرات وانقالات نبیت جائداد خورہ بند کردیئے جائیں۔ چنانچیونش دہندہ کی طرف سے ضلع گورداسپور کی ایک عدالت میں مقدمہ بھی دائر ہوا۔

یونس آپ نے دیکھااب شئے اس جا کداد کے علادہ قادیان میں مرزا کا ہرا کی۔ لڑکا جو جائیداد بنار ہا ہے۔ جتنی کونھیاں بنار ہا ہے وہ ہرخض دیکھ سکتا ہے۔ رہانقدرو پیداس سے ہمیں بحث خہیں۔ ہم مرف موجودہ جائیداد کو لیتے ہیں۔ تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک ہزار کے سر مانیہ سے لاکھوں بدا کرنے والی تجارت مرف کی ہنتی مقبرہ ہے۔ بتائے کہ قادیانی نی کی درویشانہ زندگی آپ نے کیسی طاحظ فرمائی۔

دومراتمونه

مرزا کی ایک شادی بھین عمل ہوئی۔

"ا "" "بسم الله الرحمن الرحيم! فاكسادع فررا بكري يوى ت معرت مع موجود ك الرح يدا بور مرزافنل احمد صاحب اور مرزافنل احمد معرت صاحب المراجي على معرد الطان احمد معرت صاحب المحك من المحدد معرت صاحب المحك من المحدد معرف من المحدد معرف من المحدد معرف المحدد معرف من المحدد المح

(سرت البدى سه ۱۵ مرا)

السبيلى يوى ك بعدا ب فردمرى شادى كى اور بهلى يوى بوسلوك كياده سفي من الرحيم اليان كيا جوسلوك كياده سفي من الرحيم اليان كيا جوست معزت والده صاحب في معزت والده ساح معزود كى اوائل ب عن مرز افعل احمد كى والده ب جن كوعام طور برلوك يجع دى الل كما كرتے سفى (شاى فائدانوں من اليب عن نام بواكرتے بي ) ب يعلقى كى في حمل كو يستى كى دشتہ دادول كودين سے تحت بدر بني تن تمى اور اس كا ان كى طرف ميال تعاوروه اى ديك بي ترشي في (خداكى قدرت بنائي ني يوى كو مى الب رنگ من ميل و تكم ن شكر سكا) اس لئے حضرت من موجود نے ان سے مباشرت ترك كردى تى - إلى آب المحراجات با قاعده ديا كرتے تي ( البي شرك اروبية تنواه سے ) والده صاحب ( مرز اكى دومرى المحراجات با قاعده ديا كرتے تي ( البي شرك اروبية تنواه سے ) والده صاحب ( مرز اكى دومرى المحراجات با قاعده ديا كرتے تي ( البي شرك اروبية تنواه سے ) والده صاحب ( مرز اكى دومرى

یوی) نے فر مایا کہ میری شادی کے بعد ( پہلے اس لئے بچھٹری تھی کہ بدنا می نہ ہواور دوسرا رشتہ ملنے میں رکاوٹ ندہواب و کیھے کیا ہوتا ہے ) حضرت صاحب (مرزا قادیانی ) نے انہیں کہلا جمیجا كه آج تك توجس طرح بهوتار باسو بوتار با (ما بوار تخواه بخش جاتى ربى ) اب ميں نے دوسرى شادی کرنی ہے اس لئے اب دونوں ہو یوں میں برابرنہیں رکھوں گا۔ تو گناہ گار ہونگا (اب گناہ کا خیال آعمیا ماشاء الله )اس میں اب دو باتیں ہیں۔ یا تو تم مجھ سے طلاق لے لویا مجھے اپنے حقوق مچمور دوش مهمين خرچ دے جاؤں گا۔ (خرچ كون ديگا۔ يواكي جال ہے۔ آ كے ديكھ كيا موتا ہے) انہوں نے کہلا بیجا (کرتی بھی بیچاری کیا دو بچوں کی ماں اب طلاق کیکر کیا کرے گی) میں ا پنے باتی حقوق چھوڑتی ہوں ( ہیچاری کی شرافت ملاحظہ ہو۔ مگر نبی کا حال دیکھتے اب طلاق دینے کے بہانے کی تلاش ہوگی اور بہاند بھی وہی ہوگا جس کو ذہبی رنگ ویا جائیگا ) دالدہ صاحبے فرماتی ہیں کہ پھراییا ہی ہوتار ہاحتی کہ پھرمجری بیگم کا سوال اٹھا اور آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے (رشتہ دارتو نبی کی نبوت سے واقف تھے ور ند مخالفت کیول کرتے ) محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگه کرادیا اور نصل احمد کی والدہ نے ان سے قطع ند کیا بلکدان کے ساتھ رہی (اس کا قصور کیا جب مرز ا اس سے قطع تعلق کر چکا تھامبا شرت ترک کر چکا تھاا ب اس پر شکوہ کیسا ) تب حضرت صاحب نے ان کوطلاق دیدی۔خاکسارعرض کرتا ہے( اب بیٹا اپناحق اوا کرتا ہے اوراس دھیہ کو بول دور کرتا ب) كدحفرت صاحب كايدطان ويناآب كاس اشتهار كي مطابق تحا-جوآب في مكى ١٩٨١ ء كوشا نُع كيااورجس كي سرخي تقى اشتبارنصرت دين وقطع تعلق ازا قارب مخالف دي \_اس ميس آپ نے بیان فرمایا تھا کدا گرمرزا ساطان احداوران کی والدہ اس امر مل (محدی بیگم کے تکاح میں ایک نه شدو وشد نه صرف یوی اس معامله میں مخالف تھی۔ بلکه بیٹا بھی باپ کا مخالف تھا۔اللہ الله بني كي شان موتوالي مويه بينا بهي باب كالمعتقد شيس كخالفاندكو شهش سي الگ ند مو كية تو مجر آپ كى طرف يسته مرزا سلطان احمد ناق اورمحروم الارث مو گيااوران كى والدو كوآپ كى طرف سے طلاق ہوگی والد ہ صاحب فر ماتی تھیں کے ففٹل احمدے اس وقت اسے آپ کو عاق ہونے سے بھالیا (مرتاکیا ناکرتانی کے مذاب سے نکینے کے لئے بھارے نے کوئی ہتھکنڈ اکھیا ہوگا مگر بالآخروه بھی ماق كردياً يا تنا) (سيات الله في ١٣٨٠ ١٣٨٠ بوالينم ٩٥٠ ونم ٩٣٠) يحد ما حظه فرماييخ اور تیجہ نکا لئے کہ جانبداد کا گردی سرنا این پہلی دون کوجائندادے جو وم کرے کے سے سے بھی یا تبیس۔ کیاانبیاءانہیں اخلاق کے مالک ہوئے ہیں؟

تنيسرانمونه

حواله نبر ۹۳ بھر ملاحظہ فرمائے اور دیکھے کہ انگم ٹیکس سے بیخے کے لئے جائیدادگوگروی وکھانا قادیا نی نبی کا کیسا کمال ہے ایک تیرے دوشکار اس کے ساتھ بی ذیل کے دوحوالہ جات بھی ویکھئے کہ اب مرید کیونکراس نبی کی سادگی کا اظہار کرتے ہیں۔

اسد الله و الله

۱۳۳۰ ... "بسم الله الرحمن الرحيم إبيان كيا مجھ ميان عبدالقدصاحب سنورى نے كدا يك وفعد كي تخف في حضرت صاحب (مرزا) كوا يك صبى گھڑى تخف ويا حضرت صاحب اس كورومال ميں باندھ كر جيب ميں ركھتے تھے زنجر نبيس لگاتے تھے اور جب وقت و يكهنا تو گھڑى نكال كرا يك كے بندسے يعنى عدد سے كن كروفت كا پية لگاتے تھے اور انگلى ركھ ركھ مهنا تھا وقت نہ پہچان سكتے تھے ميال مندھ كئتے جاتے ہيان كيا كہ جول نہ جائميں) گھڑى و يكھتے ہى وقت نہ پہچان سكتے تھے ميال عبدالله صاحب نے بيان كيا كر آپ كا جيب سے گھڑى نكال كراس طرح شاركرنا مجھے بہت ہى بيارامعلوم ہوتا تھا۔"

ان حوالہ جات کا خلاصہ یہ ہے کہ جوتی بہنی نہیں آتی گیڑی دیکھنی نہیں آتی مقصود اظہار کمال سادگی ہے گر دوسری طرف آئم نیک سے بچنے اور پہلی بیوی اور اس کے بچوں کو جائداد سے محروم کرنے کے لئے جائداد ۳۰ سال کے لئے گروی رکھی جاتی ہے اور ظاہر یہ کیا جاتا ہے ایک و نی ضرورت سے بیز مین رہن رکھی گی ملاحظہ ہو حوالہ نمبر ۹۱ نیز ایک طرف کہا جاتا ہے ایک و نی ضرورت سے بیز مین رہن رکھی گئی ملاحظہ ہو حوالہ نمبر ۹۱ نیز ایک طرف کہا جاتا ہے ایسے مرید ہاتھ لگ گئے ہیں کہ ۵۰ ہزاری ضرورت ہوتو فورا پوری ہوجائے کیا ہے کام ہوشیار آدی کے ہیں یاس خص کے کہ جے گھڑی بھی دیکھنی نہ آتی ہو۔

چوتھانمونہ

گفری دیکھنی نہیں آتی جوتا پہنزانہیں آتا گرد عاکروانے کوئی آگے توایک لاکھ کا مطالبہ

كياجاتاب للاحظة فرماية -

۱۳۴ ..... " بیان کیا جھ سے میال عبداللہ صاحب سنوری نے کہ پٹیالہ میں خلیفہ محمد حسین صاحب وزیر پٹیالہ کے مصاحبوں اور ملاقا تیوں میں ایک مولوی عبدالعزیز صاحب ہوتے تصان كاايك دوست تفار بنو بزاامير كبيراورصاحب جائبداداورلا كمول رويبيكا مالك تفامكراس کے کوئی لڑکا نہ تھا۔ جواس کا وارث ہوتا اس نے مولوی عبداللہ صاحب سے کہا کہ مرزا تا دیانی سے میرے لئے دعا کراؤ کہ میرے لڑکا ہوجائے مولوی عبدالعزیز صاحب نے مجھے بلا کرکہا کہ ہم تہمیں کرایددیتے ہیںتم قادیان جاؤ اور مرزا قادیانی سے اس بارہ ہیں خاص طور پروعا کے لئے کہو۔ چنانچ میں قادیان آیا اور حفرت صاحب سے سارا ماجراعرض کرکے وعاکے لے کہا۔ آپ نے اس کے جواب میں ایک تقریر فرمائی جس میں دعاء کا فلسفہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ محض رحی طور پر دعاء کے لئے ہاتھ اٹھادیے سے دعا نہیں ہوتی بلکاس کے لئے ایک خاص قلبی کیفیت کا پیدا ہوتا ضروری ہوتا ہے جب آ دی تھی کے لئے دعاء کرتا ہے ۔ تو اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا مجر اتعلق اور رابط ہوکداس کی خاطرول میں ایک خاص دروپیدا ہوجائے۔جودعا کے لئے ضروری ہے اور یااس مخض نے کوئی الی دین خدمت کی ہو کہ جس پردل سے اس کے لئے دعاء نظے ۔ مگر یہاں ضاق اس مخض کو جانے ہیں اور نداس نے کوئی ویٹی خدمت کی ہے کداس کے لئے جمارا ول سی کھلے ہیں آپ جا کراہے بیکہیں وہ اسلام کی خدمت کے لئے ایک لا کھر دپیدوے یادینے کا وعدہ کرے پھر ہم اس کے لئے دعاء کریں گے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ پھر انشدا ہے شرورلڑ کا دیگا۔میال عبداللہ كنتے بيں ميں نے جاكر يہى جواب ديديا مكر وہ خاموش ہو گئے اور آخر وہ لالدى مركيا اوراس كى جائیداداس کے دورنز دیک رشتہ داروں میں کئی جھگڑ وں اور مقدموں کے بعد تقتیم ہوئی۔''

(سيرت المهدي من ٢٣٩،٢٣٨ جلد مصنفه بشيراحمد پسرمرزا قادياني)

صاحب نے ان کود کھ لیا اور کھر حضرت صاحب نے ان کورخست کردیا اور اس کے بعد میاں ظفر
احمد صاحب بوجھنے گئے کہ اب بتاؤ تہمیں کونی لڑکی پند ہے وہ نام تو کسی کا جانتے نہ ہے اس
لئے انہوں نے کہا کہ جس کا منہ لمبا ہے وہ اچھی ہے۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے میری
رائے لی میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو دیکھائیں پھر آپ خود فرمانے گئے کہ میرے خیال
میں تو دوسری لڑکی بہتر ہے جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرمایا جس خض کا چرہ لمبا ہوتا ہے وہ بیاری
وغیرہ کے بعد عمو ما بدنما ہوجا تا ہے لیکن گول چرہ کی خوبصورتی قائم رہتی ہے میاں عبداللہ صاحب
نے بیان کیا کہ اس وفت حضرت صاحب اور میال ظفر احمد صاحب اور میر ہے سوا اور کوئی شخص
وہاں نہ تھا اور نیز یہ کہ حضرت صاحب ان لڑکیوں کو کسی احس طریق سے وہاں لائے شے اور پھر
طفر احمد کارشتہ نہ ہوا۔ پیدت کی بات ہے۔ "

کیاان حوالہ جات ہے یہ ثابت نہیں کہ سادگی کے قصے جعلی ہیں ور نہ مرزاکی ہوشیاری سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اجی جو محض بہتی مقبرہ کا کام چلا جائے۔ اس کی ہوشیاری سے کون انکاری ہوسکتا ہے۔

يانجوال نمونه

یوں تو مرزا کو انبیاء سے افضل بتایا جاتا ہے آنخضرت اللہ سے برابری کا دعوی ہے گروا قعات کی روشی میں حقیقت کو معلوم کیجئے۔ مرزا کی جائیداد اور سالا ندآ مدنی کا حال تو آپ حوالہ نمبر ۹۰ میں معلوم کر چکے ہیں۔ گر اب آپ کے اخراجات کا حال سننے مرزا کے ایک مرید نے ایک ٹریکٹ بعنوان' منطوط امام بنام فلام' شائع کیا۔ اس میں مرزا کے چند خطوط اس فے درج کئے ہیں تا کہ مریدوں کو معلوم ہو کہ مشک وعزر وفیرہ اشیاء کے لئے مرزا قادیانی صرف اس پراعتبار کرتے ہے۔ اس قادیانی کامقصود تو آپی تجارت ہے۔ گر آپ حضرات ان حوالہ جات کو اس نظر سے دیکھئے کہ کہاں وہ سالا ندآ مدنی جو آپ نے حوالہ نمبر ۹۰ میں طاحظہ فرمائی اور کہاں یہ افراجات کو ماہواری آمدنی پورا کرسکتی ہے۔ اس کے فرمائی مصرف میں نہیں آتا یا در کھیئے اگر یہ درست ہے تو رو پیرآتا کہاں سے تھا؟

الف. ... کہا مشک شم ہو چکی ہے اس لئے بچاس روپے بذریعی منی آرڈرآپ کی خدمت میں ارسال ہیں۔آپ دوتو لہ مشک خالص دوشیشیوں میں علیحدہ علیحدہ لیعنی

تولەتولدارسال فرمائنس (خطوط امام بنام غلام مي وسو) ال را مدود مها مها من المراه من المراه المراع المراه المر دیں ضرور تھیج دیں۔ (rv) ايك توله مثك عمره جس ميل جي مرانه بوادراة ل درجه كي خوشبو دار بواگر شرطی بود بهتر در نهایی د مه داری پر مجیح دیں۔ (سه) آپ براه مهر بانی ایک توله مثک خالص جس میں ریشراور جملی اور صوف نه بول اعد تازه وخوشبود اربو بذر بعيرو بلو پياسل پارس ايرسال فرما ئيس كيونکه پيلي مشک ختم مو ('ひ') خ ..... بہلی مشک جولا ہورے آپ نے بھیجی تھی۔ دواب نبیں ری آپ جاتے ی ایک تولد مشک خالص جس میں چھچھٹرانہ ہواور بخو بی جیسا کہ چاہے خوشبودار ہوضرور و بلوپے ا بهل کرا کر بھیج ویں ۔جس قدر قیت ہومضا کقہ نبیں (مال مفت دل بےرحم) مگرمشک اعلی درجہ کی موجه چمزانه بواور جبیا که عمره اور تاز و مشک می تیز خوشبو بوتی ہے وہ اس میں ہو۔ مثك خالص عمره جس جي مجمع انه موايك توله عاروپ كى ..... آپ ماتھولائیں۔ (ツ) مغرح عنري

اورسنے ایس اپ مولا کریم کے صل سے اس کو بھی اپنے لئے باعداز و فخر و برکت کا موجب ہجتا ہوں کہ حضور (مرزا آنجمانی) اس ناچیز کی تیار کردہ مغرح عزبی کا مجمی استعال فرمائے تتھے۔ شاندار

"وى الى كى ينا برمكان مارا خطرناك بساس لئے آج ٢٧٠رو يے خير خريد نے كے لئے بعيجًا ہوں۔ چاہئے كمآب اور دوس چنودوستداروں كے ساتھ جو تركم بـكار ہول بہت عمره خیمه معد قناتوں اور دوسرے سامانوں کے بہت جلدروانہ فرمائیں اور کسی کو بیچنے والوں میں ے بیخیال بدانہ وکر کمی نواب صاحب نے بیٹیم خریدنا ہے کوئکہ بیاوگ نوابوں ۔،دوچنوسہ چند مول کیتے ہیں۔ (تطوطالام م)

یے ادیانی نی ک درویاندزع کی کے چونمونے جودرج کے گئے میں می اس نی کی زندگی کا درخشاں پہلوعیاں کرنے کے لئے کافی میں۔ اب فور فرمایئے کہ بھی مخص آخضرت كا كارى من كراكيا جاتا بآخضرت الله كارندى بم بيش كري توشاكد قادیانی انتبارند کریں اس لئے ان کے بی الفاظ درج کرتا ہوں جوانہوں نے مسلمانوں کو بہتائے کے لئے ککودیے کرسلمان برخیال کریں کرانہیں مجی آنخفرت الکی سے کوئی تعلق ہے۔ کواپی سیای اغراض کو بورا کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے بیالفاظ لکھے مکتے ہیں۔ مگر ہم اثرامی رمگ میں قادیانیوں کے یہی الفائلق کرے مطالبہ کرستے ہیں کہ آنخضر علاق ک برابرى كرنے والو بمارے يغبرون الله اوراينے نى كامقابله كركے عبرت بكر و\_

ے ا۔۔۔۔۔ آخضرت علی کے پاس ایک مرتبہ حفزت عمر رضی اللہ عند آئے آپ تجرے میں تشریف رکھتے تتے۔ حضرت عمرًا جازت لے کراندر مجئے۔ تو دیکھا کہ ایک مجور کی چٹائی پچھی ہوئی ہے جس پر لیٹنے سے پہلوؤں مبارک پران ہوں کے نشان ہو گئے ہیں معزت عمر "نے مکمر کی جائیداد کی طرف نگاہ کی تو صرف ایک تلوار ایک گوشدیش نگتی ہوئی نظر آئی بیدد کھیران کے آ نسو جاری ہو گئے۔ آنخضرت اللے نے رونے کی دجہ اوچھی توعرض کیا کہ خیال آیا ہے قیمروکسریٰ جو کا فرمیں ان کے لئے کس قدر معم ہاور آپ کے لئے کچے بھی نہیں فر مایا میرے لئے ونیا کا اس قدر حسكانى ب كرجس سے بيس حركت وسكون كرسكول -

(منقول ازاخبار الفضل قاديان خاتم النبيين بُمبرمورند٦ رنومبر١٩٣٣ م كالم٣)

حضورعلیہ السلام کے اہل بیت کی حالت

محش کلامی

١٣٨ الف ..... آپ ما ج توابن يويون كوسونے مائدى كے زيورات سے لادوية اوراية رب كے لئے اعلى درجه ح كل ت ( قاديان كى طرح ) بنوالية \_اي محرول کوچتی اسباب سے آ راستہ رکھتے لیکن آپ نے باوجود استطاعت اور باوجود عرب کے سب سے یڑے باوشاہ اور سردار ہونے کے فقیری کوامیری پرتر جی دی۔ دنیا کا مال ودولت جمع کرتا اور اپنے مكرون من ركهناايين ورجداورمقام كي بتك خيال فرمايا - (اخبار ذكورس ٢٠١٨م١٠ رنوبر١٩٣٣ء) حفزت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آل محقیق کے ایعنی رسول کریم کی بو بول اوریٹی) کے محریس اس وقت تک کرآ ب نے اس جہان سے انقال فر مایا کس نے متواتر تین دن (اخبار ذركورس به كالم ١٠٢ رنوم ر١٩٣٢ و) تك پيث براركها ناندكها يار

یوں تو مرزا قادیانی کی کوئی تصنیف بھی آپ لے لیں۔اس میں اخلاق فاصلہ کے وہ

نمونے آپ کولیں گے۔ جوکسی اور شخص کی تصنیف میں آپ کو ملنے مشکل ہو گئے تا ہم بطور خمونہ آنجناب کے مقدس کلام سے چند حوالہ جات نقل کرنے ضروری ہیں۔ تا کہ ناظرین اس نبی (مرزا قادیانی) کے اخلاق فاصلہ کا انداز وفر ماکیس۔

قادیانیوں کو پیشوق قو ہروقت دامنگیر رہتا ہے کہ دوایئے نبی کوتمام انبیا و کامظہر ثابت کریں ۔ مگراس طرف بھی توجہ نہیں دیتے کہ مرزا کے اخلاق بھی اس امر کا ثیوت بہم پہنچاتے ہیں

كەدەنتمام انبيا مكامظېرىپ؟-

کیااس فحش کلامی کاارتکاب دنیا کے سی معمولی سے معمولی ریفار مرکی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ اگر نہیں تو مرزا کوانمیاء کا مظہر بتانا قادیانیوں کی خوش فہبی نہیں تو کیا ہے۔ حضرت میں علیہ السلام کی تو جین کے باب میں مرزا کی جوخوش بیائی ناظرین ملاحظہ فر ما پچکے ہیں اس باب میں ہم اس کا اعادہ ندکریں کے بلکہ اس کے علاوہ بطور نمونہ آنجتاب کے ارشادات عالیہ پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرما سے اور خوش کلامی کی دادد ہے ۔

(آئينه كمالات ص ١٥٥ فزائن ج ٥٥ ايساً)

۱۳۰۰ تان العدا صارو اختازیر الفلا ونساه هم من دو نهن الاکلیب "پین ادر دو نهن الاکلیب "پین ادر الدی الاکلیب الاکلیب الاکلیب الدی الاکلیب الاکل

لدهمیانہ کے ایک واجب العزت بزرگ موحدد بندار پر بیزگار مولوی سعد الله نومسلم جو اسلام کی خاطر اپنی قوم اور قومی تعلقات سب چھوڑ کر اسلام میں آئے۔ اتفاق حسنہ یا شومکی قسست سے مرز اکے مصد ق نہ تھے استے جرم پر مرز انے ان کونا طب کر کے یوں لکھا۔

الاسس "أذيتنى خبثا فلست بصادق أن لم تمت بالخزى يا أبن بغاء "توف (المسعدالله) محصة تكيف دى المائي كم بيخ اكرتو ذلت مدمر الله المرجوع ا

اور سننے امرز ااپنی پیش گوئی پرایمان ندلانے والے تمام مسلمانوں کوولد الحرام اور حرام

زادے قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے۔ ۱۳۲۰ سند ''اب جو محض اس معاف فیصلہ کے برخلاف شرارت اور عناد کی راہ ہے

بواس کر یگا اورا پی شرارت سے بار بار کہا گا ( کہ پاوری آئتم کے زندور بے سے مرزا قادیانی) پیٹ کوئی غلط اور عیسائیوں کی فتح موئی اور پھھٹرم اور حیا کو کام بی نیس لائیگا اور بغیراس کے کہ ہارے اس فیصلہ کا انصافت کی روہے جواب دے سکے اٹکاراور زبان درازی ہے باز تہیں آئیگا اور امارى فق كا قائل بيس موكا تو مداف مجما جائ كاكداس كولد الحرام بنف كاشوق باورطال زاده نہیں۔ اس طال زاد و بنے کے لئے واجب بیتھا کداگروہ مجھے جموٹا جانتا ہے اورعیسائیوں کوغالب اور فتح یاب قرار دیتا ہے تو میری اس جحت کو واقعی طور پر رفع کرے جو میں نے چیش کی ہے ورنہ حرام زادہ کی بی نشانی ہے کہ سیدهی راہ اختیار نہ کرے۔'' (انوارالاسلام ص ۳۰ فزائن ج٥ص ٣٠٠٣) ١٨٣٠.... "اے برذات فرقه مولویان تم كب تك حق كو چمياؤ كے كب وہ وقت آئے گا کہتم یہود یانہ خصلت کوچھوڑو کے اے ظالم مولوہتم پرافسوں کہتم نے جس بایمانی کا بياله بياوى عوام كالانعام كويهى بلاديا- " (انجام أنقم ص الم فرائن ج ااص ٢١) مهما ..... بعض جابل مجاره نشين اورفقيري اورمولويت كشرمرغ-(معمير إنجام آتقم م ١٨ بخزائن ج اام ٢٠١٣ حاشيه) ١٢٥ ..... محركيا بيلوك تتم كعاليس عي؟ بركزنيس كيونك يجعوف بي اوركتول كي (ضيمه انجام آئتم عن ٢٥ فزائن الص ٩ ٣٠٠) لرح جوث كامردار كھارہے ہيں۔ ۱۳۷..... جارے دعوی پرآسان نے گواہی دی مگراس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے ى مئر بين خاص كرزئيس الدجالين عبدالحق غزنوى اوراس كاتمام كروه ' عبليهم نسعسال لعن

» الف · الف مرّة'' (ضميرانجام آنخم ص ٢٦ بزائن ج ااص ١٣٣٠)

۱۳۷۵..... اے بدذات خبیث دشمن - (همیمانجام آنتم ص ۵۰ فزائن آاص ۳۳۳) اس جگه فرعون ہے مراد شیخ محمد حسین بطالوی اور مامان ہے مرادنو مسلم سعد اللہ ہے۔

(ضميرانجام أتعمم ٢٥ فزائن ج ١١ص ٣١٠)

۱۳۸ ..... ندمعلوم كديه جابل اور وحثى فرقد اب تك كيول شرم اور حياسه كام نييل ا\_'' مخالف مولو يول كامنه كالاكيا-'' (ضميرانجام آنتم ۵۸ فزائن ج ۱۱ ۱۳۲۳)

آپ نے مرزا کے اخلاق کانمونہ تو ملاحظ فرمالیا۔ اب تصویر کا دوسرارخ بھی ویکھتے

كة بال امرى تعديق كريس كديفرقدكونى فديس كرده نبيل بكد تجارتي عمينى بهرس كاكام ت وقت كاراگ الا پناب مرز الكعتاب ـ

١٣٩ .... لعن بازى صديقول كاكام نييل مومن لعال نبيل موتا-

(ازالدادماع س٠٢٢ ، فزائل ج ١٧٥٥)

اس ارشاد عالى كوذ راحواله نمير ١٨٠ كے مقابلہ شار ركھ كرو كيكھئے اور سنتے: -

• ١٥ ..... كس كوكال مت دو كوده كاليال دينا ول-

( كشتى نوح ص اا بنز ائن ج١٩ص ١١)

ا ۱۵ ..... چونکه امامول کوطرح طرح کے اوباشوں سفلوں اور برزبان لوگول سے واسط پڑتا ہے اس لئے ان میں اعلی ورجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تا که ان میں طیش نفس اور مجنونا ند جوش پیدا نہ ہواور لوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں بیزہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک مختص خدا کا دوست کہلا کر پھراخلاق رؤیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہوسکے ''

الهامات اورخوابين

ذیل میں مرزا قادیانی کے چندالہامات بطور نمونہ درج کرتے ہیں۔ جواپی خوبیوں اور معارف وحقائق کے کحاظ سے اپنی نظیر آپ ہیں قادیانی ان خوابوں کی تادیلات بیان کیا کرتے ہیں۔اس لئے پیذکر کرنا ضروری ہے کہ ان تمام الہامات رؤیا اورخوابوں پر ہمارااعتراض ہیہ کہ مرزا قادیانی اپنی آمد کے مقاصد بید بیان کرتے ہیں۔

101 ...... میرے آنے کے دومقصد ہیں ۔مسلمانوں کے لئے سی کہ اصل تقوی اور طہارت پر قائم ہوجا کیں .....اورعیسا ئیوں کے لئے کسر صلیب ہواوران کا مصنوعی خدا (مسیح ) نظر نہ آ وے دنیااس کو بالکل بھول جائے۔خدائے واحد کی عبادت ہو۔

( للفوظات ج ٨ص ١٢٨ ، الحكم ١٥ جولا في ١٩٠٥ ء )

سوال بدے کہ اس قتم کے الہامات رویا اورخوابوں سے مرزا کی تصانیف بھر پور ہیں بد بتاؤ کہ فدکورہ بالا دومقاصد کو کیا فائدہ ہوا اور نیز مرز الکھتاہے:۔

ساما۔۔۔۔۔۔ عنقریب وہ زمانہ آئے والا ہے کہ ٹم نظرا ٹھا کردیکھو گے کہ کوئی ہندود کھائی دے گران پڑھے کھوں میں سے ایک ہندو بھی تنہیں دکھائی شدےگا۔

(ازالداوبام ص ٣٣ فزائن جسم ١١٩)

کتنے ہندو ہیں جنہوں نے ان الہامات وغیرہ سے فائدہ اٹھا کرقادیا نیت کوقبول کیا اور اگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تو بیشلیم کرو کہ تمہارے نبی نے جس قدرصفحات اس کام کے لئے صرف کئے مہا ہے ده ایک نفنول کام تھا کیا نبیوں کی شان بھی ہے کہ اپناوفت یوں ضائع کریں۔ دلچسپ خوا بیں ..... نبیجی ٹیجی کا ورود

۱۹۲۰ سن ۱۹۲۰ سن ۱۹۳۰ دفعہ مارچ ۱۹۰۵ء کے مہینے میں بیجہ قلت آمدنی لنگر خانہ کے مصارف میں بہت وقت ہوئی۔ کیونکہ کٹرت سے مہمانوں کی آمی اوراس کے مقابلہ پر روپیدی آمدنی کم اس لئے دعا کی گئی ۵ آرچ ۱۹۰۵ء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آیک مخض جوفر شتہ معلوم ہوتا تھا میر ہے سامنے آیا اوراس نے بہت ساروپید میر سے دامن میں ڈال دیا میں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا نام کچھوٹیں میں نے کہا آخر کچھوٹا م تو ہوگا اس نے کہا میرا نام پین عین ضرورت کے وقت کام آنے والا۔''

(حقيقت الوحي م ٣٣٧ فرزائن ج٢٢م ٣٣٩،٣٢٥)

الفاظ قابل غور ہیں کہ مرزا ہا وجود ہرروز الہام ہونے کے فرشتہ بھی نہیں پہچان سکتا اور فرشتہ نے جھوٹ بھی بولا۔

۵۰مردوں کی طاقت

مرا اس ایک ابتلاء جھ کواس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بہا عشاس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمز ورتھا اور بیس بہت کی امراض کا نشاندرہ چکا تھا اس لئے میری حالت مردی کا کھا اس لئے میری حالت مردی کا لعدم تھی اور بیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ اس لئے میری اس شادی (مرز اا پی بی شادی کا ذکر کر دہا ہے) پر میر بے بعض دوستوں نے افسوس کیا غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب اللی میں دعا کی اور جھے اس نے رفع مرض کے لئے اپنے البہام کے ذریعہ دو اکس بتلا کی وقت میں اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ دو دا کی میر سے منہ میں ڈال رہا ہے (خیال رہے کہ دو افرشتہ نے کشفی میں بی کھلا دی) چنا نچہ وہ دوا میں نے تیاری میں اس زمانہ میں اپنی کمروری کی وجہ سے ایک بچہ کی طرح تھا اور پھر اپنے تیمن (بعد کھانے دوا کے) خدا داد طاقت میں بچاس مرد کے قائم مقام دیکھا۔'' (تریاق القلوب می ۱۹۵۳ متر ائن کے ۱۳۲۲ میر ایک کھا۔'' (تریاق القلوب می ۱۹۵۳ متر ائن کے ۱۳۵۲ متنی کی مقام دیکھا۔''

الا اسسال الکیروز کشفی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پر دعا ما تک رہا تھا وہ بزرگ ماحب کی قبر پر دعا ما تک رہا تھا وہ بزرگ مرایک دعا پر آشن کہتے جاتے تھا س وقت خیال ہوا کہ اپنی عمر بھی برحالوں تب میں نے دعا کی کہ میری عمر ۱۵ سال اور بڑھ جائے اس پر بزرگ نے آمین نہ کہی تب اس صاحب بزرگ سے کشتم کشتا ہوا تب اس مروے نے کہا کہ جھے چھوڑ دو میں آمین کہتا ہوں اس پر میں نے اس کو

چوژ دیا اور دعاما تکی که میری عمر ۱۵ سال اور بیژه جائے تب اس بزرگ نے آمین کی ۔ (تذکر ص ۱۹۰۱ء اکلم جے، نبر ۲۷، نے ۲۵ می ۱۹۰۱ء)

. کالی کالی چیز

افاقہ ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری طبیعت بہت خراب ہوگئ تھی ۔لیکن اب افاقہ ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے آتھی اور آسان تک چلی کئی پھر میں چیخ مار کرز مین پرگر گیا اور غشی کی کی حالت ہوگئی۔

(سيرت المهدي حصداة ل ص عاءروايت نمبر ١٩)

خدابنتا

خداہے دستخط کروانا

ایک دفتہ میلی طور پر جمعے خداتعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ کے بی چیں گو کیاں کھیں جن کا بیہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چائیس تب میں نے وہ کا غذر سخط کرانے کے خداتعالی کے سامنے چیش کیا اور اللہ تعالی نے بغیر کسی تامل کے سرخی کی قلم سے اس پر دستخط کئے اور دسخط کرنے کے وقت قلم کوچیٹر کا جیسا کہ جب قلم پر زیادہ سیابی آ جاتی ہے تو اس طرح پر جماڑ دیتے ہیں اور پھر دسخط کردیئے اور میرے پر اس وقت نہایت رقت کا عالم تھا اس خیال سے کہ کس قدر ضدا تعالی کا میرے پر فضل اور کرم ہے کہ جو پچھیں نے چا ہا بلاتو قف اللہ تعالی نے اس پر دسخط کردیئے اور اس وقت میاں عبد اللہ سفوری مجد تعالی نے اس پر دسخط کردیئے اور اس وقت میاں عبد اللہ سفوری مجد کے جو پی میرے کرتے اور اس کی ٹوپی پر بھی گرے اور ہا تھا کہ اس کے روبر وغیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹوپی پر بھی گرے اور جیب بات سے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم کے جھاڑنے کا

ایک ہی وقت تھاایک سینڈکا بھی فرق نہ تھا۔ ایک آدی اس راز کوئیس سیجے گا اور شک کر یکا کیونکہ اس کوصرف ایک خواب کا معاملہ محسوس ہوگا گرجس کوروحانی امور کاعلم ہود واس میں شک نہیں کرسکتا ای طرح خدا نیست ہے ہست کرسکتا ہے غرض میں نے بیرسارا قصد میاں عبداللہ کو سایا اور اس وقت میری آنکھوں ہے آنسو جاری تھے عبداللہ جوا یک روایت کا گواہ ہے اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے میرا کر تہ بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا جواب تک اس کے پاس موجود ہے۔'' اور اس نے میرا کر تہ بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا جواب تک اس کے پاس موجود ہے۔'' اور اس نے میرا کر تہ بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا جواب تک اس کے پاس موجود ہے۔'' دور اس خور کی دور ہے۔'' دور اس خور کی دور ہے۔''

خدا کی عدالت میں پیشی

( تذكره ص ١٢٩، البدرج تشبر ٢٣٠ • ١٩٠١ مكاشفات ص ٢٩٠٢٨)

خدا كابيثا مونا

۱۲۱ ..... "انت منی بمنزلة ولدی "اے مرزاتو میر ے زو کی بمز لدمیر کے بمز لدمیر کے بمز لدمیر کے بمز لدمیر کے بہتر لدمیر کے بے۔

"" انت منی بمنزلة اولا دی " تو جھ سے بمز لدمیر کی اولا د کے ہے۔

(البشري ج م ١٥٠، تذكره ص ٣٩٩)

بمرتنباتوحيد

مشتنبها ورنامكمل الهامات

۱۹۳..... '' ایلی ایلی لما سبقتا نی ایلی اوس ''( تَشْرَ ﴿ اَرْمِرَا) ٱخْرَى

نقرہ اس الہام کا لیعنی ایلی اوس بباعث سرعت ورود ( نزول ) مشتبر مهااور نداس کے چمومعنی کھلے (تذكروص ٩١، البشري ج اص٣٦) *إن-''و*الله اعلم بالصواب'' ۲..... "پریشن عمر براطوس یا پلا طوس "( ترت ازمردا) آخری نفظ براطوی ہے یا پلاطوی بباعث سرعت الہام دریافت تبیں اور عمرء لی لفظ ہے اس جگہ براطوس اور بریش کے معنی وریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں ادر کس زبان کے بدلفظ ہیں۔ ( تذكره ص١٥١١،البشري ج اص٥١)

نتيجه خلاف مراد هوايا نكلا

۳..... حضرت صاحب خود فرماتے ہیں کہ آخر کا لفظ ٹھیک یادنہیں رہا اور رہجھی پلتہ یہ بیس کر سالہام کس کے حق میں ہے۔ (تذکرہ ص ۲۳۷، البشری ج ۲ ص ۲۵،۷۸) س..... "ينادي منادمن السماء "حضرت اقدى (مرزا) نفر مايا كماس کے ساتھ ایک اور عجیب اور میشر فقرہ تھاوہ یا زمیس رہا۔ (تذکرہ ۲۳۸ مالبشری جام ۲۵) ويبيقيك (ترجمه الهايئ) تابديرتر خوامد داشت حفرت اقدس مرزا (مرزا) نے فرمایا کہ ۱۸ فروری۱۹۰۳ء کو یکا کیا ایک مرض کا دورہ ہوگیا ادر ہاتھ یاؤں شعنڈے ہو گئے ای حالت میں ایک الہام ہوا جس کا صرف ایک حصہ یا در ہاچونکہ بہت تیزی کے ساتھ ہوا ۲ ..... یہ بات آسان پر قرار یا چکی ہے تبدیل ہونے والی نہیں ( فر مایا که آج مسج جب میں نماز کے بعد ذرالیٹ گیا تو الہام ہوا مگر افسوں ہے کہ ایک حصد اس کا یا د ندر ہا ایک پہلے حربی کا نقرہ تھااوراس کے بعداس کا ترجمہ اردویش تھاوہ اردو فقرہ یاد ہے اور عربی نقرہ کچھا ہے يء مثابة تفاته عهد و ته مكن في السماء محروه اصل فقره بعول كياا دراس نسيان مين بعي كيحه منشا ئے البی ہوتا ہے۔ ( تذكره ص ٢٩ م البشري ج ٢٩ ص ٨١)

بلانازل بإحادث

'' فرمایا که میالفاظ البرام ہوئے ہیں گرمعلوم نہیں کس کی طرف اشارہ ہے یادنہیں رہا كرياكي محكياتها (تذكره ص ۲۷۲، البشري ج ۲ ص ۸۲) سلیم حابدامستبشر اسلامتی والاحمد کرنے الا بشارت دیا گیا۔تشریح سجھے حصہ ( تذكره ص من منه البشري يج ٢٥٠٨) ال البام كايا دنيس ريا\_ ا يك عربي البام تفاالفاظ مجھے يا ذنبيں يتھے حاصل مطلب ٻيي كەمكذبوں كو

( تذکروم، ۵۳، البشریٰ ج ۲م، ۹۳) نشان دکھایا جائےگا۔ ایک دم میں دم رخصت ہوا فرمایا آج رات مجھے ایک مندرجہ بالا الہام ہوا اس کے پورےالفاظ یادنہیں رہےاورجس قدریادرہاوہ یقینی ہے گرمعلوم نہیں کہ کس کے حق میں ہے کیکن خطرناک ہے البهام ایک موز ول عبارت میں ہے مگر ایک لفظ درمیان میں بھول گیا ہے۔ (تذكره ص ٢٦٦، البشري ج ٢٥ ١١٤) تین بکرے ذرج کئے جائیں گے اا ..... فرمایا کہ ہم نے ظاہر بڑ مل کر کے آج تین بکرے ذیج کرادے ہیں۔ ( تذکروم ۵۸۹،البشریٰج ۴م ۱۰۵) (تذکروم ۵۸۹، البشری جسم ۱۰۵) ۱۲ سنت عورت کی حال 'ایلی ایلی لما سبقتانی بریت "بیخیال گزرتا ب کہ کوئی مخص زنا نہ طور سے چھپا کر کوئی مکر کر ہے مگر بیصر ف اجتہادی رائے ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ے کہاس کے کیامعن ہیں۔ (تذکرہ می ۵۹۷،البشری جمی ۱۰۷، البشری جمعی ۱۰۷) استان بیشر ک بیٹارت انسان بغلام حلیم نافلة لك " تِجْمِه ایک لڑے کی بیٹارت دیتے ہیں جو تیرے لئے نافلہ ہوگا فر مایا کہ چندروز ہوئے بیالہام ہواممکن ہے کہاس کی بی تعبیر ہو کہ محمود کے ہاں لڑکا ہو کیونکہ نافلہ پوتے کو مجھی کہتے ہیں یابشارت کسی اور وقت تک موقوف ہو۔ (تذكره ص ٤٠٤ ،البشرى ج ٢ص ١١٠) رازکھل گیا ١٨٠ ... "الذين اعتد وانكم في السبت "نوث ازمرز اساته كالقره بحول (تذكره م ١٢٥٤. البشري ج ١٣٩ (١٢٩) حما ب-والله اعلم! البام كالفاظ بارنبيس رب اورمعنى يبيس كدفلان كوپكر ااور فلان كوت ورد دے میفرشتوں کو عظم البی ہے۔ ( تذكره م ١٢٩ م البشري ج ٢٩ (١٢٩) ۲۱.... آ فارصحت (تذکره ص ۲۵، البشري ج ۲ م ۸۳) تشریخ از مرزا \_ تقریح بالکل نبیں کہ بیالہام کس کے متعلق ہے۔ كول مول البامات ١٢ ..... "فرمين" معقول آدي\_ (تذکروس ۴۸،۴۸ والبشری ج ۲م ۸۲۰) . ۱۷ ماری قسمت ایت دار . (تذكره ص٥٢٠،البشريٰج موص٩١) ۱۸ ..... چودهری رستم علی . (تذكره م ۵۳۲، البشري ج ۲ م ۹۳)

| ( تذکره م ۵۳۳ ،البشر کی ج ۲ م ۹۷)           | قل ما لك حيلة                   | 19                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ( تَذَكُرُ إِلْمِ ٥٥٠، البشر يَّى ج ٢ م ٩٩) | مفرضخت                          | <b>r•</b>          |
| (تذكره م ٢٦٥، البشري ج ٢ص١٠٠)               | ووشهتر نوث محته                 | rı                 |
| ( تذکره ص ۵۵، البشری ج ۲ ص ۱۰۱)             | ر با گوسفندان عالی جناب         | <b>rr</b>          |
| ( تذکره من ۵۷ مالبشری ج ۲ ص ۱۰۱)            | آب زندگی                        | rr                 |
| ( تذکره ص ۷۵۵، البشری ج ۲ ص۱۰۳)             | زندگيون كاخاتمه                 | ۲ľ                 |
| (تذكره ص ۵۹۳، البشري ج ۲ ص ۱۰۲)             | لائف (تروجمه) زندگی             | ra                 |
| (تذكره ص٥٩٣، البشريٰ ج٢ص١٠١)                | ۲۵ فروری کے بعد جانا ہوگا       | <b>r</b> ץ         |
| ( تذكره ص ٥٩٨ مالبشري ج ٢ص ١٠٠)             | بشير الدوله                     | ٢4                 |
| (تذكروص ٩٥م البشري جهم ١٠٤)                 | ایک داند کس کے کھانا            | rx                 |
| ( تذكره ص ١١٩ ، البشر ي ج م ١١٥)            | دوچار ماه                       | ۲۹                 |
| (تذكروص ٢٤٢، البشرى ج ٢٥ ١١٩)               | <i>j</i> .                      | ٣•                 |
| (تذكروص ١٨٢، البشريٰ ج ٢٩٠١)                | مبارک                           | <b>r</b> ı         |
| (تذكره م ١٩١٠، البشري ج ٢٩ (١٢٣)            | بادشاهآ يا                      | ٣٢                 |
| ( تَذَكَرُوصُ ١٩٢ ، البشر يل ج ٢٩س١٢١)      | روشنشان                         | <b>rr</b>          |
| (تذكروس ٢٩٥، البشريٰ ج٠مس١٢٣)               | ايك اورخوشخرى                   | PP                 |
| يكا( تذكره ص ٢٩٦ ،البشري ج عاص ١٢٣)         | ایک ہفتہ تک ایک بھی باتی ندر ہے | ra                 |
| (تذكره ص ٢٩٩، البشري ج مص ١٢٥)              | تخفة الملوك                     | ٣Y .               |
| ( تذکروس ۴۰، البشريٰج ۴ ص ۱۳۹)              | لا موريس ايك بيشرم بـ           | ٢٧                 |
| •                                           | <u>ځيپ خوابين</u>               | خلیفه قادیان کی دا |
| ب نے من لئے اب بیٹے کی خوامیں بھی           | یان کی خواجیں اور الہامات تو آپ | مرزا قاد           |
|                                             |                                 | ملاحظه فرمائے:     |
| فخص خلافت پراعتراض کرتا ہے میں              | میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک    | ۵۲۱                |

110 میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص خلافت پر اعتراض کرتا ہے میں اسے کہتا ہوں اگر تم سچے اعتراض کرتا ہے میں اسے کہتا ہوں اگر تم سچے اعتراض تلاش کر کے بھی میری ذات پر کروگے تو خدا کی تم پر لعنت ہوگی اور تم جاہ ہو جو وکے (ارشاد خلیفہ قادیان منقول از اخبار الفضل مور خد ۲۹مئی ۱۹۲۸ء وتغییر مورہ نورص ۲۳ کی) اس خواب کی تائید میں حسب ذیل حوالہ بھی یا در کھنا جا ہے جم پر میں آپ

فرماتے ہیں کفطی کولطی کہنا ہمی جرم ہے۔ ۱۲۷ ۔۔۔۔ خدا کا رسول غلطی کرسکتا ہے اور ہزار فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اس کا نا درست ہوسکتا ہے تو میرے لئے ہزار میں سوکا غلط ہوناممکن ہے لین بارجوداس کے اگرکوئی سے کہتا مچرے کراس نے (خلیفہ قادیان)فلال فیصلہ غلط کیا یا فلاٹ منطق کی مجاہدہ و ملطی ہو پھر بھی اسے خدانتمالي پكريكان (خطبه جعة رموده خليفه قاديان منقول از انفضل ين ۱۵ نمبر ١٣٥٥م ٢ موراديم رنوم ر ١٩٢٧ء) (فیمله کی غلطی تو ہوئی مرغلطی کوغلطی قرار دینے پرمواخذہ کیونکر ہوگا) یہ ذکر کردینا ضروری ہے کہ خلیفہ قادیان نے بیہ وعظ اس وقت کیا جب خلیفہ کی ذات پر بھیا تک الزامات عائد كئے محمد

كمانذرانيحف بنتا

قریبا تین سال کا عرصہ موار جو میں نے رؤیا میں دیکھا کہ میں اور حافظ روش علی صاحب ایک جگد بین اور ایبامعلوم ہوتا ہے کہ مجھے گورنمنٹ برطانیے نے افواج کا کماعرر انچیف مقرر فرمایا ہے اور میں مراومور کرے سابق کما تذرانجیف افواج ہند کے بعد مقرر ہوا ہوں اوران کی طرف سے حافظ صاحب مجھے عہدہ کا جارج دے رہے ہیں۔ (برکات ظافت ص ۲۵۰) خداعورت کی شکل میں

١١٧. ... " كي ون موئ بين ايك الى بات بيش آئى كه جس كاكوئى علاج ميرى مجمه میں ندآتا تعااس وقت میں نے کہا کہ ہر چیز کا علاج خداتعالی ہی ہے اس سے اسکا علاج ہو چھنا جا ہے ۔ اس وقت میں نے دعا کی اوروہ ایس حالت تھی کہ میں نفل پڑھ کے زمین پر لیٹ گیا اور جیے بچہ ماں باپ سے ٹاز کرتا ہے ای طرح میں نے کہا اے خدا میں جاریائی پڑئیں زمین پر ہی سوؤن گااس وقت مجھے میجھی خیال آیا کہ حضرت خلیف اوّل نے مجھے کہا ہوا ہے کہ تہارامعدہ خراب ہا ورز مین پرسونے سے معدہ اورزیاد وخراب موجائے گالیکن میں سے کہا آج تو میں زمین پر بی سوؤں گایہ بات ہرایک انسان نہیں کہ سکتا بلکہ خاص ہی آمالت ہوتی ہے کوئی چیسات دن ہی کی بات ہے جب میں زمین پرسوگیا تو و یکھا کہ خدا کی نصرت اور مدد کی صفت جو ثن میں آئی اور معروبت ک شکل میں متمثل ہوکر زمین براتری ایک عورت تھی اسکواس نے سوئی دی اور کہا ہے مار اور کہو کہ چار پائی پرسو، میں نے اس عورت سے سوئی چھین لی اس پر اس نے سوئی خود پکڑلی ۔ مگر جب اس نے مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو زورے سوئی گھنٹے تک لا کرچھوڑ دیا اور کہاد بکے محمود میں مجھے مارتی خهیں جااٹھکرسور ہو یا نماز پڑھ میں اس وفت کودکر جار پائی پر چلا گیااور جا کرسور ہا۔'' ( ملا نکۃ اللہ ۲۰۰۷ ، ۸ مصنفہ خلیفہ قادیان )

قادياني ندهب كانتمير

الی فدہب اور مصوق کار وہار میں فرق بیہ ہوتا ہے کہ جو فدہب اللہ پاک کی طرف سے
ہوتا ہے اس میں کسی دنیاوی چال کا دخل نہیں ہوتا۔ اگر آنخفرت اللے فیا میں تشریف لائ تو
آپ نے مشرکین سے بینہیں کہا کہ ہم تمہارے بنوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی پوجا میں
شریک ہوتے ہیں۔ پھر چندسال بعد نہیں فر مایا کواب میں تمہارے بنوں کو تو پوونگا گر
باقی سب بنوں کو چھوتا ہوں اور بالا آخر فر مایا ہو کہ سب بنوں کو ترک کر واور صرف ایک خداکی
عبادت کر وغرضیکہ آخصو و اللہ فیات ہے اتفاق کا اظہار فر مایا بلکہ جو خداکا تھم تھا صاف صاف الفاظ
مانے کے لئے ان کے خیالات سے اتفاق کا اظہار فر مایا بلکہ جو خداکا تھم تھا صاف صاف الفاظ
میں خالفین کو ساور یا آپ نے فر مایا: "لا اللہ الا المللہ محمد در سول اللہ "کہ خداکے سواکوئی
معبود نہیں اور چھوٹی اللہ کے رسول ہیں بیٹیں کہ آپ نے خیال فر مایا ہوکہ شرکین اس اعلان اور
صدافت سے بلدم بدک جا تیں گے اس لئے آہتہ آہتہ استدان کے خیالات کی تر دید کرنی چاہئے
مدافت سے بلدم بدک جا تیں گے اس لئے آہتہ آہتہ استدان کے خیالات کی تر دید کرنی چاہئے

معنوی ندہب کا بین اسلامی میں پلک کے جذبات کا مطالعہ کیا جا تا ہے۔ حالات کے مطابق کام کیا جاتا ہے لوگوں کواپی طرف متوجہ کرنے کے لئے متم متم کی چالیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔اب ذیل میں قاویانی مذہب کی تعمیر کا حال خود قادیانی الفاظ میں سننے اور فیصلے سیجئے کہ بیانسانی کاروبارہ یا خدا تعالی کی طرف ہے۔

سركاري ملازمت

مرزا قادیانی نے شہر سالکوٹ کی کچبری میں ایک قلیل شخواہ پر ملازمت ک

۱۸۸ --- بسم الله الرحمن الرحيم إيمان كيا مجھ احترت والده صاحبة كدا كي وقد جواني كي بخف وصول كرنے كدا كيد وقد جواني كے زمانہ ميں حضرت سے موقود عليه السلام تمہارے داداكى پنش وصول كرنے وقع الله كراور عليہ الله على جائے ہو الله على الله الله على الل

میں ڈپٹی کمشنر کی بچبری میں قلیل تنخواہ پرملازم ہو گئے اور پچھ عرصہ تک دہاں ملازمت پر دہے۔ (سیرت المہدی حصہ اقل ۳۳ روایت نمبر ۴۹)

اس حوالہ سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قاد بانی نے بچبری میں ملازمت کی اور یہ بات فلامر ہے کہ مرزا کے والدین بیخواہش رکھتے تھے کہ ال کافرزند ملازمت کرے ان دنوں اس عہدہ کی (جومرزا قادیانی کوملا) شخواہ بھی بندرہ روپے ہوتی تھی۔ اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ جس گھر میں کام ہو۔ جوخود رکیس ہواسے بندرہ میں روپید کی ملازمت کی کیا ضرورت ہوتی ہے ہمرکیف مرزائے ملازمت کی اور وہاں مختاری کا امتخان دیا مگرفیل ہوگئے اس طرف سے بددل ہو کرآپ نے کیا کیا ہرا ہیں احمد میکی تصنیف کا خیال پیدا ہوا چنا نچہ مرز الکھتا ہے۔

۱۹۹ ...... جب میری عمر بین سال کی ہوئی تو میرے دل میں نصرت اسلام کی محبت اور عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی رغبت ڈالی گئی۔ (آئینہ کالات ص ۵۳۵، خزائن ج ۵س ایسنا) اور عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی رغبت ڈالی گئی۔ اس نے ہمی شوق کے اظہار کے بعد براہین احمد بیکا کام شروع ہوااور مخالفین کو سخت الفاظ

میں خطاب کیا۔

ہے۔ جب خود تخت کلامی کی تو لامحالہ بالقائل بھی یہی طرز کلام اختیار کر گیا۔اس حوالہ سے سے بات صاف طور پر ثابت ہے کہ اسلام کے خلاف جس قدر گندی کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کامحرک یہی مسیح موجود (مرزا قادیانی) تھا جب خالفین گالیاں دیتے تو آپ انہی گالیوں کونقل کرکے مسلمانوں کواشتعال دلا کر چندہ طلب فرماتے۔ براجن احمد پیکھی تواس میں ابتدائی صفحات براس کتاب کے جمیب کوجلی حروف میں دس ہزار روپیہ کے انعام دینے کا وعدہ دیا ظاہر ہے کہ جو محف قرآن کریم کے معارف بیان کرنے کا وعدہ دیکر دس ہزار کا چینج دیتا ہے اس کوقر آئی معارف میں کس قدر دسترس ہوگی؟ مرزاکے زور دارالفاظ شنے۔

اکا، ''ان سب صورتوں میں بشرطیکہ تین منصف مقبولہ فریقین بالا تفاق ہے رائے ظاہر کردیں کہ ایفائے شرط جیسا کہ جائے تھ ظہور میں آگیا میں مشتہرا سے مجیب کو بلا عذر ہے وجیلتے اپنی جائیداد قیمتی دس ہزاررو پہر پرقبض ورض دیدوں گا۔''

: ﴿ (براجِن م حصداة ل ص ٢٥٠٢٥،٢٣ ، فزائن ج الس ٢٨٠٢٤)

بیحوالداس امر کے بھو دیا ہے الئے بھی یاور کھئے کہ مناظرہ یا مقابلہ میں مرزامنصف کی شرط لگاتا ہے قرآنی معارف کے دعوے کا میک اور حوالہ نئے۔

الم است المجھے خدا ہے قرآن کا علم دیا ہے اور زبان عرب کے محاورات کے بیجھنے کے لئے وہ نہم عطا کیا ہے کہ میں بلائم آتا ہوں کہ اس ملک میں کی وصرے کو وہ نہم عطا نہیں ہوا است کے بیٹی المحق المحت المحق المحت ا

ان میں میں اسلام جی افغار اور آفاق میں جی اسلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کمیں محرقوان کے ہاتھ سے دین اسلام جیج اقطار اور آفاق میں پھیل جائے گا۔''

( حاشيه براين احديص ٢٩٨، ٢٩٨، فزائن ج اص ٥٩٣)

 اور میں حضرت عیسی کی آمد ثانی کے رسی عقیدہ پر قائم رہا۔' (اع زاحہ می سے بزائن جواس ۱۱۱۳)
غرضیکہ مرز ااس امر کا قائل تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ آسان پر موجود جیں کس
لئے؟ صرف اس لئے کہ ابتداء میں ہی حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا اظہار مسلمانوں کو تشخر
کردے گا دیں بارہ سال کے عرصہ میں اشتہاری پراپیگنڈ اسے جب چند لوگ مرز ا کے ہم خیال
ہوگئو فوراا پناراستہ صاف د کیے کر حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا وعظ شروع ہوگیا گرساتھ
ہی خیال ہوا کہ جولوگ اس کی خدمت اسلامی کے قائل ہوگئے جیں وہ یہ تبدیلی د کیے کر بدک نہ
ہا کیں اس لئے ایک طرف اگر حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا اظہار کیا گیا تو ساتھ ہی پورے
ہا کیں اس لئے ایک طرف اگر حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا اظہار کیا گیا تو ساتھ ہی پورے
زور سے آخضرت میں گئی ہوت بند ہے آپ فاتم الانہاء جیس آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کا فر ہے
چنا نچہ مرتم کی نبوت بند ہے آپ فاتم الانہیاء جیس آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کا فر ہے
چنا نچہ مرتا نے کہا۔

۲ کا ..... " بین نبوت کا مدی نبیس بلکه ایسے مدی کو دائرہ اسلام سے خارج مجمعتا اول ۔ " کمتا (آسانی فیصلہ ، تزائن میں ساس)

۱۵۷ میں '' آنخضرت کے خاتم النہین ہونے کا قائل اور یقین کامل ہے جاتا ہوں اور اس بنت کا مل ہے جاتا ہوں اور اس بات بر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء میں اور آبخناب کے بعداس امت کے لئے اور کوئی نی نبیل آ بیگا نیا ہویا پر انا۔'' (نثان آسانی میں ۴۹۰)

۸کا ۔۔۔۔۔۔ میں نہ نبوت کا بدی ہوں اور نہ مجزات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ سے
منکر، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں واخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت
جماعت کا عقیدہ ہان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی رو ہے مسلم الثبوت ہیں
اور سیدنا ومولانا حضرت محمصطفے احمیجتی ختم الرسلین منافظے کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور
رسالت کوکافر وکافب جانتا ہوں۔۔ (مجموعا شتہارات جام ۴۳۰، اشتہار موری الا تبیاء کی عظمت دکھانے کے لئے اگر کوئی نبی آتا تو خاتم الانبیاء کی
ازال اوہام سے ۱۹۲۸، ۱۹۲۸ فیزائن جام ۴۳۵، ۱۳۳۹

۰ ۱۸ .... محی الدین این عربی نے لکھا ہے کہ نبوت تشریعی جائز نہیں دوسری جائز ہے تگرمیراا بنا بیدنہ ہب ہے کہ ہرتسم کی نبوت کا دور واز ہ بنتہ ہے۔

(الحكم ١٤ راير بل ١٩٠٣ء ، بلفوظات ج٥ حاشير ص ٣٥٢،٣٥١)

"هست اوخيرالر سل خيل الانام" "هر نبوت رابر وشداختتام" (مراج ميرس ١٩٠٥ ترائي ١٣٠٥)

۱۸۱..... ''میں نی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف ہے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تا کہ ' وین مصطفے کی تجدید کروں اور اس نے مجھے صدی ہے مریم بھیجا۔''

( آئینه کمالات اسلام م ۲۸۳ فزائن ج دس ۲۸۳)

بطور نموندان چند حوالہ جات پراکھا کی جاتی ہے بیتر کریاں اس امر کا جوت ہیں کہ مرزانے اپنا بچاؤائی جس سجما کہ مرقی نبوت کو کا فرودائر واسلام سے خارج قرار دیا جائے چنا خچہ اس سلسلہ بیس آنحضرت بین کی مدح بیس نقم ونٹر پر زور دیا کس لئے تا کہ دھزت میسی علیہ السلام کی وفات کے عقیدہ سے لوگ برک نہ جا کیں بلکہ ان کے دماغ کواس طرف لگا دیا جائے کہ بیخص آنحضرت باللہ کے اور کی خادم ہے اسے نبی بننے کا قطعاً خیال نہیں بیتو آنحضرت باللہ کے بعد مرق خود مرزا قادیا نی کو مرزا قادیا نی کو مرزا قادیا نی کو مرزا قادیا نی کو مرخوب کا مرک نہوں ہو جندم یہ ہم تھا ہیں گا کہ دوہ جا نہا تھا کہ جو مسلمان اس کے حلقہ بیس شامل ہو گئے جیں ان کے دلوں سے آنحضرت کا عاشق جان کر کے اس کا ساتھ دیے درجہ مرزا قادیا نی نے بیتہ بیر مرف اس لئے کی کہ دوہ جانتا تھا کہ جو مسلمان اس کے حلقہ بیس شامل ہو گئے جیں ان کے دلوں سے آنحضرت کا عاشق کہ بہتر یہی ہے کہ ان کے خیال کو آ ہت آ ہت تاکالا جائے چند سال کہی حال کی مجبت نکالا آسان نہیں بہتر یہی ہے کہ ان کے خیال کو آ ہت آ ہت تاکالا جائے چند سال کہی حال رہا آخر ا ۱۹ وائے بیس نبوت کا دعوے کر دیا دعوی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے جو تو جید کی گئی ہے وہ قابل دیدے سنے۔

بیقو ہمیں بحث نہیں کہ بیشتر ازیں کن معنوں میں انکار تھا کیونکہ گزشتہ حوالہ جات بالکل صاف ہیں اور کسی تاویل کی گنجائش نہیں ۔گر دیکھنا یہ ہے کہ کس عجیب وغریب طریق سے نبوت کے دعویٰ کی ابتداء کی گئی ہے۔ محرابھی ساتھ ساتھ آنحضرت علیہ ہے باطنی فیوش کا ذکر موجود ہے۔

کیشن میشتر اس کے کہ ہم دعوی نبوت کے اور حوالہ جات پیش کریں اس حوالہ مذکور کے متعلق کی اس حوالہ مذکور کے متعلق ا ایک اور حوالہ درج کرتے ہیں۔ جس میں مرز ااقر اری ہے کہ پہلے نبوت کا انکار تھا۔ اور واقعی معتبدۂ انکار تھا۔ گرخدا کی وحی نے اس عقیدہ سے ہٹایا۔ گر خدا کی وجی نے اس عقیدہ سے کہ مطاب ہوئی۔ مطاب معنوں سے اقر ارتھا کو یا تبدیلی عقیدہ نہیں ہوئی۔

۱۸۳ .... "ای طرح اواکل میں میرایمی عقیدہ تھا کہ جھے کو سے ابن مریم ہے کیا نسبت ہوہ کو آئی ابن مریم ہے کیا نسبت ہوہ فی ہے اور خدا کے بزرگ مقر بین میں سے ہے۔ اگر کو گی امر میری نسیلت کی نسبت فلہ برہوتا تو میں اس کو جزئی نسیلت قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میر سے پہازل ہوئی اس نے جھے اس عقیدہ پر قائم شدر ہے دیا اور صرت طور پر نبی کا خطاب جھے دیا گیا گر اس طرح کدایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔"

(حقيقت الوي ص ١٨١١، ١٥، بزائن ج٢٢ ص ١٥٣،١٥١)

یہ حوالہ اس امر کا ثبوت ہے کہ عقیدہ بیں تبدیلی ہوئی رنگر سابقہ حوالہ بیں مرزانے سے ظاہر کیا ہے کہ نبوت کا اٹکار فلال معن سے تھا۔اوراقر ارفلال معنی سے کویا تبدیلی عقیدہ ہوئی ہی نہیں۔اب دعویٰ نبوت کے حوالہ جات ملا حظر فرما ہے۔

۱۸۴ میں دنیس اس خدا کی تنم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس الملا اللہ میں میری جان ہے کہ اس ف اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے اور اس نے جھے تھے موجود کے نام سے لکارا ہے۔''

۱۸۵ ..... ''سیا خداوہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا''

(وافع البلاوص المغزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

د کیمنے! اب آہت آہت آ تحضرت اللہ سے فیض کے الفاظ کا استعال مجی کم ہوتا جائے گا۔ کیونکہ یہ با تیں تو صرف مریدوں کو قابو میں رکھنے کے پلئے ہیں درنہ اصل مقصود تو یہی ہے کہ کچھ عرصہ بعد برابری ادر پھر برتری کا دعویٰ ہوگا ، سنئے۔

۱۸۴ ۱۸۳۰ من منفرض اس حصد وحی الٰبی ادر امور غیبیه میں اس امت میں سے میں ہی ایک فردمخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے ادلیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے مر م گزر بھے ہیں۔ان کو یہ حصہ کشراس نعت کانہیں دیا گیا لیس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں کیونکہ کشرت وہی اور کشرت امور غیبیاس میں شرط ہےاوروہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔''

(حقيقت الوحي ص ٣٩١، خزائن ج٢٢م ٧ ٢٠٠٠)

١٨١ .... و " ماراد وي بي يهم رسول اور في بيل-"

(بدر ۵ رمارچ ۱۹۰۸ء ، مفوظات ج ۱۹س ۱۲۷)

۱۸۸ ..... "میں اس خدا کی م کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کھ

اس نے مجھے بھیجا ہے اوراس نے میرانام نی رکھاہے۔''

(تمه حقیقت الوحی ص ۲۸ فزائن ج۲۲ ص ۵۰۳)

۱۸۹ ...... ''اگرغیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو بتاؤ کس نام سے اسے ایک اور کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لفت میں الکھارغیب کے نہیں ہیں۔'' (ایک غلطی کا زالہ میں ہیں۔'' (ایک غلطی کا زالہ میں ہیں۔''

اس حواله کے مقابلہ میں حوالہ نمبر ۱۸ انجرد کھے:

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ باشریعت نبی ہونے کا بھی دعوی ہے۔ غرضیکدایک مجوزہ اسکیم کے مطابق مرید پیدا کئے گئے یا یہ کہ جوں جوں کام ترقی کرتا گیا آپ جناب بھی قدم برحاتے گئے یہ تمام کام ایک اسکیم کے مطابق کیا گیا۔اس کا قرار مرزا قادیان کا بیٹا خلیفہ قادیان نہایت اطیف پیرایی میں یوں کرتا ہے۔

اورا ہیں مالی ہے۔ اور اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم میں کی وفات اور اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ہوتا تو آپ کی جماعت کیلے سخت مشکلات کا سامنا ہوتا، کپن اللہ تعالی نے پہلے آپ سے براہین المحدولی اور کوااس میں آپ کوشی قرار دیالیکن انکشاف تا مدند کیا تا کرآپ کوظیم الشان کام کے لئے تیار فر مائے جس پرآپ کومقرر فر بانا تھا اور سے (ایک نی کااحز ام ملاحظہ ہو) کی وقات پر پردہ اس لئے ڈالے رکھا کہ اگر حضرت سے موعود کواس وقت اعلان کردیے لئین اللہ تعالی ہی سنت موعود کو بھی اصلی بات سے ناواقف رکھا۔ اس طرح آپ کو براہین کے زمانہ میں بی فرار دیالیک سی موعود کو بھی اصلی بات سے ناواقف رکھا۔ اس طرح آپ کو براہین کے زمانہ میں بی فرار دیالیکن اس پر بھی ایک پردہ نواس کے کہا دونوں با تمیں براہین احمد سے خدمانہ میں ماہر تو اس کئے کیس تا بوجہ نہ بڑجائے بھر دس سال بعد وفات سے کے مسئلہ پرسے پردہ اٹھا دیالیکن مسئلہ بوت پرائیک بردہ پڑا دہا تا کہ جماعت اسے اندراکی مضبوطی پیدا کر احتی کہ اور میں اس پردہ کو بھی اٹھا دیا لیکن مسئلہ بوت پرائیک اور حدادت نظا ہر ہوگی نہ پر اگر ہوگیا یہ فیصلہ ناظر مین کر میں ہے۔ اور حقیقت المنہ قرص میں اس پردہ کوئی۔ ' یا منصوبہ ظاہر ہوگیا یہ فیصلہ ناظر مین کر میں ہے۔ اور حقیقت المنہ قرص میں اس کے دھا جو سے المنہ قائم ہوگیا یہ فیصلہ ناظر مین کر میں ہے۔ اور حقیقت المنہ قرص میں اس کر حقیقت المنہ قرص میں اس کر دیا ہوگیا یہ فیصلہ ناظر مین کر میں ہے۔ اور حقیقت المنہ قرص میں اس کر میں کر میں ہے۔ اور حقیقت المنہ قرص میں اس کر دھی تو المنہ قرص میں اس کر دھی تا میں کر میں ہوگیا ہو فیصلہ ناظر میں کر میں ہے۔

ظیفہ قادیان ان چیزوں کو خدا کی حکمت بتا تا ہے کیونکہ خوداس کے ول جس ہی سوال
پیدا ہوتا ہے کہ حالات پرغور وفکر کرنے والا انسان اس نتیجہ پر پنچ گا کہ بیتمام کاروبارا کی اسلیم
کے مطابق چلایا گیا ہے ورند کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کے معارف کا حالی تھا نیت اسلام پروس ہزار
چیلنے دینے والا انسان حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات فابت ہے تھر آن کریم کے معارف
قرآن کریم کی تمیں آیات سے حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات فابت ہے قرآن کریم سے بین مجھ ساکا کہ بوت
تو آن کریم کی تمیں آیات سے حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات فابت ہے قرآن کریم سے بین مجھ ساکا کہ بوت
جواری ہے اوراس کا درواز و ہند کر ماااسلام کی ہنگ ہے فرضیکہ ان حقائی کوز برنظرر کھتے ہوئے خلیفہ
قادیان اس سوال کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے گر بھارے نز دیک وہ اس اسلیم کی تا کید کرتا ہے۔
جوہم نے واقعات سے اخذ کی ہے ۔ بہر کیف سے بات خدا تعالی کی حکمت تھی یا ایک مجوزہ اسلیم ورئوں باتوں کا فیصلہ واقعات سے ہوسکتا ہے ، واقعات ہم نے صاف الفائل میں بیان کردئے ہیں
جس سے نتیجا فذکر نا ہر عقل مند کے لئے نہایت آسان ہے۔

اس اسكيم كى تائيداس امر سے بھى ہوكتى ہے كه اس اسكيم پركار بند ہونے كے بعد اور بيد محسوس كرنے كے بعد كه اب مريداسلام اور مسلمانوں سے دور ہو چكے بيں ان كے دلوں بيس مرزا كى عبت بيدا ہوگئى ہے۔ ان عقائد كا اظہار كيا كيا جو ہم پہلے باب بيس بيان كر چكے بيں لينى بیعقا کداس و گت پھیلائے گئے جب دیکھا کہ مریداس درجہ قابوآ گئے جی کہ دواب بھاگ نہیں سکتے۔اب ان دا تعات سے فیصلہ سیجئے کہ بیدند بہب خدا کی طرف سے ہے یا ایک انسانی کار دبار۔

ساس جاليس

قادیانی سمپنی نے اپنے ابتدائی ایا میں خصوصاً خود کو خالص فرہی گروہ فلا ہر کیا۔ یہ حکومت کی نظروں سے بیخنے نے لئے تعایاد نیا پر نقترس کے اظہار کے لئے ہمیں اس سے بحث نہیں ہمارا مقصوداس جگداس کمپنی کی دور تکی بتانا ہے اس باب کے مطالعہ سے یہ چیز عیاں ہوجائے گی کہ اس کمپنی کی دور تکی اس امر کی بتن دلیل ہے کہ یہ کوئی فرہی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی سمپنی ہے جس کا کام وقت وقت کاراگ الا بناہے۔

ُ ذیل کے حوالہ جات ملاحظہ مر ماہیے اور دیکھنے کہ قادیانی جماعت کالیڈراپٹی جماعت کو سیاست سے علیحدہ رہنے کی تاکید کرتا ہوا کس قدر تقدی وینداری اور پر ہیز گاری کا اظہار کرتا ہے خلیفہ قادیان اپٹی جماعت کے ایک اعتراض کو یوں بیان کرتا ہے۔

۱۹۲ ..... ''جم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سڑا نگوں کے نفع حاصل ہوتا ہے اور حقوق مل جاتے ہیں پھر ریبھی ہے کہ جائز ایجی ٹیٹن کو گورنمنٹ بھی ناپندنہیں کرتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ جماعت احمد بیکوسیاست ہے روکا جاتا ہے اور حضرت سے موعود نے کیوں روکا ہے۔''

(بركات خلافت ص٥١)

اس سوال کا جواب خلیفہ قادیان نے ۱۸صفحات پر دیا ہے اور پورے زور ہے اپنے مریدوں کو سیاست میں وخل دینے سے روکا ہے ہم اس طویل جواب کے چندا قتباسات اپنے دعوی کے ثبوت میں چیش کرتے ہیں۔ جن سے میڈ فاہر ہوگا کہ قادیائی خلیفہ کے نزویک سیاست میں وفل ایک فرہر ہے اوراس میں قادیائی جماعت کی ہلاکت ہے جی کہ جائز حقوق کے مطالبہ کو بھی ناجائز تایا ہے ذکورہ بالاکتاب برکات خلافت کے حسب ذیل اقتباسات ملاحظہ فرمائے۔

۱۹۳۰ .... " د حفرت سے موجود (مرادمرزا قادیانی) فرماتے میں کہ گورنمنٹ ایک حد

تک سیاسی امور کی طرف توجه رکھنے کی اجازت دیتی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہاس کام کا انجام خراب ہوگا اس کئے میں اپنی جماعت کواس کی اجازت نہیں دیتا۔'' (برکات خلافت ص ۵۱) ١٩٢٠ .... " فرضيكة كوصوبه كايك بزياور ذمددار حاكم في اس بات برزور بمي دیا کہ مسلم نیگ سے نقصان نہیں ہوگالیکن حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے بھی جواب دیا کہ اس كانتجها حيمانبيس بوگا-" (بركات فلافت ص ٥٤) . ۱۹۵..... ''ای طرح سیاست کا خون جس کسی کے منہ کولگ جاتا ہے کچروہ اسے نہیں جھوڑ سکتا اور وہ اس کے اندر ہی گھتا جاتا ہے۔'' (برکات خلافت م ٥٩) ١٩١ .... " آج كل اسلام پرجونازك دقت آيا مواج اس سے پيلے اس يم مي نيس آیاس لئے اس دنت اسلام کو جتنے بھی ہاتھ کام کے لئے ل جا کیں اور جس قدر بھی سیابی اسلام کی حفاظت کے لئے ٹل جائیں اشنے ہی کم ہیں اس لئے آج مسلمانوں کے لئے سیاست کی طرف متوجه بوناایک زہرہے جے کھاکران کا پچامال بلکہ نامکن ہے۔'' (برکات ملافت ص ٥٩) ۱۹۵ سست '' حضرت می موجود نے بیالپندند کیا کہ جوتھوڑ ہے ہے آ دمی ان کے ساتھ شامل ہیں ان کوہمی آ پ سیاست میں دخل دینے کی اجازت دے کراینے ہاتھ سے کھودیں ''' (بركات خلافت مي ١١) ۱۹۸ ..... "سیاست میں پڑ کرچموٹی قوم بڑی میں جذب ہوجاتی ہیں۔" (بركات فلافت ميآآ۲) 194 ..... "ساست كاكونى ندمب نيس-" (برکات خلافت ص ۲۴) خلیفہ قادیان سیاست ہے علیحد ہ رہنے کی ایک دجہ میر مجمی فر ماتے ہیں: ۲۰۰ ..... "احمان كابدله بونا عاسية ماجسان بمى تودنيا يس كوكى چز ب معرت مسيح موعود نے لکھا ہے کہ تنی اور مرارت جو سکھوں کے عہد بیں ہم نے اٹھائی تھی گورنمنٹ برطانیہ كذريرابية كرجم سب بمول مخة ـ" (بركات خلافت ص ٦٢) کو یا اصل وجد کا بوں اظہار کیا ہے کہ حکومت نے ہم کوآ رام پہنیایا ہے اس لئے ہم خوش ہیں اورا پے حقوق طلب کرنا بھی گناہ تھے ہیں یا یوں سجھے کہ حکومت کی ذرہ بھر نارامتگی کیکرا پی کمپنی کا خاتمہ ہونے کا خوف دامنگیر ہے بہر مال سیاست سے بیخے کا دعظ سنتے جائے۔ ۲۰۱ ..... " نادان ہے دوانسان جواس وقت سیاست کی کش کش کو دیکھ کراور پھر اسلام کی حالت کومعلوم کر کے سیاست کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔' (برکات خلافت ص ۱۹،۱۱۰)

۲۰۲ ..... "اگرکوئی سے کے جمعی سیاست کے چھوڑنے کی وجہ سے نقصان اٹھانا بنتا ہے ہم تحصیلدار ڈپٹی اور دیگر سرکاری عبدے حاصل نیس کرسکے تو وہ مجھ نے کہ اس کہ مجوزنے سے خداماتا ہے اور ندمجھوڑنے سے دنیالی اگر تہیں خدابیاراہے توسیاست کو چھوڑ دو۔'' (بركات خلافت ص ۲۱)

٢٠٣ ..... إن جارى الى توبيعالت بي كدكونى وشمن جميل تلك كرتاب تكليفي ويتاب دکو بنجاتا ہے قو ہم کو گورنمنٹ کے سابی بی اس سے بچاتے ہیں توسیاست کی وجہ سے ہمیشہوں (بركات خلافت ص ۲۱) قوم كامياب موتى بي جس كاجتمامو-"

دفی خیالات کا بھی اظہار او کیا اسلام کا درد وورد محض بہانہ ہے اصل چیزیری ہے

"اكريم يتموز \_ \_ آدى بحى ساست ين لك جائين تواوركون موكا جواسلام كى خدمت کرے گاان لوگوں کو جانے دو جو سیاست بیں پڑتے ہیں اور تم دین اسلام کی خدمت میں (بركات فلافت م ٢٩)

"اسلام کی موجود وضروریات ما متی جی کد جاری جماعت سیاس معاملات سے ایس الگ رہے کہ جس مدتک گورنمنٹ اپنی رعایا کوسیای معاملات میں دلچینی رکھنے کی اجازت بھی (بركات خلافت ص ا 4) دیتی ہےوہ سیاست میں اس قدر مجمی دخل نیدے''

بلنعزات! آپ نے ملاحظہ فرمایا کداسلام کی خدمت کا رونارونے ہوئے قادیانی ظیفہ ( جس نے اپنے باپ کے اقوال بھی نقل کئے ہیں ) نے کیونکہ جماعت کوسیاست میں کسی متم کا دخل دینے ہے منع کیا ہے اب تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فر مایئے اور بیر بات ذہن میں رکھئے کہ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ سیاست اچھی چیز ہے یا بڑی اس میں وخل وینا تباہی و بربادی ہے یا فائدہ بخش بلکہ جارا مقصد صرف بیتانا ہے کہ بیجاعت قطعاً قطعاً فرہی جماعت نہیں اس گروہ کی بنیاد تجارتی اغراض پر ہے جن کے حصول کے لئے ند ہب کوآ ژبنایا گیا ہے ان کی دورنگی اس امر کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔

جس كتاب سے بيا تتباسات سات على كتے ہيں وو١٩١٥ء كى ہے اس وقت ضرورت تھی کہ اس قتم کا وعظ کر کے اپنے تقدّس کا اظہار کیا جائے گراس کے چندہی سال بعد کیا ہوتا ہے اس کاانداز دواقعات ہے فرمائے۔

ونیا کا کوئی معاملہ ہو جایان ہے متعلق ہو یا چین سے امریکہ کا معاملہ ہویا افریقہ کا

افغانستان کامویا تر کستان کائیگروواس میں دخل دیناضروری مجمتا ہے۔

ہمارا سوال صرف بیہ ہے کہ کیاا ب اسلام کو سپاہیوں کی ضرورت نہیں رہی کیا اسلام کی خدمت کا کام ختم ہوگیا آخرا آج کو نے وجوہ ہیں جن کی بنا پرتم سیاسیات میں دخل دے رہے ہوگیا اس کا باعث صرف بینہیں کہتم ہر جگہ تفرقہ انگیزی کے ذریعہ اپنا فرض سرانجام دے رہے ہو مثلاً افغانستان کا معاملہ لیجئے امان اللہ خال سما بتی شاہ افغانستان کے خلاف اس کے ملک میں بعناوت ہوئی بعناوت کرانے میں قادیا نیوں کا دخل تھا یا نہیں اے رہنے دہیجے صرف بیاؤ کی کھے کہ آپ کیا ارشاد فرمائے ہیں۔

جبشاه كابل برسرا فتذاريخ

(الفعنل ج٢ انمبر٢٧٩ص٤ كالم ٢٠١١،١٩٠٨ ديمبر ١٩٢٨ء)

ب ٢٠٥ ..... برجيشي شاوكا بل كواي فلك مين اصلاحامت جارى كرن پرسب

پڑی مشکلات اور رکاوٹیں اُن لوگوں کی طرف سے پیش آرہی ہیں جو پیرو ملاں کہلاتے اور بلاً وجہ و بلا استحقاق عوام کواپنے پیمندے میں پیمنسائے ہوئے ہیں .....فدا تعالی شاہ کا بل کوجھوٹے اور بلاً وجہ اُن پیروں کے رسوخ کو پورے طور پرمٹانے کی توفیق دے.....ہمیں نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے علماء کا وہ طبقہ جن کے و ماغوں میں پوسیدہ خیالات بحرے ہوئے ہیں شاہ کا بھی اُسلی تجاویز کونہایت تقارت کی نظر نے دیکھا تا ہے۔

(الفعنل ج٢ انمبر٢٥م ٢٠ رنومبر ١٩٢٨ء)

آپ نے امان اللہ خان کی تائید میں زور دارالفاظ من لئے اب بچدہ کی تعریف بھی آ سنتے جونویس اس گرونے و یکھا کہ بچہ مقد غالب رہتا نظر آتا ہے تو بیار شاد ہوا:۔ \*\*\*

جب باغی کامیاب ہوتے نظرائے

، ۲۰۸ سن " مابق شاه کابل امان الله خال بورپ کی سیاحت سے پھھا ہے متاثر اللہ علام متاثر علیہ متاثر اللہ علیہ متاثر

ہوئے کہ انہوں نے ندصرف خود یورپ کی ہر بات میں تقلید کرنا اپنے لئے باعث فخر سجھا بلک اپنی ملکہ کو بھی مغربی رنگ میں رنگ دیا ملکہ نے نقاب تو جہاز پر سوار ہوئے بی اتار دیا تھا۔ لیکن یورپ کا کی کو بال ایسے ایسے زنانہ فیشن افتیار کئے جو مغربی شرفاء کی خواتین میں سے بھی شاید ہی گوئی پہند کرتی ہوں آخرامان اللہ خال جب سیاحت ختم کر کے اپنے ملک میں پہنچ تو مغربی تہذیب و تمدن سے اس درجہ سمور ہو بھی تھے کہ انہوں نے اپنے ملک میں مغربی معاشرت جاری کرنے کے گئے جرے کام لیمنا شروع کر دیا۔' (لفنسل ۲۵ رجولائی ۱۹۵۰ء) کے جرے کام لیمنا شروع کر دیا۔'

۳۰۹ ..... "جارے حضرت امام ایداللہ تعالی (موسیوبشیر) نے پہلے ہی (بطور پش گوئی) بتادیا تھا کہ افغانستان کا اِختیار کردہ راستہ ترقی کانہیں بلکہ ترقی کے لئے اسلام کی ضرورت ہے۔ " (افضل ۲۵مرجولائی ۱۹۲۸ء)

کوکول ریا تھا۔

غازی امان الله خان کا وجود جس قدر افغانستان کے لئے مفید سمجھا گیا تھا۔ خدا کی شان التعان رسال اور تباہی خیز ثابت ہوا ہے۔'' (الفعنل ۵رجولائی ۱۹۲۹ء)

ہردوقتم کے اقوال آپ نے ملاحظ فرمائے ابنو دفرمائے کہ اسلام کی خدمت کی اب ضرورت ختم ہوگئ تھی جوانہوں نے سیاست میں دخل دیا اور سٹنے کا گرس کا زور ہوا تو خلیفہ قادیان اس حکومت کے خلاف جس کے بے شاراحسانات بقول خلیفہ قادیان مرزا کے خاندان پر جی بوں ارشاد فرماتے ہیں۔

'' حضرت مرزا قادیانی نے دوگام تو کردیا ہے جوآنے والے سیح کے لئے مقرر تھااب آنے والے کے لئے کوئی ادر باتی نہیں اوراس لئے کسی ادر کے آنے ٹی نسرورت بھی ہاتی نہیں رہی یہ بات ہالکل عقل کے خلاف ہے کہ کسی کے لئے خدا تعالی نے کوئی ، مقرر کیا ہواور اے دوسرا معمد آکرکر جائے عیسائیت میں بھی تنزل کے آٹار شروع ہو بھتے ہیں اور عیسائیوں کا غلبہ مث دہا ہے آئی سے بچاس سال قبل کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ اعجر یز بھی ہندوستان کو حقوق دیں گے لیکن اب دو آہستہ آہستہ و بے دیے ہیں۔ ٹاران کی تجارتی طاقت بھی ٹوٹ رہی ہے کوئی زمانہ تھا کہ انگریز کہتے تھے ہم یورپ کی دو ہڑی ہے بڑی طاقتوں سے دو گنا بحری بیز ارکھیں گے۔اس زمانہ میں حضرت مرزا قادیانی نے بیش کوئی فرمائی۔

معنت برطانی تا بشت سال ه بعدازان آثار صعف وانتلال

اس کے کھ عرصہ بعد ملکہ وکوریہ فوت ہوئیں تو اس سلطنت میں آ فار ضعف شروع ہوگئے ہندوستان میں جوروآج نظر آری ہے یہ دراصل جنگ فرانسوال کے زمانہ میں بی شروع ہوگئے ہندوستاندوں نے خیال کیا کہ اگریتیں لا کھانسان اگریز ول کوتک کر سکتے ہیں تو چھم کیوں نہیں کر سکتے چتا نچے ای وقت سے یہ کشکش شروع ہوئی اور فیمرروز پروز ضعف زیادہ بی ہوتا چلا کیا اب عیسائیت کھڑی رہ نہیں کتی ۔ حضرت مرزا قادیائی نے میچ کو ماردیا اوراس طرح اسلام کوعیسائیت کے ظہرے بچالیا بلکہ انا جیل سے وفات میچ فابت کر کے باتی دنیا کو بھی عیسائیت کے غلبے محفوظ کرویا ہے۔'' (انفسل نے 21، 20 مارچ 190، 20)

اور سنتے:

۱۳ بندوستان خاموژ نبیس بیش سکتا و در در در این تک غیر کملی حکومت گوارا نبیس کرسکتا اب به در ستان خاموژ نبیس بیش سکتا و بندوستان خاموژ نبیس بیش سکتا و بندوستان خاموژ نبیس بیش سکتا و بیشتر سکتا و بیشتر

''سائمن کمیشن اس غرض کے لئے مقرر کیا گیا تھا کہ دیکھا جائے مزید اختیارات کس حد تک دیکھا جائے مزید اختیارات کس حد تک دیکھا جائے مزید اختیارات کس حد تک بیداری تعلیم آزادی کا احساس پیدا ہو چکا ،
ہمان ہو نہیں کہ دنیا کی آبادی کا الم صدغیر محدود اور غیر معین عرصہ تک ایک غیر مکلی حکومت کی ممکن ہی نہیں کہ دنیا کی آبادی کا الم صدغیر محدود اور غیر معین عرصہ تک ایک غیر مکلی حکومت کی اطاعت گوارا کرسکے اگر یہ مطالبہ منظور نہ کیا گیا تو آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ملک عظمندی مصلحت اور وراندیٹی کے تمام تو انین تو ڑنے کے لئے کھڑا اور خواہ اسے خودشی کہا جائے اور خواہ اسے خودشی کہا جائے اور خواہ اس کی ایک اور خواہ اسے خودشی کہا جائے کا اور خواہ اس کا نام تباہی و بر بادی رکھا جائے ملک اس کے لئے آبادہ ہوجائیگا۔''

(الفصل ٥ رُئي ١٩٣٠ء)

۱۱۳ .... "میں نے پہلے ی المعاقب کرجس وقت سے ملک میں حکومت خودا فتیاری کا سوال پیدا ہوا ہے کوئد کوئی خواہ کتا ہی کا سوال پیدا ہوا ہے کوئد کوئی خواہ کتا ہی دیا نت دار ہوا گراس میں دیا نتداری اور دوما نیت نہیں تو وہ تو می مفاد کے مقابلہ میں دیا نت کی کوئی زیادہ پر واہ نہیں کرتا جس کے اطاق کیے جی ہوں وہ جہاں ہی تو می سوال پیدا ہوگا آئیس خیر ہاد کہ دیگا ای لئے میں نے بہلے ہی گئی بار کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ جوں جو ب ہندوستان میں حکومت خودافقیاری کا سوال زور پر تا جائے گا گریز زیر وست کی طرف جھکتے جا تیں ہے کیونک وہ کوئی ہوا ہی جائے گا گریز زیر وست کی طرف جھکتے جا تیں ہے کیونک وہ کوئی ہوا ہی جائے گا گریز زیر وست کی طرف جھکتے جا تیں ہے کیونک وہ گئی ہوا جی خوالائل ہے اور اب ہی جائے گا گوئی ہوا جی خوالائل ہے اور اس کے ایکن اس تھوڑ ہوڑ دیا اور ایسے ایسے تو اثمین پاس کر و سیخ جنہیں آئی ہوا تھی ہوڑ دیا اور ایسے ایسے تو اثمین پاس کر و سیخ جنہیں آئی ہوا تھی ہوڑ دیا اور ایسے ایسے تو اثمین پاس کر و سیخ جنہیں آئی ہوا تھی ہوڑ دیا اور ایسے ایسے تو اثمین پاس کر و سیخ جنہیں آئی ہوتے ہوڑ دیا گئی ہوا ہ ندگی گئی تو صرف و قاداروں کو جوندان کے ہم نہ جب بیں اور نہ ہم قو مساتھ جھوڑ دینا گئی ایسے کی بات ہے۔" (خطبہ میاں جمود)

(الفضل ج ١٤ أغبر ١٥٥٠ م ١١١١ كوير ١٩٢٩م)

م فرکورہ بالا اقوال تواس وقت کے ہیں جب کانگرس زوروں پرنٹی مگر جوٹی چندون باعد کانگرس قادیا نیوں کے خیال میں تا کام دکھائی دی تو خلیفہ قادیان ارشاوفر ماتے ہیں۔

٢١٥ ..... " بندوستان كے سے فريب ملك ميں بداوراى مم كى دوسرى تحريكيں بو

لا کھوں آ دمیوں کو قوت لا بھوت مہیا کرنے سے باز رکھ رہی ہیں جس قد رہتا ہی اور بدا منی پیدا کر
سکتی ہیں وہ خلا ہر ہے اور حالات جس حد تک تازک ہو چکے ہیں وہ خود کا گرسیوں سے بھی پوشیدہ
خبیں لیکن باوجوداس کے وہ اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوتے نظر نہیں آتے غرض وہ وقت آپیگا اور
ضرور آئے گا جب کہ کا گرسیوں کو اپنی خلط ردی کا احساس پورے طور پر ہوگا ادر وہ اپنے کیے پر پچتا
نے کے لئے مجبور ہوں کے لیکن اگر سوائے نقصان کے اور کچھ نظر نہ آتا تو ہو شمندی کا نقاضا ہی 
نے کہ فقد م روک لئے جا تیں اور وہ روش ا مقطاری جائے جس پر چلنے سے منزل مقصود پنچے کی تو قع
کی جا سکتے۔''
ر افغال میں مرد رہیں کر مجرب ہیں اور حود روش ا مقطاری جائے جس پر چلنے سے منزل مقصود پنچے کی تو قع

اور منظے کا نگرس پرنگتہ چینی کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے میں۔ ۲۱۷۔ ۔ ''نہیں میں جماعت کو بورے زورے نصورت کے دور تحریکات کی خبر گیری کریں اور وقنا فو قنامجھے اطلاعات میعیج رہیں (تا کہ یمی اطلاعات حکومت کو بھیج کراپناا حسان جنایا جائے کہ دیکھوہم کی آئی ڈن کا کام سرانجام دیتے ہیں )'' (الفضل عرجولا فی ۱۹۳۳ه)

آ مح لکھتے ہیں کہ:

۱۱۷ د اگری سال تک کامست ۱۱ میں نے ایک اسکیم میں جویز کی ہے جس کے ماتحت پجیس سال تک کے تمام نوجوانوں کومنظم کیا جائے گالیکن علاوہ اس نظیم کے ہماری جماعت کے ہرفرد کو حکومت کی اس معاملہ میں مدد کرنی جا ہے۔ اگر حکومت کی مدد کرو گئو حکومت معنبوط ہوگ ( گریہ بتاؤ کہ تمہار رے مرزا کی چیش گوئی جو حکومت کی جائی کے لئے گائی ہے کیوکر پوری ہوگی کیا ہے با تمیل تم دل سے کہدر ہے ہو۔)

( خطبہ خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل کا جو ال کی سے کہدر ہے ہو۔)

سوال یہ ہے کداب بی جماعت کے نوبو انوں کو حکومت کی امداد کے لئے تیار کرنا کیا معنی رکھتا ہے کیا ہندوسکو عیسائی باقی نہیں معنی رکھتا ہے کیا ہندوسکو عیسائی باقی نہیں رہے کیا اسلام کو و درد جو ۱۹۱۳ء میں پیدا ہوائی کہاں گیا رہے کیا اسلام کی خدمت کا کا مرتم ہے جا جواب اس سے فارغ ہو کر فدا کو طفے کی بجائے اب دنیا یعنی سیاست کے پیچھے پڑے دیا جواب اس سے فارغ ہو کر فدا کو طفے کی بجائے اب دنیا یعنی سیاست کے پیچھے پڑے دیا۔

ہمیں اس وقت اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ قادیانی فوج تیار ہو کرکیا کرے گی ذولوگ قادیان میں فدن کو فد بچاسکے وہ کیا کریں ہے۔ بیصرف نفظی طور پر حکومت کے خوش کرنے کے لئے فوج کی تیاری کا اعلان کیا ہے سمجھا سید کہ حکومت کو امداد کی ضرورت تو ہوگی نہیں لفظی ہمدر دی میں کیا حرج ہے کیونکہ ہمارا مقصود تو اس وقت خود قادیانی خلیفہ کے اقوال سے ان کی دور کی ظاہر کرنے سے بیٹا بت کرتا ہے کہ یہ کمپنی کوئی فم ہمی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی سمپنی ہو جس نے فد ہب کی اور حنی اور حرکمی ہے۔

قادیاتی کمپنی کا موجود طرز عمل ملاحظ فر ایئے کشمیر میں فتد انگیزی معاملات کشمیر میں در محقولات کشمیر میں در محقولات کشمیر میں در محقولات کشمیر کی کا دور محل ملک کی صدارت ایک قادیاتی کا گول میز کا نفرنس میں جانے کے انتہائی کوشٹ کر کے کوشلوں میں جانا ۔قادیاتی ان محاملات میں کیوں منہمک میں یا مسلمانوں کے معاملات میں دخل دے کرقادیا نیوں کا کیا حشر ہوتا ہے اس وقت اس چز پر ہماری بحث نہیں جمارا سوال تو صرف میہ ہے کہ کیا اسلام کی خدمت کا کام سرانجام پاچکا جواب ساسات میں دخل دے رہے ہواور تمہارا میا نطان کہاں گیا۔

''اگر ہم تعوڑے ہے آ دی بھی سیاست میں لگ جا کیں تو کون ہوگا جواسلام کی خدمت کرےگا۔ اگر تمہیں خدا بیارا ہے توسیاست کوچھوڑ دو۔''

یسی با تو مانو که اب مهمین خدا بیارانهین یا آن بات کا اقرار کرد بقول خود سیاست کا تموئی نه بهبنبین موتاتم دراصل موی سیای گرده جس کا کوئی نمه مبنین -

دعوت مبابله

فلیفہ قادیانی خودکو خداکا مقرب ظاہر کرتا ہوا پلک کو اپنی مریدی کی دعوت دیتارہتا ' ہے۔جس کی بناء پر ہر خض کوخن ہائی ہے کہ دواس کی لائف، اخلاق چال چلن کو پر کھے بدیں وجہ ہیں نے اوران تمام اشخاص نے جن پر خلیفہ قادیان کے اندرونی حالات کا راز طشت ازبام ہوگیا۔ خلیفہ فہ کورکو ماوا کتو بر ۱۹۲۷ء میں چیلنج دیا کہ دوا ہی ذات پر عاکد ہونے والے الزامات کے خلاف میدان مبللہ میں آئے۔ (مبللہ فام ہو دوافرادیا جماعتوں کا لیک دوسرے کے خلاف یہ بدد عا کرنا کہ جموٹے پر خداکی لعنت ہو) اب بھی یہ چیلنج برستور قائم ہے (اس چیز کی یادگلارے طور راس پاکٹ بک کا نام مبللہ پاکٹ بک رکھا گیا ہے) خلیفہ قادیان نے اس دعوت مبللہ سے بدیں الفاظ انکار کردیا۔

۔ ۲۱۸ .... ۱۰ جمعے کائل یقین ہے اور ایک اور ایک دو کی طرح یقین ہے کہ ایسے امور کے متعلق مبللہ کا مطالبہ کرنا یا ایسے مطالبہ کومنظور کرنا ہرگز درست نہیں بلکہ شریعت کی جنگ ہے۔ پس الفاظ قرآن کریم، فتوئی رسول، عمل خلفائے رسول، اجماع امت کے بعد جوقحص ایک نیا طریق اختیار کرتا ہے اس کی نفسانیت اور شریعت کی ہے حرمتی کی فجہ سے میں اس کا تابع نہیں ہو سکا " ۔ ( کمتوب خلیفہ قادیان مندرجہ جواب مبلہ نبراص می خلیفہ قادیان کے ارشاد گرامی کے بعد مرز افلام احمد قادیانی کافتو سے سنے اور خیال فرما سے کہ نفسانیت اور شریعت کی ہے حرمتی کا الزام کس پر عائم ماحمد تاہے اور الفاظ قرآن کریم، فتوئی رسول، اجماع امت سے خلیفہ قایان زیادہ واقف ہے یا مرز اغلام احمد؟۔

رسیم بالد جائز ہے۔ اسساقل اس کو مرف دوصورت میں مہابلہ جائز ہے۔ اسساقل اس کا فر کے ساتھ جو یہ دعوی رکھتا ہو جو مجھے یقینا معلوم ہے کہ اسلام حق پہنیں اور جو پچھے غیراللہ کی نسبت خدائی کی ختیں میں مانتا ہوں وہ بقتی امر ہے یہ تمام خبر تحقیقات طلب ہے۔ ۲ سدوم اس ظالم کے ساتھ جوایک بیجا تہمت کسی پرلگا کراس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے مثلاً ایک مستورہ (عورت) کو کہتا ہے کہ میں یقینا جانتا ہوں کہ یہ عورت زاید ہے کو ککہ بچشم خود اس کو زاکر کرتے و یکھا ہے یا

مثلا ایک مخف کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانیا ہوں کہ بیشراب خوار ہے کیونکہ میں نے چیشم خود اس کو شراب پیتے دیکھا ہے سواس حالت ہیں بھی مبللہ جائز ہے کیونکہ اس جگہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں بلکہا کیکشخص اپنے یقین اور رویت پر بنار کھ کرا یک مومن بھائی کو ذلت پہنچانا جا ہتا ہے جیسے مولوی اساعیل صاحب نے کیا تھا اور کہا تھا کہ بیرے ایک دوست کی چھ دید بات ہے کہ مرزا غلام احد مینی بیدعا جز پوشید وطور پر آلات نجوم اپنے پاس رکھتا ہے اور انہی کے ذریعہ سے مجم مجم آئند ك خرين معلوم كرك لوكول كوكه ويتاب كدالهام بواب مومولوى اساميل صاحب فيكى ابشهادى مسئله مين اختلاف نبيس كياتها بلكداس عاجزي ديانت ادرصدق پرايك تهست لكاني تمي جس کی اینے ایک دوست کی رویت پر بنار کی تھی لیکن اگر بنا صرف اجتها دیر جواور اجتهادی طور پر کوئی مخف كمى موكن كوكا فر كيم يا محدثام رميح توبيكوئي تبهت نيس - بلكه جهال تك اس كى مجما ورعلم تعا اس کے موافق اس نے فتویٰ دیا ہے غرض مبللہ صرف ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جوایے قول کی قطع اوریقین پر بنار کھ کرد دسرے کومفتر کی اور زائی قرار دیتے ہیں۔'' ( کتوبات احمد مین ۲ حصداق ل ۹۰۱،۱۱ ماشیر، الکی ۲۴ نمبر ۱۱ سر ۲۲۲ رمار ۱۹۰۲م)

مرزاغلام احدف ایک دوسری جگدای عبارت کی ان الفاظ بیس توضیح کی ہے اور اس

جگداستدلال بحی قرآن کریم کی آیت مبللہ سے کیا ہے۔

٢٢٠ .... "اس كے جواب عل فريال عبد الحق صاحب اين دوسرے اشتہار على اس عاجز کو یہ تھے ہیں کہ اگر مبلید مسلمانوں سے بعیدا ختلاقات جزویہ جائز نبیں تو پھرتم نے مولوی اساعیل سے فتح اسلام میں کول مبللہ کی درخواست کی سو انہیں سجھنا جاہئے کہ وہ درخواست کسی جزئی اختلاف کی بنا پرنیس بلکه اس افتر اء کا جواب ہے جوانہوں نے عمر آ کیا اور کہا كدميراايك دوست جس كى بات برجمجے بعلى اعتاد ہے۔ دومہينے تك قاديان ميں مرزاغلام احمد کے مکان پررہ کر پھشم خود و کیوآیا ہے کہ ان کے پاس آلات نجوم ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے وہ آسنده كي خبرين بتات إن ادران كانام الهام ركه ليتي بي-اب ديكمنا جائي كهاس صورت كي جزئی اختلاف سے کیاتعلق ہے۔ بلکہ بیتوا س شیم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت میہ کہ میں نے اس کو پچشم خور زنا کرتے دیکھا ہے یا پچشم خودشراب چیتے دیکھا ہے۔ اگر میں اس بے بنیاد اختر اع کیلئے مباہلہ کی درخواست نہ کرتا تواور کیا کرتا۔''

(تبلغ رسالت ج مس ۱۲۳ مجموعه اشتبارات ج اس ۲۱۳)

الله تعالی ہمیں سید ھے داتے پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین)



بسم الله الرحين الرحيم!

# خود کاشته پودا

مولاناعبدالكريم ميلبله

ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ سرداردو عالم ایک کی بعث مبارکہ ہے قبل برقوم اور برعلاقہ کے لیے علیحدہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ تا آ نکہ اللہ عزوجل نے تلوق کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لئے آخری کتاب اور آخری نبی کا ظہور فرمایا۔ کتاب وہ نازل فرمائی جس کے بعد تا قیامت کی قانون کی ہدایت کی ضرورت ندر ہے۔ نبی وہ مبعوث فرمایا۔ جس کا نور جمید انسانی قلوب کو منور کر تارہے۔

خدادند کریم کی اس نعت کی بدولت ند بب اسلام کوم کزیت جیسی دولت نعیب بوئی جوادر کہیں موجود نیس اسلام کی اس مرکزیت کا پیٹیجہ ہے کہ برکلمہ کومسلمان فار نام ویا کے کسی خطم میں آباد ہو۔ ایک مرکز برجع ہے۔

دشمنان اسلام وقافو قااسلام کی اس مرکزیت کوتو ژنے کی موہوم کوشش کرتے رہے۔
کراسلام جیسی پاک رحت کو سیجنے والے مولانے ہمیشہ اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اس حف بیس بھی
اسلام کے شیرازہ کو بھیرنے اور مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج اور کا فرقر ار دینے والا ایک
کروہ پیدا ہوا ہے۔ جو درامل فرجب کے پردہ میں ایک جہارتی کمینی ہے۔ بیگر وہ بھی بیموہوم
امید رکھتا ہے کہ خدانخو استد اسلام کی مرکزیت کو برباد کردے اور مرزا غلام احمد قادیانی یا دوسرے
قادیانی انبیاء کی نبوت کا برجاد کر کے مسلمانوں کے شیرازہ کو بھیروے۔

لاکھ لاکھ درودوسلام ہو۔ دیا سکوال محن اعظم پر جس نے تیرہ سوسال قبل ہی اس قتم کے فتوں کی خبردے دی تھی۔ تاکہ است اس قتم کے دجالوں کا شکار نہ ہو۔

فی زمانہ حضور سرکار دوعالم اللہ کی خیرت بیان کرنے حضوطالہ کا یوم میلا دمنانے کا حقیقہ میلاد منانے کا حقیقہ مقد ہے کہ جم حضوطالہ کی عزت ونامتوں کی حفاظت کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور اس فتنہ کا انسداد کرکے خداد ند کریم کی رضاء کے طالب ہوں۔ ہمیں تو تعجب ہے کہ قادیانی کس مندے دنیا کے سامنے قادیانی نبوت کو پیش کر سکتے ہیں۔ جبکہ خود قادیانی نبوت کی تحریرات اس کے بطلان پرشاہد ہیں۔ اس سارے جھگڑے کے فیصلہ کے لئے صرف یدد کھنا کافی ہے کہ قادیانی ند ہب کس کا تیار کردہ یا پیدا کردہ ہے اور اس پودا کا کاشٹکار کون ہے؟۔ اس بات کا فیصلہ ہمارے قلم سے نہیں۔ بلکہ خود مرز اغلام احمد قادیانی کی تحریرات ہے سیجئے۔

## خد مات فراموش نه ہوں گی ،مناسب موقعوں برغور ہوگا

''آپ بہر نج تسلی رکھیں کہ سرکا رانگریزی آپ کے حقوق اور آپ کی خاندانی ضدمات کو ہر گز فراموش نہیں کرے گی اور مناسب موقعوں پر آپ کے حقوق اور خدمات پرغور اور توجہ کی جائے گی۔'' (تبلیغ رسالت ع یس ۴، مجوعدا شتہارات ج سم ۱۰)

مرزا قادیانی اوراس کا خاندان جمیشدا پنی خاندانی خد ما مصوکی یادد بانی میس مصروف رہتا ہے۔ سوال میہ ہے کد مرزا قادیانی اوراس کے خاندان سے ایک سرکاری حاکم اعلیٰ کا وعدہ کیسے بورا ہوا۔ سیتو ظاہر ہے کہ کوئی ریاست علاقتہ یا جا گیر بخش گئی؟۔ آخر وعدہ بورا ہوا تو کیوکر؟۔ کیوکر مرزا قادیانی کی وفاداری بغیر ایفائے وعدہ قائم نہرہ سکتی تھی۔اس کی وفاداری اور اسلام دشمنی کا مال خوداس کی زبانی سینے۔

## راز کامشوره پوشیکل خیرخوابی

''چونکہ قرین مصلحت ہے کہ سرکارانگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جا کیں۔ جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں۔اس لئے ہم نے اپنی محن گورنمنٹ کی پولٹیکل خیرخواہی کی نیت ہے اس مبارک



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### حقيقت مرزائيت

مولا ناعبدالكريم مبلبله

عام قہم کٹریچر

دوستوں کے مشورہ سے بیضر درت محسوں کی گئی ہے کہ تر دید مرز ائیت کے لئے عام فہم لٹریچر درکا رہے۔ جس میں کسی عملی بحث کی الجھن نہ ہو، تا کہ نوتعلیم یافتہ اور معمولی پڑھے لکھے دوست بھی ہماری کتب ہے کم حقہ فائد واٹھ سکیں۔

ہمارے زمانہ میں مذہبی واقفیت بہت کم ہے۔ اس بل بوتے پر بعض اشخاص کو دنیا کی اصلاح کا جھوٹا دعوی کرنے کی جرائت پیدا ہو جاتی ہے۔ اندریں حالات ضروری ہے کہ اس زمانہ کے خطر ناک فتنہ کے حالات خودان کے لٹریج سے پیک تک پہنچائے جا کیں۔

میری دلی وعاہے اور برادران اسلام سے بھی دعائی درخواست ہے کہ اللہ کریم اس کتاب کومفید ثابت فر مائے۔اس کتاب کا خود مطالعہ فرمائے اور دوسروں تک پہنچاہئے۔اللہ کریم اس کا اجرعظیم عطافر مائیں گے۔ (مصنف)

شميس

برادران اسلام سے بدامر پوشیدہ نہیں کہ پچھ عرصہ سے ہمارے صوبہ پنجاب میں ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو فد ہی رنگ میں رنگین ہوکر پیلک کواپٹے بلند آ ہنگ دعا دی سے مرعوب کرتا ہوا اپنی مریدی کی دعوت و سے رہا ہے۔ جس کوعرف عام میں '' قادیانی'' کے نام نے موسوم کیا جاتا ہے۔

اسلام میں بیکوئی نیافتند نہیں بلکہ تاریخ اسلام اس امر پر شاہدہے کہ اس قسم کے فقتے وقاً فوقاً پیدا ہوتے رہے۔ گر بمیشد ہی اسلام تمام فتنوں پر عالب رہا۔ زمانہ فد بھی آزادی کا ہے قوانین مروجہ چوری ڈاکئ قتل وغیرہ جرائم پرتو گرفت کرتے ہیں۔ گرایسا کوئی قانون نہیں جس کی بڑا۔ اُس قسم کے مدعیان نبوت سے پلک اپنی اخروی وولت (ایمان) کے ساتھ ساتھ اسپندگی کمائی کوبھی محفوظ رکھ سکے۔

ایک بیدگشیش چرانے والا مجرم عدالت سے سزا پاسکتا ہے ایک حقیر چیز کی چوری پر پولیس مجرم کا عالان کرسکتی ہے مگراس چیز کی تعلی اجازت ہے کہ کوئی شخص" ندہبی لباس' پہن کرنہ مرف بلک کے متاع ایمان کوچین لے بلکے مخلوق خدا کی دولت بھی سمیٹ لے۔

ایک تا گد ڈرائیور موٹر ڈرائیور کے لئے السنس حاصل کرنا ضروری ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ ڈرائیوروں پر اپنا کنٹرول رکھے۔ کیونکہ اس طرف سے خفلت ممکن ہے کہ پبلک کے نقصان کا باعث ہو، مبادا کوئی انا ڈری موٹر چلاتا ہوا کسی غریب کی جان لے لیے۔ سکھیا اور تمام قسموں کی زہروں کا السنس ضروری ہے تا کہ ان زہر پلی اشیاء کا استعال فیرمحل پر نہ ہواور کوئی مادہ اور خلطی ہے یا کوئی مغلوب الغضب اپنے جوش غضب میں اپنی خود کشی کا سامان ہم نہ پہنچا کے ۔ رعایا کے جھگڑ دوں کا فیصلہ کرنے اور پولیس کے چالانوں پر قانونی کارروائی کرنے کا اہم فرض جن افراد کے سردکیا جاتا ہے ان کے لئے ایک '' امتحان' مقرر ہے جس کا پاس کرنا ضروری ہے ۔ حکومت اس معاملہ میں اس قدری تا کے کہ تخت سراؤں کا اختیار ہر کس ونا کس کوئیس دیتی بلکہ بعض آ پریش تو نہا ہے خطرنا ک ہوتے ہیں گویا ایک مریض کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ ایک خود میں تو نہا ہے خطرنا ک ہوتے ہیں گویا ایک مریض کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ حکومت کا قانون بھیٹا اس محف پر گرفت کرتا ہے جواس کا مستقطعی ناواقف ہواور کسی مریض کی موت کا باعث بن جائے۔ میڈیکل سکولوں میں طلباء کوعلا وہ تعلیم کے ٹرینگ دی جاتی ہے ۔ لائک موت کا باعث بن جائے۔ میڈیکل سکولوں میں طلباء کوعلا وہ تعلیم کے ٹرینگ دی جاتی ہوان کو آ پریشن کرتے ہیں اورا کی جوز ہ کورس کے فتم کرنے پر ان کو آ پریشن کی جوز ہ کورس کے فتم کرنے پر ان کو آ پریشن کی اجازت دی جاتی ہے۔ لائک کی جوز ہ کورس کے فتم کرنے پر ان کو آ پریشن کی جوز ہ کورس کے فتم کرنے پر ان کو آ پریشن کی جوز ہ کورس کے فتم کرنے پر ان کو آ پریشن کی جوز ہ کورت کے فیم کرنے پر ان کو آ پریشن کی جوز ہ کورت کے فیم کرنے پر ان کو آ پریشن کی جوز ہ کورت کورت کے فیم کرنے پر ان کو آ پریشن کی جوز ہ کورت کے فیم کرنے پر ان کو آ پریشن کی جوز ہ کورت کے فیم کرنے پر ان کو آ پریشن کرنے پر ان کو آ پریشن کی جوز ہ کورت کے فیم کرنے پر ان کو آ پریشن کی اجازت دی جاتی ہے۔

وکلاء کے گئے بھی ایک امتحان مقرر ہے جس میں کامیاب ہونے کے بعد وکالت کا وقت ضائع نہ کر ہے۔ غرضیکہ حکومت کے ہرشعبہ میں کامیاب ہونے کے برشعبہ میں کامیاب ہونے کے ہرشعبہ میں کامیاب کی جان و مال کی حفاظت کے لئے ایک قانون موجود ہے جس پر نظام حکومت قائم ہے البت اگر لائسنس نہیں اگر کوئی رکاوٹ نہیں اگر کوئی قانون نہیں تو اس مختص کے لئے نہیں جو' نہ بہب کے اگر لائسنس نہیں اگر کوئی رکاوٹ نہیں اگر کوئی قانون نہیں تو اس مختص کے لئے نہیں ہو' نہ بہب کے پروہ میں تجارت' کرنا چاہے ہر مختص کے لئے آ زادی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر ہے، البهام کا دعویٰ کر ہے، خدا ہے ملاقت کا دعویٰ کر ہے، خلا ات کے قصے بیان کر ہے، تمام مخالفین کی ہلاکت اور موت کی پیشگو ئیاں کر ہے، خلافت کا دعویٰ کر تا ہوا قاتل مہیا کر ہے، ان کو کہ بہبتی مقبرہ میں جگہ د ہے، مخالفین کے مکانات مسار کر ہے، تمام و نیا کو لاکار ہے۔ اشتحال انگیزی بہبتی مقبرہ میں جگہ د ہے، مخالفین کے مکانات مسار کر ہے، تمام و نیا کو لاکار ہے۔ اشتحال انگیزی کو شنام و دی غرضیکہ ہرفتم کی ایڈ ارسانی اور ملک میں بدائنی کچیلا نا اس کا روز مرہ کا شخل ہو۔ تمام و نیا کو دوئر ہے وعدے دلا ولا کر مربیدوں کی جیبوں کو خالی کر و ہے۔ غیر مما لک میں تبلیغ کے پردہ میں مربیدوں کے علاوہ مسلمانوں کے مال ودولت ہے اپنے خزانہ کو بھرنے کی قکرا ہے دامنگیر

ہو۔ مریدوں کو حکم دے کہ ایک وقت کا کھانا نہ کھاؤ بجائے گوشت کے دال کھاؤ اعلیٰ لباس مت پہنو لیکن اس کے اپنے علم اور اسراف کی نظیر پیرس بھی پیش کرنے سے قاصر ہو۔

اس قتم کے فتنوں کے مقابلہ میں اگر رعایا اور پلک کے لئے کوئی حق ہے تو صرف یہ کہ ان کی تر دیدکر کے مخلوق خدا کوان کے دام تزویر سے بچایا جائے۔

میامر واقعہ ہے کہ'' قادیانی فتنہ' نے تدریجاً اپنے عقائد کی اشاعت کی ہے۔اہتداء مسلمی ما این میں میں مدہ تسلم اس عند کر کیا ہے اسلم

غیر تشریعی نبوت جاری ہے مگر ابھی زیادہ عرصہ نہ گزراتھا کہ شریعت کا بیم فہوم بیان ہونے لگا کہ شریعت نام ہے چنداوامر ونواہی کا جوقادیانی نبی کے الہامات میں موجود میں۔ ابتدا کہا گیا کہ بیہ

ریں سام ہے۔ گروہ حکومت کا سچا وفا دار ہے۔ سیاسیات ہے اسے کوئی تعلق ہے بلکہ اس گروہ کے نزدیک سیاست ایک زہر ہے مگر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اب بیا گروہ خالص سیاسی گروہ بنآ دکھائی

دیتا ہے۔غرضیکد ۵ سال کے اندراندراس فرقد نے گرگٹ کی طرح مختلف رنگ تبدیل کئے ہیں۔ چونکہ بیگروہ اپنی کامیابی نہ ہبی لباس ہیں سمجھتا ہے اور اس کو برقر اررکھنا چاہتا ہے اس لئے اس راسگنڈ امرانتا کی زورہ احالتا سرکہ یہ ''آسانی سلسلا'' ہے۔جوآسانی بادشاہت لے کرآبا ہے اس

پراپیگنڈاپرانٹہائی زوردیا جاتا ہے کہ یہ''آ سانی سلسلہ'' ہے۔جوآ سانی باوشاہت لے کرآیا ہے اس کا مقصدروجانیت اور تقدس،تقوی اور طہارت پیدا کرنا ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ داقعات کی روثنی میں اس حقیقت کا انکشاف کیا جائے کہ بیڈروہ ایک تجارتی سمپنی ہے۔جس نے ندہب کی

اوڑھنی اوڑ ھکر نقدس آمیز تحریر دِلقر برکوا پٹی دکان کا سرمایہ بنار کھا ہے۔ چونکہ فی زمانہ نوتعلیم یافتہ اصحاب دینی تعلیم کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں۔اوران کو

ا پنے ند ہب سے واقفیت نہیں ہوتی اس لئے قادیانی کمپنی نے اپنازیادہ تر زُرخ اس طبقہ کی طرف

رکھا ہے۔اور مختلف طریقوں سے اپن دام تزور میں لانے کے لئے کوشاں ہے۔ بہلا قدم: ان کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس طبقہ میں تبلیغ کرتے وقت یہ گروہ اپنی

درونی صورت بنا کراتجاد، اتجادی رٹ لگانی شروع کردیتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی حالت پر آنسو بہائیگا۔ جونمی اے معلوم ہوگا کہ بیراحر بہکارگر جورہا ہے تو فوراا پنے درد واضطراب کا حال یوں بیان کریگا کہ گویا ہے اسلام کی مصیبت میں رات کی نیند بھی حرام ہو چکی ہے قادیا نیوں کا سے

یں اور ہے۔ وعظ سننے سے تعلق رکھا کرتا ہے۔ ایک ناواقف حال پرتو یہی اثر پڑتا ہے کہ یہی ہے مسلمان ہیں جودین کی حفاظت کے لئے کمربستہ ہیں۔ دوسرا قدم: اس قدرائر ڈالنے کے بعد دوسرا قدم یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی حالت نہایت خشہ ہورہ ہیں ہے۔ ہفرقہ دوسرے پر کفر کا فتوی نگار ہاہا اوراس طریق سے افتراق وتشت پر بدا کر کے اسلام کو کنرور کیا جاتا ہے بیتو دفت ہے کہ تمام تو تیں جمع کر کے کفر کا مقابلہ کیا جائے خدا ان مولویوں کو تمجھے جنہوں نے باہمی تکفیر بازی سے اسلام کو تباہ کردیا ہے۔

ت**نیسرا قدم:** بیہ ہوگا کہ عیسائیوں اور آریوں کے خلاف مرزاغلام احمد کا شائع کروہ لٹر پچر پیش کر کے اپنی اسلام دوستی کا ثبوت بہم پہنچایا جائے گا۔

چوتھا قدم: یہ ہوگا کہ مرزا کے تمام دعاوی کونہایت نرم لباس میں ایک ناواقف کے مائے پیش کیا جائے گا تا کہ وہ بدک نہ جائے۔

اسلام دوتی کا شکار

وہ بیچارااس چیز میں پچھ حرج نہیں تجھتا کہ اسلام کے ایک سیچے خادم کے زم دعاوی پر مہز تقعد بیق ثابت کردے۔ کیونکہ اس سے کہا بیہ جاتا ہے کہ مرزا جیسے ہزاروں اشخاص اسلام میں پیدا ہو چکے ہیں جن کواپنے اپنے وقت کا مجدد کہا جاسکتا ہے۔ دہ شکار خیال کرتا ہے کہ مرزا کا کوئی دعوی انو کھانہیں بیجھی گذشتہ اولیاء کی طرح ایک ولی ہے۔

یا نچواں قدم: علاء کرام اور مسلمانوں کے خلاف پوری طرح نفرت بٹھانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نبوت ، مسیحیت مہدویت کے دعاوی کو بھی ایچا چی اور مختلف تا ویلوں کے ساتھ ایسے نرم طریق سے بیان کیا جاتا ہے کہ نیا شکاراس پر بھی چنداں اظہار تجب نہیں کرتا۔

چھٹا قدم : بیعت کا ہوتا ہے اور اس چیز کو اس رنگ بیں چیش کیا جاتا ہے کہ بیہ بیعت ایک عہد ہے جو خدمت اسلام کے لئے کیا جاتا ہے۔ خدا کی مدد'' جماعت'' کے ساتھ ہوتی ہے وہ غریب بیعت میں بھی کچھ حرج نہیں سجھتا۔ اور چند ہی دن میں اس کو اس چیز کے لئے بھی تیار کرلیا جاتا ہے۔

ساتواں قدم: جونمی قادیانی گزٹ میں اس غریب کا اعلان ٹاکع ہوتا ہے اس کے شہر کے وہ تمام افراد جومرز ائیت کی حقیقت ہے واقف ہوتے ہیں قادیا نیت کی مخالفت کرتے ہیں کوئی ہمدردی ہے کوئی طبعی جذبہ ہے قادیا فی اپنے شکار کہ یہ کہدرتسلی دیتے ہیں کہ انہاء علیم السلام کی جماعتوں کے لئے مخالفت کے سمندر کوعبور کرنامقدر ہے۔ غرضیکہ اس کومسلمانوں سے اتنی نفرت دادئی جاتی ہے کہ وہ پہنتہ قادیا نی بن جاتا ہے۔

آ تھواں قدم: جب س کے اندرضد پیدا ہوجاتی ہے تو اس کو قادیانی دلاک

سکھائے جاتے ہیں۔اب وہ نیاشکارخود کوایک نبی کا روحانی فرزند سجھتا ہوا ہرایک ہے جھکڑا کرتا

نوال قدم: جھڑا کرتے کرتے اس کی طبیعت میں ضعہ پیدا ہوجاتی ہے۔اگر بھی اس کومرزائیت میں پچھے خامیاں نظر بھی آتی ہیں تو اس کی تاویل سوچنا ہےادھر قادیانی اس کو روحانیت کاسبق دیتے ہوئے اس کواس وہم میں مبتلا کردیتے ہیں کدوہ عنقریب ملہم بن جائے گانیزاس کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے قادیانی گزٹ میں ای تعریف کے بل باندھ دیے

جاتے ہیں اور وہ غریب اسلام دوئتی کے عقیدہ میں میسنے والا ہمیشہ کے لئے قادیا نیوں کے ہاتھ یک جاتا ہے۔

دسوال قدم: اس عرصه میں اس کی طبیعت میں کافی ضد پیدا ہو جاتی ہے۔حس ا تفاق ہے بھی اس کے رشتہ داروں میں کسی کی وفات بھی ہوجاتی ہے بس قادیانی اے اس وقت بتائیں گے کہ ان کا فرمسلمانوں کا جناز ہ حرام ہے۔ بیدہ وفت ہوگا جبکہ اس کے تمام رشتے منقطع ہوجا کیں گے اور وہ اپنے باپ بیٹوں کو بھی (اگر وہ مسلمان میں) وائرہ اسلام سے خارج كافر گردانے گا۔اگراس كى طبيعت ميں كى وقت كچھ يشمانى محسوس بھى موتو وەصرف اس شرم سے خاموش رہے گا کہ میں پڑھا لکھا تخص مرزائیت کا شکار ہوا۔اب میں دوبارہ تو بہ کا اعلان کروں تو بعلم طبقه مجھ پرہلسی اڑائیگا بہتر ہے جہاں ہوں وہیں رہول غرضیکدوہ بالآخراس روحانی جماعت کا ممبرہے رہنے میں ہی سعادت دارین سمحتنا ہے۔

اس کتاب کی ضرورت

اس تم كاشكار بونے والے اصحاب ميں سے بعض خداترس اپن غلطى كا اعتر اف كرنے میں بھی کوئی مضا نقہ نہیں بیجھتے بلکہ وہ تو ہہ کو ہی اپٹی نجات کا ذریعہ بیجھتے ہیں۔ ایسے دوستوں کے تائب ہونے پر ہمیں بار ہاان بیاریوں کاعلم ہوا ہے جن کا شکار ہو کر نوتعلیم یافتہ طبقہ قادیا نیت کا شکار ہوجا تا ہے پس میرے دل میں بیرجذ بہ پیدا ہوا کہ میں قادیانی فننڈ کے ہتھکنڈ وں سے پیکک کو آگاه کردن اور بتاؤن که اسلام اور مرزائیت دومتضاو چیزین مین اور که تیفیر بازی کا الزام مسلمانون پرنہیں بلکہ خود قادیانی جماعت اس کی ہائی مبانی ہے اور میربھی بتاؤں کہ بیرتجارتی کمپنی اسلام کی خدمت نیمیں بلکدایک نے فد بب کی بنیاد کھڑی کر کے ایک جتھد پیدا کردہی ہےاور بادشاہت کے

خواب دیکھتی ہوئی۔ ہندو ٔ مسلمان میسائیوں کے لئے وبال جان بن کر ہرقوم خصوصاً مسلمانوں کو کزور کرنے پرتلی ہوئی ہے۔ ہارگاہ رب العزت میں میری بیدہ عاہے کہ وہ ذات پاک میری اس ناچیز تصنیف کو جہاں مسلمانوں کے لئے مفید بنائے وہاں قادیا نیت کا شکار ہوجانے والے بھائیوں کی رہبری کا سامان پیدا کرے کہ ہدایت دیٹانس ذات قد دس کے قبضہ میں ہے۔

اسلام کا اونی خادم! عبدالکریم مبابله

قادیانی حکمت عملی کے نمونے اور اسکے بلیغی طریقے

یہ حقیقت ہے کہ قادیانی کئریج کا کا حقہ مطالعہ کرنے والا بھی قادیا نیت کا شکارنہیں ہوسکتا۔ کیونکداس کئریوں میں صرح احتیادیا دیا ہے۔ اس کے النے کائی ووائی موادموجود ہے اورکوئی عظمندانسان ان تحریروں میں صرح احتیاف و تقناد و کیھنے کے بعد قادیانی ندہب قبول کرنے کے لئے تیارنہیں ہوسکتا۔ ہم تمہیدا یہ ذکر کر چھے میں کہ قادیانی کمپنی نوتعلیم یافتہ طبقہ کوعمو ما اپنا شکار بنانے میں کوشاں رہتی ہے جس سے مقصود عوام الناس پر بیاثر ڈالنا ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ اشخاص اگر قادیا نیت کوقبول کرتے ہیں تو قادیانی ازم میں ضرور بچھ بچائی ہوگی چنانچہ ناظرین نے بار ہا قادیا نیوں کو یہ دلیل کرتے دیکھا ہوگا کہ اگر قادیا نیت ایک باطل چیز ہے تو کیا جن بی اے اور ایم بیش کرتے دیکھا ہوگا کہ اگر قادیا نیت ایک باطل چیز ہے تو کیا جن بی اے اور ایم روش دماخ اوراغی ڈگری یافتہ ہیں۔ ان کا ''قادیا نیت ایک باطل می خوف ہیں؟ نہیں نہیں وہ نہا ہیت روش دماخ اوراغی ڈگری یافتہ ہیں۔ ان کا ''قادیائی'' ہوجانا اس امرکی زیروست ولیل ہے کہ یہ روش دماخ اوراغی ڈگری یافتہ ہیں۔ ان کا ''قادیائی'' ہوجانا اس امرکی زیروست ولیل ہے کہ یہ روش دماخ اوراغی ڈگری یافتہ ہیں۔ ان کا ''قادیائی'' ہوجانا اس امرکی زیروست ولیل ہے کہ یہ روش دماخ اوراغی ڈگری یافتہ ہیں۔ ان کا ''قادیائی'' ہوجانا اس امرکی زیروست ولیل ہے کہ یہ بیا

اس دلیل کی حقیقت

قادیا نیوں کی اس دلیل کی مثال اس اشتہاری عکیم کی ہے جو اپنے لیے چوڑے
اشتہارات میں بی اے اورائیم اے یا عہد بداراں کے سارشقگیٹ چش کر کے اپنی دوائی کی شہرت
چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری دوائی مفید نہیں گروہ پرو پیگنڈا کے زور سے اس کے زوداثر ہونے
کافین دلاتا ہے سارٹیفیک اس کو کیوں میسر آجاتے جیں۔ سنتے! مریض کی حالت ایک مجنون کی
ہوتی ہے۔ وہ ہر خیم ڈاکٹر کے دروازہ پرسر گردان پھرتا ہے چنددن کسی کا علاج کیا پھر دوسری جگہ
چنددن بعد تنسری جگہ غرضیکہ ہرروز وہ دوائی تبدیل کرتا ہے اتفاقا اس کی نظر اشتہار پر پڑجاتی ہے
وہ دوائی کاوی۔ پی طلب کرتا ہے۔ بسادقات ایسا ہوتا ہے کہ گذشتہ دوائی ایٹااثر کر کے مرض کو دور
کر چکی ہوتی ہے اور وہ مریض اشتہاری دواکو استعال کرنے کے بعد صحت کو محسوس کرتا ہوا ہی کر

پوری کرچکی ہوتی ہے لیکن مریض یہی بمحمتاہے کہ اشتہاری دوانے فوراً اثر دکھایا ہے۔ دواس خوثی میں ایک سارٹیفکیٹ ارسال کردیا جاتا ہے اوراشہاری حکیم صاحب ایک دن میں "مرض غائب" کا عنوان دے کراشتہار ٹاکع کردیتے ہیں۔

بعینہ یمی حال بعض تعلیم یافتہ اصحاب کا ہوتا ہے۔ان کی نیک نیمی حق جو کی میں کوئی شک نیمی میں ہوتا ہے۔ان کی نیک فی حق جو کی میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا مگر اسلام کی خدمت کی تجی تڑپ کے راستہ میں ایک غلطر بی پرگامزن ہو جاتے میں اور بیر تجربہ شدہ بات ہے کہ تھوکر کھانے والا انسان شاذ ونا در بی اپنی خلطی کومسوس کرنے کی توفیق پایا کرتا ہے۔

میں میں ہے کہ اور اس امرے ہوتی ہے کہ نوتعلیم یافتہ دوست بینیں سوچتے کہ وہ فہ ہی تحقیقات میں فہ ہی معلومات کے بقیناً بیقینا تحتاج ہیں۔ اگر انہیں کالج کا پروفیسر بننے یا کوئی اور عہدہ حاصل کرنے کے لئے اپنی عمر کا بیشتر حصہ صرف کرنا پڑتا ہے تو کیا فد ہب ہی وہ چیز ہے جس پر چند منٹول میں عبور کیا جاسکے۔

تعلیم یافتہ اصحاب کی کالج لائف نے اس قدر فرصت نہیں دی ہوتی جو وہ نہ ہی معلومات حاصل کریں گرچونکہ فطر تا اسلام کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے اس لئے وہ خواہش مید کھتے ہیں کہ چنددن کے مطالعہ ہے ہی وہ فیصلہ کرسکیں کہ انہیں کیاراہ اختیار کرنی چاہئے۔

علماء کرام کی دوریشانه زندگی

نجہ معلومات کا ایک ذریعہ علاء کرام کی مجالس میں شرکت ہوسکتا ہے۔ گر ہمارے تعلیم بیافتہ دوست اس ہے بھی محروم رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی ہواہش تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے لباس۔ رہائش تعلیم میں ترتی کی ہے ویے ہی علاء کرام کا بھی فرغ ہے کہ وہ ہے اندر تبدیلی بیدا کریں، ہیٹ پہنیں، اگریز کی تہذیب سیکھیں، انگریز کی ہیں گفتگو کرسکیں ۔ ان کے دفاتر ہوں جو میز کرسیوں سے جے ہوئے ہوں۔ ہمارے دوستوں کو یہ بھول گیا ہے کہ اسلام اس تتم کے درویشوں نے بی ہم تک پہنچایا اور میضروری نہیں کہ دہ بھی نی تہذیب کی ہی تقلید کریں اور ایک درویشوں نے والا ہے کہ خود ہمارے نوتعلیم یا فتہ دوست سادگی ہیں، بی راحت مجھیں گے ہمیں ہیں وقت آنے والا ہے کہ خود ہمارے نوتعلیم یا فتہ دوست سادگی ہیں، بی راحت مجھیں گے ہمیں ہی ہوں ہواور کہنے کا حق صاصل ہے کہ اگر ہمازے نوتعلیم یا فتہ دوستوں کے زد یک علاء کی بیطرز دقیا نوی ہواور انہیں ہے کہ اسلام نام ہے ان علاء کا ؟ اسلام تو نام ہے اس دین کا جو حضرت محمد مصطفع آئیں اس دیا ہیں لائے جو ہمارے پاس قرآن پاک کی شکل میں محفوظ ہے جس کا می عظیم مصطفع آئیں۔ اس دیا ہیں لائے جو ہمارے پاس قرآن پاک کی شکل میں محفوظ ہے جس کا می عظیم مصطفع آئیں۔ اس دیا ہیں ان علاء کا ؟ اسلام تو نام ہے اس دیا ہیں ان علاء کا کا می دے گا کہ اس کے ایک ایک حرف ذیرو

زبر کی خداوند قد وس نے تفاظت کی ہے کیونکہ بیکا ال واکمل کتاب آخری کتاب اور آخری ہدایت تھی۔ اگر ہمار ہولوں میں اسلام کی خدمت کی تجی تڑپ ہے تو اس کے بیم عنی تو نہیں کہ ادھرادھر بھتائے پھریں اور کسی کے جال میں پھنس جا کیں بلکہ ہم پر یفرض عاکد ہوتا ہے کہ ہم خود اسلام کی خدمت کریں اور قر آن پاک کے کامل واکمل ہونے پر دلی یقین رکھتے ہوئے اس کواپنی ہدایت کے لئے کائی سمجھیں۔ میں عرض یہ کررہا تھا کہ جس طرح ایک مریض شفایاب تو قدرت کے باتھوں ہوتا ہے گر خلطی ہے بحتا ہے ہے کہ اشتہاری تھیم کی زود اثر دوائی نے صحت بخشی ہا تھوں ہوتا ہے گر خلطی ہے بحتا ہے ہے کہ اشتہاری تھیم کی زود اثر دوائی نے صحت بخشی ہا تھوں ہوتا ہے گر اور تو تھا ہے کہ قال ہونے دل میں اسلام کی خدمت کا سی جذب تو فطرتی ہوتا ہے گر وہ بچھتا ہے ہے کہ قال ہونی فرات کے دل میں اسلام کی خدمت کا سی جذب تو خرشیجہ بیرتی کی نذر کرد ہے۔ اور آ ہت آ ہت تھی اسلام کی جگہ اسلام سے متصاد نہ ہب کا پیرو ہوجا تا ہے۔ مزید براں دیکھنا ہے کہ ایک گر یجو بٹ موجو وہ بیں ؟۔ اگر وہ گر یجو بٹ اعلی ڈگری یا فتہ نی روشن سے متعاد نہ ہب کا پیرو ہو جا تا ہے۔ ہندو اور عیسائی اقوام میں گر یجو بٹ موجو وہ بیں؟۔ اگر وہ گر یجو بٹ اعلی ڈگری یا فتہ نی روشن سے متدر اور عیسائی اقوام میں گر یکھ ہے۔ اس کی بیرو اس کے بید صحنے ہوئے جائیں کہ ہندو اور عیسائی مقابلہ اسلام سے ہیں۔ کیون کی میں کے نام کر یکھ بے اس کی میں کہ ہندو اور عیسائی مقابلہ اسلام سے ہیں۔ کونکہ فیصلہ جو اب ہم نے نئی روشن کے اختیار میں بجھ ہیں۔ کونکہ فیصلہ جو اب ہم نے نئی روشن کے اختیار میں بحرے بیا سیکس کے ہندو اور عیسائی میں کیونکہ فیصلہ جو اب ہم نے نئی روشن کے اختیار میں بحرے ہوئی۔

یہاں تک تو ہم نے اس معاملہ میں اصولی رنگ میں بحث کی ہے در ند حقیقت یہ ہے کہ اس کے مقاد یا نی تعلق میں قطعا غلط ہے کہ گریجویٹ قادیا نیت کو بکٹرت قبول کررہے ہیں۔ ہاں بیدرست ہے کہ قادیا نی

یہ میں قطعا غلط ہے الدار یجو یت قادیا نہت او بسترے جول کررہے ہیں۔ ہاں یہ درست ہے لہ قادیا ہے۔ کہ وہ یا کہ اللہ کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ہزاروں نو جوان قادیا نہت کو قبول کررہے ہیں۔ جس طرح وہ اشتہاری علیم ایک بی اے کے سرشفلیٹ کوتمام دنیا کے اخباروں ہیں شائع کر کے بیٹا بہت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ہزاروں گر یجو یٹوں کے سرشفلیٹ موصول ہو چکے ہیں بعیندای طرح قادیا نی کسی ایک آدھ کے قادیا نہت کا شکار ہوجانے پر آسان کوسر پراف لیتے ہیں۔ امر واقعہ بیہ ہو اس کے سرور کوئی کوسر پراف ہو طبح ہیں۔ امر واقعہ بیہ کا شکار ہوگے ہیں۔ اور بفضل خدا تعالی ہمارا گر یجوایٹ طبقہ بھی نہ ہی جو ظلطی سے قادیا نہیت کا شکار ہوگے ہیں۔ اور بفضل خدا تعالی ہمارا گر یجوایٹ طبقہ بھی نہ ہی ناواقفیت کے باء جود قادیا نی کمپنی ہے جال سے محفوظ رَبا ہے اور یہ کرشمہ ہے۔ سرور کوئین فخر موجودات سیدالا ولین والآخرین کی روحائی طاقت کا جوآئ تا تک بندگان خدا کی رہبری کر دبی ہے اور رہتی دنیا تک کرے گی۔ اس میں ہماری کی ذاتی لیافت کو خل نہیں۔ جب ہم یہ و کیفتے ہیں کہ اور ہت میں اس می محقوق ان نیا تک کرے گی۔ اس میں ہماری کی ذاتی لیافت کو خل نہیں۔ جب ہم یہ و کیفتے ہیں کہ گزشتہ ۱۳۰۰ سال میں محتفر ان نوال نے اسلام کے نونہالوں کو اپنے دام تزویر میں لانے کے لئے گزشتہ ۱۳۰۰ سال میں محتفر ان نے سالام کے نونہالوں کو اپنے دام تزویر میں لانے کے لئے گرشتہ ۱۳۰۰ سال میں محتفر ان نے اسلام کے نونہالوں کو اپنے دام تزویر میں لانے کے لئے

قشم قسم کے جال محصیکے اور صلالت و گراہی کے گڑھے کھود نے جمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہماری حقیق رہنماہ و ذات پاک ہے۔ جس نے ہماری ہدایت کے لئے حصرت محمد صطفیٰ اللیفی کو خاتم النبین کر کے بھیجا جن کی قوت قدس سے ہرسچا طالب حق مستفید ہور ہا ہے اور ہوتار ہے گا جس سورج کی کرنوں سے ہم روشی یار ہے ہیں اور یا کیں گے۔

ختم نبوت

یدوہ اسلام کا مابینا زمسکہ ہے جس پر اسلام اور مسلمانوں کا انتھار ہے۔ ابتداء آفرینش سے ہر قوم اور ہر زمانہ کے لئے علیحہ و علیحہ و انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ مختلف اوقات میں مختلف صحائف نازل ہوئے۔ تا آئکہ خالق حقیق نے دنیا کوا یک مرکز پر جمع کرنے کیلئے حضور خاتم آئنیین کومبعوث فر مایا اور کتاب وہ نازل کی جور بتی دنیا تک کامل وا کمل قر اردی۔ ایک کامل کہ اس کے بعد تا قیامت کسی کتاب کی ضرورت نہ ہوگ ۔ یہ مالک حقیق کی اپنی مخلوق پر انتہائی شفقت ورحت تھی جو آئیں آئندہ مزید پریشائی ہے بعد کسی اور نور کی خور انہیں وہ روشنی عطاکی جس کے بعد کسی اور نور کی ضرورت نہ رہے اور اس کے بندوں کوروز مرم کی تحقیقات سے تالصی نصیب ہوئی۔

کی ضرورت ندر ہے اوراس کے بندوں کوروز مرہ کی تحقیقات سے تلصی نصیب ہوئی۔

تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ قرآن پاک کے نزول مبارک کے بعد و نیا کی تمام ملطنتیں
تمام حکومتیں اس الٰہی قانون کے آگے جھکنے پر مجبور ہوئیں۔اگر کسی حکومت نے اس الٰہی قانون کو
پس پشت ڈالتے ہوئے نہایت محنت و کاوش سے اپنی سلطنت کے لئے تو انین مرتب کئے تو طالات
اور تجربہ نے جلدی ان کو مجبور کردیا کہ وہ اس قانون الٰہی کی پناہ لیس خداوند قد وس کا لا کھ لا کھ شکر
ہے کہ اس ذات رحیم و کریم نے ہم پر رحم و کرم فرماتے ہوئے ایس کا مل و اکمل کتاب عطافر مائی
جس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔

اس عظیم الشان کتاب کے زول کے لئے ذات باری نے سردار دو جہان اللہ کا ذات مبارک نے سردار دو جہان اللہ کی ذات مبارک کو چنااورا پی وی برحق کے ذریعے اپنے مخلوق کو مد پیغام دیا کہ میرا ہے ہی، آخری نی ہے جس کے بعد کسی نبوت کی ضرورت نہ ہوگی اور ایسا ہونا ضروری تھا کیونکہ جب ذات باری نے اٹی کائل واکمل کتاب اس لئے عطافر مائی کہ اس کے بندوں کو آئندہ اللی راستہ کی حلاش میں سرگردان نہ چرتا پڑے۔ ای طرح ہماری ہدایت اور رہبری کے لئے نبی بھی وہ مبعوث فر مایا جو چیقی معنوں میں آخری نبی ہواگر میصورت نہ ہوتی اور مخلوق خدا کے لئے قران پاک کائل واکمل کتاب معنوں میں آخری نبی ہواگر میصورت نہ ہوتی اور مخلوق خدا کے لئے قران پاک کائل واکمل کتاب خابت نہ ہوتی اور نبوت کا دروازہ بھی کھلا رہتا تو ہر نبی گوقران کریم میں لفظی تغیر و تبدل کی جرائے تو کرتا مگرا پی نبوت کے بل ہوتے برا پی من گھڑت تا ویلات کا جال ضرور بچھا سکتا اور اس کے جو

نائج ممکن ہو سکتے ہیں وہ تحاج بیان نہیں اختلاف کا وہ دردازہ کھل جاتا ہے جس کی نظیر فی ذمانہ قادیائی نبوت ہے۔ حال نکہ آسائی رحمت کا منشاء تو مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کرتا ہے اس نکتہ کو سیجھنے کے لئے ذرا ۱۳۰۰ سال کے بعد ہمارے زمانہ میں پیدا ہونے والی نبوت پر خور فرما ہے۔ قادیا نی نہ ہب نے اجراء نبوت کو جا ترقر اردیا دن رات کے پرو پگنڈ انے جن چندا فراد کواس جال کا شکار بنادیا ہے ان کا حال ملاحظہ ہوا بھی اس نبوت کو جاری ہوئے صرف پیغس ۳۵ برس ہوئے ہیں (کیونکہ مرزانے دعویٰ نبوت اواء میں کیا تھا) مگر اس مہر نبوت کے تو ثرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئی قادیان میں دعویٰ کر چکے ہیں۔ تی قادیان میں دعویٰ کر چکے ہیں۔ دو نبی تو خاص قادیان میں دعویٰ کر چکے ہیں۔ شہروں میں ایک ایک نبی بیدا کرے گا اور ہر نبی پھے نہ پھی نئے اختیارات کیکر آئے گا۔ لاز ما شہروں میں ایک ایک نبی بیدا کرے گا اور ہر نبی پھے نہ پھی نئے اختیارات کیکر آئے گا۔ لاز ما تصور کرنا بھی امت کے لئے وہال ہوگا۔ اس صورت میں کیا یہ سوال نہ ہوگا کہ کیا آخری کتاب اور تر نبی کا یہی مقصود تھا کہ اور کردیا جائے؟

برارون ہی بیدا ہو سکت میں کیوں جائیں جبداد نی غور و فکرے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگراب بھی ہزارون ہی پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگراب بھی ہزارون ہی پیدا ہو سکتے ہیں اور امت نے اس طریق پر منقسم ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کی فضیلت باتی الایان پر کیا ہوئی کہ بیسلسلہ تو پہلے بھی قائم تھا میمکن ہے قادیانی دھو کہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے ہیں کہ اجراء نبوت سے افتر ال و تشتت لازم نہیں آئے گا کیونکہ امت کے تمام انہیا ، حضرت نبی کر کے ایک ایک ہی مرکز پر مجتمع رہیں گے۔ اس لئے ہم یہ واضح کر دینا میں ضروری سمجھتے ہیں کہ نبوت کا اجراء مانتے ہوئے جب ہم نے این دروازہ کو کھول دیا تو اس امر کی گارٹی کون دے سکتا ہے کہ وہ نبی ضرور حضو ہو ہے جب ہم نے این دروازہ کو کھول دیا تو اس امر کی گارٹی کون دے سکتا ہے کہ وہ نبی ضرور حضو ہو ہے جب ہم نے این دروازہ کو کھول دیا تو اس امر کی گارٹی کون دے سکتا ہے کہ وہ نبی ضرور حضو ہو ہے جب ہم نے این دروازہ کو کھول دیا تو اس سیا ہے کہ دو نبی ضرور حضو ہو ہے جب ہم نے این دروازہ کو کھول دیا تو اس سیا ہے کہ دو نبی ضرور حضو ہو ہے جب ہم نے این دروازہ کو کھول دیا تو اس کے سیا ہی گارٹی کون دے سکتا ہے کہ دو نبی ضرور حضو ہو ہو تھی ہے کہ می تو اور دیں جب کی این میں گارٹی کون دے سکتا ہے کہ دو نبی ضرور حضو ہو تھی ہو کے ایک کا دم جب تارہ ہو جا کیل سے بھی آنراد ہو جا کیل سے بھی آنراد ہو جا کیل سے بھی آنراد ہو جا کیل گیل سے بھی آنراد ہو جا کیل سے بھی آنراد ہو جا کیل سے دور سے کہ کی سے سیا ہوئے کیل سے بھی آنراد ہو جا کیل سے بھی ہونہ کیل سے بھی ایک سے بھی ہونہ کیل سے بھی ہونہ کے دور نبید ہونے کیل میں میں سے بھی ہونہ کیل سے بھی ہونے کیل سے بھی ہونہ کیل سے بھی ہونہ کیل میں سے بھی ہونہ کیل سے بھی ہونے کیل سے بھی ہونہ کیل سے بھی ہ

آمدن بأجازت رفتن بارادت

جب نبوت کی اجازت مل گئی تو انبیاء مختار ہوں گے کہ جوراہ جاہیں اختیار کریں۔ آئندہ کا حال تو چھوڑ ئے ہم اپنے زمانہ کی اس قادیانی نبوت کو دیکھتے ہیں کہ ابتداء حضور خاتم انبیین علیق کی غلامی کا بھونڈ راپٹتے پیٹے چند ہی سال بعد حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام پر اپنی فضیلت کا اظہار شروع ہوگیا جس کا مفصل ذکر آئند و کسی باب میں آئے گا۔ اگر ہمارے زمانہ کی نبوت نے نیکو شمہ دکھایا تو آئند و نبوق سے خدائی بناہ۔

ایک شبهاوراس کاازاله

قادیانی کہا کرتے ہیں کہ اجراء نبوت کا نہ ماننا حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی تو ہین ہے۔ وہ لی اے ماایم اے بھی لائق کہا جا سکتا ہے؟۔جس کی شاگر دی ہے اور کوئی بی اے ماایم اے نہ بن سكے\_اس دليل كو وه مختلف طريقوں ہے حضور عليه الصلوة والسلام سے انتہائى محبت كا اظہار کرتے ہوئے بیان کیا کرتے گریددلیل ایک ملمع سازی ہے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔حضور ہے ان کی محبت کی حقیقت تو آئندہ کسی باب میں واضح ہوجائے گی مگراس جگہ صرف پیرجواب دینا کافی ہے کہ اگر فضیلت کا یہی معیار ہے تو تم پیر بتاؤ کہ کیا قران کریم کی فضیلت اس دلیل پرمنحصر نہیں وہ کتاب کامل واکمل کیسے ہوسکتی ہے جس کی بیروی جس کی اتباع سے انسان اس درجہ کو حاصل نہ کر سكے كداس جيسى اور كتاب اس پر نازل ہوكيا اس صورت تم قران كريم كى المليت ہے بھى انكارى ہو جاؤ گے۔ ہمارا خیال ہے کہ قادیانی سمینی ابھی خودکواتن کامیاب خیال مہیں کرتی کے سیمسللہ بھی ا پیجاد کردے کہ قران کریم کی فضیلت کا معیار بھی یہی ہے کہ اس کی پیروی ہے اور قر آن نازل ہو سکیں کیونکہ وہ سجھتے ہیں کہ اس عقیدہ کی اشاعت تمام مسلمانوں کو یکدم متنفر کر دے گی اور ان کے مرید بھی ابھی اس درجہ رائے نہیں ہوئے کہ قرآن کریم ہے انحرف کا مئلہ ان سے منوایا جاسکے قادياني سمبني توتدر يجأاي عقائد كااظهار كررى بادر حقيقي غشاءيه به كدا بنانيا خدجب قائم كيا جائے اگر قاویانی دلیل کو مانا جائے تو لاز مائی معاذ اللہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا کی خدائی اس میں ہے کہ اس کے احکام کی بجا آ وری ہے ایک انسان خدا بن جائے ورنہ وہ خدا ہی کیالائق تھبراجس کی اتباع ہے انسان فداہمی بن سکے۔

یہ تشت کس چیز کا بھیجہ ہے؟۔اللہ اللہ دعویٰ نبوت کا، دعویٰ اسلام سے ہمدردی کا، دعویٰ اشاعت اسلام کا، دعویٰ آ سانی سلسلہ ہونے کا، دعویٰ حضور کی غلامی کا اور فتر کی گفرلگا یا جائے۔اس امت پر جوابی نجات کا انحصار لا اللہ الا اللہ مصمد رسول اللّه پرر کھے غیروں بیس بینے اسلام غیر ممالک بیس اسلامی مشن کے قیام کا پر و پیگنڈ و لیکن حال ہی کہ غیروں کو اسلام بیس داخل کر تا تو کجا؟ جو حضو حقیقہ کے غلام موجود ہیں ان کو ہی کا فر دائر ہ اسلام سے خارج قرار دے کر اسلام کو غیروں کی نظر میں ذکیل کرنے کی تا یاک کوشش کی جاتی ہے۔ کیا ان حالات ہیں ہم غیروں پر اسلام کی اس فنہ بیت کا ذکر کریں کہ اس کے کا لی واکمل فد بہب ہونے کا بیشوت ہے کہ اس نے نبوت کا ایسا دروازہ کھول دیا کہ غیروں کو اس فر دائر ہوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے۔

میرے بیارے نوتعلیم یافتہ بھائیو! بے شک بیضل ایز دی ہے کہ اس نے حبیب
پاکھیل جمیں اس فتم کے فتنوں سے محفوظ رکھا ہے گر چونکہ کسی بھائی کے فلطی کا شکار ہو
جانے کا امکان ہے اس لئے جھے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس قادیانی فتنہ کے بلیغی طریقوں کا ذکر
کرتا ہوا حقیقت کو آشکارا کروں ان جھکنڈوں سے خود واقفیت پیدا کریں اور دوسروں تک اس
کتاب کو پنچا کر خدمت اسلام میں حصہ لیں اگر قادیانی باطل کی اشاعت کو تو اب خیال کرتے ہیں
تو ہمیں سچائی کی اشاعت میں خفلت کا ارتکاب نہ کرنا چاہئے مطلعی خور دہ قادیا نیوں کو بھی تہلیغ کرتا
تار افرض ہے جن قادیا نیوں کے متعلق آپ کو علم ہو کہ ان میں ضدوتعصب نہیں ان کوراہ راست پر
تار کی کوشش کرنا بھی کا راثو اب ہے۔

قادیانی تمپنی کا مقصدتو مریدوں کواپنے قابو میں رکھنے سے جلب زر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے مکمل ہائیکاٹ کرنے والے عقائد کو مریدوں کے ذہن نشین کراتے ہیں حتی کہ مخالفین کی کتابوں کے مطالعہ کی ممانعت کر رکھی ہے کہ مہادا مرید مسلمانوں کے پیختہ دلائل سے متاثر ہوکر مریدی سے بھاگ نہ جائیں۔ ملاحظہ ہو مرز انجمود کا حسب ذیل اعلان۔

'' برخض اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ خالف کی کتب کا مطالعہ کرے کیونکہ جب تک کوئی شخص اپنی کتب سے واقف نہیں اگر خالف کی کتب کا مطالعہ کرے گا تو خطرہ ہے کہ ابتلا ویس پڑے۔''

اب قادیانی ممپنی کے ایجاد کردہ تبلیغی طریقے اور اس کی حکمت عملیاں سنیے پھران کے عقائد کا مطالعہ فرمانے کے بعد نتیجہ معلوم سیجئے کہ قادیانی فتنہ نے کس مقصد کے لئے جنم لیا ہے اور کہ قادیا نیت اور اسلام دومتضاد چزیں ہیں جوا یک دل میں جعنہیں ہو تکتیں اور کہ یہ کمینی محض ایک تجارتی عمینی ہو ت تجارتی عمینی ہے جس نے اپنا کاروبار نہ ہمی لباس میں شروع کر رکھا ہے۔ باب اق

الزام تكفير بازي

قادیانی کمپنی جب نوتعلیم یافتہ طبقہ یا دوسر ہے نا واقف حال اشخاص کو اپناشکار بنانے کا ارادہ کرتی ہے تو ان کا سب ہے ہوا ہتھیار الزام تکفیر بازی ہوتا ہے رونی صورت بنا کر در دبھری آ واز جیں اسلام ادر مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچا جائے گا۔ اور اس تمام تر حالت کا ذمد دار علاء کی تحفیر بازی قرار دی جائے گی۔ نا واقف حال یہ بہتا ہے کہ فی الواقعہ اسلام کے بچے ہمدرو یہی جیں۔ جومسلمانوں کو اتنحاد کی دعوت دیتے ہیں اور کسی پر کفر کا فتو کی لگا کر اسلام کو نقصان چہنچا نا نہیں چا ہجے۔ حالا تکہ صورت حال بالکل الث ہے۔ ان کی اسلام دوتی کا مشاہدہ کرنے کے لئے نہیں چا ہجے۔ حالا تکہ صورت حال بالکل الث ہے۔ ان کی اسلام دوتی کا مشاہدہ کرنے کے لئے اس باب کا بغور مطالعہ فر مائے اور پھر اندازہ سمجے کہ تکفیر بازی مسلمانوں کا استخفاف ، مسلمانوں کے مقام ہو گا کہ آج اتحاد کا کوئی دشمن ہے تو تا دیانی مصیبت پرخوشی منانے والا ہے تو تا دیانی مسلمانوں کو غیروں کی نظروں میں ذکیل کرانے کی موہوم کوشش کرنے والا ہے تو تا دیانی مسلمانوں کے خلاف آگرکوئی کینے تو زجماعت ہے تو تا دیانی۔

کیاان عقائد کی موجودگی میں قادیانی تکفیر بازی کا الزام سلمانوں کو دے سکتے میں؟ کیاان عقائد کی روشی میں بیشلیم کیا جاسکتا ہے کہ قادیانی کسی معاملہ میں بھی مسلمانوں سے اتحاد کر سکتے ہیں؟ قبل اس کے ہم ان عقائد کونقل کریں ہم قادیانی کمپنی کا اصل الاصول پیش کرتے ہیں۔ جس سے قادیانی ڈونیت کا با سانی اعدازہ کیا جاسکے گا۔

ہمیں تمام دنیا کواپناد تمن سمجھنا چاہئے

''ساری دنیا ہاری و تمن ہے۔ بعض لوگ (مسلمان) جب ان کو ہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں۔ جس سے بعض احمدی بید خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ حالا نکہ جب تک ایک شخص خواہ وہ ہم سے کتنی ہمدردی کرنے والا ہو۔ پورے طور پر احمدی نہیں ہوجا تا وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری جملائی کی صرف ایک صورت ہے۔ وہ یہ کہ تمام دنیا کو اپنا معمل

وشمن مجھیں تا کدان پر غالب آنے کی کوشش کریں۔شکاری ( قادیانی ) کوبھی غافل نہ ہونا جا ہے اوراس امر کا برابر خیال رکھنا جا ہے کہ شکار (مسلمان) بھاگ نہ جائے۔ یا ہم پر ہی حملہ ند کر ( تقرير خليفة قاديان مندرجه الفضل ١٢٥ بريل ١٩٣٠ ء)

( نقر برخلیفه قادیان مندرجه انسس ۱۹۳۵ پرین ۱۹۳۰) د متم اس وقت تک امن میں نہیں ہو سکتے۔ جب تک تمہاری اپلی باوشاہت ند ہو۔ مارے لئے امن کی ایک ہی صورت ہے کدد نیا پرغالب آ جائیں۔''

(خطبه خليفه قاديان مندرجه الفضل ١٩٥٤ بريل ١٩١٠٠)

# ملمانوں ہے طع تعلق

'' بیجوہم نے دوسرے مدعیان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے اوّل تو خداتعالٰ کے حکم سے تھاندا پی طرف سے اور دوسرے وہ لوگ ریا پرتی اور طرح طرح کی خرابیوں میں حد سے بڑھ گئے ہیں اور ان لوگوں کو ان کی ایس حالت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ملاتا یا ان سے علق رکھنا ایسا ی ہے جیسا کہ عمدہ اور تازہ دود ہ بیں گبڑا ہوا دود ھ ڈال دیں جوسر گیا ہے ادراس میں کیڑے پڑ ( قول مرزاغلام احمد مندرجة شينه الأذبان جليد لا نمبر ۴۸س ۳۱۱ بايت ماه اگست ۱۹۱۱ ء ) بعض قادیانی بیمعلوم کرے مارا مخاطب مارے عقائدے خوب واقف ہے بیجال اختیار کیا کرتے ہیں کہ اگر وطنی معاملات میں ہندؤں اور عیسائیوں سے اتحادیم وسکتا ہے تو کیا ہم اتفادنین بوسک جبد عاراآ پااختلاف بالكل معمولى عدم از كم ساى ياتعليى معاملات ين توہم متحد ہو سکتے ہیں زماند متقاضى ہے كہ ميں اسلام كى خدمت كے لئے ضرور متحد ہوجانا جا ہے۔ اول تو مذکورہ بالاحوالہ جات کی روشن میں جماری طرف سے بیجواب کافی ہے کہ جب آپ تمام دنیا کوا پنار تمن سجھتے ہیں اور جب تک کو کی شخص پورے طور پر قادیانی نہیں ہوجاتا آپ اس سے عاقل نہیں ہو سکتے اوراصل مقصدا پی بادشاہت قائم کرنا ہےتو پھردعوت اتحاد صرف نماکش ہے کیکن ہم

اس معاملہ برمزیدروشی ڈالنے کے لئے ایک پرلطف حوالہ پیش کرتے ہیں۔ علی گڑھ یو نیورٹی کیلئے مرزا کا ایک روپپیدیے ہےا نکار

'' کیاغیراحمد یوں کے ساتھ سیدنا حضرت سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کاممل درآ مدسمی مِ فِقْ ہے۔ آ پ اپنی ساری زندگی میں نہ غیروں کی کسی انجمن کے ممبر ہو سکے اور ندان میں ہے کسی گوا نی انجمن کاممبر بتایا اور نہ بھی ان کو چندہ دیا اور نہ بھی ان سے چندہ ما نگا۔ ( چندہ لینا تو ہم ثابت کریں گئے کەمسلمانوں سے ایک لا کھاروپیہ چندہ لینے کی اسکیم تیار ہوئی ہاں بیدورست ہے کہ دیا مجمی کسی کوایک کوژی نہیں ) حتی کہ ایک دفعہ ملی گڑھ میں قران مجید کی اشاعت کی غرض ہے ایک

انجمن بنائی گئی اور وہاں کے جناب سیرٹری صاحب نے ایک خاص خط بھیجا کہ چونکہ آپ لوگ خادم اور ماہر قرآن مجید ہیں لہٰ اہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس انجمن میں آپ صاحبان میں ہے بھی شریک ہوں گر باوجود جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی کوشش کے حضور (مرزا) نے انکار ہی فرمایا۔ پھر سرسید صاحب کے چندہ مدرسہ انتفاظ کا واقعہ تو مشہور ہی ہے بہال تک کہ وہ ایک روپیہ بھی ما تکتے رہے کین حضور نے شرکت سے انکار ہی فرمایا حالا تکہ خود مدرسہ انگریزی جاری کیا ہواتھا۔"
جاری کیا ہواتھا۔"
(کشف الاختلاف معنفہ مشہور قادیانی مرود شاہر سے ان کا رہی کی کیا ہواتھا۔"

معزز ناظرین! آپ نے قادیانی ' رعوت اتحاد' کامنظر ملاحظہ فرمالیا۔ قادیا نیوں کے مخالف نہیں بلکہ ان کو خادم دین خادم قرآن کریم خیال کرنے والے مسلمان سیکرٹری کی التماس پر مرز اغلام احمد نے قران مجید کی خدمت کرنے والی انجمن کی ممبری سے انکار کردیا۔

مرسیدمرحوم جنہوں نے کوئی تبلیغی مدرسة کائم کرنے کے لئے نہیں مسلمانوں کے مناظر یا مبلغ تیار کرنے کیلئے نہیں بلکہ ایک تعلیمی درسگاہ کیلئے صرف ایک روپیدی حقیر رقم مرز اسے طلب ک لطف بید کہ مدرسہ بھی انگریز کی تعلیم کا ،کون انگریز جس کی تائید بیس پچپاس الماریاں لکھنے کا ڈ نکا بجایا جا تا ہے کین حقیقت کیا ہے کہ انگریز کی جاری کردہ تعلیم کورائج کرنے والے مدرسہ کے لئے ایک روپیزیس دیا جا تا۔

اس حوالہ کا آخری نقرہ مکرر ملاحظہ فرمائیے۔'' حالانکہ خود مدرسہ انگریزی جاری کیا ہوا تھا'' بعنی اس روایت کا راوی مرید ثابت بیکر رہاہے کہ انگریزی مدرسہ کے آپ مخالف نہ تھے کیونکہ خود بھی انگریزی مدرسہ جاری کیا ہوا تھا۔لیکن اس کے باوجود جوایک روپہ چندہ دیئے سے انکار کیا تھا تو اس کے نیم عنی ہیں کہ وہ کی مسلمان یا کسی اسلامی انسٹیٹیوٹ سے کسی مشم کا اتحاد تی کہ ایک روپہ کی امداد دینا گوارانہ کرتے تھے۔

مسلم لیگ جیسی جماعت میں شمولیت سے انکار

"ایک دفعه صوبہ کے ایک بڑے افسرے حضرت صاحب (مرزا غلام احمد) ملنے کے تشریف لے ان دنوں گورنمنٹ کو فائدہ پنچ گا۔
تشریف لے گئے ان دنوں گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ ہے گورنمنٹ کو فائدہ پنچ گا۔
صاحب بہادر نے نہا مرزا صاحب! مسلم لیگ کوئی بری چیز نہیں بلکہ بہت مفید ہے۔ آپ نے فرمایا
بری کیوں نہیں ایک دن یہ بھی بڑھتے بڑھ جائے گی۔ صاحب بہادر نے کہا مرزا صاحب
شاید آپ نے کا گریس کا خیال کیا ہوگا۔ لیگ کا حال کا گریس کی طرح نہیں کیونکہ کسی کام کی جیسی
بنیادر کھی جاتی ہے دیسا اس کا نتیجہ نگانا ہے کا گریس کی بنیاد چونکہ خراب رکھی گئی تھی اس لئے وہ معز

نابت ہوئی لیکن مسلم لیگ کے تو ایسے تو اعد بنائے گئے ہیں کہ اس میں باغیان عضر پیدا ہی نہیں ہو سکت ۔۔۔۔ (اس کے بعد مرزامحود کہتا ہے) چنانچہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ اب مسلم لیگ بھی سیاف گورنمنٹ کے حصول کی طرف جھک رہی ہے۔۔۔۔ گود کھاوے کے لئے لفظوں میں کچھ فرق ہے۔ خرضیکہ گوصوبہ کے ایک بڑے اور ذمہ دار حاکم نے اس بات پر ذور بھی دیا کہ مسلم لیگ سے نقصان نہیں ہوگا کی مسلم لیگ سے نقصان نہیں ہوگا کی مسلم لیگ سے نقصان نہیں ہوگا کی مسلم لیگ سے نقصان نہیں ہوگا کے سیم در ارمرزا) نے یہی جواب دیا کہ اس کا متیجہ اچھانہیں ہوگا۔ ''

آپ نے ملاحظہ فر مایا کہ مسلم لیگ جیسی جماعت ( دور حاضرہ میں جس کی قادیا نیت نوازی نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مجر دح کر رکھا ہے) میں شمولیت سے مرزا قادیا فی انکاری ہے جتی کہ کسی مرید کواس کاممبر بننے کی اجازت دینا پینڈ نبیل ۔ اس جگہ شاید کسی دوست کو بید خیال ہو کہ مسلم لیگ تو قادیا نیون یا قادیا نبیت نوازوں کی جماعت ہے اس میں شرکت سے ممانعت کیا معن؟ سوواضح رہے کہ بیقصہ قادیا نی خرجب کے ابتدائی ایام کا ہے اور مرز امحود کا بید وعظ بھی 1918ء کا ہے۔ ان دنوں اس کمین کی حکمت عملی سیاست سے ملیحدگ کا اعلان تھی۔

جس طرح انہوں نے اپنے اعتقادات کا اظہار تدریجا کیا ہے ابتدا صرف آر ہوں اور عیسائیوں کی تر دید میں لٹریچر شائع کیا جب کھی لوگ قابو میں آگئے تو پھر دعویٰ مجد دیت، چندون بعد دعویٰ محد شیت ذرا اور کا میا بی بوئی تو دعویٰ مسیحیت انتبا میہ کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ای طرح میا کی معاملات میں میا کی حیال تھی حکومت کی نظروں سے بچنے کے لئے وفا داری وفا داری کی ساست سے کلینے علیحدگی اختیار کی۔ فالص فد بھی جماعت بن کردکھایا اور آج سیاست میں بھی وظل ہے۔ حکومت کو بھی آئے میں دکھائی جا رہی ہیں کہیں شمیر کی صدارت ہے کہیں مسلم میں بھی وظل ہے۔ حکومت کو بھی آئے میں دکھائی جا رہی ہیں کہیں شمیر کی صدارت ہے کہیں مسلم میں شمولیت کا شوق چونکہ یہ صفمون ایک مستقل مضمون ہے اس لئے ہم اس قصہ کو بہیں ختم کرتے ہیں اس جگد میں بیا از الدکر نا تھا جو فدکور بالاحوالہ کے مطالبہ کے بعد پیدا ہوتا تھا۔

اس جگدا تنا اور ذکر کر دینا خالی از فائدہ نہ ہوگا کہ ابتدا مسلمانوں سے اس قدر بائیکا ٹ

اس جگہا تنااور ذکر کردینا خالی از فائدہ نہ ہوگا کہ ابتدا مسلمانوں ہے اس قدر بائیکاٹ حتی کہ ان کی ایک درس گاہ کے لئے ایک روپیہ چندہ نہ دینا۔ قر آن کریم کی اشاعت کرنے والی الجمن میں شرکت سے انکار اور آئ بیقصہ کہ اتحاد اتحاد کی رٹ لگاتے ہوئے قادیا نیوں کے گلے خلک ہور ہے ہیں آخر اس کا سب کیا ہے؟ سنئے! قادیا نی کمپنی کو بیخیال تھا کہ ابتدا ضروری ہے کہ مریدوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف انتہائی نفرت و کمینہ پیدا کیا جائے اس لئے مسلمانوں سے قطع تعلق کی تلقین کرتے ہوئے ایسے عقائد کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں بیہ چیز

ر برنات میں میں اور میں ایک مسلم نیگ جیسی جماعت ( دور حاضرہ میں جس کی قادیا نیت نوازی نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رکھا ہے) میں شمولیت سے مرزا قادیانی انکاری ہے تمی کہ کسی مرید کواس کاممبر بننے کی اجازت دینا پہند نہیں ۔اس جگہ شاید کسی دوست کو بید نیال ہو کہ مسلم لیگ تو قادیانیوں یا قادیا نیت نوازوں کی جماعت ہے اس میں شرکت سے ممانعت کیا معنی؟ سوواضح رہے کہ بیقصہ قاویا نی فی محملت عملی سیاست سے علیحدگی کا اعلان تھی۔

جس طرح انبول نے اپنے اعتقادات کا اظہار تدریجا کیا ہے ابتدا صرف آریوں اور عیسائیوں کی تر دید میں لٹریچرشائع کیا جب بچھاوگ قابو میں آگئے تو پھر دعویٰ مجد دیت، چندون بعد دعویٰ محد میت ذرا اور کا میابی ہوئی تو دعویٰ مسجست انتا یہ کہ نبوت کا دعوی کر دیا۔ اس طرح میا معاملات میں یہ ایک جال تھی حکومت کی نظروں سے بچنے کے لئے وفا داری وفا داری کی رٹ لگائی سیاست سے کلیڈ علیحہ گی اختیار کی۔ خالص ندہی جی عت بن کر دکھایا اور آج سیاست میں بھی دخل ہے۔ حکومت کو بھی آئکھیں دکھائی جارہ میں کشیم کی صدارت ہے کہیں مسلم میں بھی دخل ہے۔ حکومت کو بھی آئکھیں دکھائی جارہ میں کہیں کشیم کی صدارت ہے کہیں مسلم لیک میں شہولیت کا شوق چونکہ یہ مضمون ایک مستقل مضمون ہے اس لئے ہم اس قصہ کو بہیں ختم کرتے ہیں اس جگہ صرف ایک شبیکا از الدکرنا تھا جو نہ کور بالاحوالہ کے مطالبہ کے بعد پیدا ہوتا تھا۔

میں جس کرتے ہیں اس جگہ صرف ایک شیا کا ذالہ کرنا تھا جو نہ کور بالاحوالہ کے مطالبہ کے بعد پیدا ہوتا تھا۔

حتی کہ ان کی ایک درس گاہ کے لئے ایک رو پید چندہ ند دینا۔ قر آن کریم کی اشاعت کرنے والی انجمن میں شرکت سے انکار اور آج بیقے کہ اتحاد اتحاد کی رٹ لگائے ہوئے قادیا نیوں کے گلے خلک ہور ہے ہیں آخراس کا سب کیا ہے؟ سنئے! قادیائی کمینی کو یہ خیال تھا کہ ابتدا ضروری ہے کہ مریدوں کے دلوں میں سلمانوں کے طلاف انتہائی نفرت و کینہ پیدا کیا جائے اس لئے مسلمانوں سے قطع تعلق کی تلقین کرتے ہوئے ایسے عقائد کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں سید چیز سے قطع تعلق کی تلقین کرتے ہوئے ایسے عقائد کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں سید چیز سے قطع تعلق کی تلقین کرتے ہوئے ایسے عقائد کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں سید چیز

14

رائخ ہوجائے کہ سلمانوں سے کسی بھی معاملہ میں موالات ایک کیبرہ گناہ ہے۔ وجہ صرف میتھی کہ قادیائی کمپنی نے یہ سمجھا کہ اگر میہ چندا کی مرید بھی دوسرے مسلمانوں سے اتحاد کریں گے ان کے نیک کاموں میں دلچیسی لیس گے تو ضروری ہے کہ خیرات و چندہ کی کوئی پائی مسلمانوں کی کسی انجمن میں بھی جلی جائے اور اس طرح قادیائی بیت المال کو خسارہ ہوگا بدیں وجہ قادیائی کمپنی نے مریدوں کو مسلمانوں سے متنظر کیا۔

اب ایک عرصه دراز کے بعد قادیانی سمینی سیجھتی ہے کہ ہمارے مرید پختہ ہو بی ہیں۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں ہے نفرت دلانے والے عقائد رائٹے ہو چکے ہیں۔ان کے دلوں میں مسلمانوں کےخلاف کافی کینہ پیدا ہو چکا ہے اب اگران کویہ مجھا کر کہ مسلمانوں سے مجت کر کے ر و پیدوصول کرلا وُمسلمانوں <u>ے ملنے</u> کی اجازت دی جائے گی۔تو کوئی خسارہ نہیں ، ہمارا کوئی ہیسہ مسلمانوں کی کسی انجمن کونہیں جائے گا۔ بلکہان کی جیسیں ہی خالی کی جائیں گی۔اگر کسی ضرورت کی وجہ ہے کسی انجمن کو یا کسی شخص کومرز احمود کوئی رقم دے گا بھی تو اس سے سینکڑوں گنازیادہ رقم وصول کرنے کی اسکیم تیار کرنے کے بعد اوراس عطیہ کا مقصد صرف ایک مثال قائم کرے مسلمانوں کا دل بھانا ہوتا ہے دبس۔ ورنہ کہاں کی ہمدر دی کہاں کی اسلام دوت ۔ چنانچہ کشمیر ممیثی كے سلسله بيس يہى ہواكة قاديان سے چندوطا تف بعض تشمير يول كے لئے مقرر ہوئے ادھران تشمیریوں کو دخیفہ کے احسان سے قاویا نیت کا شکار کیا عمیا ادھرمسلمانوں سے میہ کہ کر کہ قادیا فی جماعت نے چندہ مانگنا شروع کیا کہ ہم غریب تشمیر یوں کی امداد کر رہے ہیں۔ آخر چند ہی دنوں میں حقیقت کا انکشاف ہوا تو قادیا نبیت نواز لوگوں نے بھی کا نول پر ہاتھ دھرے اور مرز امحمود کو صدارت سے علیحدہ کردیا۔ آنجناب کی جگہ علامہ سرمحدا قبال صدر تجویز ہوئے تو فورا قادیا نیوں نے کام ہے ہی انکار کر دیا اور اس طرح ان کی اسلام دوتی کاراز طشت ازبام ہوگیا۔ میں ذکریہ کررہا تھا کہ جب قادیا نیوں کو بیٹلم ہو کہ ہمارامخاطب ہمار ےعقا کدے واقف ہےتو وہ بیرنگ اختیار کیا کرتے ہیں کداگر بعض معاملات میں ہندوعیسائیوں ہے تعاون ہوسکتا ہے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہمارے نیک کا موں میں ہماراساتھ دیں۔

ب مراد سے بیت ہوں میں ہور ہا موری کے فاصل کی روشن میں آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ قادیانی مسلمانوں کی خالص خلیمی درسگاہ کے لئے ایک روہیہ چندہ دینا بھی گوارانہیں کرتے۔قران کریم کی اشاعت کرنے والی انجمن کی ممبری قبول نہیں کرتے۔ باوجود انگریز افسر کی ہدایت کے سلم لیگ کی شرکت سے نکار ہے۔ المحادی دعوت دینے والے قادیا نیوں سے کہنا میر چاہئے کہ ذکورہ بالا امور میں عدم

. شرکت کی جو وجہ تمہارے دلول میں ہے وہی چیز ہمیں آپ سے اتحاد میں روک رہی ہے۔ - ایک اور دلچسپ قصہ سنتے

مرزائی جماعت دوحصوں میں منظم اے دونوں میں معمولی اختلاف ہے ایک کا مرکز الم ہور دومری کا قادیان ہے دونوں ہی مرزا کوئے موجود مانتی ہیں لا ہوری جماعت نے مرزامحمود کو مشورہ دیا کہ جمیں آپس میں اشاعت مرزائیت کے لئے ایک دوسرے سے اتحاد کرنا چاہئے۔ مسلمانوں کے اختلاف کی نسبت سے ہماراتمہاراا ختلاف بالکل معمولی ہے۔ بات بھی معقول تھی گرم زامحمود کے ساتھ برلطف جواب دیتا ہے۔

ر سرارا مود صرا هر پرساب بواب دیا ہے۔

'' سایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک و فعہ حضرت معاویہ گل شیح کی نمازرہ گئی۔ اس پروہ اٹھ

کر اتنا روئے کہ شام تک روتے رہے اور اس حالت میں رات کوسو گئے۔ شیح ابھی اذ ان بھی نہ

ہو لی تھی کہ انہوں نے رویا میں دیکھا کہ ایک آ دی کہدرہا ہے اٹھ نماز پڑھا نہوں نے پوچھا تو کون

ہو گئی کہ انہوں نے کہا میں الجیس ہوں۔ انہوں نے کہا تو کیوں جگانے آیا ہے۔ اس نے کہا کل جھے سے

قلطی ہوگئی۔ سلائے رکھا جس پرتم اس قدرروئے کہ خدانے کہا کہ اسے سر نماز وں کا ثواب دو۔

آئی میں اس لئے جگانے آیا ہوں کہ تہمیں ایک ہی نماز کا ثواب ملے سر کا نہ ملے تو بھی انسا بھی

ہوتا ہے کہ جو چیز انچھی نظر آتی ہوہ در حقیقت اپنا ندر برائی کا نیج رکھتی ہے۔''

(عرقان الجيمس٨٣)

اس کے بعد سلم کے لئے شرط کیا پیش کرتا ہے۔ وہ بھی سنئے۔

" میں نفاق کی صلح ہرگز پیندنہیں کرتا۔ ہاں جوصاف دل ہوکراورا پی غلطی چھوڑ کرصلح

ك لئة محر برهاس عزياده الى كاطرف بدهول كائن (بكات خلاف م ١٧)

'' صلح اس دقت ہو عتی ہے جب کہ یا تو جو لینا ہو لے لیا جائے اور جو دنیا ہودے دیا

جائے کیونکہ بیخالف کی مخالف سے سنٹ ہے بھائی بھائی کی سکے نہیں اور یا پھروہ زہر جو پھیلا یا گیا ہو اس کا از الدکر دیا جائے۔''

اب ہمارا سوال قادیا نیوں سے یہ ہے کہ اگرتم اپنے بھائیوں سے بعنی لا ہوری مرزائیوں سے بعنی لا ہوری مرزائیوں سے نہیں کر سکتے ،ان کے افعال کوشیطان کے افعال سے نبست ویتے ، ہوتو کیامسلمان ہی استے سادہ لوح رہ گئے ہیں کہ وہ تہارے جال میں آ جا کیں ؟ اور تم سے میسوال نہ کریں کہ بھی تمہارے بعض کام اپنی طاہری شکل میں اچھے تو نظر آتے ہیں مگرتم خود ہی ا

تشلیم کرتے ہوکہ ندکورہ بالاحوالہ میں جناب مرزامحمود کا ارشادیہ ہے کہ حضرت معاویہ کونماز کے لئے جو کئے دوالا ابلیس تھا۔ نماز ایک نیک کام ہے اس کی تحریک کرنا بھی کارثو اب ہے مگرتم کہتے ہو کہ بیشیطانی فعل تھا کہا جم تمہارے مشورہ پر بھی عمل ندکریں۔

قادیائی اتحاد کا امتحان لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ناظرین قادیا نیوں سے بیہ مطالبہ کریں کہ اگر تمہاری دعوت اتحاد سے اللہ کی برقی ہے تو کیا تم اتنی جرائت اور اسلام دوئی کا ثبوت دے سکتے ہو کہ ایپ تفرقہ انگیز عقائد کے مقائد کی معتقد جماعت اتحاد کی دعوت دینے میں تجی ہو کتی ہے؟ مسلمانوں سے قطع تعلق مسلمانوں سے قطع تعلق

' د تهہیں دوسر نے فرقوں کو جودعویٰ اسلام کرتے ہیں بکلی ترک کر ٹاپڑے گا۔''

(اربعین نمبر۳مس ۲۸ هاشیه فزائن ج ۱۸س ۲۱۷)

'' غیراحمد یول ہے دینی امور میں الگ رہو۔'' (نیج المصلی ص۳۸۳)

تمام ابل اسلام كافراوردائره اسلام سے خارج

''سوم میر کول مسلمان جو حضرت میج موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں کے حضرت میج موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے بیعقائد ہیں۔''

مسلمانوں کی اقتداء میں نماز حرام

'' خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک جماعت تیار کرے پھر جان یو جھ کر ان لوگوں میں گھستا جس سے وہ الگ کرتا چاہتا ہے۔ منشاء الٰہی کی مخالفت ہے میں تم کو بتا کیدمنع کرتا ہوں کہ غیر احمد ی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔'' (اکلم فروری۱۹۰۳ مافوظات جے ۲۵ (۳۸ میں کے بیچھے نماز نہ پڑھو۔''

" یا در کھو کہ جیسا خدانے مجھے اطلاع دی ہے تبہارے پرحرام اور تطعی حرام ہے کہ کسی مکٹر ومکذب یامتر وو کے پیچھے نماز پڑھو۔'' (حاشیداربعین نمبر ۳۱۷ ماشیفز ائن ج ۱۵ سے ۱۸ مکٹر ومکڈ بیامتر وو کے پیچھے نماز پڑھو۔''

تحسی مسلمان کے پیچھے نماز جائز نہیں

'' ہمارا یے فرض ہے کہ ہم غیراحمدیوں کو سلمان شیمجھیں اوران کے بیچھے نماز نہ پڑھیں لیونکہ وہ خدائے تعالی کے ایک نبی (مرزاغلام احمد ) کے منکر ہیں بید بن کا معاملہ ہے اس میں کسی اپنااختیار نہیں کہ پچھ کرنسکے''

جائزنہیں!جائزنہیں!!جائزنہیں!!!

'' باہر سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہتم جنتی دفعہ بھی پوچھو گے۔ اتنی دفعہ میں یہی جواب دول گا کہ غیراحمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ جائز نہیں ٔ جائز نہیں۔' (انوار خلافت ص ۸۹)

مىلمانول يےرشنة وناطه حرام

فلیفہ قادیان لکھتا ہے کہ میرے باپ ہے۔ 'ایک شخص نے بار بار بوچھااور کئ قسم کی مجدر یوں کو پیش کیا لکھتا ہے کہ میرے باپ ہے۔ 'ایک شخص نے بار بار بوچھااور کئ قسم کی مجدر یوں کو پیش کیا لکین آپ نے اس کو ایجہ یوں اور کی دیدی ۔ تو حضرت فلیفہ اقل نے اس کواحمہ یوں کی امامت سے بٹا دیا۔ اور جماعت سے ضارج کر دیا ادر اپنی خلافت کے چھسالوں میں اس کی تو بقبول نہ کی۔ باوجود یکہ وہ بار بار تو بہرتار ہا۔'' (انوار خلافت میں میں)

مسلمانول ہے رشتہ و ناطہ جائز نہیں

'' غیر احمد یوں کولڑ کی دینے ہے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ ادر علاوہ اس کے کہ دہ نکاح جائز ہی نہیں لڑکیاں چونکہ طبعاً کمزور ہوتی ہیں۔اس لئے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہیں اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کر لیتی ہیں ادراس طرح اپنے دین کوتباہ کر لیتی ہیں۔''

(بركات خلافت ص ۲۳)

" د حضرت میں موعود کا تھم اور زبر دست تھم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کولڑ کی ندد ۔۔ " (برکات خلافت ص ۵۵)

'' جو شخص غیراحمدی کورشتہ ویتا ہے وہ یقیناً سیح موعود کوئییں مجھتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمد یہ جانتا ہے کہ احمد یہ کوئی غیر احمد یوں میں ایسا ہے دین ہے۔ جو کس ہندو یا عیسائی کواپنی لڑکی دے۔ ان لوگول کوتم کا فر کھے ہو۔ مگر اس معاملہ میں تم ہے اچھے رہے کہ کا فر ہو کر بھی کسی کا فرکو لڑکی ٹییں دیتے ۔ مگرتم احمد کی کہلا کر کا فرکو دیتے ہو۔''
لڑکی ٹییں دیتے ۔ مگرتم احمد کی کہلا کر کا فرکو دیتے ہو۔''
( ملائلة اللہ ۲۰۰۷)

مسلمانوں کی نماز جنازہ ناجائز

مرز ابشیر قاویانی اپنے ہاپ کے متعلق روایت کرتا ہے۔ آپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ جوآپ کی زبائی طور پرتضد بق کرتا تھا۔ جب وہ مرا تو تجھے یاد ہے آپ ٹیلتے جاتے اور فر ماتے کہ اس نے بھی شرارت نہیں کی تھی بلکہ میرا فرما نبر دار ہی رہا۔ ایک دفعہ میں سخت بیار ہوا۔ اور شدت مرض میں جھے عُش آگیا جب جھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا نہایت درد سے
رور ہاہے اور یہ بھی فرماتے کہ یہ میری ہوئی عزت کیا کرتا تھا لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا
حالانکہ وہ اتنافر ما نیر دارتھا کہ بعض احمدی بھی استے نہ ہوں گے تھی بیگم ہے تعلق جب جھڑا ہواتو
اس کی بیوی اور اس کے رشتہ دارجھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے حضرت صاحب نے ان کوفر مایا کہ تم
اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے طلاق لکھ کر حضرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح
اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے طلاق لکھ کر حضرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح
مرضی ہے اس طرح کریں باوجود اس کے جنب وہ مراتو آپ نے اس کا جنازہ نہ رہو ھا۔ (انوار
غلافت میں اور میں اگر احمدی تو جھوڑ اب بھی مرجات تو اس کا جنازہ کیوں نہ پر ھا جائے۔ وہ تو
مرح موجود علیہ السلام کا مکفر نہیں ۔ جس بیسوال کرنے والے سے بو چھتا ہوں کہ اگریہ درست ہوتو

كسى مسلمان كاجنازه مت پڑھو .

''قرآن شریف ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایپافخص جو بظاہراسلام لے آیا ہے لیکن یقینی طور پراس کے دل کا کفر معلوم ہوگیا ہے تو اس کا بھی جنازہ جا تر نہیں (ند معلوم بی محم کہاں ہے) پھر غیراحمد می کا جنازہ پڑھنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔''

(انوار خلافت ۱۹۳)

شعائرالله کی جنگ

" قادیان تمام دنیا کی بستیوں کی ام (ماں) قرار دیا پس جوقادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کا نا جائے گاتم ڈروکہ تم میں سے نہ کوئی کا نا جائے ۔ پھر بیتازہ دودھ کر ستک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدیند کی چھا تیوں سے بیدودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔' ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدیند کی چھا تیوں سے بیدودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔'

سالا نەجلسەدراصل قاديانيوں كا حج ہے

ظیفة قادیان لکھتا ہے۔" ہماراسالانه جلسالیک شم کاظلی حج ہے۔"

(الفضل قاديان ج٠٦ نمبر٢٧ ص٥، كم ردتمبر١٩٣٩ء)

اب مج كامقام صرف قاديان ہے

مبی ما میں ہوئے ہوئے ہے۔ ''ہمارا جلسے بھی جج کی طرح ہے۔خدانعائی نے قادیان کواس کام (جج) کے لئے مقرر کیا ہے۔'' (مخص ازبر کا بے فلافت من ۵)

خالفین کوموت کے گھاٹ اتار نا

''انقام لینے کا زمانہ'اب زمانہ بدل گیا ہے۔ ویکھو پہلے جوسے آیا تھااسے دشمنوں نے صلیب پر چڑھایا۔ گراب سے اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین کوموت کے گھاٹ اتار ہے ۔ مفرت مسیح موعود نے جمعے یوسف قرار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں جمعے کام دینے کی کیا ضرورت تھی۔ بہی کہ پہلے یوسف کی جو ہتک کی گئی ہے۔ اس کا میرے ذریعیازالہ کرایا جائے۔ پس وہ تو آبیا یوسف تھا جمعے کا موسف کی گئی ہے۔ اس کا میرے ذریعیازالہ کرایا جائے۔ پس وہ تو آبیا یوسف تھا جملے ہوائے دشمن بھا ئیوں کو گھر سے نکال دے میں میرامقا بلہ آسان نہیں۔'' کی میرامقا بلہ آسان نہیں۔''

مخالفين كوسولى يراشكانا

'' خدا تعالیٰ نے آپ ( مرزا غلام احمہ ) کا نام عیسیٰ رکھا ہے تا کہ پہلے عیسیٰ کوتو یبودیوں نے سولی پراٹکا یا تھا گرآپ اس ز مانہ کے میبودی صفت لوگوں کوسولی پراٹکا ٹیس۔'' (تقدیرالجی ص ۲۹)

بابدوم

اسلامی خدمات

نوتعلیم یافتہ اور ٹا واقف حال احباب کواپی طرف ماکل کرنے کے لئے قادیاتی اپنی اسلامی خدمات کی فہرست بھی چیش کرتے ہیں جن میں اوّل نمبرغیرممالک میں تبلیغی مشن کے قیام کا ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں قادیانیوں کا لیکچر نہایت بجیب ہوتا ہے بس ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ گویا مختر بب ساراانگلستان مسلمان ہوجائے گا۔ (مریدوں جس یہ بیان ہوگا کہ قادیاتی ہوجائے گا) مسلمانوں جس بیٹے کرمسلمان ہوجائے گا کے الفاظ ہی استعمال کیا کرتے ہیں ایک نا واقف حال مسلمان اس اسلامی خدمت سے بے حدمتاثر ہوتا ہوا خیال کرتا ہے کہ بھی اگر کوئی جماعت اسلام کی بھی خاوم ہے تو بیاں تنداندن میں مجر تغییر کردی وہاں انگریز وں کومسلمان کیا جارہا ہے۔خواہ کی بھی خوان کواس کام میں عدو بیا کار تو اب ہے لیکن حقیقت کیا ہے مختصرا انفاظ میں سیکہ دور کے کچھی ہوان کواس کام میں عدو بیا کار تو اب ہے لیکن حقیقت کیا ہے مختصرا انفاظ میں سیکہ دور کے کہوں ہوان تو یہ انکھوں کی بتایا کرتے ہیں اورا گر ہوا ہیں لیک ہود ہے وہوں تو یہ انکھوں کی تعالیا کی جاتی ہوئی ہوں تو اورا گر ہوا ہیں کینچرو ہیں تو یہ تعداد دی جوں تو یہ انکوں کی جاتی ہوئی ہوں تو یہ انکوں کی جاتی ہوئی ہوں تو ہوں تو یہ تاکہ کرد کھے ہیں۔ غیر ممالک میں بیان کی جاتی ہوئی اوری کی جیں بیان کی جاتی ہوئی ہوں تا کم کرد کھے ہیں۔ غیر ممالک میں اوری کی جیں بیان کی جاتی ہوئی اوری کی جیں بیان کی جاتی ہوئی ہوئی تو انکوں کی جین ہوئی تو کہوں تا کہ کرد کھے ہیں۔ غیر ممالک میں بیان کی جاتی ہوئی اوری کی جیں بیان کی جاتی ہوئی تو ان کا کم کرد کھے ہیں۔ غیر ممالک میں بیان کی جاتی ہوئی تو ان کیا کرد کھی جیں۔ غیر ممالک

میں ہوتا کیا ہے ہماری زبان سے نہیں خود قادیا نیوں کی زبان نئے لندن میں پجیس سال ہے مشن قائم ہے اور پچیس سال کے بعد کام کی جور پورت پیش کی گئی ہے خواہ وہ چندہ کی اپیل کی ضرورت کی بناء پر بی کی گئے ہے گرمسلمانوں کی آئکھیں کھو لنے کے لئے ہی کافی ہے۔ جمارا کام کم وہیش سطحی ہے

''میری ناتھ رائے میں مغرب میں رسوخ حاصل کرنے کے لئے لاری پہلو پر زور
دینا اشد ضروری ہے۔ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہیں برطانوی پر اس نہ صرف دنیا ہیں سب سے
زیادہ بااثر بلکہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ پر ایس ہے۔ اس کا معیار غیر معمولی طور پر بلند ہے اور
برطانوی لوگوں کو ایس ہولیس میسر ہیں جن کا ہم خیال تک نہیں کر سکتے ۔۔ یہاں ہرصفمون کے
مہر ان موجود ہیں جنہوں نے کسی خاص مسلکہ کی چھان میں اپنی عمر میں صرف کر دی ہیں اور
یہاں پیلک میں جو مسائل زیر بحث ہوں ان کے متعلق تمام ماہرین کے علم اور تجربہ کی روسائل زیر بحث ہوں ان کے متعلق تمام ماہرین کے علم اور تجربہ کی روسائل زیر بحث ہوں ان کے متعلق تمام ماہرین کے علم اور تجربہ کی روسائل کر یہاں کے
قوراً روشی پڑھتی ہے۔ اس کے برعکس ہماری یہاں کوئی لا ہمریری نہیں ہے اور کسی لا بہریری
میں کسی بات کی تحقیق کے لئے جانے پر دو تین گھنے کا سفر کر نا پڑتا ہے۔ پھر ہمارے پاس کوئی چیز
شرک کی بات کی تحقیق کے لئے جانے پر دو تین گھنے کا سفر کر نا پڑتا ہے۔ پھر ہمارے پاس کوئی چیز
مشکل میں ہے کہ دوسری معروفتیں جو وقتی ضروریات کے لحاظ سے کم اہمیت نہیں رکھتیں کمی لاری کی
مشکل میہ ہے کہ دوسری معروفتیں جو وقتی ضروریات کے لحاظ سے کم اہمیت نہیں رکھتیں کمی لاریں
کام کرنے یا مطالعہ کرنے کے لئے فرصت نہیں ہونے دیتیں چہ جائیکہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو
مغربی دنیا کو اپیل کر سکے۔ رپور الدن مشن الفضل ''

(قاديان ج١٦ص فيرمه اكالم نبره المهممي ١٩٣١ء)

دوسری مهروفیات کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ یہ اہم مصروفتیں کیا ہیں؟
قادیانی خلیفہ مرزامحمود کی ہدایات کے مطابق ارکان حکومت سے ملاقاتیں۔ عرضداشتیں اپنی
منافقانہ خدیات کا رونامقصود کیا؟ صرف یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کوقادیا نیت کے مقابلہ میں
نیجا دکھایا جائے کسی سرکاری دفتر سے کسی چھی کا رکی جواب آگیا بس پھر کیا ہے پانچوں تھی میں
قادیانی مبلغ مقیم لندن کا بھی سب سے بڑا کارنامہ ہوگا کہ دزیر ہند کے دفتر سے چھی کا جواب آگیا
ہے تاکہ اس پروپیگنڈ اسے کی لوگوں کوم عوب کریں۔ قادیانی فور آیپ شور ڈالیے نظر آسمیں سے کہ
وزیر ہند جارامدار ہے۔ وزیر ہندنے ہمیں خطاکھا دزیر ہند ہمیں خندہ پیشانی سے مطے صالانکہ

د نیا جانتی ہے کہ انگریز ی حکومت میں ہر شخص ہرا فسر کو بے تکلف درخواست بھیج سکتا ہے۔ ملاقات کرسکتا ہے مگر بہ قادیانی میں کہ آ سان سر پر اٹھا کمیں گے،اور سننے ۔

وو کنگ مشن کی حقیقت

'' مجھے معلوم نہیں سے فلط خیال ہندوستان میں کس طرح پھیل گیا کہ ووکنگ کی مسجد لا ہور میں احمد ہول کا تعمیر کردہ ہے۔ سے مبدر کا رکھو پال کے روبیہ سے تعمیر ہوئی تھی اور مبد کے ساتھ رہائتی مکان سرسالا رجنگ (حبدر آباد) کی یادگار ہے اور دونوں کی تعمیر ڈاکٹر لائٹرز کے اجتمام میں ہوئی تھی ڈاکٹر لائٹرز کی جرمن عالم ہتے۔ جن کو اسلام سے جہت انس تھا اور بعض کا خیال ہے کہ وہ دل سے مسلمان سے ہندوستان میں سرر شرقعیلیم میں کام کرتے تھے۔ پہلے انسپکٹر آف اسکولڑا ور پھر کہ حرصہ کے لئے بنجاب یو نیورٹی کے رجسٹر ارر ہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ دلایت میں ہمدوستان کا ایک نشان بھی قائم کر دیا جائے چنا نچہ انہوں نے ایک اور ٹیل انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد مرحق اور اس کے ساتھ ہندو دک کے لئے ایک مندر بنواد یا گیا ڈاکٹر صاحب کی مفاوت کے بعد این کے حداد یا گیا ڈاکٹر صاحب کی مفاوت کے بعد این کے حداد کی مندر بنواد یا گیا ڈاکٹر صاحب کی مفاوت کے بعد این کے مندر کا حصر سیدا میر علی مرحوم کے مفال کو سے مندر کی بنانے اسلام مندر جدر سالہ حقیقت اسلام بابت خان صاحب درائی بی اے لاہوری مشنری کا مضمون مغرب میں تبلیخ اسلام مندر جدر سالہ حقیقت اسلام بابت خان میں مندر جدر سالہ حقیقت اسلام بابت خان میں مادر کیا۔ )

اخلاقی موت ٔ خلاف بیانی اور جالا کی

کرنے گئے تھے کہ بیالہی تائید بتارہی ہے کہ خواجہ صاحب حق پر بیں حالانکہ بیتائیدالہی نہھیٰ بلکہ خواجہ صاحب کی بید خواجہ صاحب کی اخلاقی موت تھی آور جب تک سلسلہ احمد بیر باتی رہے گا ..... خواجہ صاحب کی بیر خلاف بیانی اور چالا کی بھی دنیا کو یا در ہے گی اور وہ اے دیکھ دیکھ کر آنگشت بدنداں ہوتے رہیں گے۔''

اوّل الذكر حواله خود لا ہورى جماعت كے مشنرى كا ہے دوسرى گواہى مرزامحود خليفه قاديان كى ہے۔ خواجه كمال الدين خاص قاديان سے بھيج گئے۔ مرزاغلام احمدقاديانى كے جائشين اوّل كے زمانه ميں گئے۔ ان كے لندن جانے پرقاديان سے بھى آ واز آ رہى تھى كہ خواجه صاحب خاص تبليغ اسلام كے لئے گئے ہيں ان كے كارنا ہے بھى بيان كئے جاتے تھے۔ چندسال بعد مرزا محمود اور خواجه كمال الدين كا اختلاف ہو گيا۔ اس اختلاف كے تتجہ ميں مسلمانوں كو يہ فائدہ ہواكہ غير ممالك ميں تبليغى مشوں كى حقيقت طشت از بام ہوگئ ۔ بالفرض اگريا ختلاف رونمانه ہوتا تو يہى خليم الشان فتح كے عنوان سے قاديانى اخبارات كے كالم سياہ نظر آتے بہركيف ہمارا مدعا ثابت ہے۔ الشان فتح كے عنوان سے قاديانى اخبارات كے كالم سياہ نظر آتے بہركيف ہمارا مدعا ثابت ہے۔ مرزائى مشن كى حقیقت خودمرزاحمود نے بيان كردى .

لاکھ پہ بھاری ہے گوابی تیری

لندن مثن کے سربستہ راز

حقیقت یہ ہے کہ دو کنگ مثن میں سوائے کھانے پینے اور کھیلنے کودنے کے کام ہی پچھے نہ تھابڑے اہم افکار تصحسابات کے دو پونڈ تفریج پرخرچ کرآئے ہیں۔ان کو کس مدمیں ڈالیس چلو ڈال دوڈاک کے خرچ میں بارہ پونڈ کا سوٹ بنوالیا ہے اس کو کس مدمیں ڈالیس چلوڈال دوخاطر تواضع میں بیمباحث روزمرہ کے معمول تھے۔

" نرینداڈ کا ایک مسلمان سوداگر سیر کے لئے انگلتان گیا اور ووکنگ معجد میں قیام کیا۔کوئی دو ہفتے وہاں تھہر سے ہوں گے۔ واپسی پڑ میں نے ان سے حالات پو چھے۔ کہنے گئے ووکنگ مشن بے حد دولت مند معلوم ہوتا ہے کھانا بے حد ضائع ہوتا ہے جو کھانا میرے کننے کے لئے (بہت دولت مند تا جر تھے اور کنبہ بڑا تھا) دو وقت کے لئے کافی ہو۔ وہ ایک وقت زائد پچت ہوار بھینک دیا جا تا ہے۔ میں آیک اتوار کے دن وہاں (ووکنگ) بھی جا نکلا تا کہ دیکھوں کہ اب مشن کی کیا حالت ہے ووکنگ مشن ۱۹۲۵ء ہے مسٹر عبد المجید کے چارج میں ہے۔ اور وہ اب بھی مسجد کے امام ہیں۔ میں بہنچا تو مسٹر عبد المجید کا کیم جاری تھا پہلے تو ان کی صورت دیکھر کر تعجب ہوا۔

مجھ سے کوئی تین چار برس چھوٹے ہیں اب جود یکھا تو ایک معمر بزرگ نظر آئے۔ایسے نحیف کہ نقاہت کے باعث جھکے جاتے تھے۔ میں حیران تھا کہانگلتان کی آب وہوامیں جہاں سو کھے بھی ' ہرے ہوجاتے ہیں ان کو کیا بن ۔ آپ مجرد ہیں اس وقت ان کی عمر جالیس برس کے قریب پہنچر ہی ہوگی کیکن شادی ابھی تک نہیں گی۔ میں بھی ان کا لیکچر سننے بیٹھ گیا۔ حاضرین کا شار کیا۔حضرت واعظ اورمیرے سمیت سولہ آ دی تھے۔ دوانگریز مرداور دوانگریز عورتی تھیں۔ باقی سب ہارے ہندوستانی یا ہندوستان سے گئے ہوئے جنولی افریقے کے رہنے والے تھے۔ انگریز نہایت رذیل طبقہ کے بتھے۔ان میں سے ایک ان کا نو کر تھا عور تیں کمترین طبقہ کی معلوم ہوئی تھیں۔ بہت بوڑھی تھیں اور کیکچر کے دوران میں بڑے آ رام ہے سور ہی تھیں۔ چوتھا انگریز اینے ایک ہندوستانی دوست كے ساتھ اخبار بني ميں مصروف تھا امام صاحب سيج سيج بولنے والے آدی ہيں۔ ايك ايك منیث کے بعد ایک ایک لفظ ان کے منہ ہے نکلتا تھا اور آ واز الی تھی گویا کسی عمیق لحد ہے آ رہی ہے۔'' (فضل کریم خان صاحب درانی بی۔اے کامضمون مغرب میں تبلیغ اسلام مندرجہ رسالہ حقیقت اسلام لا ہور بابت جنوري ۱۹۳۳ء)

جرمن قادیانی اداروں کی حالت

معزز ناظرين! بديه غيرمما لك مين تبليغ اسلام كي حقيقت اس سلسله مين تا مناسب نه موكا اكران كے جرمن مشن كے متعلق وہال كے اخبارات كى چندايك آراء بطور نموند بدييا ظرين ی جائیں۔

جر مینا: جماعت اسلامیہ برلن کےعلاوہ برلن میں مسلمانوں ( قادیانیوں ) کی ایک اور المجمن ہے جوابیخ خاص سیاسی وجوہ ہے آج تک یبال قطعی ترتی نہیں کرسکی۔اس کو اتناتھمی نصیسب نہیں ہوا کہ وہ معمولی تعداد بھی جرمنوں کی مسلمان کر سکے۔ حالا ککہ پروپیگنڈہ ہوتا ہے کہ سو سے او پرمسلمان ہونے ہیں۔

ڈرٹا کۓ: ہر( قادیانی)مبحد کولیکچر کے بعدمشر تی قہوہ خانہ بنا دیا جاتا ہے۔ جائے وشي اورول كلي نداق برخاتمه بس يه يتبليغ اسلام .

سشرالسنڈ رمیکبلا ٹ سٹرالسنڈ :عبداللہ( قادیانی)انتہائی مبالغہ ہے کام لیتے ہیں اور مشن کی کامیابی کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔البتہ مسجد کا مکان ضرورایک ہرجائی کی عشرت گاہ کی طرح سجا ہے مجد بھی ایک نمائش گاہ یا عجائب گھر ہے جس کو ہر آ دمی وساخش تقریباً ۲ ( آنه ) فی کس دیکرد نکوسکتا ہے اور بس\_ لیپز گراینڈ پوسٹ لیزگ;احدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والے گنتی کے وہی لوگ ہیں جواس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور چنداس کے علاوہ بھی ہیں جو چائے پانی کی کشش سے پینچ جاتے ہیں نہ کہ سونومسلم'صرف چندمسلمان ہوئے ہیں۔ جن میں خاص طور پرعور تیں ہیں۔

مارکیشر ایگر برلن: مجدقہوہ خانہ بنی ہوئی ہے۔ایک بڑاسلون کا کام دیتی ہے جس میں قبوہ اڑتا ہے۔اور ہندوستان کے متعلق گفتگو کاموقعہ ملتا ہے۔

برسیشے مارکیشے زیٹنگ ایلم فیلڈے: عبداللہ دستار نہیں باندھتے اکثر اعلیٰ درجہ
کے ایوننگ ڈرس میں تشریف لاتے ہیں۔سال نورو پر دل خوش کرتے ہیں ادراپنے ساتھ ایک
عجیب وغریب بلکہ بجو بدردزگار دم چلالگار کھا ہے جوا کثر فدہب تبدیل کرتا رہتا ہے۔ یہ صاحب
وڈا کٹر حمید مارکرس ہیں بچھ کمیونٹ ہند دستانیوں کی بھی در پردہ آ مدورفت ہے۔ای وجہ سے ساری
کشش فوت ہوجاتی ہے۔ برلن کی مجداورمش تبلیغ کا مرکز نہیں بلکہ ہندوستانی سرمایہ سے ایک پر
منفعت تجارت ہے؟

### ایک پرمنفعت تجارت

مذکورہ بالا آ راءیں ہے آخری ائے میں آپ نے ملاحظ فر مایا کہ وہاں کے اخبارات بھی اس نتیجہ تک پہنچ بچکے ہیں کہ بیغیرمما لگ کے مشن کی پر منفعت تجارت ہے۔

کیا ہندوستان میں انگریزوں کو تبلیخ نہیں ہو تکتی ؟ یہ ایک سوال ہے جو غیر ممالک میں قاد یائی مشن کے راز کو آشکارا کرنے کے لئے کافی ہے کی دور دراز سفر کی ضرور سے نہیں خودانگریز ہندوستان میں موجود ہیں سارے شہوں کا چکر لگانے کی ضرور سے نہیں ایا م کر ما میں سردمقامات پر قاد یانی اپنے بہلغ بھیجہ دیں گے تمام اعلی افسران کو با سمانی تبلیغ ہوئی ہے چموہم دیکھیں گے کہ کتنے ان کی تبلیغ ہے متاثر ہوتے ہیں اور کتنی کا میانی ہوتی ہے گرقادیانی ہیں کہ میصور سے افتیار ہی نہ کریں گے کیوں ؟ صرف اس لئے کہ وہ اپنی تبلیغ کی حقیقت ادراس کے نتیجہ سے واقف ہیں۔

غیرمما لک کی تبلیغ میں تو بیراز پوشیدہ رکھا جاسکتا ہے کہ وہاں کیا کامیا بی ہورہی ہے جو جھوٹی تچی رپورٹ دل میں آئی شائع کر دی کون صورت حالات کی تحقیقات کے لئے دور دراز کا سفر کر کے جائے ادھر ہندوستان میں ان رپورٹوں کی اشاعت کے ساتھ ہی چندہ کی اپل ہو جاتی ہے جو سادہ لوح قابو آباتے ہیں وہ بیچارے یہ بیچھ کرا بے گاڑھے پیدند کی کمائی ان کے سپر دکر دیے ہیں کہ غیرمما لک میں تبلیغ کے اخراجات بہت ہیں۔ آ

دوسرا سوال قادیا نیوں سے بیہ ہونا چا ہے کہ کیا ہندوستان میں ہندوستانیوں کو بہلنے کو کام ختم ہوگیا۔ کیا اس زمانہ کے قادیا فی ریفار مرکے تمام فرائض جواس ملک سے متعلق تھے ختم ہوگئے۔ کیا تمام قویس ایک مرکز پر جمع ہوگئیں۔ کیاعیسی پرسی کے ستون ٹوٹ گئے (قادیا فی مرزا کا دعوی ہوں گی ملاحظہ ہو۔ (چشہ معرفت فرزائن جسم مرزا کا دعوی ہوں گی ملاحظہ ہو۔ (چشہ معرفت فرزائن جسم میں ۹۰ میں ۸۹ میں ۸۹ میں کی کہو وہاں کے معدون عیسائی سکے ستون کو گرانا آپ کا فرض مصبی ہوگا۔ (ملاحظہ ہو،اخباراتھم ۲ جولان میں ۹۰ میں ۲۹ میں گئی کہو وہاں کے ہندو عیسائی سکے مسلمان اب تک تم سے زیر نہیں ہو سکے۔ باوجود کیدان پر تمہاری طرف سے انتہائی تشدد کیا جاتا ہے گر باوجود اس مظالم کے ابھی تک انہوں نے تمہاری مریدی کواپنے گئے انہوں نے تمہاری مریدی کواپنے گئے کا بارتیس بنایا۔

سحى اورمصنوعى نبوت ميں فرق

معزز ناظرین! حقیقت یہ ہے کہ تجی اور مصنوی نبوت میں یہی فرق ہے کہ مصنوی نبوت کی اشاعت کے لئے حیلوں ہے کام لیاجا تا ہے اور تجی نبوت خود بخو دبخو دبخو حیلی ہے۔ تجی نبوت کو پھیلانے کے لئے سفر کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ایک ٹور ہوتا ہے جوخود بخو دمنور کئے جاتا ہے۔ اپنے اور بیگانے بھی اس نور سے روشن پاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس نبی کے قصبہ یا شہر کے لوگ اس سے محروم رہیں بلکہ حقیق نبوت کی سچائی کی یہی ہڑی دلیل ہوتی ہے کہ خود اس کے جانے پہچانے والے اس کی تقید بی کرتے ہیں اور اس نبی کے چپن تک کے حالات سے واقفیت رکھنے والے اس کی گواہی دیتے ہیں گرمصنوی نبوت کا حال الثابوتا ہے دہ اپنے قرب و جوار کومتا تر نہیں کرسکتی اس کی گواہی دیتے ہیں گرمصنوی نبوت کا حال الثابوتا ہے دہ اپنے قرب و جوار کومتا تر نہیں کرسکتی مضرورت ہوتی ہے کہ دور دور ورجگہوں پر اس نبوت کے قصے بیان کر کے لوگوں کو اپنے قابو ہیں لانے کی کوشش کی جائے۔

اس کی مثال ہوں تبھنے کہ لائق اور تجربہ کار عکیم کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری جگدا پی پر یکٹس کرے وہ اپنے شہر ٹس ہی معزز ہوتا ہے اس کا خاندان اس کے رشتہ دار اس شہر کے باشند ہے بھی اس کی لیافت کے قائل ہوتے ہیں ۔ضرورت مند دور دراز کا سفر کر کے فورا اس کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں گرتا تجربہ کا رحکیموں کا حال آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ وہ دوسر ہے شہروں میں جاکر بڑے بڑے سائن بورڈ لگا کر اشتہار بازی کرنے غرضیکہ ہڑاروں جتن کر کے اپنی حکمت کا جرچا کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کے لئے وہ جگہ تبجو ہز کرتے ہیں جہاں اس کاپین شہر کے لوگوں کی آمدورفت ہی نہ ہو، تاکہ کوئی واقف حال ان کی حکمت کے راز کو طشت از بام نہ کردے۔

غیرممالک میں قادیانی مشن کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کا مقصود سوائے جلب زر کے اور پکھنیں یہ ہندوستانی مسلمانوں سے رو پیکھنینے کا مجرب نسخہ ہے جو قادیانی کمپنی نے بڑے غورو خوض کے بعد جو میں کیا ہے۔ ان بلینی مشوں کا ایک اور راز بھی معلوم سیجئے۔

قادیانی نبوت کے خاندان اور قادیانی مینی کے حصدداروں نے سوچا یہ کدائبیں آئندہ اسيد بچوں كوتعليم دين هكو لئے غير ممالك ميں سيجن كى بھى ضرورت موگى - وہال ك موشلوں كاخراجات بهت زياده موتع جي بهتريد ع كدوبال فدهب ك نام يراينا ميد كوارار مواس طریق ہے خرچ میں بے حد کفایت ہوگی اور اس سلسلہ میں ہیجھی گنجائش ہوگی کہ بعض قادیا نیوں کو جنہوں نے اپنی ضرورت کے لئے ان ممالک میں پنچناہی ہے وہ قوم کے سر پرسوار ہوکر کیوں نہ جا کیں۔ دہاں وہ اپنی تعلیم حاصل کریں یا کاروبار کریں۔اخراجات قومی چندہ ہے وصول کریں اور تکلیف صرف بیکری کدایک پندره روزه یا ماجواری رپورث ارسال کردی جس کا آسان طریق یہ ہے کہ وہاں ایک ٹی (وعوت جائے) پارٹی دے کر چندلوگوں کوجمع کیا جائے خوب خاطر مدارت کی جائے اور اس اجتماع کا فوٹو کے کر قادیان بھیج دیا جائے۔قادیانی خلیفہ فوراً اس کا بلاک تیار كرك شائع كرديدادريد كهتے ہوئے چندہ كى ائيل بھى كردے كدامريكديس جارے مشن كى کامیانی کا منظر ملاحظہ ہو کتنے لوگ میں جو اماری تبلغ سننے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ وہاں کے ا يك اجماع كافو ثو طاحظه جو اب ال تتم كى ربورث مسلمانون من يبني بي جاوّل توكبال امريكه كهال مندوستان واقعات كي تحقيق بي نبيس موسكتي خصوصاً جبكه اس معامله ميس خصوصاً جب كه اس معالمه مين احتياط بديه كمد مدوستان مين شائع كرده البلين ربورثين دوسر يما لك مين ندينجين نیکن اگر بھی حسن اتفاق ہے واقف حال مسلمان امریکہ میں رہتا ہوا قادیا نیوں کے ہندوستان میں جاری کردہ پروپیگنڈہ کوئ پائے تو وہ اس وجہ سے خاموش رہتا ہے کہ ان کا راز طشت از بام كرنے ميں اسلام كى يتك ہے۔ ونيا يہ خيال كرے كى كداسلام كى تبليغ كرنے والے اى قتم كے لوگ ہوتے نیں اور وہ بیچارا بیرخیال ہی نہیں کرتا کہ اس کی اس خاموثی ہے ہندوستان میں کتنے مسلمانوں کی جیبیں خالی ہور ہی ہیں۔

غیرممالک میں قادیانی تبلیغی جلسوں کی رپورٹ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے قادیانیوں سے میسوال کرنا چاہئے کہ جلسمیں شرکت کرنے والے کون لوگ تھے؟ ان کی پوزیشن

29

معلوم ہوتے ہی آپ کو جلسہ کی حقیقت معلوم ہوجائے گ۔ قادیانی کارکنوں کی رپورٹیں کیسی ہوتی ہیں اس کے لئے لا ہوری جماعت کی گوائی ملاحظے فرائے۔ جوایک قادیانی سلغ کی غلط رپورٹ می تشہرہ کرتے ہوئے اا ہوری جماعت کے اخبار پیغا مسلم نے حسب ذیل الفاظ میں دی ہے۔ "نہی تو مجھے تسلیم ہے کہ ( قادیانی مبلغ) مولوی صاحب کو تق ہے کہ جواناپ شناپ جا ہیں الفضل میں فلیفۃ اُسے کی اطلاع کے لئے بطور رپورٹ درج کراتے رہیں آ خرمرکارے تخواہ پاتے ہیں کی خوتو حق نمک اداکرنا چا ہے لیکن اس قدر بھی ضمیر کوم دہ نہیں کردینا چا ہے جس سے بھی بھی بھی تق بات کا ظہار نہ ہوسکے سے جب میں مولوی صاحب کا میربیان پڑھتا ہوں تو میری حمرت کی کوئی بات کا اظہار نہ ہوسکو کرا ہوں کہ جب میر بھی بھی تق نمیں رہتی اور ایسا محسوس کرتا ہوں کہ صداقت ودیا نت کا وجود دنیا سے اٹھ گیا ہے جب یہ بڑی مورٹ مدافت و دیا نت کا خوان کر دیے ہیں تو بڑی بردی باتوں کے لئے صداقت و دیا نت کا خوان کر دیے ہیں تو بڑی بردی باتوں کے لئے صداقت و دیا نت کا خوان کر دیے ہیں تو بڑی بردی باتوں کے لئے صداقت و دیا نت کا خوان کر دیے ہیں تو بڑی بردی باتوں کے لئے صداقت و دیا نت کا خوان کر دیے ہیں تو بڑی بی تو بردی بردی باتوں کے لئے صداقت و دیا نت کا خوان کر دیے ہیں تو بڑی بردی باتوں کے لئے کہا تھو ٹی بھوٹی باتوں کے لئے صداقت و ویا نت کا خوان کر دیے ہیں تو بڑی بردی باتوں کے لئے کہا تھو ٹی بھوٹی بی تو بردی بیت تو بی بھوٹی بیت کی کردی بی تو بردی بیت کو بیت کی گئی کردی ہو تو بیت کیا ہو بین تو بردی بیت کی کردی بیت کی کردی بیت کو بردی باتوں کے لئے کہا تھو ٹر ہو بیت کو بیت کی کردی بیت ہوں تو بیت کردی بیت کردی بیت کی کردی بی تو بردی بیت کردی بیت کردی

(پيغام ملح ج٢٢ نمبر ١٩٥٠ كالم نمبر٣ \_ ١٩٣٥ ء)

میں سمجھتا ہوں کہ ندکورہ بالاسطور قادیا نیوں کے لندن مشن جرمن مشن امریکہ مشن کی حقیقت آشکارا کرنے کے لئے کافی ہوں گی۔البت اس سلسلہ میں اس سوال کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آخر جن لوگوں کے مرزائیت قبول کرنے کا اعلان قادیا فی اخبار کیا کرتے ہیں ان کی احقیقت ہے؟ اس سوال کا کسی قدر جواب تو ندکورہ بالاحوالہ جات میں ہو چکا ہے کہ کسی انگریز نے اسلامی لٹریچرکا مطالعہ کرکے اسلام قبول کیا۔ادھر قادیا نیوں نے ان سے راہ ربط پیدا کرلیا اور ہندوستان میں میشور بریا ہوگیا کہ ہماری تملغ سے ایک انگریز مسلمان ہوگیا ہے۔

ناظرین کو بیمعلوم ہونا چاہیے کہ کسی معزز خص کے قبول اسلام کے مواقع بھی کسی ملک میں روز مرو نہیں ہوتے بلکہ شاذ نادر لیکن قادیا ٹی اس قتم کے ایک واقعہ ہسسکو بھی دس سال تک ایٹ پر و پیگنڈ اکے لئے کافی سمجھتے ہیں ہماری بیان کر دہ حقیقت کی صدافت معلوم کرنے کے لئے قلایا نیوں سے دریافت کرنا چاہئے کہ عرصہ بچیس سال سے تمہار امشن انگستان میں قائم ہے۔ اس عرصہ دراز میں جس قدرا گریزوں نے تمہاری مریدی میں آنا قبول کیا ہے ان کی فہرست معمقصل پید پیش کرو۔ اس کا جوجواب آپ کو طے گادہ حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ اس سلسلہ گفتگو میں اس بات پر زور درجیح کہ ہم فہرست معمکل پید چاہتے ہیں اس فتم کی فہرست نہیں جیسی اِفضل نو مبایعین (قادیا نی گدی کے نئے مریدین) کا عنوان دے کرشائع کیا کرتا

ضلع سالكوث ضلع سالكوث ضلع سالكوث ضلع لا مور ضلع لا مور ضلع لا مور

غلام محرصا حب نواب دین صاحب غلام قادرصا حب رحت بی بی

کرم بی بی کیونکہ اس تشم کی فہرست کا کیا ہے ہر ماہ سینکٹر وں اشخاص پر ششمل فہرست شائع کی جا علق ہے۔ مثلاً ضلع سیالکوٹ ایک وسیع علاقہ ہے کیا معلوم کس گاؤں کس قصبہ اس کے کس محلّہ کا میہ شخص باشندہ ہے۔ کیا عمر ہے کیا پیشیغرضیکہ کچے معلوم نہیں کون ہے کون نہیں۔

پی آپ فہرست کا مطالبہ کریں گے اور ساتھ ہی پچپیں سال کے اخراجات کی میزان دریافت کریں گے تو غیرممالک میں قادیانی مشن کی اصلیت واضح ہوجائے گی کہ کتنے خرچ سے کیا

علم ہواہے ادرآ ئندہ كس قدركام كى تو قع ہے۔

علم ہواہے ادرا نندہ س ند ایک دلچیسے حقیقت

لگاتے لگاتے انہوں نے قادیانی مشن کا بورڈ دیکھا اور مہذبانہ انداز میں قادیانی دفتر میں تشریف لے گئے۔ چندون قیام کیا۔ خاطر دیدارت ہوئی۔ آخر قادیانی مبلغ صاحب اپنامہ عایہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ حضرت! ہم توایک جماعت کے مبلغ ہیں۔ ہر ماہ ہماری رپورٹ جانی ضروری ہے۔ اگرآپ کونلم ند موتوید بیعت کا فارم ہے آپ اس پردستخط کرد یجئے۔ بید ماری کارگز اری شار موگی و معزز مہمان اس درخواست کے قبول کرنے میں پھھ حرج نہیں مجھتا جبکہ اس کے لئے بیددا کیں ہاتھ کا کرتب ہے کہ وہ ہر ہفتہ اپنا نام تبدیل کر لے وہ بیعت کے فارم پروستخط کرتا ہے۔قادیانی ملغ اس كا نام ورج رجشركر ليتاب اور مندوستان من لندن سے آنے والى داك ميل بيد ربورث پہنچ جاتی ہے کہ فلاں معزز انگریز سلسلہ عالیہ میں داخل ہو گیا ہے۔ اب ہندوستان میں کون جانے کہکون انگریز مسلمان ہوا ہے اور کون تہیں؟ سال بعریس مبھی ٹی یارٹی کی وعوت دے

کراس تئم کے لوگوں کوجمع کرلیا جاتا ہے۔ کسی ایک آ دھ معزز شخص کی بھی دعوت میں شرکت کے

لئے خوشا مد کی جاتی ہے۔ چند غیرمما لک میں رہنے والے ہندوستانیوں سے وطنی محبت کا واسطہ

دے کرتشریف لانے کی استدعا کی جاتی ہے اور اس طرح پندرہ ہیں اشخاص کا اجماع ہوجاتا ہے فوٹولیاجا تاہے جو ہندوستان میں حاشیہ آرائی اور مبالغة میزی کےساتھ شائع کر کے اپنی کامیابی كارد بيكند اكياجاتا بمعزز ناظرين احقيقت بيب كدكزشة عرصه بين اكركسي معزز يوريين في اسملام قبول کیا ہے تو اپنے مطالعہ اور فطرتی جذبہ سے جوخدائے تعالیٰ نے ان کو ود بعت کیا ورنہ قادیاندں کی تبلیغ اور نموندان کے لئے ہرگز جاذب نہ ہوانہ ہوگا۔ ہاں پر وپیگنڈا ضرورالی چیز ہے جس سے بسا اوقات بعض نا واقف حال متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اس بیان کی تائید

ناغرین کواس امر سے بھی ہوگی کہ جن انگریزوں کے متعلق قادیانی پیمشہور کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے مرید میں اگر انہیں جمی ہندوستان آنے کا اتفاق ہوا تو مسلمانوں کے استفسار پرفورا انہوں نے اعلان کرویا کہ انہیں مرز اسّیت سے کوئی تعلق نہیں۔

### قاد مانیوں کی اسلامی خدمات کی حقیقت

قادیانی ای جن اسلامی خدمات کا پروپیکنڈ و کیا کرتے ہیں ان کی اصلیت تو آب نے معلوم کرلی اس منتمن میں ہمارابھی فرض ہے کہ ہم ان کی بعض اسلامی خدمات کی فہرست پیش کریں تا کہ ناظرین کومعلوم ہو کہ بیمینی اسلام کے پردہ میں اپنے مقاصد کے چیش نظر کن خد مات کو سرانجام دے رہی ہے۔

# اسلامي حكومتون ادرامت مسلمه كااستخفاف

قاد بانعوں کی سب سے بڑی خدمت اسلای حکومتوں کے خلاف زہر بلامرہ پیکنڈ اکرنا اورمسلمانوں کی تحقیر اور استحقاف ہے۔جس کا مقصد سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ اسلام اور

مسلمانوں کوغیروں کی نظروں میں ذلیل کیا جائے۔ یوں تو ان کا تمام لٹریچراس تنم کی تحریروں ہے مجر پورے لیکن اس جگہ ہم بطور نمونہ مرز انحود کی تحفۃ الملوک سے چند سطور قال کرتے ہیں۔ " مراس کے مقابلہ میں آج اسلام کی کیا مالت ہے ملک پر ملک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا جارہا ہے نہیں بلکہ سب ملک وہ اپنے ہاتھوں سے دے چکے ہیں اور ایک ایک كرك سب ممالك ان ك ماته سع تصيغ جا حك بين " (مند ١٠) الريجيلى صدى كى اسلاى جِنگوں کاغور سے مطالعہ کیا جائے تو بجائے ظاہری بواعث کے زیادہ تر پوشیدہ بواعث بی نکلیں گے ( كهيں وه پوشيده باعث آپ بى كا دجودتو نهيں؟) كەجواسلاي حكومتوں كى شكستوں كا باعث ہوئے بہت کثرت سے ایسے معرکے ہوئے ہیں کہ برطرح اسلامی لشکر کامیاب ومظفرر ہالیکن انجام کارکوئی ایسی بات پیش آئنی (آپ کی دعایا حکمت عملی یا اسلامی حکومتوں سے آپ کی غداری ك سوااوركيا چيز پيش آ سكتى ہے؟ ) كمآخرى ميدان دشمن كے ہاتھ رہا... اس وقت اوّل تو كولَى الی اسلامی سلطنت رہی ہی نہیں ( رہتی کیونکر قادیانی نبی کاظہور جوہو چکاہے جس کی آ مدے ساتھ اسلام کی شوکت وابستہ تھی ) کہ جسے حقیقی معنوں میں سلطنت کہا جا سکے۔اگلاکوئی ہے تو وہ بجائے مسلمانوں کے سکھ کے باعث ہونے کے ان کے لئے دکھ کا باعث ہورہی ہے عام طور پر حکومتیں لوگوں کے سکھ کا باعث ہوتی ہیں اور باوشاہ کے ہم ندہب اس حکومت کو اپنے ندمب کے لئے ایک پشت بناہ بجستے ہیں نیکن اسلامی حکومتیں بجائے مسلمانوں کے آرام کا ذریعہ ہونے کے ان کے لئے د کھ کا باعث ہوگئ ہیں اور آئے دن ایسے مصائب میں جتلا رہتی ہیں کہ ان کے ساتھ کل دنیائے مسلمان بھی انگاروں پرلوشتے ہیں۔ پس (اسلامی) حکومتیں سکھتو کیا پہنچا سکتی ہیں ان کے ذریعہ مسلمانوں کا ہمیشہ کے لئے غم والم سے پالا پر گیاہے۔'' ( تحفۃ الملوک ص،۱۰۵۱) ''وو (مسلمان)ر دز بروزگرتے ہی چلے جاتے ہیں اور اس بات کے جُوت کے لئے عكومت كيل خانے كافى شهادت ديتے ہيں (بشك آپ كى طرف سے بيسيح ہوئ قال

بھی جیل خانوں کی زینت بن چکے جیں بلکہ پھانی یا چکے جیں ) کس قدرول کود کھ پہنچانے والا بلکہ

دل کوخون کر دینے والا وہ نظارہ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان جیل خانوں کی سیر کرتا ہے ( میانی چڑھنے والے مرزائی نے تو ول کوخون نہ کیا ہوگا کیونکہ وہ بیچارا آپ کے خاندان سے نہ تھا پھائی

النکا تو وہ غریب آپ کا کیا گیا) کیونکہ سب جیل خانے مسلمانوں سے بھرے پڑے ہیں (ان میں تبلغ کا کوئی انظام نہیں اور تبلیغ ہور ہی ہے لندن وامریکہ میں ) اور ان کی اخلاقی حالت بجائے

دوسری قوموں سے اعلی ہونے کے بہت اونی ہے اور وہ اسلامی آبادی کے تناسب سے بہت زیادہ

قد فانوں میں نظر آتے ہیں۔ان کے گناہ بھی کوئی معمول نہیں ہوتے گندے سے گندے اور بد ے بداعمال کے بدلہ وہ سزائیں بھکت رہے ہیں۔ چوریان، ڈاکے زناء بالجبر، آ وارگی، قل، فداری خیانت مجر ماند، دهوکد دبی مجمعی استحصال بالجبر جعلسازی وه کونسا گناه ہے جس کے مسلمان مرکلبنبیں۔(اللہ اللہ کس قدر جہارت وجرأت ہے کہ مسلمانوں کے جرائم کی فہرست شائع کی جا ری بے لیکن اگر کوئی مسلمان قادیان کے جرائم کی پھی فہرست سنائے تو افعنل کے کالم سے کالم سیاہ ہونے شروع ہوجا کیں اور حکومت سے ریمطالبہ کیا جائے کہ اس مخص پر مقدمہ چلزا جا ہے۔اس پر دفعة ١٥٣عا كد بوتى ہے) اور ياتو وه جرائم بيں جن پر كورنمنث كي طرف سے مواخذ و بوتا ہے ورند اورایے بہت ے گناہ میں کہ جن کے ذکر سے بھی بدن کے روفطی کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ملمان ان کے مرتکب مورہے ہیں حتی کہ بعض موقعہ برمحرکات کی حرمت کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ( سبحان اللہ مسلمانوں پریدریمارک قادیان سے دیا جارہا ہے) دین سے وہ بے مودائی ہے کہ جس کی کوئی حدثیمی امراءعیاثی ( عالبًا مسلمانوں کے مشک وغیرہ کے زیادہ استعال ے بدالزام دیا گیا ہے) اور و نیا طلی (جس کا قاویان میں نام ونشان نہیں) میں مشغول میں۔ موفیا وگانے اور قوالی سننے میں مصروف میں علما وجھوٹے فتوے دیتے ہیں۔ '(غالبًا قادیا نعول کے نزد یک بیالفاظاتو لمک معظم کی رعایا کی دو جماعتوں میں نفرت پیدانہیں کرتے )

(تعة الملوك م عاو ١٨)

''جس قدر فاحشة عورتیں مسلمانوں ہے ہیں جوعصمت فروثی پرفخرمحسوں کرتی ہیں غیر قوموں میں اس کی نظیر نہیں لمتی ۔ ( نظیر نہیں لمتی؟ آپ کے نبی صاحب سے ایول کے متعلق حسب ذیل ریمارک دیتے ہیں۔ ' محندی ساہ بدکاری اور طک کا ملک رنڈیوں کا چکلہ بن جاتا ، ہائیڈ **بارکوں میں ہزاروں ہزار کا روشی میں کتوں اور کتیوں کی طرح او پر تلے ہوتا ..... بیکس بات کا نتیجہ** ہے۔( محتوبات احمد بيطد اس ٢٨) (اورآ ريول كے متعلق جو كھ كھائے دوان كى كتاب آربيدهم یں ملاحظ فرمائے ہم تو نقل مجمی نہیں کر کتے۔ باری باری سب قوموں کے متعلق قادیان کا بھی نتویٰ ہے۔) اس بیرحالت الیکنبیں جے دیکو کرایک در دمند دل بے اختیار ند ہوجائے۔ نام ہی اسلام کا رو کیا ہے ورند کام کے لحاظ سے تو اسلام کا مجھ باتی نہیں رہا۔ (بیسب قادیانی جماعت کی برکت م باس مقدس ندبب كوات عرب موع - ٥٠ سال مو كئة مرحالت ويى ب- ربى تبلغ مووه امریکہ میں ہورہی ہے۔ بیاری پنجاب میں اور علاج امریکہ میں ہور ہاہے درد کا متیجہ ہزاروں ميلول پر پيدا مور باب- مالاكد دومرى قومول يس بقول مرز امحود ياريال كم بين - فاحتروايا

او کی الا بصار نے رکر دکہیں بیرونامسلمانوں کوغیروں میں ذلیل کرنے کے لئے تو نہیں؟)
( تحفۃ الملوک ص ۱۹۱۸)

سلطان روم برنظرعنايت

' فَهُمَّين اس گورنمنث كرآنے ہودين فائدہ پنجا كەسلطان روم كے كارناموں ميں اس كى تلاش عبث ہے۔''

(اشتبارمرزا قادیانی مندرجه تبلیغ رسالت جلد ۱۹ س ۲۹، مجموعه اشتبارات ۲۶ س ۳۷۰) ناظرین نے ملاحظ فرمایا که حکومت برطانید کی منافقانه و فا داری کی آژ شیس ایک اسلامی حکومت کی کیونکر تخفیف کی گئی ہے؟۔

مكه ومدينه وديكراسلامي مقانات برشفقت

'' میں اپنے کام کونہ کہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں ندمدینہ میں ندروم میں ندشام میں نداروں میں ندشام میں نداران میں ندکا بل میں گر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں للبذا وواس البہ م میں اشارہ فرماتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے اقبال وشوکت میں تیرے وجود اور تیری دعا کا اثر ہے ادراس کی فقو حات تیرے سبب ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامندادھر فعدا کا منہ ہے۔''

(اشتهارمرزا قادياني مندرد ثبلغ رسالت علد ٢٩ ص ٢٩ ، مجوء اشتهارات ج٢٥ ص ٣٤٠)

سقوط بغداد کے موقعہ پر قادیان بیں چراغان کیا جانا اور فاتح کومبارک باد کے تار دینا اس گروہ کی خدمات اسلامی کا ایک منظرتھا۔ بہادر ترکول کوسور اور بندر کا خطاب بھی ای گروہ نے عطافر نمایا تھا۔ ندکورہ بالا حوالہ بیس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قادیانی نبی حکومت برطانیہ کی فقوصات کے لئے دعائیس کرتا ہے جس کے نتیجہ میں البام بھی ہوجا تا ہے۔ فلا ہر ہے کہ فقوصات کے لئے دعاکا منشاء یہی تھا کہ بیتمام ممالک مسلمانوں کے قبضہ میں ندر ہیں۔ یہ

میر نوتعلیم یافتہ دوستو دیکھنے کی چیز سے کدانسان جس گھریں ہیدا ہوتا ہے اس کی تعظیم وکریم اس کا انسانی فرض ہوتا ہے گر میگر وہ جس کا نام لے لئے کرلوگوں کواپنے دام مزویریں لانے کے لئے دن رات کوشاں رہتا ہے۔ اس مبارک وجود کی امت کی تباہی کے لئے دعا میں اوران کے خلاف ہی نفرت وحقارت ہیدا کر رہا ہے۔ یہ ایک علیحدہ مستقل مضمون ہے کہ مرز اقادیا نی یا اس کا گروہ حکومت برطانیہ کا وفا دار ہے یا نہیں اور کہ اس منافقانہ وفا داری کا منشاء صرف عومت کو غافل کرنا تھا ورند اس گروہ کا مقصد صرف اور صرف فد جہ ہے پردہ میں اپنا صرف عومت کو غافل کرنا تھا ورند اس گروہ کا مقصد صرف اور صرف فد جہ ہے پردہ میں اپنا میں کھیں۔

کاروبار چلاتا ہےاس مضمون پر آپ ہماری کسی دوسری کتاب کو ملاحظ فرمائیں محےجس میں بدلائل ٹابت کیا جائے گا کہ بیگروہ جہاں تمام دنیا کا دعمن ہے وہاں حکومت برطانیہ بھی اس کے عمّا ب اور نظر شفقت ہے محفوظ نہیں رہی اس حکومت کے خلاف بھی ان کے دلوں میں پیکینہ ہے کہ اس نے ان کے پچھودیبات جیمین لئے تھے اور ان کونان ونفقہ تک کامختاج کر دیا تھا آخر مقابلہ کی طافت نہ یاتے ہوئے حکومت سے بدلہ لینے کے لئے ندہب کے یروہ میں ایک جھ کی تیاری شرو**ر کا** ہوگئی اں گروہ کی حکومت برطانیہ ہے لفظی وفا داری صرف بیمعنی رکھتی ہے کہ حکومت اس گروہ کی خفیہ کارروائیوں پرکوئی توجہ نید ہے اور بیلوگ اس وفا داری وفا داری کی رٹ ہے اپنا کام کئے جائیں وفاداری کا اندازہ اس امر سے میجئے کدمرزا قادیائی نے حکومت برطانیہ کے متعلق حسب ذیل پیٹین گوئی کرر تھی ہے جواس کے بیٹے مرزامحمود نے بیان کی ہے۔

> سلطنت برطانيه تاهشت سال زان بسعد ضعف و فساد و اختلال

(تذكروس ۲۲۷)

#### دوسرى اسلامي خدمت

قادیانی گروه کی دوسری اسلامی خدمت ملک میں فتنہ وفساد پیدا کرنا ہے۔ نہیں مناظروں کی طرح ڈال کرمیدان کارزارگرم کرنے کی ہردم فکر دامنگیر رہتی ہے۔کہیں آ ریوں کو مناظرہ کا چیلنج ہےتو کہیں عیسائیوں کوان مناظروں کا مقصود دوسری اقوام کو مشتعل کرنے کے سوااور كريمبين موتا چنا نچية ريول اورعيسائيول ميس بيجن چنداشخاص في اسلام كمتعلق دريده وخي کی جسارت کی ہےوہ حقیقتاای گروہ کی مہر بانی کا نتیجہ ہے۔

معزز ناظرین! آج سے بیاس سال پہلے یعنی قادیائی فتنہ کے ظہور سے پہلے ہندوستان کی مختلف اقوام میں جومحبت و بیارتھا اس کا آج نام ونشان بھیموجودتہیں \_مسلمانو ں پر ' قادیانی عمینی کی خاص نظرعنایت ہے ان کو مناظرہ یا مجادلہ کی دلدل میں تھینچنے کے لئے ہروفت کوشش کی جاتی ہےان مناظروں اور جھگڑوں کا کیا متیجہ ہوتا ہے وہ ہرمقام کے انصاف پسند امحاب کے سامنے ہے۔ بسااوقات فساد کی نوبت پہنچی ہے جس کے بانی مبانی میں قادیانی ہوتے ہیں جواینے ندجب سے اعتراض دور کرنے کے لئے فوراً برقوم کے پیشوا پراعتراض بڑا دیا کر تے میں اور دشنام دہی تو ان کا خاصہ ہے ہی ۔

د كيف كى بات يد ب كه جارادين كالل ، كلام اللي خاتم الكتب اورآخرى صحفة آسانى ،

ہمارا نبی کامل واکمل کیا معاذ اللہ اس وین بیس ہمیں کوئی قبک وشبہ ہے؟ جو کسی سے مناظرہ کریں۔مناظرہ (اگروہ اپنی سیح شکل میں ہو) کے معنی تو تحقیق حق ہوسکتا ہے جسب ہمیں اپنے ند ہب کی سچائی پرحق الیقین ہے تو تحقیقات کے کیامعنی؟

کیا ہم مناظرہ اس گردہ ہے کہ ہی حفرت سے علیہ السلام کے آسان پر زندہ موجود ہونے کا اقراد بعداس میں تبدیلی بیدا ہوتی ہے بھی حفرت سے علیہ السلام کے آسان پر زندہ موجود ہونے کا اقراد ہے ایک دوسال نہیں بارہ سال بہی عقیدہ رہا ( ملاحظہ ہوا گازا حمدی میں بے ہزائن جواس ۱۱۱۱) پھر وفات مستے کے دلائل شروع ہوئے اوراپ ختفاق بیاشتہار کہ صرف مجدد ہونے کا دعویٰ جن درااور عرمہ گزراتو مسجب کا دعویٰ مگر نبوت سے انکار، چندسال اور گزر سے تو نبوت کا دعویٰ جس فرہب پر اس کے بانی کے اعتقاد کا بیوال ہواس کے متعلق شخص کرنا اگر تضیع اوقات نہیں تو اور کیا ہے؟ قادیا نبول نے تو قادیان میں اپنے طلب کوشا طرائہ چالیں طراری کیا گی ہوشیاری کی تعلیم دینے کا فادیا نبول کو تا ہو تا ہو ہوں کہ دور مولوی کو ہم سے مناظرہ کرلو تھ جھوٹ سا سے آجائے گا۔ عوم الناس بھی اس چکر میں آ جاتے ہیں اور بیسوچے نہیں کہ دومولوی تو صرفی نبوی کا فوی بحث کریں گے۔ ہماری بجھ جس کیا جو اس مناظرہ کا فائدہ تو ان کو ہوسکتا ہے جوان دونوں مولویوں سے بھی ذیادہ علم رکھتا ہو۔ آئے گا۔ اس مناظرہ کا فائدہ تو ان کو ہوسکتا ہے جوان دونوں مولویوں سے بھی ذیادہ علم رکھتا ہو۔ آئے گا۔ اس مناظرہ کا فائدہ تو ان کو ہوسکتا ہے جوان دونوں مولویوں سے بھی ذیادہ علم رکھتا ہو۔ آئے گا۔ اس مناظرہ کا فائدہ تو ان کو ہوسکتا ہے جوان دونوں مولویوں سے بھی ذیادہ علم رکھتا ہو۔ قادیانی ہوجائے گا۔

اگر مندوستان میں بیرحالت موجود ہے کہ بازاروں میں کچر دے کرادویات فردخت ہوسکتی ہیں اور کی سادہ اور آس جال کا شکار ہوجاتے ہیں تو کیا بیرکار وبار فیل ہوجائے گا جس پر بظاہر فذہبی رتگ بھی موجود ہے (ہماری کتاب مبللہ پاکث بک میں اس امر پر مفصل بحث موجود ہے کہ قادیا نحو مناظرہ کیا جائے تو کس ظرین ہے کہ قادیا نحو کی این اور قبل جائے تو کس ظرین ہے سے شرا لطاکیا ہونی چا ہے ) میں بیرط ش کرر ہاتھا کہ قادیا نی گروہ نے مناظرہ کو اپنی شہراور فتندونساد پیداکر نے کا ایک ذریعہ مجمل ہوا ہے۔ ادھ بعض تو اپنی سادہ لوی کی وجہ سے اور بعض مفید پیشہر کھرکر میں آجاتے ہیں اور نتیجہ جو ہوایا ہور ہا ہے اور ہوگا وہ دنیا کے سامنے ہے۔

فتندونساد پیدا کرنا قادیانی گروه کااولین فرض دکھائی دے رہاہے۔ دوسرے کوگالی دیں گے اور اس اس کا شور ہر پاکر دیں گے تا کہ اس پندی کا شورگالی پرغالب آجائے جس ہے بعض اوقات سادہ لوح یہی خیال کرنے لگتے ہیں کہ بیامین پہند ہیں اور ان کے ذہن اس گالی اور دشنام

42

وی کو جملا و سے میں تصدیختر سے کہ قادیائی گروہ کا بڑا ہتھیا رویا سلائی دکھا کرخود خاموش جو جانا جوتا ہے جس کسی تصبہ یا شہر میں چار پائخ قادیائی بھی موجود ہیں۔ آپ دیکسیں کے کہ وہ ہمیشاس موقعہ کی تلاش میں رہیں گے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں کوئی اختلاف ہوتو وہ مرزائیت کے خالف لوگوں کی بالقائل پارٹی کا ساتھ دینا شروع کر دیں اور بسا اوقات وہ پارٹی (جس کی المداد قادیائی کرتے ہیں) نہیں جمعتی کہ یہ کسی کے بھی خم خوار نہیں ان کا مقصود تو مسلمانوں کی جماعت کو کرور کرنا ہے مسلمانوں کی سیاس جماعتوں میں اختلاف ایک معمولی چیز ہے بھی کسی جگہ کوئی اختلاف ہوانہیں اور قادیا نوں نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی نہیں۔ یہ ہے وہ دوسری اسلامی خدمت جوقادیائی گروہ کی طرف سے سرانجام دی جارتی ہے۔

تيسرى اسلامي خدمت

یہ ہے کہ حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے بدطن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جگد کوئی ایجی ٹیشن شروع ہوئی اوراس گروہ نے حکام کی ایداد کی آٹر جس مسلمانوں سے بدلہ لینے کی فکر کی نہیں اس شہر جس جو بھی مرزائیت کے خالف ہوں گے ان کے خلاف بناوت کا الزام لگا کر انہیں کی نہ کسی مصیبت جس گرفتار کرادیا اور پھر پیلک جس مرزا قادیانی کا بیالہا می مصرے پڑھنا شروع کردیا۔

'' جِنْنے نتے سب کے سب ہی گرفتار ہو گئے'' (در ٹین س ۹۴، تذکر ہ س ۳۵۳) بعض حکام مرز ائیوں کی اس جال ٹی آ جایا کرتے ہیں اور انہیں سیہ خیال نہیں رہتا کہ چندافراد کی غلاخبر رسانی کی خدمت کی بناء پر وہ کیا قدم اٹھار ہے ہیں ۔ ہمارے بیان کی تائید میں مرز اغلام احمر قادیانی کا ایک کارنا مدملا حظہ ہو۔

باغيول كى فهرست

" قرین مسلحت ہے کہ سرکاراتگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے مام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار ویت ہیں ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ میم مزاح بھی ان نقشوں کو ایک ملکی رازی طرح اپنے کئی دازی طرح اپنے کئی دازی طرح اپنے کئی دفتر ایس محفوظ رکھے گی .....ایسے لوگوں کے نام معد پرہ نشان میہے۔"

(تبلغ رم الت جلد٥ من ١١ مجموع اشتهارات ٢٥ من ٢٢٠)

اں سلسہ میں مرزامحمود کی سرگری بھی ملاحظہ فر مائے۔''پس میں جماعت کو پورے ذور سے نصیحت کرتا ہوں کہ دہ خلاف امن تحریکات کی خبر گیری کریں اور وقیا فو قبال جمعے اطلاعات ملیجے معمو

ر ہیں۔''(تا کہ وہی اطلاعات حکومت کو پہنچا کر خالفین کوزیر کرنے کی سبیل پیدا کی جائے ) (الفضل عجولا كي ١٩٣٣ء)

آپ نے ملاحظ فرمایا که ند ہمی ریفار مرول کا فیتی وقت کن خد مات کی انجام دہی میں صرف ہوتا ہے؟۔اس قتم کی خدمات کے سلسلہ میں ذیل کے دوحوالے بھی ملاحظہ فرما ہے۔ بجياك الماريال

"میری عمر کا اکثر حصداس سلطنت انگریزی کی تائیداور حمایت میں گر را بے اور میں نے ممانعت جہاد اور آگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کیا بیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کے ہیں کہا گروہ رسائل اور کتابیں انتھی کی جائیں تو بچاس الماریاں ان ہے بھر علیٰ ہیں ہیں نے افھی کتابوں کوتمام مما لک عرب اورمصراور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سے خیرخواہ ہوجائیں اورمبدی خونی اور سیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کوخراب کرتے ہیں ان کے دلول سے معدوم موجا کیں۔'' (تیاق القلوب ص ۱۵ افز ائن ج ۱۵ ص ۱۵۵)

رنكروث بعمرني موحاتا

"" گورنمنٹ کی جس قدر بھی فر مانبرداری کی جائے تھوڑی ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی الله عند ففر ما يا كدا كر مجمع برخلانت كالوجه نه موتا تو والنثير موكر جنك مين جلاجا تا ـ''

(انوارخلافت ص٩٦)

ہمیں نفس وفا داری پر اعتر اض نہیں سوال یہ ہے کہ جب ایک مذہبی ریفار مر کا دن رات کاشغل یہی ہےتو گویا اس نے اپنی عمر میں عظیم الشان کام ہی بیسرانجام دیاوہ کھبی جوامت کو تیره سوسال کے بعد میسر آیا۔اس نے اپناسار اوقت تو ۵۰ الماریاں شائع کرنے میں صرف کردیا۔ باغیوں کی فہرشیں تیار کرنے میں لگا دیا۔ بتائے اس کو کسی اور کام کے لئے فرصت میسر آئی ہوگی؟ کیا اس خدمت کا ہی نام کسرصلیب عیسیٰ پرتق کے ستون تو ڑنا ہے جس کے لئے بقول خود مرزا قادیانی تشریف فرما ہوئے۔اگران کاموں کا نام اسلامی خدمت رکھا جاسکتا ہے تو بہتیسری اسلامی خدمت ہے جوال گروہ نے انجام دیدی۔

چوتھی اسلامی خدمت

قادیانی گروہ نے اپنی انتہائی فخش لو لی کے ذریعہ انجام وی ہے۔ مذہبی ریفارمر کبلاتے ہوئے دو زبان رائج کرنے کی کوشش کی ہے۔ جواپی نظیر آپ ہے۔ ہم نے اپنی کتاب قادیانی تہذیب میں قادیانیوں کی مینی زبان کامفصل حال درج کردیا ہے اس جگد صرف دو تین حوالہ جات بطور نموند درج کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔حسب ذیل حوالہ جات میں سے پہلے حوالہ میں سے پہلے حوالہ میں سے پر لطف بات بھی ملاحظ فرما ہے کہ دوسرے وگالی دیتے وقت بھی کیوکررسول اکرم اللے کے اقوال کی آڑیائی کی جرائے کی جاتی ہے۔

''آ مخضرت الله في الروگ الله وقت بندراور سور بول الله برا فتنه بوگا اور لوگ الله وقت الله علاء کی طرف جا ئیں گے اور علاء الل وقت بندراور سور بول کے ۔ احمد کی جماعت لوگول کے علاء کی طرف جا ئیں گے اور علاء الله وقت بندراور سور بول کے ۔ احمد کی جماعت لوگول کے علاء نہیں ہے بلکہ ان کو تو آپ جیسے بے علم لوگ بھی عالم نہیں مانے اس لئے صاف ظاہر ہے کہ یمی آپ جیسے علاء بی بین جنہیں بوجہ ان کے کار نامول کے آئے ضرب علی ہے نے بندراور سور کا خطاب ویا ہے اور آئے خضرت علی ہے ۔ پس اب خود ویا ہے اور آئے خضرت علی ہے ۔ پس اب خود الله ہے ۔ پس اب خود الله کی ہوگوں ہیں ۔' (اخبار پیغام سلی ج ۲۲ نبر ۲۱ میں ۱۵ کام نبر ۲۳ ۔ درار بل ۱۹۳۳ء) قاد مائی کیمول

"اب جو محض اس صاف فیعلہ کے خلاف شرارت اور عناد کی راہ ہے بکواس کرے گا اورا پٹی شرارت سے بار بار کہے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اور پچھشرم وحیا ،کوکام نہیں لائے گا..... اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ

اور ہماری ن کا فاص ہیں ہوگا تو صاف جھا جائے گا کہ اس تو ولدا فرام بھے گا سوق ہے اور وہ طال زادہ ہیں .... ورند حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور تا اتفاتی کی راہوں سے پیار کرتار ہے۔'' (انو ارالاسلام ص ۳۰ ہزائن ج ۹ ص ۳۴ س)

''سوچا ہے تھا کہ ہمارے نادان نخالف انجام کے منتظرر ہے اور پہلے ہی سے اپٹی بد گوہری طاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت بیسب با تیں پوری ہوجا کیں گی تو کیا اس دن بیاحتی مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن بیٹمام کڑنے والے سچائی کی تلوار سے نکڑے کئر نے نہیں ہو جا کیں گئے۔ ان بیوتو فوں کو کوئی بھا گئے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذکت کے سیاہ داغ ان کے منحق چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔'

(ضميرانجام أتقم ص ٥٣ ، فزائن ج ١١ص ٣٣٣) ؛

"نیجموٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں۔"

(ضميمه انجام آئتهم م ٢٥ فزائن ج ١١ص ٩ ٣٠).

ایک زبر دست گواہی

قادیانی گروہ نے جس زبان کو ملک میں رائج کرنے کی یا می کا تھے۔ آر ہوں ا

عیساتیوں مسلمانوں کے خلاف جس قدر دیدہ دہی سے کام لیاہے وہ اپنی مثال آپ ہے، دیکھتا یہ ہے کہ ایک فدیس ریفارمر کی جماعت اورخوداس ریفارمرکا میں کام ہے کہ ملک کے اخلاق کوائ طرح تباه كرن كى كوشش كرے كيا اسلام كى آ ريائة . يے كالفين اسلام كويد كينے كاموقع بم منا پنچایا ممیا که خدانخواسته اسلام اخلاق یمی بین جوا ملام کے بیمبلغ دنیا کو دیکھا رہے ہیں۔ قاد مانعوں کی تہذیب کے متعلق لا موری مرزائیوں کی شہادت ملاحظ فرما ہے۔

قادياني تهذيب

'' قادیانی جماعت کا ہمارے ساتھ لینی لا ہوری جماعیت کے ساتھ جو مرزعمل ہے وہ ساری دنیا جانت ہے گرمعلوم ہوتا ہے کہ آج کل پشاور کے قادیانی اس غیرشر اینان مثل میں تمام المت محود بیسے بازی لے جانے کی کوشش کررہے ہیں ہماری جماعت پشاور کے جلسہ سالانہ پران لوگوں نے جوا خلاق سوز اورسوقیان حرکتیں کیس احباب کوان کاکسی قدرعلم جلسد کی روئداد سے ہو گھا مو كا .....اس بر دُ معنائي ملاحظه مو \_ الغضل اور فاروق ميں بالكل جموثي رپورث شائع كرائي \_ ان ك مراسلتوں كى طرز تحريراس قدر كھناؤنى اور خيرشريفاند ہے كەكوئى شريف آ دى اس براظهار نفرت کے بغیر نبیں روسکیا۔ ہم جانتے ہیں اس تنم کی بے مود وحرکات تمام قادیانی حلتوں میں پیند کی جاتی ہیں اور ان کی داددی جاتی ہے اور یقین ہے کہ جناب خلیفہ (میاں محمود احمد) صاحب بھی ان پر اظهار خوشنودی فرماتے ہوں مے لیکن اسلامی اخلاق وشرافت ان پر ہمیشہ ماتم ہی کرتے رین گے۔" (اخبار بیغام کے ۲۲ فبر ۱۹۳۵ می ۱۹۳۳ می

"اك غيراز جماعت بزرگ نے جوقاد يانى لٹريركامطالعدكرتے رہے ہيں ہم سے وريافت كياب كمة ويانى اخبارات الغضل وفاروق وغيره اس قدر پست اخلاق كول واقع موسة ہیں؟ كددوسر \_ كوكالى دے دينا اپنے مخالف كم تعلق كذب بيانى يا ببتان لمرازى كروينا ان كنزديك معمولى بات باوروه ان باتوب كاس قدرعادى مو يك يس كداس بست اخلاقى كا احماس تك بعي ان كونيس موتا .... مناسب تماييهوال جناب ميال محود احمر صاحب يا ديكر قادياني اكابر يكياجا تا بمار يزديك تو قاديانى اخبارات اورقابهانى مبلغين كى اس اخلاتى يستى كى وجد پیر پرتی ادراندهی عقیدت ہے۔ پیر پرست اشخاص واقوام بغیرسو ہے سمجے غلط سے غلط عقا کدو ا عمال اختیار کر لیتی ہیں اور اپنی عقل فروش کی وجہ سے ان کواس مد تک سیحے سیحے لگتی ہیں کہ ان کے خلاف معقول سے معقول بات سنتا بھی گوارائیس کرتیں۔ جب کوئی ان سے اعمبار اِختلاف کرتا

ہے تو وہ بے محابا اخلاتی پستی کا مظاہرہ شروع کردیتی ہیں اور اس کوایک کارثو اب مجمعتی ہیں۔ یکی مطال قادیانی جماعت اور اس کے اخبارات کا ہے بیلوگ کم از کم اپنے مخالف کے حق میں بہتان سازی اور دشنام طرازی کواچھافعل سجھتے ہیں ان کے اکابراس چیز کی حوصلہ افزائی اور قد درکرتے رہتے ہیں۔'' (اخبار پیغام ملح ج۲۲ نبر ۲۹۵م ماکالم نبر۳۔ ۱۹۳۶ء)

بإنجوين اسلامي خدمت

موت، زازلے قیامت بر پا ہو جانے کی پیشین گوئیاں کرنا ہے۔مرزا قادیانی نے حسب ذیل الفاظ میں باربارا بی متعدد کتابوں میں اس تم کی پیشین گوئیاں کی بین۔

" حوادث کے بارے میں جو مجھے علم دیا گیا ہے۔ وہ یکی ہے کہ ہرایک طرف دنیا میں موت اپنادا من پھیلائے گی۔اورزلز لے آئیں کے اورشدت سے آئیں گے اور قیامت کانمونہ ہوں کے اورز مین کوند و بالا کریں گے اور بہتوں کی زندگی تلخ ہوجائے گی۔''

(الوصية ص ا بنزائن ج ٢٠ص١٠٠)

زلز لے الزائیاں قطبے چیزیں اس دنیا میں عام ہیں جس کی خبر دینا پیشین کوئی نہیں کہلا سکتی خود مرز اقادیانی کاارشاد سنئے۔

صرف پیشین گوئیال کرنا اسلامی خدمت نہ بھے بلکہ مرزا قادیانی مخلوق خدا کے لئے طاعون جیسی نعمت نیرمتر قبہ کے لئے طاعون جیسی نعمت نیرمتر قبہ کے لئے اور نبیس معلوم کداس مبارک کام کے لئے آپ نے کتناوفت صرف کیا ہوگا خود آپ کارشاد ملاحظ فرمائے۔

طاغون کی دعا

'' حماسة البشرى ميں جو كئي سال طاعون پيدا مونے سے پہلے شائع كى تھى ميں نے بيد ۲۲ ککھا تھا کہ میں نے طاعون تھیلنے کیلئے دعا کی ہے۔سووہ دعا قبول ہو کر ملک میں طاعون تھیل (هيقة الوي م ٢٢٧ خزائن ج٢٢م ٢٣٥)

امید ہے کہ ناظرین اس خدمت اسلامی کی دادد یئے بغیر ندرہ سکیں مے۔

فيعثى اسلامى خدمت

تحقیرانبیاء وصلحاء ہے جوقادیانی گروہ کی طرف سے انجام دی گئی ہے۔ بیا یک مسلمہ امر ہے کہ ہرقوم کی زندگی اینے بزرگوں کی روایات سے دابستہ ہوتی ہے وہ اس چیز کو بر داشت نہیں کر کتے کہ کوئی فردیا جماعت ان کے بزرگوں کے القاب جن نے دوامت ان کو یاد کرتی ہو، کواپی طرف منسوب کرے چہ جائیکہ کوئی ان کی برابری یا افضلیت کا دعویٰ کر کے اس قوم کے قلوب کو مجروح کرے۔اس موضوع پر مفصل بحث تو ناظرین کو جاری کتاب'' مرزائی لٹریچر میں تو ہین انبیاء وصلحاءً میں ملے گی اس جگدانتصاراً ہم صرف بیذ کر کرنا جا ہتے ہیں کہ قادیانی گروہ ایک نئے ند مب کی بنیادر کھ چکا ہے۔ گوا بھی تک اسلام اور آ مخضرت ملک کے کا مبارک نام دکھاوے کے لئے لیا جا رہا ہے لیکن وقت آئے گا کہ اس ہے بھی کلیتۂ انکار ہوگا چونکہ ہماری ہرتصنیف کا بیامل الاصول ہے کدایل طرف سے مجھے نہ لکھا جائے بلکہ ہر بات قادیانی لٹریچرسے پیش کی جائے اس لئے ہم دکھاوے کی عادت کے ثبوت میں خود مرز امحود کی گوائی پیش کرتے ہیں۔

دکھاوے کی نماز

" الأالاء على على مع سيدعبدالحي صاحب عرب مصر س موت موت جو كوكيار قادیان سے میرے ناناصاحب میر ناصرنواب بھی براہ راست جج کو مجئے۔جدہ میں ہم مل مجئے مکہ مکرمہاکتھے گئے پہلے ہی دن طواف کے وقت مغرب کی نماز کا وقت آ گیا میں بٹنے لگا مگر راہتے رک گئے تھے نماز شروع ہوگئی تھی نانا صاحب جناب میرصاحب نے فرمایا کہ حضرت خلیفۃ اُسیح ( حکیم نورالدین صاحب) کا حکم ہے کہ مکہ میں ان کے پیچھے تماز پڑھ لینی چاہئے اس پر میں نے نماز شروع کردی پھراس جگہ ہمیں عشاء کا وقت آگیا وہ نماز بھی اداکی گھر جا کرییں نے عبدالمی صاحب عرب سے کہا کہ وہ نماز تو حضرت خلیفۃ تمسیح کے تھم کی تھی اب آ وُ خدا تعالیٰ کی نمازیز ھلیں (جوغیراحمدیوں کے پیچیے نہیں ہوتی) اور ہم نے وہ دونوں نمازیں دہرالیں۔ چونکہ جناب ناتا ` صاحب کوخیال تھا کہان کے اس فعل ہے ( یعنی مسلمانو لانا کے ساتھ نماز پڑھنے ہے ) کوئی فتنہ ہو گا۔انہوں نے قادیان آ کرحفرت خلیفة استے کےسامنے بیسوال پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا . ایک صاحب حکیم محر مے بیذ کر خلیفہ اسے کے پاس شروع کردیا آپ نے فرمایا۔ہم نے ایما کوئی فتو کن نہیں و یا ہماری بیا جازت تو ان لوگوں کے لئے ہے جوڈ رتے میں اور جن کے ابتلا مکا ڈر ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر کسی جگہ گھر گئے ہوں تو غیر احمد یوں کے چیجے نمازیں پڑھ لیس اور پھر آ کر دہرالیں سوالحمد ملند کہ میرانعل جس طرح حضرت مسج موعود کے فتویٰ کے مطابق ہواای طرح فليفدونت كيفشاء كم ماتحت جوال " (آئيزمدانت م ١٩١٩ معنف فليفرة ديان)

یں ذکر بیکرر ہاتھا کہ قادیانی گردہ سب سے بڑی اسلامی خدمت بدانجام دے رہاہے کدایک نے فرہب کی بنیادر کی جائے۔انبیاء کی تو بین اس گروہ کا مشغلہ ہے جو گروہ مردار دوجهال الملكة كاتوين سے نہ جو محاس كى اسلام دوتى ميں كيوكرشبركيا جاسكا ہے؟

مسلمان حضور عليه الصلوة والسلام ير درود بهجناا بن نجات كاذر بعيه بيحصة بين حتى كه حضور كاسم مبارك كساته عليه الصلوة والسلام كالفاظ ضروري بير حضور عليه الصلوة والسلام كى ازواج مطہرات کوامہات المومنین کے نام ہے یاد کرتے ہیں۔ مکدومہ یند کی عزت، باعث فخر سجھتے ہیں۔حضور علیہ السلام کی طرف سے منقول اقوال کوحدیث کے نام سے موسوم کرتے ہوئے ان ا حادیث مبارکہ کی تعمیل ضروری یقین کرتے ہیں۔حضور علید السلام کے ہمراہیوں کو محابر کرام سے نام ہے یاد کرتے ہیں۔

قادیانی ممینی نے کیا کیا؟ برانقب کوایے کئے مخصوص کرنا شروع کردیا۔

ا..... مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ علیہ الصلوٰۃ والسلام لکھا جاتا ہے۔ لیشر پیژول پرایک طرف بسم الله شریف اور دوسری جانب مرزا پر درود\_

۲..... مرزا کی زبانی باتوں کوبطور حدیث شریف شائع کرنا شروع کرا دیا ہے۔ چٹانچ سیرت المهدي حصداوّل دروتم اورسوم شائع ہو چکي ہے۔

س..... مرزا کے ساتھیوں کورضی الله عنم لکھا اور صحابہ کے نام سے موسوم کیا

جاتا ہے۔

٣ ..... مرزاكي زوجه كوام المومنين لكعاجا تاب-

کمہ و مدینہ کے مقابلہ میں قادیان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسلامی مقامات

مقدسہ کی تحقیر میں جن خیالات کا اظہار قادیانی گروہ کر چکا ہے وہ ہم پہلے نقل کرآئے ہیں۔اس جگەمرف ان كالك شعرنقل كرنے يراكتفاكرتے بين-

زمین قادیاں اب محترم ہے جوم خلق سے ارض حرم ہے جوم خلق سے ارض حرم ہے (دریثین من،۵) آنخضرت میں گروہ کے دل میں کس قدر ہے؟ اس کا اندازہ مرزامحود کے حسب ذیل ارشادات سے فرمائے۔

" یہ بالک می بات ہے کہ برخض ترقی کرسکتا ہے اور بڑے سے بردا درجہ پاسکتا ہے۔ حتی کہ میں ہے ہی بردسکتا ہے۔"

(ڈائری فلیفرقادیان مطبوعا خبار العضل جانبر کاس کا لائم ہیں ہدر را ۱۹۲۲ء)
" ظلی نبوت نے سے موعود کے قدم کو چھپے نہیں بٹایا۔ ہلکہ آ کے برد حایا اور اس قدر

" دنیا پس نمازهی گرنمازی روح ندتی دنیا پس روزه فعا گرروزه کی روح فی دنیا پس زکوه تنی گرزکوه کی روح ندتی دنیا پس جی نما گرج کی روح ندتی دنیا پس اسلام تعاگر اسلام کی روح ندتی دنیا پس قرآن فعا گرقرآن کی روح ندتی اوراگر حقیقت پرخور کردمی آنیا بسی موجود نتی گرمی آنیکی کی روح موجود ندتی . " (خلبر خلیفه تا دیان مندرجه افغنس اا مارچ ۱۹۲۰ه)

مرزامحود کے مریدوں کا خیال سنے ۔ مگریدواضح رہے کہ مریدوں کے بیدخیالات قادیان کے سرکاری گرٹوں میں مندرج ہیں جوقابل سند ہیں اور در حقیقت مرز امحود کی ترجمانی ہے۔

" حضرت سے موجود علیه السلام کا وجنی ارتقاء آنخضرت الله سے زیادہ تھا۔ اس زماند میں تدنی ترتی زیادہ ہوئی ہے اور ریہ بڑوی نصلیات ہے۔ جو حضرت سے موجود کو آنخضرت سے معلی پر حاصل ہے۔"

محمد پھر اتر آئے نیں ہم میں اور آگے ہے اپنی شاں میں اور آگے سے بین بڑھ کر اپنی شاں میں محمد دیکھنے نہوں جس نے اکمن میں غلام احمد کو دیکھنے تاویاں میں

(بدرج المبرساس الماكور ١٩٠١)

قادیانی گروه کی دن دات کی کوشش بیب کرآ تخفرت ایک کی صفات مبار کدکومرزاپر چیال کیا جائے اس معاملہ میں لا موری مرزائیوں کی شہادت سفتے۔

كم ازكم يا ممقابل

" ب شک مفرت مرزا (غلام احمد ) صاحب کی نبوت قرآن کی ایک ایک آیت سے ا ٹکالوخواہ وہ کیسے ہی بھونڈے اور کچر طریق ہے ٹکالی جائے اورخواہ وہ خود خضرت مرز اصاحب کی نفاسیر سے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ بیقوم خوثی ہے بغلیں بجاتی رہے گی نے فروجسین وآ فرین بلند كرتى رہے گى۔ان تمام پیش گوئيوں كوجن كے مصداق مفرت محقظ الله بين آب بے شك مفرت مرزاصا حب پر چسیاں کرتے جائیں۔ بیغالی قوم خوثی سے تالیاں بجاتی اور تا چتی رہے گی۔ کیکن آپ كى چير كوئى كے متعلق يہ كہددي كه حفزت محمد الله كے لئے ہے اور حفزت مرزا صاحب اس كے مصداق حقیقی نیس بلك بوجرامتی اور خليفه بونے كے صرف ظلى يابز درى رنگ يس اس كے ما تحت آتے ہیں تو ان کے سیند میں یوں گئے گا جیسے تیرلگتا ہے۔محدرسول النہ ایکٹا کی چیزیں چیمین `` چین کرحضرت مرزاصا حب کودیتے جاؤیہ خوثی ہے پھولے نہ ہائیں گے۔ کیونکہ اس میں در بردہ ان كنس كوية خوى موتى بكر ماراني كم موعود محدرسول التوالي على بروكرياكم علم مد مقابل تو ضرور ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز جو انہوں نے محد رسول النہ اللہ سے جیس کر حضرت مرزا صاحب کودی ہوئی ہے۔ آپ واپس محدرسول الشنائية کودين توبيالبا بلبا كراور چلا چلاكرايك حشريريا كردي كي حدوس في فلول مين بدكه ان لوكول في محدرسول التعليظ اور حفزت مرزا صاحب میں ایک قتم کا باہمی شرکت اور رقابت کا رنگ پیدا کرویا ہے۔مثل جب تک مبشر أبرسول ياً تى من بعدى اسمه احمد كامعه داق حضرت مرز اصاحب كو كهتے رہو بہت خوش رہیں گے لیكن جہاں اس کا مصداق حقیقی محدرسول الشعافی کو بتایا اور تمام محمودی ٹولے سے صدائے واویلا بلند ہوئی کہ إئے بات معرت مسيح موعود كى تو بين كى كى اور آب سے اختلاف كيا كيا۔ حالا كداختلاف خودان ك مقائد بوتاب نه كه حفرت كم موفود بـ" (اخبار پیغام سلح ۲۱ مئی ۱۹۳۳) اگر ہم اس موضوع پر بالنفصیل مرز ائی تحریرات کو پیش کریں توبیہ باب بہت طویل ہو

جائے گا۔ انبیاء اور صلحاء کی مرز ائی لٹریچر میں جس قدرتو بین کی گئی ہے اس کے لئے تو ایک وفتر در کار ہے یکن وجہ ہے کہ اس موضوع پر علیحدہ کتاب کھی گئی ہے اس جگہ تو ہمیں ختصار أیہ بتانا ہے کہ بیروہ اسلامی خدمات ہیں جو قادیانی انجام دے رہے ہیں۔کوئی نا واقف حال ان کے ظاہری الفاظ سے دھوکہ میں آ جائے تو آ جائے ورندان حقائق سے واقفیت کے بعد اس

حال كاشكار مونا نامكن بـــ

### ایک ضروری گزارش

تادیانی گروہ نے اپنی بعض کتب میں اپنی اسلام دوئی کا ثبوت دینے کیلئے بزرگوں کی تعریف بھی کردی ہے تاواقف حال اوگوں کے سامنے ان حوالہ جات کو پیش کر کے دھو کہ دیا جایا کرتا ہے۔ احباب کرام کوایسے موقعہ پرصرف یہ جواب دیتا چاہئے کہ ہمارے پیش کردہ حوالہ جات کو خلط ثابت کرو۔ ورند دوصور توں میں سے کوئی ایک صورت تسلیم کرنی پڑے گی۔

ا..... دور تکی اختیار کی گئے ہے۔

سیا ہے کہ نا واقف حال الوگوں کو ابتد آبز رگوں کے متعلق تعریفی کلمات سنا کر پھانسا جائے۔ جب وہ ذرا پختہ قادیا فی ہوجا کیں تو ان میں ضد بیدا ہوجائے گی اور تحقیرا نہیا او صلحاء پر مشمل تحریروں پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ (بیالیہ حقیقت ہے کہ ایک فیصدی مرزائی آپ کو ایسا ملے گا جس نے شاید ہی تمام مرزائی لٹریچر کامطالعہ کیا ہوور نہ قادیا فی گروہ کا حربہ ہی ہے کہ وہ دو چار کتا ہیں (کشتی نوح و غیرہ) مقدس کلام پر مشمل تیار کرلی ہیں جو ہرنا واقف حال کو مطالعہ کے دو چار کتا ہیں (کشتی نوح و غیرہ) مقدس کلام پر مشمل تیار کرلی ہیں جو ہرنا واقف حال کو مطالعہ کے دو چاتا ہے تو بچار ااس مقدس کلام کا شکار ہوجاتا ہے اور باتی کتا ہوں کا مطالعہ کا اس کو ساری عمر میں موقعہ ہی نہیں ملتا۔

بابسوم

قبولیت د عا کا ڈھونگ

اشاعت مرزائیت کے لئے ایک حرب قبولیت دعا کا پروپیگنڈا ہے۔ قادیانی ایجن جہال کوئی صورت کا میاب ہوتی نہیں دیکھتے وہاں میہ پروپیگنڈا شروع کردیتے ہیں کہ ہمارے امام کی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں۔ کلکتہ میں ایک شخص بیار ہوگیا اس نے تمام ڈاکٹروں سے ماہوں ہوگرا ہوگ کی دعا سے وہ صحت یاب ہوگیا۔ بعض اوقات ہولیت دعا کے مجیب وغریب قصے بیان کیا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک قادیا نی نے ایک مرتب ذکر کیا کہ ایک مریض نے قادیان تارروانہ کیا تارا بھی قادیان پہنچا نہیں تار گھر میں تاریک کرانے کے بعد مریض صحت یاب ہوگیا۔

غرض مند دیوانه ہوتاہے

مریض یا حاجت مند کی مثال د بوانه کی ہوتی ہے وہ ہر در داز ہ پر دستک دیتا ہے اور اپنی بریس مرض کی دوا کے لئے پریشان پھرتا ہے قادیانی ایسے اشخاص کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کی فدمت میں حاضر ہوکرید دعظاشروع کردیتے ہیں۔

جناب آپ کا حرج بی کیا ہے میں آپ کی طرف ہے :طالکھ دیتا ہوں۔ میری جیب میں پوسٹ کارڈ موجود ہے بہتر تو میہ ہے کہ آپ بی تکلیف فرما کرلکھ دیجئے۔

اگر مریض خط لکھنے پر آبادہ نہ ہوتواس کی موجودگی میں ہی خط لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ علیحدہ قصہ ہے کہ قادیان میں خلیفة المسے کو دعا قودرکنار خط پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ مرسری نظر سے خطوط پر نظر ڈال کر کار آبد خطوط کے علاوہ باقی خط دفتر ڈاک کے سپر دکر دیئے جاتا ہے۔ جاتا ہے۔ جاتا ہے۔

''حفزت خلیفة اسیح کے حضور آپ کا خط بہنچا۔حضور نے آپ کے لئے دی فر مائی۔'' انسرڈاک\_ بہر کیف قادیانی ایجنٹ دعا کے لئے خطوط بھجوات رہتے ہیں اس کام میں حقیقی راز کیا ے۔وہ سنئے قادیانیوں نےغوروخوض کے بعد خیال بیکر رکھا ہے کہ دعا کرنے والے کی مثال ایک عکیم یا ڈاکٹر کی مثال ہے ایک مریض ڈاکٹر یا حکیم سے علاج کروا تا ہے اس امید پر کسا سے شفاء ہو جئے گی۔شفاء اورصحت تو شافی مطلق کے ہاتھ میں ہے گرونیا کا دستور سے ہے کدا گر مریض شفایاب ہو گیا تو ڈ اکٹر اور حکیم کی شہرت شروع ہوجاتی ہے اور صحت پانے والامجسم پروپیگنڈ ا کا کام دیتاہے اگر مریض رابی عدم ہو گیا تو کہا ہے جاتا ہے کہ موت وحیات خدا کے قبضہ میں ہے حکیم بچارے نے کوشش سے علاج کیا مگر خدا کے باں اس کے دن پورے ہو چکے تھے۔ یہی حال دعا کا ے قادیانی سمجھتے میں کہ قبولیت وعا کا پروپیگنڈ ابہر حال فائدہ مندر ہے گا۔ا ٹر بتیس اشخاص میں کی ایک کابھی کام ہوگیا تواس ہے ہم یہی کہیں گے کہ یہ ہمرے ضلیفة اُکسیح کی دیا کا نتیجہ ہے۔ اگراس سادہ لوح کے دل پراس چیز کا اثر ہو گیا تو وہ مرزائیت کا پروپیگنڈ این جائے گا۔ چیرون ہوئے جھے ایک دوست نے ایک پر لطف واقعہ سایا کہ ایک گریجوایت عرصہ سے ملازمت کی تلاش میں سرگروان پھررہا تھا ملازمتوں کا براحال ہے۔اسے کسی جگد کا میابی نہ ہوئی آخراس نے آخری کوشس کے طور پر ایک محکمہ میں ملازمت کی درخواست دی کسی قد دیانی کواس کا حال معلوم ہوا تو جناب فی الفوراس کے پاس مینچاور یوں مخاطب ہوئے۔

" جنب اگر میرامشوره قبول کریں قوضلیفة المسیح کی ضدمت میں دعا کی درخواست میجئے میں نے بار ہا تجربہ کیا ہے حضور کی دعاؤں سے ناممکن کام مکن ہوجاتے ہیں۔البتہ آپ کو یہ وعدہ ۸۸۸

وین پڑے گا کدا گرآپ خلیفۃ کمسے کی وعدے کامیب ہو گئے تو آپ احمدیت (مرزائیت) کو قبول کرلیس کے یونکداس شبوت کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں اور آپ کوشیم کرنا پڑے گا کد ہمارے امام کا خداے کال تعلق ہے اور خدا آپ کی دعیا کیس فی الفور قبول کرتا ہے؟۔''

کہ ہمارے امام کا خداہے کا سلطق ہے اور خدا آپ کی دعا کمیں فی الفور قبول کرتا ہے؟۔'
وہ جہارا تھا ضہ ورت مند اس نے کہا بہت بہتر علق باللہ کا اس سے زیادہ جوت کیا ہو اللہ کا اس سے زیادہ جوت کیا ہو سکت ہے نہ اس غریب کوئی ندہجی واقفیت، نہ قادیانی عقائد کا معم، بس اس چکر میں آگیا خطالکہ دیا اور اپنے کئی دوستوں ہے بھی ذکر کر دیا ہے کہ بھی ہم نے مرزائیت کا امتحان لینے کا میطر بی اختیار کیا ہے۔
ادھر قادیانی ایجنٹ نے محتلف ذرائع سے یہ کوشش کی کہ اس کی درخواست منظور ہو جائے اور اسے ملازمت مل جائے میرالیے طریق ہے کہ اس نے شکار کوان کوششوں کا ذرہ جرملم نہ اور اب حالت یہ ہے کہ وہ صاحب مرزائی ہو گئے اور آپ قبولیت دعا کا پروپیگنڈ اکر تے دکھائی اور اب حالت یہ ہے کہ وہ صاحب مرزائی ہو گئے اور آپ قبولیت دعا کا پروپیگنڈ اکر تے دکھائی و سے جیں۔ دیکو اس کی آمدنی میں سے دسواں حصہ قادیان جائے گا۔ بہتی مقبرہ کا سرٹیفایٹ دے کر لیا گیا۔ اب اس کی آمدنی میں سے دسواں حصہ قادیان جائے گا۔ بہتی مقبرہ کا سرٹیفایٹ دے کر لیا گیا۔ اب اس کی آمدنی میں سے دسواں حصہ قادیان جائے گا۔ بہتی مقبرہ کا سرٹیفایٹ دے کر اس کی قادیان کی و شیاد کی کوششوں سے ایک سادہ اور آپ کیا۔ اب اس کی آمدنی میں تا دیانی کمینی ہوگی۔

شاید ، ظرین کو میدخیال گزر ہے کہ قادیان میں دعا بلامعاد ضد ہوتی ہے اس لیے ہم اس غاید بنی کوبھی دور کئے دیسیتے میں۔مرز، قادیانی کاارشاد سنتے۔

دعا کی قیمت ایک لا کھروپیہ

''بیان کیا جھ سے میاں عبدالندصا حب سنوری نے کہ پٹیالہ بیس ضیفہ محد سین صور ہور پٹیالہ کے مصاحب ہوتے تھے جو کوم ضلع وزیر پٹیالہ کے مصاحب ہوتے تھے جو کوم ضلع ایک مولوی عبدالعزیز صاحب ہوتے تھے جو کوم ضلع لود بانہ کر ہے والے تھے۔ان کا ایک دوست تھا جو ہزاا میر کیبراور صاحب جائیداد تھا اور ایکوں رو پیکا ما لک تھا۔ مگر اس کے کوئی ٹرکا نہ تھا جواس کا وارث ہوتا اس نے مولوی عبدالعزیز نے مجھے بالا کہ مرز اصاحب سے میر ہے لئے دعا کراؤ کہ میر لے ٹرکا ہوجائے مولوی عبدالعزیز نے مجھے بالا کر کہا کہ ہم تہمیں کرایہ دیتے ہیں تھا دیان جا واور مرز اصاحب سے اس بارہ ہیں خاص طور پر دعا کے لئے کہو جانا نجے ہیں قادیان آیا اور حضرت صاحب سے سارا ما جراع ض کرے دعا کے لئے کہا آتے اس کے جواب ہیں ایک تقریر فرمائی جس ہیں دعا کا فلفہ بیان فر مایا کہ مش رس طور پر دعا کے لئے ہا تھا تھا تھا دینے سے دعا نہیں ہوتی بکداس کے لئے ایک خاص قبلی کینیت کا بیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لئے دیا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے ان دہ باتوں ہیں بیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لئے دیا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے ان دہ باتوں ہیں بیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لئے دیا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے ان دہ باتوں ہیں بیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لئے دیا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے ان دہ باتوں ہیں بیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لئے دیا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے ان دہ باتوں ہیں

7 4

ے ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے یا اس مخص کے ساتھ کوئی ایسا گہر اتعلق اور رابطہ ہو کہ اس کی خاطر ول میں ایک خاص ور داور گداز پیدا ہوجائے۔ جودعائے لئے ضروری ہے اور یا اس شخص نے کوئی الی وین خدمت کی ہوکہ جس پردل ہے اس کے لئے وعافظے عمر یمال ندتو ہم اس خص کوجائے میں اور نداس نے کوئی ویٹی خدمت کی ہے کداس کے لئے ہمارا دل پھلے۔ پس آپ جا کراہے یہ تهمیں وہ اسلام کی خدمت کے لئے ایک لا کھروپیردے یا دینے کا وعدہ کرے۔ پھرہم اس کے لئے دعا کریں گے اور ہم یقین رکھتے کہ پھراننداہے ضرورلز کا دے گا۔میاں عبداللہ کہتے ہیں میں نے جاکریہاں جواب دے دیا۔ گروہ خاموش ہو گئے اور آخر وہ مخص لالدو ہی مرگیا اوراس کی جائد اداس کے دورنز دیک کے رشنہ داروں میں کئی جھگڑ وں اور مقدموں کے بعد تقسیم ہو گی۔''

(سیرت المبدی حصه اوّل ص ۴۵۷ دوایت نمبر ۲۶ ۳ مصنفه بشیراحمدایم اے پسرمرزا قادیانی) دوسرول كودعا كى ملقين

قادیا نیوں کا ایک پر بیکنڈ اتو بیہوتا ہے کہ لوگوں سے دعا کے لئے خطوط کھوائے جا کیں۔ دومراطریتی ہیے کہ نیک طبیعت سادہ لوح حضرات کوقا بوکرنے کیلئے یوں وعظ کیا جاتا ہے۔

علماء کے جھگڑوں کو چھوڑ ئے۔ان کے تنازعات تو تبھی ختم نہ ہوں گے۔ بیتو ایک دوسرے پر کفر کافتویٰ ہی لگاتے رہتے ہیں ان کا کام ہی ہے ہیری گزارش تو آپ سے بیہ کہ آ ب روزانه بالتزام ٣٠ ون تك تبجد ردِ هيں اورتمام مخالف خيالات كودل سے نكال كرخدا ہے وعا کیجئے کہ وہ آپ کی رہبری کرے۔خداز ندہ خداموجود ہے وہ اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے اگرآپ کواس عرصہ میں کوئی بشارت مل جائے تو آپ احمدیت (مرزائیت) کوقبول کر لیجئے اس کے بعد آ پ کوکسی ولیل کی ضرورت ندرہے گی ۔گھرییشر طایا درہے کہ دعا ہے اثر ہوگی اگر اس عرصہ میں آپ ئے دل میں مرزاصاحب کے متعلق کوئی ذرہ بھر بھی نفرت ہوگی اس بات کو آپ بھی تسلیم کریں گے کہ دوران مدت دعا میں کوئی مخالف خیال نہ ہوتا جا ہے تا کہ جو کچھ آپ کوخواب میں دکھائی دےوہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو۔

بیمقدس وعظ کئی سادہ لوح اشخاص پر اثر کر جاتا ہے پہلا اثر تو یہی ہوتا ہے کہ قادیانی گروہ پاک لوگوں کی ایک جماعت ہے جن کو دعا پر یقین ہے جو تبجہ جیسی مبارک چیز کی تلقین کرتے میں اور وہ سادہ لوح نہیں سجھتا کہ بیٹی امور کے متعلق اس قتم کے تر ددمیں پڑتا بذات خودا یک گناہ ہے اس طرح تو ایک مخالف اسلام اگریہ وعظ کرے کہتم ہمارے طریق عبادت کو اختیار کرے 🗝 دن پر ارتصنا کر واور نتیجہ دیکھو کہ پر میشور تمہاری کیا رہبری کرتا ہے تو کیا ہم اس کے وعظ پڑھل پیرا ہو

کر اسلام اور دیگر نداہب کی اس طریق دعائے تحقیٰق شروع کردیں گے؟ جب ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دین کال جارا نبی کا ل قوآج پھر ہمیں کس تحقیق کی ضرورت ہے؟۔ بہر کیف ایک مارہ دلوح ان کی نیکی کی تلقین کے بھرے میں آجا تا ہے۔ادھر قادیانی ایجنٹ مرزا غلام احمد کا فوٹو ہمیں اسے دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھتے کہتی پاک صورت ہے کسی معصوم شکل ہے کیا اس شکل ہے کیا تا سے کسی معصوم شکل ہے کیا اس شکل ہے کیا اس شکل ہے کہا تا تھا ہے کہ دیکھتے ہے؟

ادهروه ساده نوح تبجد پرز در دیا بوار دزانه بیدها کرتا ہے کہ البی میری رہبری فر ماکر تو بھے اس مدت میں صاف صاف بتلادے کہ مرزا بچاہے یا نہیں؟۔ وہ ساذہ لوح اس زور دعامیں یہ بھی نہیں سوچنا کہ ہمارا خالق ہمارا ما تحت نہیں کہ ہمارے تھم سے فرزا اس معاملہ کا فیصلہ کر دے وہ خدانہ ہوا ہمارا ما تحت ملازم ہوا جو ہم چند دن کا الٹی میٹم دے کر اس سے اپنا مطالبہ پورا کر الیس۔ غرضیکہ وہ سادہ لوح روزانہ تبجہ پڑھتا ہے خواجی ہرانسان کو آئی ہیں مرزا کے خلاف جذبہ کو وہ دور کرچکا ہوتا ہے۔ بس اس عرصہ میں یا تو مرزا کی شکل اس کوخواب میں آگئی یا اس نے سورج پڑھتا کہ دیکھا، دریا بہتاد یکھا، دریا بہتاد یکھا، نہرنظر آئی، پھل کھائے ،انگور کھائے ۔غرضیکہ کوئی بھی خواب آئی فورا اس کی دیکھا، دریا بہتاد یکھا، نہرزا سچا ہے۔ نہریا دریا کا پائی دیکھنے سے مراد بھی بہی ہے سورج دیکھنے کا مطلب تعبیر بہی کرئی کہ مرزا سچا ہے ہے کہ وہ خدائی کیا جو ہم سے کلام نہر سے ان میں اس درجہ کو بی جاتا ہے کہ وہ خدائی کیا جو ہم سے کلام نہر سے البام کے ختظر ہو خواب دکھا کہ جماری رہبری کی ہے وہ ہم سے کلام بھی کرے گئے چنا نچہ وہ صاحب البام کے ختظر ہو جاتے ہیں ( یہی وجہ ہے کہ قادیا نے وہ ہم سے کلام بھی کرے گئے جنا نے وہ صاحب البام کے ختظر ہو جاتے ہیں ( یہی وجہ ہے کہ قادیا نے وں ہیں کئی انہیاء بیدا ہو بھے ہیں)

دوسرے ہرانسان میں خودستائی کا مادہ موجود ہے جب و وسادہ لوح آئی نیکی وطہارت کا غرور کرتا ہے تو ساتھ ہی ہے جذبہ ہو جاتا ہے کہ میری دعا اکارت نہیں جاستی اس لئے وہ کوئی بھی خواب دیکھے تو شرور کر مرزا کی صدافت پر دلیل تفہرا تا ہے ادھر قادیائی اس کی نیکی وتقوئی کوئی بھی خواب دیکھے تو شرور گر مرزا کی صدافت بردلیل تفہرا تا ہے ادھر قادیائی اس کی نیکی وتقوئی کے گن شار کرنا شروع کردیتے ہیں اور ہروقت یہی ذکر ہے کہ آپ تو ولی اللہ ہیں خدا بی آپ کو بتائے گا کہ اب تو فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔قصہ کوتا ہیں کہ دوسادہ لوح اپنے غرور کے گناہ میں اس جال کا شکار ہوجاتا ہے اب اس کے لئے نیقر آئی دلائل کی ضرورت ندمرزا کی کتب کا مطالعہ اس جاتو خدا نے بتا دیا کہ مرزا ہے ہے۔ ( کیونکہ اس نے خواب جود کیھی کی کہ جسے کے وقت سورج روشن ہورہا ہے۔ یا سمندر میں جہاز جارہا ہے)

قصہ فتم ہوجاتا ہے اور وہ غریب مرزائیت کے وام کا شکار ہوجاتا ہے اس کے سامنے

کوئی دلیل بیان کروتو یہی جواب ملتا ہے کہ جمیں تو خدانے ہدایت دی ہےانسانی دلائل ہمارے سامنے کیا چیز ہےادھر قادیانی اخبار اس کے خواب کورؤیا قرار دے کراس کواور زیادہ بدماغ کر دیتے ہیں اوراس طرح و المحض بمیشہ کے لئے مدایت سے دور ہوجا تا ہے۔الا ماشیاہ اللہ!

باب جہارم

کچھ عرصہ ہے قادیانی گروہ نے سیرت جلسوں کا ڈھونگ رحیا رکھا ہے جس کی ابتداء راجیال ایجی ٹیشن کے دنوں سے ہوئی ان دنوں مرز امحمود کومسلمانوں کی لیڈری کا شوق ہوا اور آ نجناب نے خیال کیا کہ اس وقت مسلمان برافر دختہ میں آ وُ سکے ماتھوں کچھ فائدہ اٹھا کمب۔ مىلمانوں كودھوكدد ہے كے لئے ايك انجمن ترتی اسلام بھی بنالی قد آ دم پوسٹر شائع ہونے تروع ہوگئے۔ پیفلٹ بازی ہوئی مرزائیت کی تبلیغ کی بجائے موضوع پر تجویز ہوا۔

ناموس رسول اكرم اليسية كي حفاظت

تا دیائی گروہ نے موجا یہ کہ اس ایجی میشن کے وقت مسلمان جمارے عقائد کو بلائے طاق رکھتے ہوئے جماری آواز برکان دھ یں گاورجم اس بنگاسة رائی سے قادیاتی بیت المال میں کانی روپہ چمع کرلیں گے چنانچہ اس اسکیم کوٹملی جامہ پہنانے کیسئے مرزامحبود نے اپنے ایک سکرٹری کی طرف سے ایک خفیہ چھی طبع کرائی اور اینے مبلغین کو وہ چھی دے کرمختلف شہروں کے رؤساکی طرف روان کرویا۔ انہی دنوں خاکسار کوقادیا نیت کا طوق اپنے گلے سے اتار نے کی توقیق نصیب ہوئی تھی میں نے وہ چٹھی اسلامی پرلیسؑ و بھیجنا اپنا فرض سمجھاچنا نچیمسلمان اس قادیانی جال سے بروقت آگاہ ہو گئے اور ایک عظیم الثان فتند کی روک تھام ہوگئ ۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس چھٹی کو میہاں بھی درج کردیا جائے تا کہ ناظرین کوقادیانی چانوں کا کما <sup>د</sup> تہ ملم ہوجائے۔

## ۲۵ لا کھروپیہ جمع کرنے کی اسکیم ....فقل چھی

بسم الله الرحمن الرحيم؛ تحمده وتصلى على رسوله الكريم!

ازقاديان ضلع گوادراسپور پنجاب

تعرمی و معظمی السام میکم! آپ سے پوشیدہ نہ او گا کہ اس و ب

مسلمانوں کی حالت کیسی ٹازک جوری ہے۔ ہم نے اس قطرناک حالت کودیکھ کراس امر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوؤں کی ان تد ابیر کا اوراس طرح دیگر ندا ہب کے حملوں کا پوری طرح مقابلہ کیا جائے لیکن بیکا منہیں چل سکتا جب تک کہ کم از کم چیپیں لا کھروپیہ پہلے ریز روفنڈ کےطور پرجمع نہ کرایا جائے ... ایک لا کوروپیے نیادہ روپیکا انظام ہاری جماعت کر چکی ہے اور بھی رقم وہ دے گی مرضر ورت بجیس لا کھ کی ہے اور باہر کے صوبوں کی حالت کود کھ کر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیرتم جمع بھی پنجاب اور سرحد سے ہوسکتی ہے۔ چونکہ بعض اصلاع ہندوؤں ادر سکھوں ہے بھرے ہوئے ہیں۔اس کئے پنجاب میں ہے بھی انہی اضلاع پرامید کی جاسکتی ہے۔ جہاں مسلمانوں کا زور ہے اور بڑے زمیندارمسلمان ہیں۔اگر بیاصلاع دودولا کھروپیدنی ضلع جمع کردیں تو پھر بیکام انشاء القد ہوسکتا ہے بظاہر بیرقم بڑی ہے مگر ہماری جماعت کے کام کو مدنظر رکھ کر بالکل حقیر ہے کیونکہ ہماری تلیل جماعت ہرسال دولا کھ ہے زائدروپید ین کی خدمت کے لئے دیتی ہے آگر ہماری جماعت ہرسال اس قدررو پیددیتی ہے تو کیا اس مصیبت کے وقت میں دوسرے لوگ ایک سال بھی اس قدر بوجھ نہ برواشت کریں گئے۔ ہمارے نز دیک توایک بڑارمسلمان آ سودہ حال اگر نیت کر کے کھڑ اہوجائے توالیک سال میں بیرقم جمع ہوسکتی ہے۔صرف ایک سال اپنے اخراجات میں کی کر کے ایک ہزارآ دمی ایک ہزار ہے دس ہزار رویبیاس کام کے لئے دیوے تو آسانی ہے میہ کام ہوسکتا ہے جناب کو اسلام کے لئے ورد رکھنے والا بجھ کر جناب کی خدمت میں جناب مولوی …صاحب کو بھیجاجاتا ہے۔امید ہے کہآ پی قربانی کر کےان کی مددکریں گے۔ یعنی ایک معقول رقم اس غرض کے لئے ان کی معردنت ارسال فر مائیں گےاور دیگر دوستوں سے بھی اس کام میں مدودلوا ئیں گے۔ نیز التماس یہ ہے کہ آپ ان کا لیکجر بھی کروا ئیں تا کہ سلمانوں میں اتحاداور خدمت اسلام کی روح پھونگی جائے اورانہیں حالات موجود ہے اطلاع ہو باقی تمام حالات مولوی صاحب موصوف سے آپ کومعلوم ہوسکیں گے۔

یہ وہ اسکیم تھی جس کو تملی جامہ پہنانے کیلئے مرزامحمود میدان میں آیا تکرراز فاش ہو جانے پرکوئی کا میابی نہ ہوئی۔اس نا کا ٹی کے بعدیہ قرار پایا کہ میرت جلسے ضرور ہوا کریں۔ ہرجگہ کے قادیائی یہ اعلان کیا کریں کہ فلاں تاریخ کو میرت جلسہ ہوگا جس میں رسول اکر مہلیقے کی سوانح حیات بیان کی جائے گی اور قادیان سے فلال مولوی صاحب تشریف لائیں گے۔

اس اسلیم سے فائدہ یہ بوگا کہ قادیان کے نام تشہیر ہوگی یہ پرا گینڈ ا ہوگا کہ قادیا نی بھی رسول اکرم بیافتہ کی میرت بیان کرتے ہیں اور حضو بیافتیتہ کے ہی غلام ہیں۔ نیز احسن پیرایہ میں مرزائیت کی بھی تبلیغ کی جائے گی۔ یعنی حضور تالیق کی سیرت ایسے انداز میں بیان کی جائے گی جو مسلمانوں کے قلوب مرزا کی نبوت تسلیم کرنے کو بھی تیار ہوجا کیں۔

و دسرافائدہ بیہ دگا کہ علاء مسلمانوں کومنع کریں گے کہ دیکھوقادیانی دووہ میں زہر ملاکر پلانا چاہتے ہیں۔ خبر دار ہوجاؤ۔ سیرت کے نام پران سے تعاون نہ کرو۔ جب بیگروہ اپنے عقائد کی روسے مسلمانوں سے کسی معاملہ میں تعاون نہیں کرسکتا۔ تو مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کی چالوں سے بچیں۔

اگر قادیانی گردہ لاہوری مرزائیوں سے سلح اور اتحاد کرنے کے لئے تیاز نہیں ہوسکتا بلکہ
ان کی دعوت اتحاد کے جواب میں مرزائیوں سے سلح اور اتحاد کرنے کے لئے تیاز نہیں ہوسکتا بلکہ
جگانے آیا تھا تو مسلمان ہی ایسے رہ گئے ہیں جوان کے دام تزویر میں پھنس جا تمیں۔ جب علاء
اسلام بیآ واز بلند کریں گئو قادیانی فورا گریجو بٹ اور نوتعلیم یافتہ گروہ سے بیکہیں گے دیکھی ان
مولو یوں کی تنگ نظری سیرت جلسوں کی پاکتر کم یک میں بھی تعاون سے انکار ہے۔ بیچار نے تعلیم
یافتہ کیا جا نمیں کہ ان کے عقالہ کیا ہیں۔ ان کی چالیس کیا ہیں؟۔ ان میں سے بعض بہی خیال
کرتے ہیں کہ بھئی بات تو درست ہے سیرت جلسوں میں شمولیت سے انکار تنگ نظری ہے
قادیا نیوں نے سیرت جلسوں کا حربہ استعمال تو ضرور کیا مگر اب بفضلہ تعمالی اس کی حقیقت آشکار ا
ہو چکی ہے اور ناظرین کو اس کتاب کے مطالعہ کے بعد معلوم ہو گیا ہوگا کہ قادیائی کس کس لباس
میں ملبوس ہو کر بیلک میں آتے ہیں اور کہ ان کا حقیقی مقصود کیا ہوتا ہے اس باب کا مطالعہ فرمات
میں ملبوس ہو کر بیلک میں آتے ہیں اور کہ ان کا حقیقی مقصود کیا ہوتا ہے اس باب کا مطالعہ فرمات کے میں مدین ہو گیا ہوگا کہ ہوگا کہ یہ گروہ ایک تجارتی

لپنی ہے جو فرجی لباس میں اپنے مقاصد کی تحمیل جا بتی ہے۔ باب پنچم

سركاري ملاقاتين

واپس گھر جاتا ہے۔اس کوشوق یہ ہوتا ہے کدرستہ میں اے اس کے واقف ملیں پس جو بھی اس وقت ملے گا تو جناب خواہ مخواہ ال سے بيد كركري كے ـ كد بهم تو صاحب في يى كمشنر بهادريا صاحب سرنٹنڈنٹ پولیس کی ملاقات کر کے آرہے ہیں مقصد بیکدادهرادهر بدچر جا ہوجائے کہ جناب کا بہت رسوخ ہے آپ بوق ملاقات والے بیں وی کمشنر آپ سے بات کرتا ہے برننندن يوليس آپ كوملتا ببس في الياموتا بقادياني صاحب فوش سے يھو كنيس ات عوام الناس میں ہے تی اس وہم میں مبتلا : وج تے ہیں کہ چلو یاراس قادیا فی ہے یارانہ گا نھؤ شا کھ کوئی کام بی نکل آئے۔ ووام الن س بیورول کو کیا علم که حکام رعایا کے تمام افراد کی شکایات سنے کیسے پابند ہیں بلکہ ان کے ہاں ملاقات کے دن مقرر ہوتے ہیں جن اوقات میں ہر شخص اجازت بے کرنل سکتا ہے غرضیکہ وہ قادیا کی بھی رعب جما تار بتاہے کہ اس کی ڈیٹی کمشنر یاانسپکٹر پولیس ہے ملا قات ہے کئی بیجارے اس کے آ گے ایئے وکھڑے بھی کہہ سناتے ہیں اور نہایت خوشامدانہ انداز میں اس سے میدرخواست کرتے ہیں کہ وان کی سفارش کرے اوروہ قادیانی بھی میں مجھتا ہوا کدان بے وقو فو ساکوکیا پیچہ کدمیرارسوٹ ہے پانہیں یا بید کہ حکام کسی کی بھی سفارش مانا کرتے ہیں پانہیں۔ ۔غدرش کا ومدہ کر لیتا ہے۔غارش تواس نے کیا کرٹی ہوتی ہے۔وعدہ کے بعدوہ اس تاک میں رہتا ہے کہ استخفی کا کام ہوا ہے پانہیں اً کر کام ہو ً بیا تو جا دھمکے کہ دیکھا ہم نے تمہاری سفارش کی تھی اوراً سرکام ندجوا تو کہد دیا کہ ہم نے سفارش تو ک تھی مگر جواب کچھزیا دوسکی بخش ندما تھا۔صاحب بمباه رے فرمایا تھا کہ بیدفتر ی معاملہ ہے ہم بھرکرتو نبین سکتے بال خیال رکھیں کے معلوم ہوتا ہے صاحب بہادر کے بس کی بات نہ ہوگی۔مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام نہ ہوئے کی صورت میں بھی یہ ہ بنار ہےاورجس کا کام قدرہ ہوہ نے اس پر تو کاتھی سوار ہو جاتی ہے کہ چلومرزانی بنو۔مرزائی بنو، ہم نے تمہارا کام کرادیا ہم اگر کام کروا سکتے ہیں تو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔

یہ بار در ہم ہر ہوئے ہوئے ہوئے ہیں دبیات میں انتہار کیا گرتے ہیں اور ہوئی ہے۔ خرضیکہ یہ وہ حرید ہے جو قادیا فی عمو ہاشورش کے ایام میں اختیار کیا کرتے ہیں اور جنش

عقس بے وہرے ان کا شکار بوجایا کرتے ہیں۔



ومشور ماغ ريسول

 ہے۔ دوسری طرف مریدوں کے ذریعے پر وپیگٹراسے ہے کہ ہماری وساطت سے ملازمت بہت جلدی الل جاتی ہے اس لائج میں قادیانی ایجنٹ جن اشخاص کوا پناشکار بنانے میں کامیاب ہوجائے ہیں ان کی درخواسیں قادیان پنج جاتی ہیں۔ جہال کہیں اخبارات میں کوئی ملازمت کا اعلان نظر آیا فر آوہ درخواست بھجوادی اگر کام ہو گیا تو بس دو ملازم بھا قادیانی ہوگا ( حالا تکہ یہی کام وہ خودصرف ایک آنہ کئر خرج کر کے بھی کرسکتا تھا اور اسے معلوم ہوجا تا کہ اس کی درخواست کی منظوری ایک آنہ نے تکن خرج کر کے بھی کرسکتا تھا اور اسے معلوم ہوجا تا کہ اس کی درخواست کی منظوری میں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ وہ قادیان کی مقد س زیان ہوجا تا کہ اس کی درخواست کی منظوری تو صرف وعدہ بی کر لیتے ہیں کہ اگر کام ہوگیا تو ہم مرز ائی ہوجا کی ہے۔ بعض ہوشیار نو جوان پورے ہوتا کہ اس بات کا کوئی دخل ہو تا کہ اس کے چکمہ میں آ کر مرز ائیت قبول کرنے کا اعلان بی کر دیتے ہیں ان کو جوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ خدا آپ کوآ زمار باہم موشین کو اہلان کر نے والوں کا نمبر قادیان کو یہ بی خوال دیتے ہیں کوئلہ وہ تجھتے ہیں کہ مرز ائیت کا اعلان کر چکا ہوتا ہے اس اس چیز ہیں وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ کا م نہ ہوجائی ہوجائی ہے کہ در زائیت کا اعلان کر چکا ہوتا ہے اس اس چیز ہیں وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ کا م نہ ہونے کی صورت میں ہے کہددے کہ میں ملازمت کے انتظام ہوجائے گا۔ مرز ائیت کا اعلان کر چکا ہوتا ہے اس کے اس کے خوا آپ کی مورز ائی رہتا ہوادن کر ہتا ہوادن کی مورز ائی رہتا ہوادن کر رہا ہے لیکن تو بہا کا مان نہ ہونے کی صورت میں ہے کہددے کہ میں ملازمت کے باعث خاموش رہتا ہو اور ہی ہوتا ہے کہ کرتا ہے لیکن تو بہا کا مان نہ ہو کے کہ وہائی کرتا ہے لیکن تو بہا کا علان نہیں کرتا۔ الا ماشاء الله ا

یہ وہ حربہ ہے جس کا ہمارے کی نو جوانوں نے تجربہ کیا ہوگا اصلیت سے کہ نہ ان کا ملازمتوں میں کوئی دخل نہ کوئی رسوخ بیتو صرف ایک ہوشی ری و چالا کی ہوتی ہے۔



آربول عيسائيول كےخلاف لٹريچر

تادیانی گروه کا ابتدائی کام آریوں میسائیوں کے خلاف کٹریج شائع کرنا تھا۔ان دنوں مسلمانوں کو اپنے عمّاب وعذاب ہے مشتی رکھا گیا۔ کیونکہ مقصود بیتھا کہ آریوں اور عیسائیوں کو گالیاں دی جا کیں جس کے جواب میں لازماوہ بھی درشت کلامی ہے چش آ کیں گے۔اور اسلام کے خلاف زبان درائی کریں گے پھر کیا دوگا کاروبار کی آریق آریوں اور عیسائیوں کی گالیوں کوفل کرے ان کی جیسیں خالی کی جا کیں گی اور وہ بیارے شور نہ پاکیا جا گیں گی اور وہ بیارے شور نہ پاکھا کی جا کیں گی اور وہ بیارے ہیں گیا جا کی گالیوں کوفی بیارے گامیا کی جا کیں گی اور وہ بیارے گامیا کی ہائی گیا ہیں گی ہوں جواب دیتے جو اے دل

کھول کرامداد دیں گے۔ چنانچہ قادیانی گروہ کا ابتدائی سرمایہ بھی چیز تھی۔ براہین احمد بیروغیرہ کی اشاعت سے اس کام کو انجام دیا گیا جب سرمایہ جمع ہو گیا تو مجد دیت مسیحیت محد ثبیت 'نبوت بھی دعاوی ہونے شروع ہو گئے۔

ان دنوں بھی قادیانی گروہ کا طرز عمل میہ ہے کہ ہر مقام کے مناسب حال اشاعت مرزائیت کے لئے مختلف ڈھنگ اختیار کئے جاتے ہیں۔ جہاں کہیں دو چاراشخاص مرزائیت کا شکار ہو چکے ہیں وہاں تو ہروقت مسلمانوں ہے ہی مقابلہ کیا جاتا ہے۔

میدان مناظرہ اور جہاں ابھی تک کوئی بھی مرزائیت کا شکار نہیں ہوا وہاں بیلوگ آریوں عیسائی مقابلہ پر آریوں عیسائیوں کومناظرہ کا چین ویں گے۔اشتہار بازی کریں گے تا کہ آریداورعیسائی مقابلہ پر آمادہ ہوجا کیں ادھریہ کوشش ہوگی دوسری طرف چندسلمانوں کو اسلام کا داسطد ہے کریہ کہا جائے کا گئے ہمارا امتہاراا خیلاف علیحدہ رہائی وقت تو کفرواسلام کی جنگ ہے۔ تاموں رسول اکرم اللہ کا کہ ہمارا امرائی اس علی میں مناظرہ سوال ہے۔خدارا اس آرے دفت میں کام آؤ یعض مسلمان اس چکہ میں آجاتے ہیں۔ مناظرہ میں ان کو امداد دیتے ہیں۔ آہتہ آہتہ کھی عرصہ کے بعدا یک دوحضرات جوان کی اسلام دوتی کا شکار ہوجاتے ہیں مرزائیت قبول کر لیتے ہیں۔

جس جگہ قادیانی اپنی اشتعال انگیزی کے باوجود آریوں اورعیسائیوں ہے میدان مناظرہ گرم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ وہاں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بعض نا واقف حال لوگوں کو اسلام کا واسط دے کراس کام کے لئے آمادہ کیا جائے گا کہ وہ ایک لیکجر کا انتظام کر دیں اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ لیکچر میں مرزائیت کا ذکر تک نہیں کریں گے بعض سادہ لوح ان کی باتوں میں آجاتے ہیں اوھر قادیانی میڈ بھتے ہیں کہ ہمارا پہلا قدم ہی ہے ہے کہ ایک مسلمان کی زیر صدارت جلسہ ہوجائے اور ہم آریوں عیسائیوں کے خلاف لیکچر دیں۔ صدر جلسہ حاضرین کو یہ تعارف کی اور کی ماحب قادیان سے تشریف لائے ہیں۔ صرف اس قدر تعارف ہی ہمادے کہ یہ مولوی صاحب قادیان سے تشریف لائے ہیں۔ صرف اس قدر تعارف ہی ہمادے قدم جمانے کاباعث ہوگا۔

بيشهورمناظر

اس من بیں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ ہرقوم میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جواپنے کا روبار کی ترقی اپنی قوم کو دوسری قوم سے لڑانے میں سجھتے ہیں۔ اس متم کے لوگ آریوں' عیسائیوں میں بھی ہیں جن کو پیشہ ورمنا ظرکے نام سے موسوم کرنا انسب معلوم دیتا ہے۔ وہ اپنا بازار گرم کرنے کے لئے مرزائیوں سے مناظرہ پرآبادہ ہوجاتے ہیں ان کے دل میں قوم کے مفاد کا

کوئی احساس نہیں ہوتا چنانچے ان لوگوں کے مناظرہ کے سننے کا اگر آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہان کا طرزقمل و کلاء جیسا ہوتا ہے کہ فیس لی اورا پیے مؤکل کی ترجمانی کر دی بس الله الله خیرسلا۔ بسااوقات طرفین کے مناظر انتصے سیر کرتے و کھا دیتے ہیں یا ٹی یارٹی میں شریک ہوتے ہیں محرفریقین کا بیال بنادیتے ہیں کہوہ آپس میں دست وگریبان رہتے ہیں۔

۔ غرضیکہ نوتعیم یافتہ طبقہ کو اپنے دام تزویر میں لانے کے لئے قادیا نیوں کا ریمی ایک ز بردست حربہ ہے کہ وہ آر بول عیسائیوں کے خلاف اپنا اٹریچر پیش کر کے یا اپنے مناظروں کا

حال سنا کرانہیں اپناشکار بنانا جا ہے ہیں۔گرحقیقت کیا ہے؟ صرف مرزائیت کی تبلیغ اپنے کاروبار کی ترتی دینے کے ذرائع مخیال فرمائے دوسرے کو گال دے کرائے ندہب اور چیٹوا کو گالی دلانا میہ بڈات خوداسلام تشنی ہے مرزانے اس کام کوسرانجام دیا خوداس کا اُقرار سفتے۔

'' اور سخت الفاظ استعال كرنے ميں ايك بيجھى حكمت ہے كہ خفتہ دل اس سے بيدار

ہوتے ہیں اورایسے لوگوں کے لئے جو مداہند کو پیند کرتے ہیں ایک تحریک ہوجاتی ہے مثلا ہندوؤں ک قوم ایک ایس قوم ہے کدا کثر ان میں سے ایس عادت رکھتے ہیں کدا گران کو اپن طرف سے چھیڑا نہ جائے تو وہ مداہنہ کے طور پرتمام عمر دوست بن کردینی امور میں ہاں سے ہاں ملاتے رہیے ہیں ہلکہ بعض اوقات تو ہمارے نبی کریم اللغے کی تعریف وتو صیف اوراس دین کے اولیاء کی مدح و ثاء كرنے لكتے بيں ليكن دل ان كے نہايت درجه كے سياه اور سيائى سے دور موتے بيں اور ان كے ر دبروسیائی کواس کی پوری عداوت اور تکنی کے ساتھ ظاہر کرنا اس نتیجہ خیر کا منتج ہوتا ہے کہ اس وقت ان کا مداہنہ دور ہوجا تا ہے اور بالحجمر یعنی واشگاف اور اعلانیا ہیے کفراور کیبنہ کو بیان کرنا شروع کر ویتے میں۔ کویاان کی دق کی بیاری محرقہ کی طرف انتقال کر جاتی ہے۔ سویتح یک جوطبیعتوں میں سخت جوش پیدا کردی می ہے اگر چدا یک نادان کی نظر میں مخت اعتر اض کے لاک ہے۔'

(ازالهاوبام ١٦٠٠،٣٠٠زائن جهاس ١١٨ ١٤١١) كياس حواله كے مطالعہ كے بعداس امريس كوئى شك روجاتا ہے كه قادياني كمينى نے آریوں سے گندہ لٹر پچرشائع کرانے میں پوراز ورصرف کیا ہے۔ایک اور واقعہ سنے عیسائیوں نے ایک کتاب امہات المؤسنین شائع کی کتاب کے نام ہے ہی اس کے مضمون کا پتہ چاتا ہے۔ یکسی فحش كتاب تقى اس كاندازه اس سي تيجيز كدائجن حمايت اسلام في تمام مسلمانوں كى طرف سے حکومت کی خدمت میں ایک میموریل روانہ کیا کہ اس کتاب کو ضبط کیا جائے مگر مرز اغلام احمد نے فوراً اس میموریل کے مقابلہ میں ایک اور میموریل رواند کیا کہ اس کتاب کو صبط ند کیا جائے کیوں؟

صرف اس خیال سے کدگالیوں اور ترکی بترکی جواب سے بی تو باز ارگرم ہور ہاہے۔ اگر بیگالیاں ند مول گی تو کاروبارتر تی کیونکر کرے گاملاحظه مومیمور بل بحضور گورنر پنجاب مندرجه ( تبلیغ رسالت ج ۷ ص ٣٦، مجوعد اشتبارات جسص ١٦٥٨م) جم يدميمور إلى من وعن الى كتاب مبابله ياكث بك يل بھی نقل کر چکے ہیں'اس کا مطالعہ کریں لاانتہا معارف کا انکشاف ہوگا۔

ال سلسله میں اگر ہم قادیانی گروہ کی تمام حالول کا ذکر کریں تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا گر چونکہ ہم مجھتے ہیں کہ قاویانی گروہ کی کوششوں کے نتائج و نیا کے سامنے آنے ہے ان کی اسلام دوتی کا پردہ فاش ہوتا جار ہا ہےاس لئے چندال زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔اب پبلک کو بیہ ا حساس ہور ہاہے کہ آ ریوں اورعیسا بیوں ہے اسلام کے طلاف گندہ لٹریچرشائع کرانے کی محرک اگر کوئی جماعت ہے توبیداوران کی بیداسلام وشمنی اس درجہ طاہر ہوتی جارہی ہے کہ آئندہ قادیانی اپنی اسلام دوی ے ثبوت میں آ ریوں اور عیسا ئیوں کے خلاف اپنالٹریجر پیش کرنے کی جسارت نہ کر حکیس گے۔

بابشتم

قاديانى نظام ياافتراق

`` قادیانی ندہب' کے پروبائگنڈا کے سلسلہ میں ریھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس جماعت کا نظام اس کی سپائی پر زبردست دلیل ہے۔ اور اس نظام کا نقشہ مھینچنے میں قادیانی کمال کرویا كرتے ييں۔ان كى لفاظى اسانى كاتمام زوراس امركے ثابت كرنے برصرف موجاتا ہےك و نیائے عالم میں اس نظام ہے ہڑھ کر کوئی نظام نہیں۔ قادیا کی اپنے نظام کوخوبصورت طریقہ ہے بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے افتر اق وتشتت پر بھی تبصرہ کیا کرتے ہیں جوان کا ہروفت کا مشغلہ ہے۔بعض قادیا نیوں ہے قبول قادیا نیت کی وجد سرف یہی معلوم ہوئی ہے کہ وہ ان کے بیان کردہ نظام سے متاثر ہو کر قادیانی بن گئے ورندائییں نہتو مرزائی لٹریچر کے مطالعہ کرنے کا موقعہ ملانہ ہی ان کے عقائد کاعلم تک ہوا۔ نظام نظام کےشورے متاثر ہوکراس باطل ند بهب كاشكار بو گئے اوراى ايك خلط بات نے ان كا دل لبھاليا۔

قبل اس کے کہ ہم اس دلیل پر بحث کریں میہ بتا دینا ضروری سجھتے ہیں کہ قادیانی نظام کیا حقیقت رکھتا ہے۔ابھی اس مذہب کو وجود میں آئے صرف ۵ سال کا عرصہ ہوا ہے اس فلیل عرصہ کے واقعات پر سرمری نظر ڈالنے ہے معلوم ہوسکتاہے کہ یہ نظام ہے یا افتراق جود مرزا قادیانی کی حین حیات میں قادیان کا نظام ڈاکٹر عبدائکیم صاحب اورمولوی چراغ دین صاحب کو

اپ قابویس ندر کھ سکا اور ان حضرات نے قادیانیت سے تائب ہو کر اس ند بہب کے تمام راز ہائے سر بستہ کو فاش کر دیا جس کی وجہ سے پینکڑوں اصحاب اس ند ہب سے تا نب ہو گئے اور جو فاص الخاص مرید ہاتھ میں رہ بھی گئے ان کی طرف سے اعتراضات کی مجرمارشروع ہوگئ۔

لنگر خانہ کے مصرف اور قادیانی ہیت المال کے آمدوخرج پراعتر اضات ہوئے۔ تخصی خواہشات اورخواجہ ( کمال الدین ) صاحب بار بارتا کید کرتے تھے کہ ضرور کہنا اوریہ باتیں کررے مے کدفعتا آپ کی (یعن مولوی محملی صاحب کی) طرف متوجہ مور کہنے لگے کہ مولوی صاحب اب مجھے وہ طریق معلوم ہو گیا ہے جس ہے کنگر کا انتظام فوراً حضرت (مرزا) صاحب ادے سپر دکریں ....اس برآپ نے کہا کہ خواجہ صاحب میں تواب برگزنہیں پیش كروں گاتو خواجه صاحب نے بیاغتے ہى آئىميىن سرخ كرليں اورغصہ دالى شكل اورغصہ دالے لہجہ میں کہنا شروع کیا کہ تو می خدمت ادا کرنے میں بڑے بڑے مشکلات پیش آیا کرتے ہیں اور بھی حوصلہ پت ند کرنا جا ہے اور میکسی غضب کی بات ہے کہ آپ جانتے میں کہ قوم کار و پیم سمخت ے جمع ہوتا ہے اور جن اغراض قومی کے لئے وہ اپنا ہین کاٹ کر روپید دیتے ہیں۔ وہ روپیان اغراض میں صرف نبیں ہوتا بلکہ بجائے اس کے تخصی خواہشات میں صرف ہوتا ہے اور پھررو پہیجمی اس قدر کثیر ہے کہ اس وقت جس قدر تو می کام آپ نے شروع کئے ہوئے ہیں اور روپید کی کی کی وجے بورے نہ ہوسکے اور ناقص حالت میں پڑے ہوئے میں۔ اگر مینکر کاروپیا چھی طرحے سنعالا جائے تو اکیلے ای ہے دہ سارے کام پورے ہو سکتے ہیں۔آپ اچھے خادم قوم ہیں کہ ربیہ جانتے ہوئے چرایک ذرای بات سے کہتے ہیں کہ میں آئندہ ہر گز پیش نہیں کروں گامیں تو کہتا موں میں ضرور پیش کروں گا۔اس برآ ب نے کہا کہ میں ساتھ چلا جاؤں گا گر بات نہیں کروں گا۔تو خوابد صاحب نے کہا کہ میں بھی ساتھ ہی جانے کے لئے کہتا ہوں۔بات تو میں ایس کراتا۔بات تومیں خود کروں گا۔غرض کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن سے اس بات کا صاف صاف پنة چاتا ہے كەحفرت مسيح موعود (مرزاصاحب) كے زماند ميں مالى اعتراض كا درس خواجد صاحب في شروع كرديا تقاء " (كشف الاختلاف ص ١٦٠١٥، مصنفه سيدمر ورشاه صاحب قادياني) مالى مناقشے

" باقی آپ سے ( لعنی مولوی حکیم نور الدین صاحب قادیانی خلیفداؤل سے ) میں (لعنی میاں محمود احمد ابن مرزا غلام احمد قادیانی ) میجھی عرض کرنا حیا ہتا ہوں کہ بیا ہتلاء اگر حضرت (مرزا) صاحب زنده رہے توان کے عدیم ہے تا۔ کیونکہ بیلوگ (یعنی خواجہ کمال الدین صاحب مولوی محمعلی صاحب لا ہورئی) اندری اندر تیاری کررہ سے تھے۔ چنانچ نواب صاحب نے ہمایا کہ ان سے انہول نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ حضرت (مرزا) صاحب سے حماب لیاجائے جنانچ حضرت صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جس دن وفات ہوئی اس دن بیاری سے پہلے کہا کہ خواجہ ( کمل الدین ) صاحب اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ مجھ پر بدظنی کرتے ہیں کہ میں قوم کا روپید کھ ج تا ہول۔ ان توایہ نہ کرنا چاہئے تھا در ندانجام اچھانہ ہوگا۔ چنانچ آپ نے فر مایا کہ آئ خواجہ صاحب مولوی محمد علی صاحب کا ایک خط ہے کر آئے اور کہا کہ مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ لئر کا خرج تو تھوڑ ا ہوتا ہے باقی جو ہزاروں روپید آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور گھر میں آئر آئر ج میں الگ ہوجاؤں تو سب آئد فی بند ہوجائے۔ (حقیقت اختلاف موجہ معجد میں الگ ہوجاؤں تو سب آئد فی بند ہوجائے۔ (حقیقت اختلاف موجہ معجدم)

یدامرتوعتاج بیان بی نہیں رہا کہ مرزائی جماعت کے دو حصبو بچے ہیں ایک کا ہیر کو اورٹر قادیان دوسری کا لا مور ان کا آپس کا اختلاف جونوعیت افتیار کر چکا ہے اس پر ہردو جماعت کا افراد کا ترفیط ہیں۔ قادیائی شاخ جماعت کا لفریچر شاہد ہے۔ ہردو پارٹیوں میں اور مختلف پارٹیوں پیدا ہو چک ہیں۔ قادیائی شاخ سے تو اخبیاء بعثرت پیدا مور ہے ہیں ہرنی اپنی علیحدہ امت بنانے کی فکر میں ہے۔ لا موری شاخ میں مصلح موعود پیدا ہور ہے ہیں۔ قادیائی فلیفہ کے آئے دن کے فطیح اس رخ کے اظہار پر مشتل موت ہیں کہ اس کی جماعت میں منافقوں کی کثرت ہے رؤیا اور خوابول میں بھی منافق بی نظر ہوتے ہیں کہ اس کی جماعت میں منافقوں کی کثرت ہے رؤیا اور خوابول میں بھی منافق بی نظر آئے ہیں اور آئے دن مرزا کیوں کی جماعت میں اور آئے جن اور آئے جن اور آئے کی تاریخ کا نام ہے تو فی الواقعہ اس جماعت کی دول کے متعلق اس جماعت کی دول کے متعلق اس سے بڑھ کرکوئی انظام نہیں۔ یہ ہے خضر کیفیت قادیائی نظام کی ۔ اب ہم نفس دلیل کے متعلق چند سطور لکھتے ہیں۔

پیری مریدی

بقول قادیانیوں کے قادیانی جماعت میں بظاہر جو نظام دکھائی وے رہا ہے (ہم تو قادیانی نظام کے قائل ہی نہیں کیونکہ منافقین نے قادیا نیت کی جڑوں کو ہلادیا ہے اوراب صرف ایک ڈھانچہ باتی ہے لیکن بقول قادیانیوں کے بظاہر جو نظام دکھائی دے دہاہے ) وہ اس مذہب کی سچائی کی دلیل نہیں ہوسکنا کیونکہ بیتو بتیجہ ہے ہیری مریدی کا، پیری مریدی میں تقلید لازی چیز ہے بات غلط ہویا صحیح مرید ہرآ واز پرلیک کہتا ہے۔اس میں قادیانی فد ہب کی سچائی کو کیا واضل مزید ہرآ س و کیھنے کی چیز بیہ ہے کہ نظام بذات خود فد ہب کی سچائی کی دلیل ہوسکتا ہے اگر بیتسلیم کرلیا جائے تو ہندوستان کی سینکڑوں تجارتی کمپنیوں بالخصوص انگریزی فرموں کا فظام اپنی نظیر پرنہیں رکھا۔ مثال بے کے طور پر ریلوے کے نظام کو ہی و کھے لیا جائے کس با قاعد گی کس تنظیم کے ساتھ کام ہور ہاہے۔

قادیانی نظام اُس انتظام کا کیا مقابلہ کرسکتا ہے جس کا اپنا پیمال ہے کہ قادیان میں صرف ایک مرتبہ احمد یہ اسٹور کے نام سے ایک تجارتی کام شروع کیا گیا ایک لاکھ سرمایہ مربعہ وں سے جع کیا اور حشر جو ہوااس کا پوراعلم تو حصہ داروں کو ہی ہوا۔ گر جو نتیجہ پبلک میں آیا وہ یہ تھا کہ راس المال کا بیشتر حصہ ہی ضائع ہو گیا۔ اور بعض مرز ائی احمد بیسٹور کے سلسلہ میں قادیانی گروہ کے طرز عمل سے ہی تائب ہو گئے۔ پس اگر نظام فد ہب کی سچائی کی دلیل ہے تو ہندوستان کی ہزاروں فریش خصوصاً انگریزی فرمیں انشورنس کمپنیاں اس بات کی مستحق جیں کہ انہیں سے ومہدی کا خطاب دیدیا جائے۔

بابنم

نكاح اورشادي

قادیانی فدہب کی اشاعت کے لئے یہ پروپیٹنڈ ابھی عام ہے کہ قادیانی گروہ نے شادی کی رسم کوالی ہل اور کم خرج ہنادیا ہے جوانسان کوئی ہو جھے حوس نہیں کرتا۔ صرف چھو ہارے کا خرج ہوتا ہے اور وہ بھی حسب توفق صرف آخر آنہ یا لیک روپید کا اس پروپیٹنڈ ا کے ساتھ ساتھ الفضل میں عمو فااس قسم کے اشتہارات شالع ہوتے رہتے ہیں جن کا عنوان ضرورت نکاح ہوتا اسفنل میں عمو فااس قسم کے اشتہارات شالع ہوتے رہتے ہیں جن کا عنوان ضرورت نکاح ہوتا اسب ہیں ان کا فرہب ان کی قوم ان کا کہ مرزائیت ہے۔ گو حقیقت اس کے برتکس ہے اور سے معلاصرف مریدوں کے لئے ہوتا ہے۔ گرتا ہم چونکہ اقتا یہ ہے کہ مرزائیت میں قوم اور رتب کا کوئی سوال نہیں اس لئے ان کے اس اقتا کی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم کوئی سوال نہیں اس لئے ان کے اس اقتا کی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس معالمہ پر روشی ڈالیس یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ قادیائی عقائد میں یہ بات واضل ہے کہ مسلمانوں سے رشتہ وناطر حرام ہے اور یہ وہ چیز ہے جوان کی اسلام دوئی کی زبر دست دلیل ہے۔

اسلام اور بانی اسلام علیه الصلوٰة والسلام نے تو اپنی امت کے لئے رشتہ اتحاد ' اسلام' قرار دیا اور فرمایا کهتمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ابتا قیامت مسلمانوں کا قبیلہ مسلمانوں کی قومیت اسلام ہے۔ گراس گروہ نے ازراہ تفرقہ انگیزی اس چیز سے انکار کرتے ہوئے اپنے نئے مذہب مرز ائیت کواپی قوم بتایا ہے جواس امر کا بین ثبوت ہے کہ بیگروہ اسلام اورمسلمانوں کا دشمن ہے اور اے اسلام ہے دور کا بھی تعلق نہیں ورند کیا کی کے ذہن میں بیآ سکتا ہے کہ سرور کو نین اللہ ہے ذرہ جرمحنت رکھنے والا بھی حضور علیہ السلام کی امت ے اس قدر بیگا تگی اور دشنی رکھ سکتا ہے دنیا میں رشتہ کا انقطاع ہی برگانگی 'علیحدگی کا سبب ہوا کرتا ہے جس کا خود قادیانی گروہ اقراری ہے۔ قادیانی گروہ نے مسلمانوں سے دشتہ کی ممانعت کیوں کررکھی ہے۔ صرف اس لئے کہ اگرم بیدوں کومسلمانوں ہے بالکل علیحدہ نہ کیا گیا تو خوف ہے کدان کا کاروبار فیل نہ ہو جائے۔ قادیانی گدی کا فائدہ ای میں مضمر ہے کہ اس کے مرید دوسری تمام اقوام خصوصاً مسلمانوں سے كليةُ عليحده ربين تاكبهي ان كےمسلمان موجانے كا امكان باقى ندر ہےاوران كے تمام تعلقات منقطع رہیں اوراس طرح ان کی تمام تر توجہ قادیا نیت کی طرف بی رہے اوران کی تمام رقوم سوائے قادیانی بیت المال کے کن اور جگہ نہ جائیں ظاہر ہے کہ اگر ایک قادیانی کو آزاد رکھا جائے اسے مسلمانوں سے رشتہ و ناطر کی اجازت ہواوراس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف اس درجہ نفرت پیداند کی جائے تو وہ مسلمانوں ہے میل جول رکھے گا اس کے رشتہ داروں میں غرباء ومساکین بھی

مول کے البذا قادیانی ممینی کوید خطرہ لاحق رہتا ہے کہ وہ کسی مسلمان سے متاثر موکر قادیا نیت ہے ا نکاری نہ ہو جاہئے اور وہ بھی اینے رشتہ داروں میں سے سی حقدار پر کوئی رقم خرج نہ کر دے بیوہ سبب ہے جو قادیانی گروہ کومجبور کررہا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کومسلمانوں سے کلیۃ علیحد گی اختیار كرنے كى تلقين كرے۔

ظاہر ہے کہ جس ندہب کی بنیا داس تم کی روک تھام اور انسانی تدابیر پر ہواس میں کیا سچائی ہوسکتی ہے۔اب سفئے قادیا نیول کےاس ادعا کی حقیقت کدان کا کثبہ اور قبیلہ مرزائیت ہے

اور کہان کے ہاں نکاح اور شادی پر کوئی خرج نہیں۔

ام اِدّل کی حقیقت تواس سے معلوم ہو سکتی ہے کہ قادیانی سمینی کے حصد داروں اور بانی

مبانی لوگول نے بھی مینموننہیں دکھایا کہ وہ نکاح اور شادی کا معیار صرف مرزائیت مجھتے ہیں بلکہ ہمیشہ جا گیردار مالدار اشخاص کی تلاش رہتی ہے۔ جس کی تصدیق قادیان میں رہنے والے قادیانیوں سے ہوسکتی ہے۔ جہال معمولی تخواہ والے کلرک بھی موجود ہیں اور وہ لوگ بھی جو قادیانیوں سے ہوسکتی ہے۔ خال معمولی تخواہ والے کلرک بھی موجود ہیں اور وہ لوگ بھی جو قادیانیت کے ان علمبر داروں نے اپنی جماعت کے لئے بینمونہ بھی مہنی بہنچایا کہ وہ فی الواقعہ مرزایت کو اپنا کئیہ خیال کرتے ہیں جن کے شوت میں انہوں نے بھی کمی کلرک سے رشتہ ونا طرکر نامنظور کرلیا ہو بلکہ حالت سے ہے کہ رشتہ کی تلاش کے دفت مدنظر مید کھا جاتا ہے کہ اس جگدرشتہ کرنے سے کتنی جائیداد قابویس آئے گی۔

پاہے کہ ما ہدوستہ رہے ہے ہیں ہیں تکاح اور شادی پر کوئی خرج نہیں اور اس وجہ سے مرزائیت قبول کی جائی چاہئے اکہ مرزائیوں میں تکاح اور شادی پر کوئی خرج نہیں اور اس وجہ سے مرزائیت قبول کی جائی چاہئے سویہ میں ایک دھوکہ ہے کیونکہ قادیا ٹی گدی نے اپنے تقدی کارعب جمانے کے لئے اگر مریدوں کو بہتا مفاد مرنظر ہے وہ مفاد کیا ہے؟ سنے ایک مرزائی اپنے نکاح و شادی کے سلمہ میں کسی رسم پر کوئی روپیز جی نہیں کرتا اور خیال کرتا ہے کہ میں نے مرزائی اپنے نکاح و بدولت ان فضول رسموں پر دولت ضائح کرنے کی بجائے بیدو پید بچا کرفائدہ اٹھایا مگر ہوتا کیا ہوئی آدیائی کی بجائے بیدو پید بچا کرفائدہ اٹھایا مگر ہوتا کیا ہوئی آدیائی کی بجائے بیدو پید بچا کرفائدہ اٹھایا مگر ہوتا کیا ہے مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ خلیفہ اسسے کا نذرانہ الفضل کا چندہ 'لنگر خانہ کا چندہ غرضیکہ بیسیوں چندوں کا مطالبہ ہوتا ہے اور رسم ورواج سے بچائی ہوئی رقم اس راستہ سے خرج ہوجاتی ہے ناظرین خورکریں کہ اس خریب کو کیا فائدہ ہوا۔ رسم ورواج پر خرج نہ کیا تو دوسری طرف چلا گیا۔ اس کی جیب تو خالی ہوگئی۔

بہارامقصود یہ بتانا ہے کہ مریدوں کے لئے قادیا نیوں کا وعظ ان کورسم وروائ سے بچانا نہیں بلکہ اپنا ہیت المال پر کرنا ہے اس جگہ یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ رسم وروائ کے خلاف قادیا نیوں کے وعظ کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مریدوں بیس بھی اخوت پورے طور پر پیدا ہو۔ بلکہ وہ جدا جدا در ہتے ہوئے قادیا نی بیت المال کورو پید دینے بیس مصروف رہا کر بی مثلاً مسلمانوں بیس ایک رسم تعبول (نیوندا) ہے یعنی شادی کے موقعہ پر تمام عزیز دا قارب شادی کرنے والے کوالیک رقم حسب تو فیق دیتے ہیں اس رقم کا مقصد یہ ہے کہ شادی کے موقعہ پر اس کی المداد ہوجائے اور اس کے اخراجات بیس اس کا ہاتھ بٹایا جائے۔ اس طریق سے ایک تو المداد ہوجاتی ہے اور وہ رسے رشتہ داروں کا اتحاد قادیانی نیٹیس چاہتے کہ چند مرید ہمی آئیں بیس متحد ہوں وہ تو ہر ایک کو جدا جدا رکھتے ہوئے ان کوائے تا ہو بیس رکھنا چاہتے ہیں۔

ان حالات میں ، ظرین غور کریں کہ قادیا نیوں کا میہ پروپیگنڈہ کہ مرزائیت میں نکاح اور شادی آسان ہاور کم خرج کیا حقیقت رکھتا ہے ایک قادیا نی کو ولیمہ پارچات زیور پیخرچ تو لاز ماکرنے پڑتے میں باقی سوال تو چندر سوم کارہ جاتا ہے سوبعض مسلمان رسوم پرخرج کر کے اپنا رو پیچنگوق خدامیں بانٹ دیتے ہیں۔ مشورہ میں اور قادیا نی چندوں میں دیدیتے ہیں۔ ہمارا قیمتی مشورہ

یہ ہے کہ جو کمزور طبائع مرزائیت میں بکاح اور شادی کے سہل و آسان ہونے کے پروپیگنڈاسے متاثر ہوجاتی ہیں وہ اہمارانٹ آزما ئیں جونہایت آسان ہے کہ بجائے مرزائیت کا شکار ہوجانے کے بچے نہ ہب اسلام پرقائم رہتے ہوئے ۔فضول رسم ورواج پردوپیضائع نہ کریں بلکداس کواپنے گئے یا اپنے حق دارعزیز واقربا کے لئے محفوظ رکھیں اس طریق سے رسم ورواج سے بلکداس کواپنے گئے یا اپنے حق دارعزیز واقربا کے لئے محفوظ رکھیں اس طریق سے رسم ورواج سے بجا ہواروپیہ قادیان کی نذر نہ ہوگا ہوگا کی جیب میں محفوظ رہے گا۔اس باب کے اختقام پر ہم مرزائی و رائیت کوفروغ و خاتے کے لئے کیا طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

احمدي لزكيون كامهر

''نیز ہم نے یہ بھی لکھا تھا کہ بہتر ہوتا اگر احمدی لڑکیاں غیر احمدی ہے اپنا دین مبر قبولیت احمدیت مقرر کیا کریں اور اس طریقہ ہے احمدیت کوتر تی دیں۔ امید ہے کہ آپ اے شائع فرما کرمنکور فرما کیں گے۔' (بیغاصلے سمی ۱۹۳۳م) اس امر پرنا ظرین غور کرلیں کہ سودا مہنگا ہوگا یا ستا۔ اگر مبر صرف مززائیت ہی ہوتو بھی دیکھنا ہے ہے کہ ایک مرزائی اپنی زوجہ کورو پید دیے کی بجائے غیر ممالک بیس تبلیغ کے چندوں نذرانوں کنگر خانوں میں وہی روپیدے کا۔ بجائے مرزائیت کا گرمبر نفتدرہ پیہوتا تو اس کے گھر میں تو رہتا گریباں ہوتا ہے کہ روپیمرزائیت کے المبرداروں کے قبضہ میں جاتا ہے۔ فاعتبد و آیا اولی الابصار!

باب دہم

خلاف عقل عقائد

مخلوق خدا کواپنے جال میں بھانسنے کے لئے قادیانی بیدوعظ بھی کیا کرتے ہیں کدمرزا قادیانی کوخدانے اس لئے مبعوث کیا ہے کہ وہ سلمانوں کے ۱۳۰۰ سوسال سے پیداشدہ غلطاور ظاف عقل عقائد کی اصلاح کرے مثلاً حضرت سے علیہ السلام کا آسان پر زندہ موجود ہونا مردہ جانوروں کا زندہ ہونا وغیرہ عقائد ایسے ہیں جن کوعقل ہرگزشلیم نہیں کرسکتی۔مسلمانوں کے دقیانوی مولو یوں نے ان عقائد کو اسلام کی حرف منسوب کر رکھا ہے جن کو اس زمانہ میں جبکہ سائنس ترتی کرچک ہے دنیا کے سامنے پیش کرناعقل کو جواب دینا ہے۔

م سرو رہی ہے۔ یا سے سات ہیں ہمارا پہلاسوال تو یہ ہے کہ تہمارا یہ وغظ نے ہب ہمارا پہلاسوال تو یہ ہے کہ تہمارا یہ وغظ نے ہب ہمارا پہلاسوال تو یہ ہے کہ تہمارا یہ وغظ نے ہب ہمارا پہلاسوال تو یہ ہم تو خداکی اصلاح کیا کر رہے ہوتم تو خداکی دات پاک پر الزام دے رہے ہو کہ مرض تو صدیوں ہے موجود تھا مگر علاج مساسال کے بعد ہور ہا ہے۔ اس مدت مدید میں جولوگ انہی عقائد پر فوت ہو گئے ان کی اصلاح کے لئے تو مرزا قادیانی کا وجود موجود نہ تھا۔ جس کے بیمعنی ہیں کہ بیعقائد باطل درست ہیں یا بیکہ بیعقائدا یہ شہیں جن پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہو در نہ بیضروری تھا کہ خدا وند کر یم ان عقائد کی اصلاح کے لئے آج ہے کئی صدیاں پہلے مرزا قادیانی کے وجود کو مبعوث فرماتے۔ بیجی کیا انصاف ہوا کہ مرض تو صدیوں سے چلاآ رہا ہے اور اس کی اصلاح آج ہور ہی ہے۔

دوسری قابل غور بات میہ کددنیا کی ہرعدالت ہراس گواہ کی گواہی کومستر و کردیتی ہے۔ جس کے متعلق میں بہم پہنچ جائے کہ وہ وشمنی کی وجہ سے گواہی وے رہاہے۔ اس مسلمہ اصول کے مطابق ہم مرزا قادیانی کے مسلمانوں کے مقائد کے خلاف وعظ کو پر کھتے ہیں۔

دعوی مسیحت ہے بہلی زندگی کو لیجئے۔ اس زمانہ میں ابتدائی کارنامہ براہین احمد ہدگی اشاعت ہے جس میں بقول مرزاقر آن کریم کے وہ خفائق ومعادف بیان کئے گئے ہیں جو آج تک و نیاان ہے بہرہ اندوز نہ ہوئی ہو۔ اس کتاب کی اشاعت کا مقصد کیا تھا اور کہ ۵ جلدوں کا وعدہ و کے دبیتی اللہ و اس کتاب کی اشاعت کا مقصد کیا تھا اور کہ ۵ جلدوں کا وعدہ و کے دبیتی بی بی بی بی بی بی بی کئیں ان امور پرہم نے اپنی کتاب مبابلہ پاکٹ بک میں کائی روشنی ڈال چکے ہیں اس لئے اعادہ کی شرورت نہیں۔ ان تھا کہ ومعادف پر ناز اتنا تھا کہ جواب و ہے والے کے لئے دی ہزار دو پیدیا جبی وی بیا گیا راء موجود تھا اندی اس معرکة الآراء کتاب میں مرزا قادیائی اقراری ہے کہ حضرت میں علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں۔ اس مرزا قادیائی اقراری ہے کہ حضرت میں علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں۔ اس مرزا خادیائی اقراری ہے کہ حضرت میں علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں۔ اس براہین احمد سے میں مرزا نے البامات بھی شائع کے ہیں بھرکیا بیام رباعث تعبین کہ خدا کے البامات کی شائع کے ہیں بھرکیا بیام رباعث تعبین کہ خدا کے البامات کرنے والا الباموں کی بارش ہور ہی ہے گرہ مساسال کے بعد مسلمانوں کے غلاء عقائد کی اصلاح کرنے والا الباموں کی بارش ہور ہی ہے گرہ مساسال کے بعد مسلمانوں کے غلاء عقائد کی اصلاح کرنے والا الباموں کی بارش ہور ہی ہے گرہ مساسال کے بعد مسلمانوں کے غلاء عقائد کی اصلاح کرنے والا

خود غلط خلاف عقل عقائد میں جتلا ہے۔ ہا وجود حقائق ومعارف کا دعوید اربونے کے آپ ان عقائد برکتنا عرصہ قائم رہے خود ان کا اقر ارسنے۔

'' پھر میں قریباً بارہ برس کے جوایک زباندوراز ہے بالکل اس سے بے خبراور عافل رہا (یاعمداْ عافل رہا) کہ خدانے مجھے بوی شدو مدسے براہین میں میں مودقر اردیا ہے اور میں حضرت عسیٰ علیہ السلالم کی آمد ثانی کے رسی عقیدہ پر جمارہا۔''

اں عرصہ دراز کے بعد جب آپ کو دعویٰ میسیت کا خیال پیدا ہوا تو آپ نے سوچا کہ

جھگڑا کرتے کیوں ہو؟ ہماراتہبارا جھگڑا تو مرزا کے کذب وصدق پر ہے۔اس پر بحث کر دمرزاسپا ٹابت ہوا تواس کی ہربات کچی ورنہ سیسارا قصد ہی جھوٹ۔

اگر مرزا قادیانی با وجود خداکی الهامی بارش کے ایک عرصد در از خلاف عقل عقید ہر تائم رہا ادر تمہارا نبی ہاں \* ۱۳۳۰ سال کے بعد غلاعقائد کی اصلاح کرنے والا نبی خود اتنی مدت اس عقید ہ پر قائم رہنے کے بعد خداکی عدالت سے سرخرہ ہو جائے گا تو ہم غریوں کی دماغ سوزی کیوں کرتے ہیں؟ ۔ جنہوں نے نہ تو کسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نہ کسی کودس ہزار کا چیننے دینا ہے ہمیں تو

یقینا عدالت خداوندی سے کوئی گرفت نه ہوگا۔

چوتھاسوال: یہ ہے کہ تمہارے مرزا قادیا نی تسلیم کرتے ہیں کرمکن ہے کہ کوئی اور سیح ن ظاہری الفاظ کامصداق بھی آ جائے پس خود مرزا کو تاوفات اس مسئلہ پر پورایقین نہیں ہوا تو ہم

س بحث میں پڑیں کیوں۔ الدوار میں زائلاقی ا

لماحظهوه مرزا كااقرار

فرمائے کہ موجودہ سائنس پر شکیم کرنگتی ہے کہ خدا دستخط کرتا ہے روشنائی استعال کرتا ہے اور وہ
روشنائی مرزا کے کپڑوں پر گرسکتی ہے؟ خدا سوتا ہے جا گنا ہے روزہ رکھتا ہے ثنی آرڈرول کی وحی
جھیجتا ہے؟ ۔ قادیائی لٹریچر ہے ہم مندرجہ ذیل عقائد فکل کرتے ہیں۔ جوسائنس ان عقائد کی صحت
پرشہادت دے گی کیاوہ سائنس ہمارے عقائد کو فلاف عقل اور بوسیدہ خیالات قرار دے سکتی ہے؟
ہی تو وہ عقائد ہیں جن ہیں ہے بعض پر اعتراض ہوا تو مرزا قادیائی نے حسب نیل وعظ کہا تھا
ہمارے عقائد پر اعتراض کرتے ہوئے ہی وعظ کیول نہیں دھرالیا جاتا۔

خداا پنا قانون بھی بدل لیتا ہے

" بیتو یج ہے کہ جیسا خدا غیر متبدل ہے اس کی صفات بھی غیر متبدل ہیں اس سے کس کو انکار ہے گر آج کی سے کہ دواس کی انکار ہے گر آج کی سال سے کاموں کی حد بست کس نے کی ہے اور کون کہ سکتا ہے کہ وہ اس کی عمیق در غیر تی اور اس محمیق در غیر تی اخترات کی اخترات کی خیر محد دو ہیں اور اس کے عمیق در غیر تی اور دوا ہے خاص بندوں کے لئے اپنا قانون بھی بذل لیتا ہے گروہ کے اپنا قانون بھی بذل لیتا ہے گروہ بدلنا بھی اس کے قانون میں داخل ہے۔" (چشمہ مرفرے میں ۱۹ ہز ائن جسم میں ۱۹ میں داخل ہے۔" (چشمہ مرفرے میں ۱۹ ہز ائن جسم میں ۱۹ میں داخل ہے۔"

اب قادیانیوں کی فلسفیانہ ہاتیں سننے جو عقل کے عین مطابق ہیں۔

خدائی مشاغل

'' اللّٰہ تعالیٰ نے مرزاصاحب سے کہا میں نماز پڑھوں گاروزہ رکھوں گا جا گیا ہوں اور وتا ہوں۔''

حضرت مویٰ علیهالسلام زنده آسان پرموجود ہیں

"وكلمه ربه على طورسينين وجعله من المحبوبين هذا هو موسى فتى الله الذى اشار الله في كتابه الى حياته و فرض علينا أن نؤمن أنه حي

فی السماء ولم یمت ولیس من المیتین "اوراس کا (حضرت موی عیدالسلام) خداکوه بینا میں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو پیارا بنایا بیدوی موی علیدالسلام مرد خدا ہے جس کی نبعت قرآن میں اشارہ ہے کدوہ زندہ ہے اور ہم پرفرض ہوگیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاوی کدوہ زندہ آسان میں موجود ہے اور ہرگر نہیں مرااور مردوں میں ہے نہیں۔"

( نورالحق جلداة ل ص ٥٠ ، مصنف مرزا قادياني مخزائن ج ٨ ٣٠ ٢٨ ٢ )

#### بندوؤل كااوتار

## البام حمل

"ای طرح میری تناب اربعین نمیم امیمی با بوالهی بخش سا دب کن نبعت بیا ابها م ج. یعنی با بوالهی بخش جا بتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا سی بلیدی اور نا پاکی پر اطلاح پائے مگر خدا تعالی تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں کے تجھے میں حیض نہیں۔ بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے ایسا بچہ جو بمنز لداطفال اللہ ہے۔'' "خصرت میں موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت بیظا ہر فر مائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجو ایت کی قوت کا اظہار نیویٹ (اسلامی قربانی ص المصنف قاضی بار محمد قادیانی مطبوعہ ریاش البند پر ایس امرتس) "مریم کی طرح عینی کی روح مجھ میں تنخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حالمہ تھہرایا گیا اور آخر کئی مینے کے بعد جود س مہینہ ہے نیاد فہیں بذر بعد اس البهام ... مجھے مریم سے عینی بنایا گیا لیس اس طور سے میں این مریم تھہرا۔''
طور سے میں این مریم تھہرا۔''
د'اس بارے میں قرآن شریف میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ میرے لئے بطور

پیشگوئی کے ہے بعنی الند تعالی قر ان شریف میں اس امت کے بعض افراد کومر یم سے تشید دیتا ہے او رچر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہوگئ اور اب طاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کس نے اس بات کا وعویٰ نہیں کیا کہ میر انام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم ہیں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے اور خدا کا کلام باطل نہیں ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہواور خوب خور کر کے ویکو اور و نیا میں حال کر وی دنیا میں مصداق نہیں ویکی اور وہ آیت کا بجز میرے کوئی دنیا میں مصداق نہیں کس بیٹی گوئی مورة تحریم میں خاص میرے لئے ہے اور وہ آیت ہے۔ و مسریم ابندت عمران التی احصدت فرجھا فنفخذا فیه من روحنا"

(هيقية الوحي س٣٥ حاشيه بخزائن ج٢٢ص ٣٥٠ ٣٥١)

# خداکی روشنائی کے دھیے

"ایک میرے خلص عبداللہ نام سنوری غوث گڑھ ریاست پٹیالہ کو کیمے ہوئے اور ان کی نظر کے سامنے بینتان الٰہی طاہر ہوا کہ اول مجھ کوشنی طور پردکھلایا گیا کہ ہیں نے بہت سے احکام قضاء قدر کے اہل و نیا کی نیکی و بدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے کھے میں اور پھر تمثیل کے طور پر میں نے خدائے تعالیٰ کو دیکھا اور وہ کا غذ جناب باری کے آگے رکھ دیا کہ اس پر وستخط کر دیں۔ مطلب بیتھا کہ بیسب با تیں جن کے ہوئے کے میں نے ارادہ کیا ہے وہ جا کیں سوخدائے تعالیٰ نے سرخی کی سیابی سے دستخط کر دیئے۔ اور قلم کی نوک پر جو سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑ ااور معنا جھاڑ نے کے ساتھ بی اس سرخی کے قطر سے میر سے کپڑول اور عبداللہ کے کپڑول اور عبداللہ کے کپڑول اور عبداللہ کے کپڑول ساتھ بی سانسان بیداری سے حصدر کھتا ہے اس لئے مجھے جب کہ ان قطروں سے جو غدائے تعالی کے ہاتھ سے گر سے۔ اطلاع ہوئی ساتھ بی میں بیان بیشم خودان قطروں کو بھی دیکھا اور میں رقت دل کے ساتھ اس قصے کو میاں عبداللہ کے ہاں بیان بیان بیان سے دوستوں کو بھی دیکھا اور میں رقت دل کے ساتھ اس قصے کو میاں عبداللہ کے ہاں بیان

کرر ہاتھا کہ اشنے میں اس نے بھی وہ تربتر قطرے کپڑوں پر پڑے ہوئے و کمچھ لئے اور کوئی چیز

الی ہمارے پاس موجود نہ تھی جس سے اس سرخی کے کرنے کا احمال ہوتا۔ اور وہ وہی سرخی تھی جو خدا تعالی نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ اب تک بعض کیڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں جن پروہ بہت ہی سرخی پڑی تھی۔''

(ترياق القلوب ص ٣٣٠، نزائن ج١٥٥ ص ١٩٤، هية الوي ص ٢٥٥، نزائن ج ٣٩٤ م

خا کسار پییرمنث

" د حضور (مرزاصاحب) کی طبیعت ناساز تھی۔ حالت کشفی میں ایک شیشی دکھائی گئی اس پر لکھا تھا خاکسار پیپر منٹ ۔ " (اخبار افکام قادیان ۲۲ فرور کا ۱۹۰۵ ، تذکر ہوس ۲۵ طبع سوم) منی آڈر کی وحی

'' ایک دن صبح کے وقت وجی اللی میری زبان پر جاری ہوا۔عبداللہ خان ڈیرہ اساعیل خان اور تفہیم ہوئی کہ اس نام کا ایک شخص آئ کی مجھر و پید ہیںجے گا۔ میں نے چند ہندوؤں کے پاس جو سلسلہ وہی کے جاری رہنے کے منکر ہیں البام اللی کا ذکر کیا اور میں نے بیان کیا کہ اگر آئ ہیں رویٹ آئی گارہ من جو آئ کل ایک جگہ کا رویٹ آیا تو میں حق پڑئیں ان میں سے ایک ہندوبشن داس نام قوم کا برجمن جو آئ کل ایک جگہ کا

پٹواری ہے بول اٹھا کہ میں اس بات کا امتحان کروں گا اور میں ڈا کٹانہ میں جاؤں گا ان دنوں بھی

قادیان میں ڈاک دو پہر کے بعدد و بجے آئی تھی وہ اس وقت ڈاک خانہ میں گیا اور نہایت جمرت زدہ ہوکر جواب لایا کہ در حقیقت عبداللہ نام مخف نے جوڈریرہ اساعیل خان میں اسٹرااسٹنٹ ہے کچھ روپیہ جیجا ہے اور وہ ہندونہایت متبجب اور حمران ہوکر باربار مجھ سے پوچھتا تھا کہ بیام

ہ کو کہ دیا ہے۔ اور اس کے چرہ سے جیرانی اور مبوت ہونے کے آثار ظاہر تھے۔'' آپ کوکس نے بتای ااور اس کے چیرہ سے جیرانی اور مبوت ہونے کے آثار ظاہر تھے۔''

(هَيْدَ الوي ص ٢٦ ٢٠ ٢٠ مَرْ النّ ج٢٢ص ٢٧٥١)

معزز ناظرین آپ نے ملاحظ فرمایا بیعقا کدیدالها مات بیکرامات موجوده سائنس کے کیوکلر عین مطابق میں جن کوقادیا نیوں کی عقل سلیم فوراً تشلیم کرتی ہے دل چاہتا ہے کہ چنداور قادیانی عقا کد بھی ہدیدا ظرین کریں تو آپ کومعلوم ہوکہ صرف حیات مسے کاعقیدہ ہی خلاف عقل

ے ور نداورسب ہا تیں این کی مقل تنامیم کرتی ہے۔

حضرت ابراہیم پرآ گ سر د ہوگئی

"ابرا بيم عليه السلام چونكه صادق اور خداتعالى كاوفا دار بنده تقااس كئي مرايك ابتلاء

کورت خدانے اس کی مرد کی جب وہ ظلم ہے آ مے بی ڈالا گیا خدانے آگ کومر دکر دیا۔'' (همیت الوی مغیر الن جمع ۲۰۰۷)

حفرت یونس نی مچھلی کے پیٹ میں

"اب طاہرے کہ یونس مجھلی کے بیٹ میں مرانہیں تھاادرا گرزیادہ سے زیادہ کچھ ہوا تھا تو صرف بے ہوشی اور عشی تھی اور خداکی پاک کتابیں بیگواہی دیتی ہیں کہ یونس خدا کے فضل سے مجھلی کے بیٹ میں زندور بااور زندہ نکلااور آخر قوم نے اس کو قبول کیا۔"

(ואט אנפישט אני שול וול ולי במושאו)

نی نے مردہ زندہ کیا

"انبیاء سے جو بجائبات اس تم کے ظاہر ہوئے ہیں کہ کس نے سانپ بنا کرد کھلا دیا اور کسی نے سانپ بنا کرد کھلا دیا اور کسی نے مرد سے کوزندہ کر کے دکھلا دیا ہیا کہ تم کی دست بازیوں سے مترہ ہیں جوشعبدہ بازلوگ کیا کرتے ہیں۔" (براہین احمد بیس ۱۳۳۳، ٹرزائن جاس ۱۹۵٬۵۱۹)

حفرت سیح این مریم بے باپ

" ہمارا ایمان اور اعتقادیمی ہے کہ حضرت سے علیہ السلام بن باپ تے اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں اور نیچری جوید وکی کرتے ہیں کہ ان کا باپ تھادہ بڑی فلطی پر ہیں۔"

(اخباراتكم ع دفير ٢٣ موروي ١٥ رون ١٩ وص اا ملوظات ج عص ٣٠٠)

" حفرت سے فرمدیں باتی کیں اور بدھیب بات ہے کہ حفرت سے فرق مگرف میں میں ہیں ہیں ہیں۔ " مبدیس بی بات ہے کہ حفرت کے فرق مگرف میں میں بی بات ہیں کیں۔ "

(ترياق القلوب من المهرز ائن ج ١٥ من ٢١٧)

چا ندرونکڑ نے ہوگیا

4

بعض نا درالو جودعورتيں

· ابعض عورتیں جو بہت ہی نادرالوجود بنیں۔ بباعث غلبدرجولیت اس لائق ہوتی ہیں

کہان کی منی دونوں طور قوت فاعل وانفعال رکھتی ہو اور کسی سخت تحریک خیال شہوت ہے جنبش میں آ کرخود بخو دحمل گفہرنے کاموجب ہوجائے۔'' (سرمه چشم آ ربیص ۴۸، نزائن ج۲ص ۹۱)

بكرنےنے دودھ دیا

'' سیجه تھوڑ اعرصہ گز راہے کہ مظفر گڑھ میں ایک ایسا بکراپیدا ہوا کہ جو بکریوں کی طرح دوده ديتا تهاجب ال كاشهريس بهت چرچا پهيلاتو ميكالف صاحب ذيني كمشز مظفر كره كوبعي

اطلاع ہوئی تو انہوں نے بیا یک عجیب امر ۃ نون قدرت کے برخلاف مجھ کروہ بکراایے روبرو

منگوایا چنانچہوہ بکراجب ان کے روبرودوہا گیا تو شائد قریب ڈیڑھ سیر دودھ کے اس نے دیاور پھروہ مکرا بحکم صاحب ڈپٹی کمشنرعجائب خانہ لا ہور میں بھیجا گیا۔ تب ایک شاع نے اس پرایک شعر

بھی بنایااوروہ بیشعرے۔

مظفر گڑھ جہاں ہے مکالف صاحب عالی یہاں تک فضل باری ہے کہ بکرا دودھ ویتا ہے

(سرمه چثم آ ربیص ۵۱خزائن ج۲ص ۹۹)

اس جگہ ہم ای قدر حوالہ جات پراکتفا کرتے ہیں کیونکہ ہمارامقصود تو بطورنمونہ قادیانی

عقا کداورخیالات کاذ کرکرناہے جوان حوالہ جات سے بخو بی ٹابت ہے۔

معزز ناظرین! بیامرواضح رہے کہ ہماری معلومات کا خلاصہ بیہے کہ قادیانی ً، وَلَی ندہی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی حمینی ہے جنے اسلام یا ندہب ہے دور کا بھی تعلق نہیں -بن وجہ

ہے کہ ہم نے تروید مرزائیت کے لئے کتب مرزائیت کو کافی سجھتے ہوئے ہر بات خودان کے لٹریچ ہے پیش کی ہے قرآن پاک یا حدیث شریف اور اقوال بزرگان تواس گروہ کے سامنے پیش کئے جا

سکتے ہیں جےان چیزوں کا ادب ہولیکن جب بیگروہ اپنی من گھڑت تاویلات ہے ثابت کر چکا ہے کہ ندصرف قرآن پاک اور حدیث شریف سے انکار ہے۔ بلکہ وہ اعتراضات سے تنگ آ کر

مسلمانوں کی ہر ہزرگ ہتی کی شان میں گتاخی پراتر آیا کرتے ہیں تواندریں حالات کیااس گروہ کے سامنے کلام یاک یا اپنے کسی بزرگ کا فرمان بڑان کرنا ارتکاب گناہ کے مترادف نہیں؟ ۔ پس

اس گروہ کے مناسب حال بھی چیز ہے کہ خوداس کے لٹر پچرسے اس کی تر دید کی جائے۔

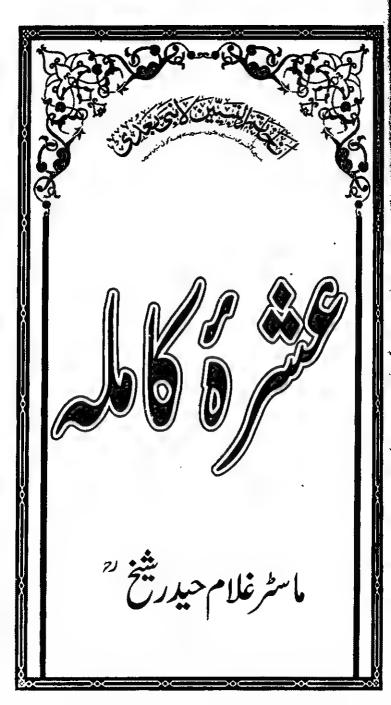

## عش**ره کا ملہ** شخ غلام حیدر ہیڈ ماسٹرائگریزی بورڈسکول چکوال **نس**لع جہلم

#### تعارف

'' عشرہ کاملہ'' کتابچہ بندا کے مصنف جناب ماسر غلام حیدر صاحب کے اس رسالہ کے ابتدائی حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موسوف پہلے قادیانی عقائد رکھتے تھے۔ اس کتابچہ میں انہوں نے مرزائی تکفیر سے بھی پہلوتہی کاموقف اختیار کیا۔ گر بعد سے دوسر سے رسائل جو اس جلد ہیں شامل ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا کو خاص کا فر بلکہ کا فرگر مانتے تھے۔ اس رسالہ میں انہوں نے دس اصول مقرر کر کے ان پرقیم انٹھایا اور حق میہ ہے کہ مرزا قادیانی اور دیگر قادیانیوں کی خوب درگت بنائی۔ بلکہ ان کی بوتی بند کردی۔ (فقیراللہ دسیایہ اداری بلی کی۔ ۱۰۰ء)

## التماس

پہلے تو ہی ارادہ تھا کہ بیمراسلہ بخدمت مولوی عبدالکریم صاحب سالکوئی (قادیانی)
قلمی ہی بھیج دیا جائے ۔ گراس خیال ہے کہ شایدمولوی صاحب جواب نددیں یا بیاسی روح کوجو
مدت ہے بعض شکوک کا مخلصانہ جواب جا ہتی ہے۔ اپنے فیض ہے محروم کردیں۔ س جواب کو شائع ہوں کہ بیہ
شائع کرویا تا کہ اوروں کو بھی جواب سے نفع حاصل ہواور میں اللہ تعالیٰ کی صلف کھا تا ہوں کہ بیہ
مراسلہ بھن نیک نیتی اورطلب بن کی خوابش سے تحریر کیا جاتا ہے اور مولوی صاحب کو یقین دلاتا
موں کہ میں نے اپنے شکوک کا سچا اوراصلی فوٹو پیش کیا ہے۔ بحث اورضد کرنے کا ہر گرند عائیں۔
بوں کہ میں نے اپنے شکوک کا سچا اوراصلی فوٹو پیش کیا ہے۔ بحث اورضد کرنے کا ہر گرند عائیں۔
بیکھ عرصہ ہوا ہے کہ چند سوالات کا جواب جناب مرم حکیم مولوی ثور الدین صاحب بھیروی
(قادیا ٹی) سے بھی طلب کیا تھا۔ گر افسوس انہوں نے میری صادق تو بہ کی ہے جب کو اخبار الحکم میں پڑھنے
آ میز کلمات ہیں جوابوں میں درج فرمائے اور جواب ایسے دیئے کہ جن کو اخبار الحکم میں پڑھنے
والے خوب جانے تیں کہ کہناں تک وہ صادق اور بیائی روح کی تسلی کے واسطے کافی تھے۔ معاد
والے خوب جانے تیں کہ کہناں تک وہ صادق اور بیائی روح کی تسلی کے واسطے کافی تھے۔ معاد
والے خوب جانے تیں کہ کہناں تک وہ صادق اور بیائی روح کی تسلی کے واسطے کافی تھے۔ معاد

بنده شيخ غلام حيدر بهيدُ مامشر بوردُ سكول چكوال ضلع جبلم.

كرم ومخدوم جناب مولوي عبدالكريم صاحب سيالكوفي زادلطفه

السلام على من اتبح الهدى! آپ كانوازش نامەمور خداار تتمبرا • ٩٩ موصول موكر باعث راحت جان ہوا۔ آپ اسلامی محبت کے جوش میں تحریفر ماتے ہیں۔ ( کاش آپ اس منہاج میں فورکرتے۔جس پرخدا کا برگزیدہ جل رہاہے۔جواس کام کے مناسب قوائے لے کر کا دروائی کر ر ہاہے۔ محر خدا کے نفل کے بغیر کچے نہیں ہوسکتا۔ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو) میں اس ایمائے مخلصانہ کا از حدممنون ومشکور ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عرصد آٹھونوسال ہے جب سے بنده صادق تا تب ہوا ہے۔ برابراس کوشش میں معروف ہے کہ کہاں تک آپ کا جدید منہاج اس اسلام کے مطابق ہے۔جس کی ہم کوقر آن اور پیفیری اللہ اور قرون ملا شہ کے علاء وصوفیاء کرام کی تعانیف سے اطلاع پیچی ہے اور اگر چہ میں بلحاظ اسلامی علم کے محض ایک طالب علم ہوں۔ مگر چونکہ بہت ساحصہ اپنی عمر کا اسلامی کتب کے مطالعہ وصحبت علماء وفقراء میں بسر کیا ہے۔اس لئے مجھ كوآپ كے منهاج كے بعض خيالات سے اتفاق نہيں۔ اگر محض مجھ كوبى آپ سے اختلاف موتا تو چندان تنعجب وحیرت کا مقام نه تفالیکن جب میں دیکھتا ہوں کیموجودہ اسلامی دنیا میں اکثر آپ کے منہاج پرحرف گیر ہیں اوران میں جھ ہے بڑھ کر جواسلام کو بچھتے ہیں وہ بھی داخل ہیں تو کیونکر آپ كمنهاج كوالدذيس يؤمنون بالغيب كى طرح قبول كراول؟ بال اس بيس يحى كيحة شك نہیں کہ بعض کی طرح آپ لوگوں پر اس درجہ تک بدظن بھی نہیں کہ بدگوئی کیا کروں اور تکفیر کے فتو کا میں شامل ہو جاؤں۔مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کی بعض تصانیف کے چند نکات ڈاتھی قابل قدر بیں اور صرف انہی کی بدولت اب تک میں تکفیر کے فتوی میں شامل نہیں ہوا گر خالص دوده باشهد میں خواہ وہ کیسا ہی مرغوب الطبع ، کیوں نہ ہو۔ اگرز ہرکی آ میزش کا اندیشہ ہوتو ایسی چز کے استعال کے پہلے ضرور متاکل ہونا پڑتا ہے۔ گر تریاق کی مدد ہے آپ کے شہداور دودھ کو استعمال کیا اور برایک کتاب مرزا قادیانی کی اور اکثر ان کی جماعت کی بھی پڑھیں اورخوب پڑھیں۔ دوستوں اورعلماء کے ڈرانے ہے نہ ڈرا گر میں بڑے افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ ان کی صدافت بعض ان خیالات میں جواسلامی دنیا میں بالکل نے طرز کے ہیں۔میرے دل پرانہیں درجہ تک مؤثر نہ ہوئکی کہ میں بھی مرزا قادیانی کے خالص مریدوں میں شامل ہونے کوفخر سمجھتا۔ ہاں اگراں قول کے کچھ بھی معنی ہوسکتے ہیں کہ جس ہے تونے ایک حرف بھی سیکھا ہے وہ تیرا مولیٰ ہے۔ تو مرزا قادیانی تو ایک طرف رہے۔ بندہ کے آپ بھی مولیٰ ہیں۔اب میری طازمت تمیں

۲

سال پوری ہو چی ہے۔ اگر میر بے لواحقین کے گزارے کا معقول بندو بست القد تعالیٰ نے کر دیا تو اپ پار گار ہے ہوئی ہے۔ اگر میر بے لواحقین کے گزارے کا معقول بندو بست القد تعالیٰ نے کر دیا تو پار بیات بندہ کو کافی اطبینان نہیں ہوا۔ بطور نمونہ ذیل میں درج کرتا ہوں اور گزارش ہے کہ ہرا یک امر مندرجہ کا جواب تحریر فر ماویں۔ جو کافی بھی ہوا ور مختصر بھی کوئی استدلال آیت اور صحح حدیث یا تاویل مسلمہ اہل سنت و جماعت اور واقعات یا عقل کے خلاف نہ ہو۔ اس کام کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے مدل بیان سے میں اور میرے اکثر بھائی جو میرے ہم خیال ہیں۔ ان شبہات وشکوک ہے نجات یا ویں اور آپ کی سعی موجب تو اب دارین ہو۔

است مجد داسملام

نبوت بے شک ختم ہو چکی ہے۔ گر دوسراسلسلہ بعد دفات آنخضرت میالید ہمیشہ سے ہر صدی میں قائم ہے۔ مرکسی مجد داسلام نے اپنے مجد د ہونے کی نسبت نبوت کی طرح اس سے پہلے اعلان عامنہیں دیا ندایئے عہدہ کی فضیلت امت محمد مدسے منوانے کے لئے میابلد کی درخواست تک نوبت پینچائی اور نه مد کی و مخالفین کی نوبت غیراسلامی عدالت تک پیچی به جمهورعلا ، نے جس مخض میں مجدد کے اواز مات بورے بورے و کیصاس کوخود بخو دلقب مجدد کا دے دیا۔ اگر ساف کے مجدد مرزا قاویانی کی طرح این عبدے کا گھر گھر اعلان کرتے تو آج ہم برصدی کے مجدد کا نام کے کریورے تیر د تک عمین سکتے انگر چونکہ بعض ظاہر میں اور بعض پوشیدہ۔ای واسطے وثو ت سے آج اسلامی و نیامیں کوئی بھی نام لے کرتیرہ تک گن نہیں سکتا۔ ہرصدی میں متعدد علا ، نے دین اسلام کی تا ئیدین کماحقه کوشش کی \_ پس اس کثیر تعداد میں مبہم طور پر عهد ه محدد کا مخفی ربا۔ هجه اس اجمال کی جوقد رت کومنظورتھی رہے کہ انسان جن جن امور پر تفصیلہ ایمان لانے کے واسطے مکلّف ہے۔ انہی کا اعلان معرفت نبی پارسول کے ضروری شرط ہے۔ گرمجدد پر مجملاً ایمان لا ، بی کافی ہے۔ بی کے وقت میں بی کا منکر معذب ومعتوب ہے۔ مگر کسی نبی کا تابع اگر چند قرآ ئن سے کسی کومچەدىتىلىم نەكرے تو نجات سے خروم نہیں ہوسكتا۔ كيونكدا يسے بھی ہزار دل مسلمان ايك ز ما نەچل موجود ہوتے ہیں۔جن کو پھیل صدی کے مجدد کی تو کلی یا جزوی اطلاع ہوتی ہے۔ مرخی سدی کے مجدو کا اس وقت ابھی ظہور بھی نہیں ہوتا۔ یا چند وجو ہات سے ہا وجو دظہور کے مجدد کے تسلیم کرنے میں موانعات حاکل ہو جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ایک ایسے امر مجمل کی خاطر استے مؤمنین کی جا نیں ضا کع نہیں کرتا جو خاتم النہین کے تالع ہوں اور یہ بھی لازم امرنہیں کہ کسی مجدد کی حین حیات

میں ہی اس کے عہدہ کا نبوت کی طرف فیصلہ ہوجائے۔ ہاں اگر قریندسے جمہور علماء کا اتفاق ہو جائے كدفلا ب خفس مجدد ہے اوراس مين تمام يا اكثر وہ علامات بھى موجود مول جومجدديت كوجا ہے ہیں تو بیاور جھی عمدہ بات ہے۔ گریٹہیں کہ تو جان نہ جان میں تیرامہمان۔ اپٹی مجد دیت منوانے كے لئے اس طرح سے جدوجہد كرتا يا باقى علائے اسلام سے ناشائستہ الفاظ سے مخاطب موناكى مجدد کے واسطے اگرسلف میں بھی ضروری ہوتا تو کسی نہ کسی تصنیف سے ضروراس بات کا پنة لگتا۔ اگر مرزا قادیانی کی کل تصانیف کی تشخیص کی جائے تواس میں اسلام کی خانص حمایت ایک جبارم حصہ بھی مشکل نکلے گی۔ باتی تین حصول میں ان کے نئے خیالات اور دعوی کے متعلق بحث وتا سُد ہ۔اگراس قدر بھی اسلام کی حمایت میں اپنا آلم نہ اٹھاتے تو اسلامی گروہ ہے بہت ہی کم مرید بنتے ۔کہیں تو گورنمنٹ پرانگریزی تراجم کے ذریعہ سے بین طاہر کررہے ہیں کہ کل وہ علا ہے محمد ی تعظی پر ہیں۔ جنہوں نے خونی مہدی کو مانا ہوا ہے۔صرف میں ہی وہ خض ہوں جس نے ایسے فرقہ کی بنیاد ڈالی ہے۔جس کا پیعقیدہ نہیں ۔ کہیں گورنمنٹ پرانینے خاندان کے خدمات روش کر رے ہیں کہیں گورنمنٹ کو یہ جتلارے ہیں کہ میں نے اپنے خرج سے ہزاروں کتب اور رسالے اس خونی مبدی کے فاسد عقیدہ کی بیخ کئی کے واسطے اسلامی ممالک میں بھینچ میں۔ جب بم مرزا قادیانی کی اس قتم کی کارروائی دیکھتے ہیں تو تعجب آتا ہے کہ یا الدّ سلف میں بھی کسی خالص برگزیدہ نے حکام وفت کواپی خدمات خاص اللہ کے کام میں جتلائی ہیں تو اس وقت ہے ساختہ ہیہ سوال منہ يرآ جاتا ہے كه آيا اللہ سے اجريانے كے لئے مرز اقادياني بياسلامي خدمت بجالارہے ہیں۔ یا گورنمنٹ کے ہاں اپناذاتی اعتبار قائم کردہے ہیں۔جس سے آئندہ کی بیری مریدی کے سلیلے پر گورنمنٹ بدخن نہ ہوجائے -جیسا کہ نیا فرقہ قائم کرنے سے اس کے بانی پر گورنمنٹ کا بدظن ہوتامکن ہے۔ گورنمنٹ کے احتمالی مواخذے سے مذکورہ ذریعے سےخلاصی پاکراب دین اسلام میں جباں جہاں تخبائش دیکھی وہاں نے نے خیالات بھرتی کر کے اپنی تاویلوں اورتحریروں ے بہت درجہ تک کامیا بی حاصل کر لی۔اسلامی امام اور مجدد کی حیثیت سے بورپ کے بادشاہوں کی طرف دعوت اسلام پر دجسٹری شدہ مراسلات بھی ارسال کردیئے ۔گرنز دیک کے مقامی حکام کوان مراسلات کا بھیجنا قرین مصلحت نہ سمجھا کہ آخرا نہی سے نباہ ہے۔ کہیں بی بنائی پڑی بھی نہ ا کھڑ جائے۔اگر مقامی حکام کو بھیجا تو کیا بھیجا۔انگریزی پیفلٹ جن میں علمائے اسلام پر بذللتی اور مرزا قادیانی برحسن ظنی پیدا ہونے کا مصالح مجرایزا تھا۔ مرزا قادیانی اطمینان فرمادی که الل

4

اسلام نے جس مهدی کو مانا مواہے دہ ہندوستان یا زیر حکومت برطانیدا تکریزی رعایا سے نہیں ہوگا۔ کیونکہ میضروری ہے کہ جس طرح خاتم نبوت جزیرہ نماعرب میں پیدا ہوئے۔اس طرح خاتم ولایت بھی جوان کاظل ہے اس جزیرہ نما میں ابنا ظہور کر ہے۔نہیں معلوم کب ہوگا اور اس کا مگورنمنٹ کوکیا خدشہ ہےاورنہیں معلوم مرزا قادیانی اس مسئلے سے ناحق خونی مہدی کا بتیجہ ذکال کر این کون ی خاص ذاتی غرض بورا کرنے پر آمادہ ہیں۔مسلمانوں کے مبدی آپ اطمینان فر ما ئیں۔ایسے نہیں ہوں گے کہ ظالم خونی کی طرح کسی قوم ہے بل چھیڑے خود بخو د جا کراڑائی شروع كرديں مے۔ بلكه باشى موں مے اورائے ملك كى حفاظت ميں بشرط ضرورت امداددي مے اور میمن ایک پیشین گوئی ہے۔جس کاظہور نہیں معلوم کس زمائے میں ہوگا۔اب مرزا قادیانی کی تصانیف اور امامت سے غیر نداہب کے لوگوں نے کہاں تک اسلام کی طرف رجوع کیا۔ بدالیا سوال ہے کہ جس کا جواب قریب قریب صفر کے ہوتا ہے۔ لور پول میں اور امریکہ میں سلف کی اسلامی تصانیف کے یمن و برکت ہے ہی اسلام نے اپناظہور کیا۔ ہندوستان میں بھی مرزا قادیانی ہے پہلے جو کچھ علماء کی تصانیف اور وعظ ہے غیر قوموں میں اثر ہوا۔ اس کا ہزاروں حصہ بھی مرزا قادیانی کے طفیل ڈھونڈ نا بے فائدہ ہے۔جس قدراور جو جوتصانیف اسلام کی صداقت اور اسرار میں اور غیر غداہب ونصاری کے جواب میں اسلامی مما لک اور ہندوستان کے علاء نے تصنیف کی میں۔مرزا قاویانی کی قلم میں وہ ڈھونڈ نا بے جا ہے۔اسلامی مما لک میں امام غزالی اور مندوستان میں شاہ و فی اللہ صاحب دہلوگ کی تصانیف مشت نما نہ ٹر دار پر ہی غور کیا جائے تو اس امر کی رائ کا بچھ پدال سکتا ہے۔امہات المونین جس سے بردہ کرآ مخضرت اللہ کے برخلاف شاید بی کوئی گندی کتاب شائع ہوئی ہوگی ۔ مرزا قادیانی کے دردوست پر بہت عرصہ جواب کا تقاضا کرتی رہی۔ مگران کو جواب کی جرأت نہ پڑی۔ حالانکہ صلیب تو ڑنے کے مدعی بھی ہیں۔ آخر علمائے اسلام نے بی اس کے متعدد جواب الگ الگ دیئے اور بزاروں دلوں کو شفتڈا کیا قر آن کا ترجمہ ار دوموجودہ زیانے کی ضرورت کے واسطے کافی نہ ریا تھا۔اس ضرورت کوبھی حافظ نذیر احمہ صاحب الی ۔ایل ۔ بی ہی نے بورا کیا۔اسلامی خدمات یوں ہوا کرتی ہیں ۔انگریزی تراجم کے ذ ریعے علیائے اسلام میرگورنمنٹ کو بدخل کرا نا خدمت اسلام نہیں ہوتی ۔ا سلامی علوم اورمہ رف کی عر بی زبان میں سینئز وں تصانیف اس قتم کی ہیں کہا گرمرزا قادیانی اوران کی جماعت ان کا ترجمہ کر کے اہل ہند کو نفع پہنچائے۔ جب بھی ایک بات ہو، قاضی محد سلیمان صاحب وکیل ریاست

£

ا پالک تائیدالاسلام کے ہردو حصول کا جواب اب تک ان کی جماعت سے کوئی نہیں دے سکا اور نہرگز امید ہے کہ کوئی معقول جواب اس کا دے کیس۔ بلکہ ایس کتاب کو دیکھنا بھی فضول سجھتے ہیں۔ شمس الہدایت کا جواب جوامروہی صاحب نے دیا ہے۔ اس میں شائنگی کو بالائے طاق رکھ کر کام لیا ہے۔ ایسے رو کھے اور بے تہذیب جواب کوئی نیک نتیجہ بیدا نہیں کرتے۔ مرزا قادیائی نے بحثیت مجدد کے اسلام کو تازہ نہیں کیا۔ بلکہ آیات اورا حادیث کی نرائی تاویلات سے کو یا یہ جہلا دیا ہے کہ تیرہ سو برس سے بعض مسائل میں کلی علائے اسلام نے سخت غلطی کھائی ہے اور کھارہ بیں اوران کا اجماع کو رانہ ہے۔ صرف ہم پربی بعض اسلامی اسراد کا الہام ہوا ہے۔ جس سے سلف کے کی مسلمان محروم رہے۔ حالانکہ ہموجب صبح حدیث علمہاء امتی کیا نبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثبل ثابت ہے۔ ملک اسرائیل کے انبیاء کی مثبل ثابت ہے۔

المام اسلام

جس ا مامت کے تتلیم نہ کرنے پر صحیح حدیثوں کے روسے جاہلیت کی موت نصیب ہوتی ہے دہ امامت تو محض اسلامی ممالک کی امامت ہے۔جس کوان ہی حدیثوں میں امارت کے لفظ ے بھی بیان کیا گیا ہے اور قرآن کے بموجب بھی ایساامام اولدوا الاحد منکم میں داخل ہے۔ بے شک ایسے امام سے گووہ گنہگار ہی کیوں نہ ہونمخرف ہونا اسلامی ریاست میں موجب فساداور فتنے کا ہے۔مرزا قادیانی کی اس امامت والی حدیث ہے اکثر ایسے اشخاص کوجن کوحدیث کے علم ے واقفیت نہیں بخت غلطنبی ہوئی ہے۔ دوسری وہ امامت ہے جود پنی علم اور فضیلت کے لحافظ ہے جمہوراہل اسلام نے بعض اسلامی برگزیدوں کے واسطے جائز رکھی ہے اور بعض ایسے برگزیدوں کی حین حیات میں بعض کی بعدان کی وفات کے تقلیداور متابعت کومو جب ترتی ورجات سمجھا۔ مثلاً الم ابوصنيفةً ، امام ما لكُّ ، امام شافعيُّ ، امام احمد بن حنبلُّ وغير بهم ليكن بيكي طرح بهي ثابت نبيس موتا کہان میں ہے کی نے بھی اینے منہ ہے اپنے آپ کوامام کہا ہویا اپنے عہدہ کی فضیلت منوانے كے لئے اين قوم مے مرزا قادياني كى طرح قلى باتھايائى كى ہويامرزا قاديانى كى طرح كل اسلامى د نیا کے علماءاور اولیا نے موجود ہ ہے اس امر کا جھگڑا کیا ہو کہ تم لوگ میری متابعت ہے اگرا نکار کرو عے تو انوار و بر کات ہے محروم ہو جاؤ گے اور بیجھی کسی سلف کے دینی امام نے نہیں کہا کہاس زیانہ کے کل برکات ہمارے ہی طفیل ہیں اور نہلعم کی نظیر پیش کر کے بیعت ہے انکار کرنے والوں کو راندۂ درگاہ البی ہوجانے کی دھمکی دی۔اس قتم کی حقیقی امامت کامحض نبی یارسول ہی مستحق ہے اور

اس کی بیعت کا انکاری محل خطرمیں ہے۔ گر خالص وینی امام جیسا کداویر بیان ہواہے نبی کے فود تابع ہوتا ہے اور نی کے تابعین پر چرکز میہ جت نہیں کرسکتا کہ بلامیری بعت کے تم اسلام سے کٹ جاؤ گے۔ آئم۔اربعہ نے ای واسطے پہ کہددیا کہ جوتول ہمارا کتاب اور سنت کے برخلاف یا دَاس کو ہر گر قبول نہ کرو۔ان میں سے تو اکثر ایسے ہیں کدان کی وفات کے بعد بی بوجہ خاص علامات کے لقب امام کا جمہوراسلام نے دے ویا۔اس شم کی امامت کا تسلیم کرنا جمہورابل اسلام کے ہاتھ ہے اور بے شک عوام کوتھلید کے بغیر کچھ چارہ نبیں۔ان کے لئے وہی امام ہے جس کی امامت فی الدین یرامت کا اجماع ہواور بیہ بھی ضروری نہیں کہ مجدد کی طرح ہرصدی میں دینی امام بھی پیدا ہو جائے اور یوں بھی واقع ہوا ہے کہ ایک ہی زمانہ میں ایک سے زیاد و بھی اس متم کے امام پیدا ہو گئے ہیں۔ باں حسب عقا کدشیعہ اگریہ کوئی ایسا عبدہ ہے۔جس کا اعلان نبوت کی طرح ضروری ہے اور جس کا عدم تسليم ايك نى كتابع كومعذب ومعتوب بناتا يعلق كسى آيت ياضيح خديث ساس كاثوت پیش کرنا جیا ہے۔ ورنہ گھر کی تاویلات اور دلائل سے سلف کی محکم بنیاد نہیں ہل سکتی۔ خلفاو راشدین کے بعد بھی دینی خلافت یا مامت جب اسلامی ریاست میں بھی پورے طور پرجلوہ گرنہیں تو ہندوستان جیسے غیر اسلامی ملک میں تو بالکل محالات ہے ہے۔ بال البتد کسی مسلمان کاعلم، زمور تقوىٰ، أكركمال كويني جائة جهورا بل اسلام كوه وبلا أيراه وبلاكوشش مدى (جيسے كه بميشه سنت الله جاری ہے) اپنی طرف تھیٹنے اور امام قبول کرانے کی خود بخو د قابلیت رکھتا ہے۔ پس جب مسلمان ایسے مخص کو ہرزمانے میں اپناامام اور پیشوانسلیم کرتے آئے ہیں تو از خود وریدے ہو کرکسی کا این تا کیں امام منوانا کمال فخر اورخود فروشی کوظا ہر کرتا ہے۔

سر ..... وفات حضرت عيسى عليه السلام

مرزا قادیانی کو جب اپناما ثابت کرنے کا وقت پیش آجاوے تو مجذوبوں کے الہام مرزا قادیانی کو جب اپناما ثابت کرنے کا وقت پیش آجاوے تو مجذوبوں کے الہام انا جیل اورضعیف احادیث اوراعداد جمل تک ہے بھی بڑے وثوق کے ساتھ تمسک کر لیتے ہیں اور عجیب وغریب تاویلات ہے کام نکا لئے کی سعی کرتے ہیں۔ گر جب دیکھتے ہیں کہ بعض آیات وشح احادیث جملوں کے جملے اڑا جاتے ہیں۔ بلکہ اپنی طرف ہے زائد جملے بھی ترجمہ میں ناحق داخل کردیتے ہیں اور تاویل ہے عاجز آکر صحیح احادیث تک بھی قبول نہیں کرتے اور اگر بچھ حصہ بھی حدیث کا ان کے حق میں مفید بنما نظر شعیح احادیث تاکہ بھی قبول نہیں کرتے اور اگر بچھ حصہ بھی حدیث کا ان کے حق میں مفید بنما نظر تا سے تو اس کو اپنی محسان کے دعوی اور مطلب تا سے تو اس کو اور اس کا باقی حصہ ان کے دعوی اور مطلب تا ہوں۔

کے خلاف ہی کیوں نہ جوادرا یسے موقع پر لا چار ہوکر (امت کا کوراندا جماع) بولتے ہیں۔ حالانکہ بحال صحیح مسلم امت محدید کا جماع علطی پر ناممکن ہے۔ مرزا قادیانی کے نزدیک بعد قرآن مجید کے تصحیح بخاری سے زیادہ تر کوئی کتاب معتبرنہیں۔انہوں نے باب نزول سیح مقرر کیا ہے۔جس کی سالم حدیث کا ترجمہ بحذف اسائے راویاں خطوط بلالی میں یہاں لکھا جاتا ہے۔ گر افسوس مرزا قادیانی فر ماتے ہیں کہ مخالفین کے واسطے ہرگز ممکن نہیں کہ اپنے خیالات کی تائیدیلیں تھیج بخاری سے بابت حیات وزول سیح کوئی بھی حدیث پیش کر سکیس اور بی بھی قابل افسوس ہے کہ مرزاقادیانی دیده درانسته اس صدیث کا آخری حصه چمیانا جاہتے ہیں۔ترجمہ (رسول التُعَلَّقُ فے فرمایاس ذات کی مجھ کوشم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ب شک عنقریب ہے کہ ابن مریم علیدالسلام تم میں حاکم عادل ہوکر اتریں کے ۔صلیب کوتو ژدی کے،خزیر کوتش کریں گے۔ جزیہ موقو ف کریں گے۔ مال کی کثرت یہاں تک ہوگی کدا ہے کوئی قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ دنیا اور دنیا بھر کے مال ومتاع ہے صرف ایک مجدہ اچھامعلوم ہوگا۔) اس کے بعد ابو ہرمرہٌ ا ئے كہا۔ اگرتم اس يردليل قرآنى بھى جا بتے موتوبية يت ير حالو وان من اهل الكتب الاليق منن به قبل موته (بنخاری ج۱ ص۰٤۹۰ باب نزول عیسی بن مریم علیه السلام) " اب دیکھئے آنخضرت علیقہ کا بیان ،امام بخاری کا ندہب،ایک محالی کا ندہب،قر آن کی آیت کی تغییر، حیات ونز ول سیح علیه السلام کے بارے میں ایک ہی حدیث سے بخو بی ثابت ہے۔تغییر ابن عباس میں بھی موتہ ہے مرادعیسی علیدالسلام کی موت ہے اور یہی ذہب ابی بن کعب ف افتیار کیا۔امام جلال الدین سیوطیؓ ہمی جن کی نسبت مرزا صاحب کو اقرار ہے کہ کشفی طور پر آنخضرت عليه عليه على الله المراديث والمرادي المرادي ال ا پی تغییر اکلیل میں ای طرح لکھتے ہیں۔ تفاسیر زخرف، کبیر کشاف، معالم، بیضاوی من وانه لعلم الساعة "كفيرهضرت يلى عليه السالم كاطرف داجع باوران كى حيات ونزول کوٹا بت کرتی ہے۔ بعداس قدرا جماع ثقات کے جس میں دوسحانی کا ندہب بھی گواہ ہے۔ سمى اورتابعى وغيره كے قول كورج ويناصرح ظلم ہے۔اب جس طرح پرہم نے حيات ونزول

عیسیٰ بن مریّم علیہ السلام کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بالقابل آ پیجمی کم از کم دوصحابی ادریا کچ

مفسرین کا نام بتلادیں۔ جنہوں نے آیت وضح حدیث کے روے خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو چکنے پراستدلال کیا ہواور میکھی واضح ہو کہ سوائے بخاری کے بہت می سیح احادیث ایسی

بھی موجود ہیں۔جن سے حیات ونز ول عیسیٰ علیہ السلام نصف النہار کی طرح ثابت ہور ہاہاور یه احادیث بوجه طوالت یهال درج نهیس کی گئیں ۔ اگر محص میچو بخاری پر بی سر ماییشر بیت محمدی کا دارومدار ہے تو پھرسینئلز وں مسائل شرگ کے استدلال کا درواز ہ مسدود ہوجا تا ہے اور جوسعی بلیغ ا کابرین دین نے باتی صحیح احادیث کی فراہمی میں کی ہے اور جس سے سینکڑوں مسائل شرعی کا درواز وکھل گیا ہے برکار ہو جاتی ہے۔ اہام بخاری اپنی کتاب سیحے بخاری کے دیباچہ میں خود اقرار کرتے ہیں کہ ( میں نے ایک لا کھیجے حدیث اور دولا کھ غیر صحیح حدیث کو حفظ کیا ) مگر مقام غور ہے کدان کی کتاب میں ایک لا کھی حدیثوں میں سے تین ہزار سے زیادہ مندرج نہیں۔مرزا قادياني قرآن مجيد من الفاظ كي تقذيم وتاخير كوالحاد تجهية بين - حالا نكه معنوي (يه كه كفظي) لقذيم وتا خير كوابن عباسٌ جيسے محالي وركيس المفسرين نے بعض مواقع پر قرآن ميں جائز ركھاہے۔ قادۃ بھی اس امرییں ان کے ہم ندہب ہیں۔اب مرزا قادیانی ایک ہی شخص کے ندہب کو قبول بھی کرتے ہیں اورا نکاربھی پس استدلال کے وقت ان کا کوئی اصول با قاعدہ کلیے نظر نہیں آتا۔امام بخاری کی مذکورہ حدیث کے رو ہے جو علامات نزول سیج بن مریم علیہ السلام سمجھے جاتے ہیں۔وہ مرزا قادیانی کے زمانہ پرکسی طرح بھی منطبق نہیں ہوسکتیں مصرف مال ہی کی کثریت کو مشت نمونہ ازخروار لے لوک مال اس کثرت ہے ہوگا کدا ہے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مرزا قادیانی تو دعاء کرنے کے واسطے بھی ڈاکٹر کی طرح فیس جارج کرتے ہیں۔ایے منارہ اور مدرسد کے واسطے روپیری ضرورت کا اعلان دیتے ہیں اور پھر فر ماتے ہیں کہ نزول میج علیدالسلام کا زبانہ یہی ہے۔ ان کی تاویل یہ ہے کہ مال سے معارف دین مراد جیں۔اب نیکی لفت کی کتاب سے میر عنی نکلتے ہیں نہ کسی کتاب میں سلف سے خلف تک مال کی تا ذیل ان معنوں میں دیکھی گئی ہے۔ نہ عرب کے محاورہ میں اس کا ثبوت ہے خیر بفرض محال اگر مال ہے معارف دین کی مراد لی جائے تو اس وقت تھی ہزاروں مسلمان علم وین کی طلب میں اسلامی دنیا میں کوشاں اور ساعی نظر آ تے ہیں۔اس تاویل ہے بھی کام نہ نکلا۔اگر مال ہے مرزا قادیانی کے نئے خیالات کے معارف مراد ہوں تو ہم و کھتے ہیں کہان نے خالص مرید پیاسی روح کی طرح ان کو لیتے ہیں۔اس طریق ہے بھی مطلب حاصل نہ ہوا۔غرض کہ ہزار دں تا ویلیں کریں۔ان کا مقصود ہرگز پورانہیں ہوسکتا۔ائراک طرح أ يات ادر حديثوں ميں تاويل كي مخبائش ہوا كرية بعد وفات آنخضرت عليقة تيرہ سو برس سے ب تك مرزا قادياني جيسے مجدومهر بان اسلام كو پچھ كا يجھ بناديية اور الله تعالى اور شارع كا مدعا ايسا

٩

مبہم کرویتے ہیں۔جبیہااب بھی بعض وحدت الوجود کے قائل کہتے ہیں کہ نماز سے مرادیا داللہ ب\_ خوا اسى طريق بر مواورطمارت معمرادول كى فائى بـ فامركى نايا كى اس كو كمدرنييس كرعكتى یا واللہ میں مردار کھا تا بھی شہد وشکر کی طرح ہے اور بھی اس طرح کی سینکڑوں تا ویلیس کرتے ہیں۔ مر بزار ہاشکراس یاک ذات کوسزاوار ہے۔جس نے اس دین کواب تک اپنی حفاظت کے سابد میں محفوظ رکھا اور علمائے راتخنین نے ہرز مانے میں غلط پٹری پر چلنے والے کو کتاب اللہ اور سنت رسول النُعَلِينَةُ كَى مُسوثْي ہے ایسا پر کھا جیسا صراف طلاء کو پر کھتا ہے اور ان کی بیروی ہے بصیرت والا گروہ سلامت رہا۔ ایلیا نبی کے قصد مندرجہ انجیل پر مرزا قادیانی کا بڑا تمسک ہے۔اب جس انجیل کی روے حضرت ایلیاء کے دوبارہ آسان ہے آئے کو حضرت مسے نے بروزی طور پر بوحنا نبی میں بتلایا۔ای انجیل کے رو سے ریجی ثابت ہوتا ہے کہ بوحنانے بروزی ایلیا ہونے سے صاف انكاركيا - اب كيا حضرت مسيح جموم في تتحيه يا حضرت ايليا - دونول نبي سيح تتحه وتصمحض الحاقي ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر مرزا قادیانی کا ایک اور عجیب استدلال یہ ہے کہ نسخہ مرہم عیسلی کا میہود بوں،عیسائیوں اور مجوسیوں کی ہزار ہا طب کی کتب مین درج ہے اور بیرمرہم عیسی علیہ السلام كے زخموں او مضر بول كے واسطے بنائي كئے تھی ۔ پھر يبھی فرماتے بيں كدبيكس كومعلوم تفاكد مرجم میسی کا نسخه صد باطبی کتابول میں لکھا ہوا ہدا ہوجائے گا۔اب پہلے بیان میں نسخہ کا عام ہونا اور دوسرے بیان میں نسخہ کا اینے وقت میں پیدا ہونائہیں معلوم کیا فصاحت اور لطف اپنے اندر رکھتا ہے؟ بہرصورت جن میبود یول کی کتابول میں میانخداور میدوجددرج ہےان کے اوران کے مصنفول ك امول اورعبارتول ك نقل فرمادية تاكديبود كقول "أنسا قتلفا المسيح عيسى ابن مريم (نساه:٧٠٧) "كاكذب انهي كي مسلم تصانيف سے بخو في ظاہر ہوجاتا۔ مقام غور بك اللہ تعالیٰ تو یہودیوں کا بیعقیدہ ظاہر فرماتا ہے کہ دہ عیسیٰ علیہ السلام کے مل کے مدی میں اور مرزا قادیانی فرمات ہیں کہ یہودی اطباء اس نسخد کی باہت لکھتے ہیں کدوہ زندہ صلیب سے نیج گئے اور مینسخداس وقت بنایا گیا تھا۔اب س کی شہادت کومعتر خیال کیا جائے۔ آیا اللہ تعالیٰ کی شہادت کو یا مرزا صاحب کی تحریر کو؟ عیسائیوں کی جن کتابوں میں پینسخداور وجی تحریر ہے۔ان کے اور ان کے مصنفوں کے ناموں اور عبارتوں کی نقل ضروری تھی۔ کیونکہ اس سے کفارہ کے مسئلہ کو خوب تئست متی۔ یہی امربھی مرزا قادیانی نے ذیمن تشین کیا کہ جب ہرایک میسائی کفارہ کا قائل ہے ق یہ ئیونکر ممکن ہے کہ وٹی مصنف دین میسوی کامعتقد ہو کدائی وجا کھے مکتاتھ بھی ہے اس کے عقیدہ

کی تکذیب لازم آتی ہو۔ایک اور قباحت یہاں بیجی پیدا ہور ہی ہے کہ اگر بقول مرز ا قاویانی میہ تشلیم کیا جائے کہ سے علیہ السلام صلیب سے زندہ **تل ک**ے گئے ۔گران کو چوٹیں اور زخم صلیب پر ضرور پہنچے تتے۔جواس مرہم سے درست ہو گئے تھے تو معاذ اللہ قر آن کریم کی بھی تکذیب ساتھ ہی لازم آتى ہے۔كونكمالله تعالى توفرتاتا ہے 'وسا قتلوہ وما صلبوہ (نسا:١٥٧) ' ﴿ يُعنى يَهِود نے حضرت میسی علیدالسلام کونقل کیانه صلیب پرچ هایا تا آخر۔ ﴾

اب بقول مرزا قادیانی اگریمبود کااس قدر کامیاب ہوتا بھی شلیم کرنیا جائے کہ گوٹل تو نهيں کيا مگرصليب پرحضرت عيسلي عليه السلام کوزخم اور چوڻيس تو ضرور رنگا دين تھيں ۔ تو ايک نبي اللہ کی کافی بے عزتی اور ذلت ٹابت ہو تکتی ہے۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ حضرت سے علیہ السلام کے حق میں ''انسى متسوفيك ورافعك التي (آل عسران:٥٥) ''كامتره فرما تاسي*ـ پُس مرذ*ا قاوياني حضرت سیح علیه السلام کوجور فعت کا وعده رحمانی تکلیف کے دفت ملاتھا۔ اس کوذ رابھی پورا ہونے نہیں دیتے اور گواللہ تعالی کا وعد ہ ٹونے مگر مرہم میسیٰ کا ثبوت ضر در بہم پہنچے۔اگر حضرت میسج علیہ السلام كاصليب پرزخى ہوناتشليم كيا جائے تو رفعت كس چيز كا نام ہوا۔ بيتو اليي مثل ہے۔ جيسے ا یک حاکم نے اپنے وزیر سے وعدہ کیا کہ ہم تم کورشمنوں کے ہاتھوں سے قبل اور بے عزت ہونے ہرگزنہیں دیں گے۔گرخیرنمکنی پران سے چندضرب بیدِضرورمراد دیں گےاور پھر مرہم پی ہے اچھا بھی کردیں گے۔اللہ تعلّائی کی حمایت توجب ہی ثابت ہو کہ ان کوصلیب پر چڑھانے کی نوبت ہی نہ پنج سکے اور اہل سنت و جماعت کا مجمی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب ر مطلقا نہیں لٹکائے گئے تھے۔

ایک اوراستدلال بھی مرزا قادیائی کا وفات سے پر قابل ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غاتم نبوت کوتو اللہ تعالی نے بوقت ہجرت تمیں میل کے فاصلہ پر ایک غاریس چھیالیا اور یہودیوں ےاس قدر ڈرگیا کہ سے علیه السلام کوز مین سے آسان پر لے گیا۔اب افسوس ہے کہ باوجود دعویٰ قر آنی معارف کے مرزا قادیانی کواتنا بھی نہ سوجھا کہ آنجضرت آلیے کو کسی نے گرفار نہیں کیا تھا۔ بلکدانہوں نے خود بھرت کی تھی۔ حالا تکد حضرت سیج علیدالسلام کو یہود یوں نے گرفتار کر کے ایک كوشم مين بندكرديا تفا- آتخضرت فللقي كوايسه غارمين پناه دينا جو كفار كا ديكها بهالا هوا اوران كاس قدر قريب تفاد در حقيقت رفع الني السماء سي بز حرم جزه ب- جرت الحتياري ك واسطے زیٹی پناہ اور گرفتاری اضطراری کے واسطے آسانی پناہ دونوس اعلیٰ نشانات قدرت ہیں۔اس ے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوقیت ٹابت کرنا بے سود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض امور من خاتم النبوت سے خصوصیت ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیه السلام کی ماں صدیقہ تھی وہ بے باپ پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے طفولیت میں کلام کیا۔ وہ مردون کو زندہ اور اندھوں اور کوڑھیوں کو تدرست كرتے تھے۔اب آنخضر تعلیلہ ان امور میں ایك كبھی مصداق نبيل تو كياا س یہ نتیجه نکل سکتا ہے کہ آنخضرت تالیقی کوان پرشرف حاصل نہیں اور وہ انضل الانبیا نہیں۔ جب مسیح علیہالسلام کی پیدائش اور طفولیت نرالی ہے تو ان کے انجام کے نرالا ہونے میں کون سااستعبا دلا زم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کوکون سے مائع کہ جونشان قدرت کا ملہ کا اس کو دکھلا ٹامنظور ہواس کے بورا کرنے ہے اے روک دے۔اب ایسے خانہ زاد استدلالوں پرتمسک کرنا اور امت محمد یہ کے اجما گی عقیدہ کو جو پختہ بنیاد پر بنی ہے کورانہ اجماع کہنا کیسا سراسر خلاف عقل وانصاف ہے۔ مرزا قادیانی کا وفات مست علیه السلام پر دفتر سیاه کرنے سے اسلامی دنیا کوعملی فائدہ کیا پہنچا۔اس ے نداسلام کی کمزوردین حالت کوتقویت کپنچی ہے۔ ندونیاوی حالت میں پچھرتر تی ہوئی ہے۔ اس مئلہ کو اسلام میں نجات سے کیا تعلق ہے۔ تیرہ سو برس سے عام مسلمان تو ایک طرف ہے۔ ہزاروں ولی الله ایسے بھی فوت ہو بچکے ہیں۔جن کاعقیدہ اس مسئلہ میں مرزا قادیانی کے برخلاف تھا۔ جو پچھ علائے سلف نے آیات اور سیج حدیثوں سے اس مسلد کی بابت استدلال کیا ہے وہ م زا قادیانی کے برخلاف ہے۔اس لئے ہم جمہورامت کے عقیدہ کوچھوڑ کراس نے طرز کے مسّلہ کی طرف رجوع کرنا اپناتفنیج اوقات سجھتے ہیں۔ چونکہ بیرمسکلہ اصول نجات سے نہیں ہے۔ اس لئے ہم اس پر مجملاً ایمان لا کراصلی اور کامل علم اس کا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے صرف ان امور کی طرف آبادہ ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے توفیق حاہتے ہیں۔جن کے کرنے سے ہم اہل جنت میں داخل ہوں ۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ سے موعود میں ہوں۔ اینے دلائل اور برا ہین سے مبلیب توڑرہا موں۔ جب ہم و کیھتے ہیں کہ باوجودان کے اس دعویٰ کے نصاریٰ کا دین ترتی پر ہےاور یا دری لوگ مشن کے کڑوڑ ہارو پیہ سے جا بجامد ارس اور شفا خانے کھو لتے ہیں۔وعظ ،تصنیف رسالہ جات میں از حدسر گرم ہیں اور مرزا قادیانی کی جماعت میں پیاس نامور عیسائی بھی اینے عقیدہ ے تائب ہوکر داخل نہیں ہوئے تو ہم بلاشک متیجہ نکالتے بیں کے ملی طور پر سرصلیب خاک بھی نہیں ہوئی۔ بلکہان کے وقت میں ہندوستان میں یا دریوں نے تصانیف میں اسلام کے برخلاف سابق ہے بھی زیادہ سرگری ہے کوشش کی ہے۔اس قتم کی بلکہاس ہے بھی بڑھ کر کسرصلیب تو

علائے اسلام ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں نہیں معلوم مرزا قادیانی کی اس سعی سے دین عیسوی کو کون ساعملی ضغف پہنچا۔ عیسائی دنیا تو مرزا قادیانی کے اس مسئلہ برمضحکد اڑاتی ہے۔ زیادہ تر کوشش مرزا قادیانی کی توبیہ ہے کہ حضرت مسیح کی موت کے ثبوت میں اپنانصف سے زیادہ دانت بسر کیا اور پھر آ خر کشمیر میں ان کی قبر دریافت کر کے فتح کاڈ نکا بجا کے خوش ہو بیٹھے ہیں کہ اب عیسائیوں کا مسیح ایک سومیں برس کی عمر یا کرفوت ہو چکا اور تیرہ سوبرس سے سیمسئلہ یوں ہی لاحل پڑا ربا۔ آخر ہم نے بی اس کو البام سے کھول ہے۔ اب بھی نصاریٰ کے رسالے تصانیف برخلاف اسلام کے بورب اور ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں جابجا اس قدر تھیلے بڑے ہیں کہ مرزا قادیانی اوران کی جماعت اگرایک موسال تک اور بھی زندہ رہے تو ان کے اثر ہے دنیا کوئیں چھوڑ اسکتی۔ پس اگر مرزا قادیانی کے وجود باجود کا کیچھملی اثر ہم دیکھتے تو دلائل اور تاویلات ہے سرصلیب کا مسّلہ بھی عل ہوتے س کر پچھا نداز ہ لگا سکتے ۔گمرافسوں کہ جس قدر وقت وفات سیح کے خبوت میں ضائع کیا ہے۔ اتناوقت اگر نصاری کے رسالوں کی انگریزی اور اردو میں تروید کے ہنانے اور بنوانے میں خرج کرتے تو بہت بزی کا میا بی حاصل ہوتی یعلی بنداالقیاس جس قدررو پیہ اور کاموں میں خرچ کیا ہے اور اب بھی کررہے ہیں۔ اگر وہی روپیاس ندکورہ کام میں صرف کریں اورا پسے رسالے نصاریٰ کے گھر میں مفت اور با قیت تقسیم کریں تو جب بھی قلم کے ذریعے كسرصليب كاراسته ومجح طيارهوبه

س.... معجزه ما خرق عادت

جب تک تو مرزا قادیانی اپنے نے دعوی سے الگ رہے۔ مجز سے کا کی طرح قائل رہے۔ جس طرح کہ جہبوراہل اسلام۔ جیسا کہ ان کی کتاب سرمہ چشم آرید سے ظاہر ہے۔ مگر جدید دعوی کے ساتھ ہی کی قلم مجزات کی تاویل میں سرسید صاحب کے قریب قریب ہم خیال ہوگئے ۔ آ سان پر رفع جسمانی بالکل غیر ممکن ہے۔ آنخضرت الحظیقہ کا معزاج جسمانی نہ تھا۔ مردہ ہرگز زندہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن میں جس نی کو مارکر القد تعالی نے زندہ کیا وہ خواب کی کیفیت ہے۔ ہرگز زندہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن میں جس نی کو مارکر القد تعالی نے زندہ کیا وہ خواب کی کیفیت ہے۔ مطارت لوط علیم السلام اور صحیح حدیث سے حضرت جرائیل عدید السلام کا آنخضرت تعقیقہ کے پاس مصرت انسان آنا ظہر من الشمس ہے) حضرت جرائیل عدید السلام کی آنخضرت تعقیم مسمریز مواور مسلوم اور کی میں اسلام میں عنیم فورالدین قادیانی اخباراتھام میں عنیم فورالدین قادیانی اخباراتھام میں عنیم فورالدین قادیانی اخباراتھام

میں فریاتے ہیں کہ برندوں کی مورت بنا کرزندہ کرنے والامعجز ہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھازروئے شریعت اسلام اب مروہ اور حرام ہاورای واسطے مرزا قادیانی الی معجزات کو ناچیز اور قابل نفرت خیال کرتے ہیں۔گمر اللہ تعالٰی کے ان سے کوڑھیوں کو تندرست اور مردودوں کوحفرت عیسیٰ علیہ السلام جوزندہ کرتے تھے۔اس کے مکروہ اور حقیر ہونے کا جواب کچھ نہیں دیا۔ سبحان اللہ احکیم صاحب مرزا قادیانی کے پاس شریعت کے تواس قدر مداح ہوں۔ گر مرزا قادیانی کی تصویراوراس کےفروخت کا اشتہارا خبارالحکم میں برطانس پاس شریعت کی دھجیاں اڑائے۔اللہ تو قرآن میں بیفرمائے کہ سیح علیہالسلام اللہ کے حکم سے مردوں کوزندہ کرتے تھے کوڑھیوں اور نابیناؤں کو تندرست کرتے تھے اور ان کو بینشانات البی عطاء ہوئے تھے۔ گر مرزا قادیانی کی رائے میں ایسے اولوالعزم نبی کے ہاتھ سے ان نشانات کا ظاہر ہونا مداری کے تماشے کی کیفیت سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا اور ریجھی فرماتے ہیں کداس' جمسے کواسرا ئیلی سیج پر ا یک جزئی فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ اس کی دعوت عام ہے ادراس کی خاص تھی اوراس کو طفیلی طور یرتمام مخالف فرقوں کے اوبام دور کرنے کے واسطے ضروری طور پر وہ حکمت ومعرفت سکھلا لُی گئی ہے۔ جوسٹے ابن مریم کوٹییں سکھلا کی تھی۔'' (+زالہص ۹۴۸ ، ٹزائن ج ۳ص ۹۵۰)'' اگریپاج: اس ممل (معجزات سيح) كومروه اورقابل نفرت نه مجمتا تو خدا تعالى كے فضل وتو فيق ہے امريق الله كار ان ا بجوبه نمائیوں میں حضرت ابن مریم ہے کم شار بتا۔ ' (ازاله ص ٢٠٩ ماشد، نزائن ن نوس ٢٥٨) بيد مود ہاند کلمات تو مرزا قادیانی کے ایک ادلوالعزم نبی حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی نسبت ہیں۔ اب آ تخضرت خاتم نبوت علیلی کی نسبت جوحس کننی کے الفاظ وہ استعال کرتے ہیں۔ ان کا بھی ملا حظه ہو۔''اگر آنخضرتﷺ پر ابن مرمیم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونے کے موہمومنکشف شہوئی ہوں او کچھنجب کی بات نہیں۔' (ازالیص ۲۹۱ بزرائن جسوسر ۲۹ )؟ سجان الله! آنخضرت الله يرحقيقت وجال وغيره كے عدم اظهار كوممَن ف سے تصور کر کے اپنے لئے اس حقیقت کے انکشاف کی قابلیت ظاہر فر مائی۔جن پر قر آن نازل ہوا اورجس کے واسطے''المے نشسرے لك حسدرك '' كَي خُوشْخِرى سَائَى گئى۔جس كومعراج ميں قدرت کے نیبی نشانات مشاہدہ کرا کرعین الیقین کا مرتبہ بخشا گیا۔ اس کی ذات کی نسبت مرزا قادیانی کاحسن طمن اس طرح کا ہے۔ حالانکدان کی محبت کا سب سے بوجہ سر دم جرتے ہیں۔اللد تعالیٰ اپنے نصل وکرم ہے ایسے عقید و سے نجات بخشے۔

۵..... اباحت صلوة ودرود

جس قدر مرزا قادیانی کے خیالات اور تاویلات پر جیرت آتی ہے۔ اباحت صلوۃ اور وردد کے بارہ میں بھی وہ کچھ کم نہیں۔اب تیرہ سوبرس۔ےاس قدرعلاء ومجدد وامام اسلام گزر کیے میں ۔ مُرتح ریاور ذکر میں کسی نے بھی صلوۃ کو بجز تبعیت ر دل ایک کسی پرالگ استعال نہیں کیا ۔ مُر اس طریق پر کہ پہلے آنخضرت علیہ پر مسلوۃ بھیج کر بعد ن کے آل واصحاب ومونین صالحین پر اس کلمہ کا استعال کیا ہے۔ جیسا کہ دلائل الخیرات سے ثابت ہوتا ہے۔ مگر بیکلمہ اکیلا آل آ تخضرت الله الله الما اورمونين پرسلف سے خلف تك مستعمل موتا ويكها كيا ہے۔ مرزا قادیانی مو الذی یصل علیکم "والی آیت سے ساستدلال كرتے بي كريكلماكيلا مومنین پربھی جائز ہوسکتا ہے۔ابغور کا مقام ہے کہ بیرخاص معردہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔جس کووہ بحثیت رحمٰن ہونے کے اپنی بندوں کی تعلی کے واسطے فریا تا ہے۔ اگر اس سے ہرا یک مسلمان فروا فرداً ایک دوسرے پراس کھے کا جواز جھتا تو کیا تیرہ سو برس ہے اس تسم کا استدلال خفی روسکتا تھااور کیاس قدر عرصہ سے اسلامی و نیا میں ایک بھی اس علیت کا پیدانہ ہوسکتا۔ جو آیت نہ کورہ سے اس ک ابا حست پراستدلال کرے بلااول آنخضرت میک پر در ووجیجنے کی دوسروں کے حق میں اکیلااس کلے کا استعال کرنا روار کھ سکتا۔ حقیقت میں اس کلمہ کے کہنے کا مجاز وہی ہوسکتا ہے جواز روئے رحمانیت یا تو اس کا خود لائل ہے یا جواز روئے افتد ارمطلق۔جس کے واسطے اور جس طریق پر جاہے تجویز کرے اور کرادے۔ اللہ تعالی کو کون منع کرسکتا ہے کہ وہ جس پر جاہے درود بھیجے اور مجوائے مگر بندوں میں وہ کون ایباد لیر ہے۔جو بلا اجازت اس صلوٰ ق خداوندی کو جہال جا ہے تجویز کیا کرے۔اللہ تعالی کی طرف ہے بیکلمہ اس کی رحمت کی خوشخبری کا ہے اور بندوں کی طرف ے بیکلمہ دعاء کا ہے۔ مگر محل ندکور علیحہ ومونین کوآ کس میں دعاء دعافیت کے اظہار کے واسطے اور کلمات کی استعال کی اجازت ہے۔اب جب است میں محابہ تک کوبھی اس کلے کا الگ استحقاق حاصل ند بوااوركس في اس كواستعال بعى ندكيا تودوسر عدواسط اكيلا اس كويدى بنا اسلامی عصمیت برحل کرنا ہے۔

٢..... اماحت تصوير

جہاں تک اسلام کی گہری نگا فلق اللہ کی بھلائی میں پُٹی ہے .....اور جہاں تک اسلام نے اپنے پیرووں کی بت پرتی ہے بہنے کا انظام کیا ہے اور جہاں تک گذشتہ از مند میں دیگر تو موں کے خدا پرتی کے بعد بت پرتی میں پڑنے کی اسلام کوسوجھی ہے۔اس کی نظیر کہیں بھی ڈھوٹڈ ٹا ہے۔

فائدہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے شجر بیعت کوصرف اس خاطر اکھڑ وادیا تھا کہ لوگ اس جگہ کی عزت كرنے كے واسطے وہاں جمع ہوكر جلسه كرنے لگ پڑے تھے۔ شارع مقدس نے قبرتك يوسد لينے کے خواہ وہ کیسی ہی متبرک اور ولی کی کیوں نہ ہواور نسی سے اپنی تعظیم کھڑے ہوکر کر وانا نا جائز قرار وے دیا۔ جاندار کی تصویر کا بنانا یا گھر میں رکھنامطلق منع کر دیا۔ مگر ہوسر کٹی یا دھز کٹی ہوئی ہویا جہال یاؤں کے نیجے یافرش یا پائدان پر کچل جاد ہے تو بجراہت اس کی اجازت دے دی۔ اب اس کے بعد کسی عذریا بہانہ سے جاندار کی تصویر کی اباحت کوقائم کرنا اس اسلام کی نفذ صداقت برحملداور دلیری کرنا ہے۔ جو تیرہ سوبرس سے برابر محفوظ ہے۔ اس کی اباحت کے واسطے سلف کے انبیاء کے افعال اورشریعت کا حوالہ دینا گویا اس اسلامی شریعت پر جوکل سابقه شریعتوں کی نائخ ہے۔صریح ظلم كرنا ہے ادرا پے سادہ لوح مریدوں كوروس كيتھلك كے منہاج كے واسطے تيار كرنا ہے۔

اس مئلہ میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں نے بھش نیک بیتی ہے اپی تصویر بنوائی ، ہے۔ تا کہ اہل یورپ قیافہ سے میٹوے صادق یا کا ذب ہونے کو پڑھیں سجان اللہ معارف دانی ہوتو الیی ہو کہ نیک بیتی کے ساتھ ممنوع یاغیر مشروع فعل کے ارتکاب کو جائز قرار دیا جائے۔

کیا چوری اس نیت سے جائز ہوسکتی ہے کہ اس رو پیدے مجد بنوائی جادے۔اسلام کی منوع چزیں نیک بیتی کے لحاظ سے ہرگز جائز نہیں ہوستیں۔حرام میں الله تعالی نے کوئی برکت نہیں رکھی۔میرے ایک واقف نمازی مسلمان عہدہ دار کے پاس اپنے مرشد کی تصویر تھی۔ و ہے کو بلااس کے دیکھنے اور سلام کرنے کے کسی کام کو ہاتھ مندلگائے تھے۔ جب ان ہے بھی اس بات کا ذکر ہوتا کداسلام میں میکام جائز نہیں ہے۔ تو اکثریوں کہددیا کرتے تھے کہ تصوف کے حمرے اسرار کوتم کیا جانو۔ بعد وفات مرزا قادیانی ان کے مریدا پنے مرشد کی تصویر دیکھنا ہی بس غنیمت مجھیں گے۔ میں نہیں کہ سکنا کہ ان کے مریدا ہے مرشد کے فوٹو کو اب بھی شاید کس نگاہً ے دیکھتے ہوں کے۔اسلام نے میر پرتی،قبر پرتی، بت پرتی متیوں کواین وائرہ سے الیا خارج کیاہے۔جیسااللہ تعالیٰ نے ابلیس کوائی حضوری ہے۔اب دیکھتے اگراسلام کے اقوال ہیں پچھ بھی صداقت ہے تو میداباحت مرزا قادیانی کے گروہ کو کیا تماشا دکھاتی ہے۔معمولی لوگوں کی تصاور جن سے ہم کواس قدر گراتعلق نہیں ہوتا یا جیسی ڈکشنریوں میں ہوتی ہیں۔ جن کوہم چن**دال** وقعت کی نگاہ ہے نہیں دیکھتے۔اس قدر بت برتی کی طرف ہم کو دھکیل کر لے جانے کی قابلیت نہیں رکھتیں۔جس قدر کہ پیثوائے وین کی تضویر میں خطرہ ادر احمال ہے۔مولوی نور الدین قادیانی میرے ایک سوال کے جواب میں اخبار الحکم میں فرماتے ہیں کہ فوٹو کی جاندارتصور کا کیا

مضا کقدہے۔ آپ یہ بھی فر ماتے ہیں کہ اگر تکسی تصویر حرام ہے تو کیا آپ نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب مسلمان بھائی ایمان اور علم کی بصیرت سے انصاف کریں کہ مولوی صاحب کے اس جواب سے کہاں تک اطمینان ہو سکتا ہے؟۔ نوٹو کی تصویر آئینہ کے تکس سے پچھ بھی مناسبت نہیں رکھتی۔ فوٹو سے تکس مستفل طور پر کاغذ پر جم جاتا ہے اور بعدازاں ہاتھ سے مصالحوں کے ذریعے اس کی کمی پوری کی جاتی ہے۔ حالا تکہ آئینہ کے تکس جس میں مید دونوں امور مفقود جیں۔ سجان اللہ! مرزا قادیا فی کے فیض صحبت کے اثر سے ان کے خاص الحاص مرید معارف اور اسرار دین کے موتیوں کی لڑیوں کو کس طرح پروتے جیں اور دوسروں کو بھی ای فیض سے قادیاں میں رتگین موتیوں کی لڑیوں کو کس طرح پروتے جیں اور دوسروں کو بھی ای فیض سے قادیاں میں رتگین موتیوں کی لڑیوں کو کس طرح پروتے جیں اور دوسروں کو بھی ای فیض سے قادیاں میں رتگین

2.... الهام

تبلغ رسالت کے واسطے جوالہام نبی یا رسول کو ہوتا ہے۔ صرف وہی مامون ومصوّن ہے۔ باتی الہاموں میں غلطی کا احمال ہے۔ جیسا کہ خود مرزا قادیانی قائل ہیں کہ الہام میں غلطی ممکن ہے۔ اب جب کہ حق سے باطل شامل ہوگیا تو الہام پایر اعتبار سے ساقط ہوگیا۔ خاتم رسالت نے تبلیغی الہام کا درواز ہ بالکل بند کر دیا ہے اور اس دین کواماموں اورمجد دوں کے الہام ہے ستغنی کردیا ہے۔ صادق الہام پر کھنے کے لئے کتاب اللہ اور سنت کی کسوٹی موجود ہے اور اس مسئلہ میں سلف اور خلف کا اجماع ہے۔ جناب پیر پیران شخ عبدالقادر جیلا کی وقاضی ثناء التد صاحبٌ وابوسلیمان درِانی یمی فرماتے ہیں کہ البام اور کشف پڑممل کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ کتاب سنت اجماع اور قیاس منجح کےمخالف نہ ہو۔حصرت فاروق جیسے صحابی نے جن کی رائے کے مطابق بعض آیات قر آنی کانزول مانا گیاہے۔ آنخضرت الله کے زمانے میں اور صدیق اکبڑ کے زمانہ میں اور اپنی خلافت کے زمانہ میں اپنی کئی غلطیوں سے رجوع کیا۔ حالا ککہ وہ حضرت خاتم الدو ہ کی طرف فے محدث كالقب يا چكے تھے۔ كى مسائل بين اورول سے مشورہ كرتے اور دوسر بي كان ے بحث کرتے اوران کا پیکہتا کہ اگر علی کرم اللہ و جہدنہ ہوتا تو میں ہلاک ہوجا تا۔ صاف ٹابت کرتا ہے جب ایے جلیل القدر صحابی اور محدث کا بیرحال ہے تو دوسرا کون مخص ایسا دلیر ہے جو بیہ کہے کہ میراالها مفلطی سے ممرّ اہےاورا گرمیری نہیں مانو گئو خدا کے نز دیک قابل مواخذہ تھر و گے اورتم ے ایمان سب ہو جائے گا۔ غلطی آمیز البام پڑے ہوا کریں۔ اسلام کا کیا حرج ہے۔ مرزا قادیانی فره تے ہیں کداگر میں خداتعالی ہے البہام پانے کاجھوٹا دعوی کرتا ہوں تو ہلاک کیوں نہیں ہوجا تا۔جیدا کداللہ تعالی قرآن میں فرما قاہے۔' لدو تقول عدلیدندا'' جناب من جس

جموثے الہام پرانشرت لی ہلاک کرنے کا دعید فر ہاتا ہے۔ وہ الہام نبوت و تبلیخ فی الرسالت ہے۔
اس کا دروازہ دت سے مسد دد ہو چکا ہے اور ہندوستان تو آج کل الہام کا دی ہونے کے لئے
سب سے بہتر جگہ ہے۔ کوئی کچھ پڑا ہے ، مزے کیا کرٹے۔ مرز اقادیائی کا الہام پہلے تو کس سے
نہیں ڈرتا تھا۔ گر اب بیچارہ حکام بجازی کے قانون شرائط کے ہاتحت چلنے کی چال سیکو گیا ہے اور
طرفہ یہ کہ پھر بھی مرز اقادیائی بھی کہتے جاتے ہیں کہ بیس تم بیس حاکم عادل ہو کرمبعوث ہوا ہوں۔
الیے الہام کاکس کو حسد ہے۔ جب کھی پر بھی اللہ تعالی الہام کرسکتا ہے تو مرز اقادیائی تو آخرانسان
ہیں۔ ان پر الہام ہونے سے کیا تجب ہے۔ حق اور باطل کو تیز کرنے والا آخری دن بھی ضرور آ سے
گا۔ اس وقت سب حالات روش ہوجا کیں گے۔

٨..... گرونا نك صاحب كامسلمان مونا

مرزا قادیانی اپنی کتاب ست بچن پوتی میں بیان کرتے ہیں کہ نا تک صاحب کے بہت شلوک قرآن کے مطابق ہیں۔ جن کا ماخذ کوئی ہندو کتاب نہیں ہو یکتی۔ ایک مطان ولی کی مزار کے پاس چلہ بھی کیا۔ چولا صاحب بہمی آیات قرآنی کھی ہیں۔ ان قرائن سے بہتجہ ذکا لئے ہیں کہ وہ ضرور مسلمان ہے۔ اب بیدواقعہ مسلمہ ہے کہ ان کی وفات پر مسلمانوں نے کہا کہ بید مسلمان ہے اور ہندوں نے اصرار کیا کہ بیہ ہندو ہے۔ تج بداور مشاہدہ اس امرکی تائید کرتا ہے کہ مسلمان ہناز ، زانی ، شرائی ، قمار ہاز بھی فوت ہوجائے والی اسلام اس کو دائر ہاسلام سے فاری مسلمان ہنود جب و کید لیس کہ ایک مشہمیں کرتے۔ بلکہ سلمان کی طرح اس کا جنازہ پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے خفس کا ہندوہ ہونے پراصرار کرتے ہیں۔ بیدا کی جو ایسے خفس کا ہندوہ ہونا ہر گز نہیں ہات ۔ اور نہیں اس کے ہندوہ و نے پراصرار کرتے ہیں۔ بیدا کیک ہی داقعہ ایسا نر بردست جوت اپنی یا بعض انگریزوں کی دائے دروہ صلمان تھا بچھوز نہیں رکھتے ۔ کہ اس کے ہائمانل مرزا قادیا نی یا بعض انگریزوں کی دائے کہ دوہ صلمان تھا بچھوز نہیں رکھتے ۔ کہ اس کے ہائمانل مرزا قادیا نی یا بعض انگریزوں کی دائے کہ وہ وہ صلمان تھا بچھوز نہیں رکھتے۔ کہ اس کے ہائمانل مرزا قادیا نی یا بعض انگریزوں کی دائے کہ وہ مسلمان تھا بچھوز نہیں رکھتے۔ کہ اس کے ہائمانل مرزا قادیا نی یا بعض انگریزوں کی دائے کہ وہ مسلمان تھا بچھوز نہیں رکھتے۔ کہ اس کے ہائمانل مرزا قادیا نی یا بعض ان تھا بچھوز نہیں رکھتے۔

آ پ صرف میہ ثابت کردیں کہ جب سے ہندوستان میں اسلام نے اپنا ظہور کیا اور ہزاروں ہندوغریب بھی اور امیر بھی اور کم علم بھی اور صاحب علم بھی اسلام میں بخوشی داخل ہوئے ہیں۔ گربھی کسی کی وفات پر ہندؤل نے یہ بھی جھگڑا کیا ہے کہ بیہ متوفی ہندوتھا۔ اور ہم اس کوفن نہیں ہونے دیں گے۔ بلکہ ہندور سم سے موافق اس کو آگ سے جلائیں گے۔ نیز بی بھی تجرباور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ہندولوگ ایک معمولی کلمہ گومسلمان کو بھی ہندو کہنا اپنے دھرم کی ہتک سبجھتے ہیں۔ پس ایسے محفن کے واسطے جو بقول مرزا قادیانی ہندو ند ہب سے بالکل بیز ار ہوکر

19

فلا ہر و باطن میں ایک سچامسلمان ہوکر با کرامت ولی کے مرتبہ تک پہنچ گیا تھا۔ اہل ہنو و نے اس کی وفات پر کیا بلاوجہ ہی شور میادیا تھا کہ باوانا تک ہندوتھااور ہم اس کو آگ میں جلائیں گے۔ اگرنا تک صاحب نے کسی مسلمان ولی کی مزار کے پاس چلہ کیا تو کیا قباحت ہے۔ ہندوفقیروں میں بھی کی قتم کے چلے ہوا کرتے ہیں۔وہ چھن خدا پرست موحد تھے اور صوفی منش مسلمانوں میں بے روک ٹوک میٹھتے اور باتیں سنتے اور ساتے تھے۔جبیبا کہ اب بھی وہ بمیشہ ہے اس مشرب کے لوگوں کا وطیرہ ہے۔ چولا صاحب بھی کسی صوفی نے ان کوبطور تحدد ہے دیا ہوگا۔ چونک ظاہری کل مذاہب سے نا مک صاحب کی نگاہ اٹھ گئے تھی۔اس عطیہ کو بڑی خوشی سے قبول کیا اور اپنے پاس رکھا۔ ہندوستان میں اکثر مسلمان صوفی صاحب تصنیف گزرے ہیں اور ان کی تصنیف میں جا بجا ہزاروں اسلامی طرز کے الفاظ بھرے پڑے ہیں جود وسرے کوصاف بتلادیتے ہیں کہاس کتاب کا مصنف بے شک مسلمان ہے۔ گر برائے خدار پونتا دیں کہ نا نک صاب کے شلوکوں میں اسلامی الفاظ سے کہاں تک کام لیا گیا ہے۔اگر وہ کہیں ہیں بھی تو ضرورہ جیبے بلبے شاہ صاحب کی کافیوں اوری ترفیوں مین اہل ہنود کی طرز کے بعض الفاظ مندرج ہیں۔ جو مخص ظاہر وباطن میں مسلمان ہوگیا اس کے تمام اقوال اہل ہنود کی طرز سے رنگین ہوا کرتے ہیں ۔قرآن سے ان کے بعض اتوال کا مطابق ہوناان کومسلمان نہیں بناسکتا مصوفیوں کی مجلس میں اکثر اقوال انہوں نے سے اوران میں تو خیداور تصوف کی بوپائی۔ پس اپنی بولی میں بھی اس طرح کرد سے۔ صوفی منش شخص کے واسطے ایسا کردینا موجب عار دشرم نہیں ہوا کرتا۔ دارشکوہ صاخب نے بھی بعض ہندونصوف کی کتابوں کا فاری میں ای شوق کی بناء پرتر جمہ کیا۔تلسی داس، بھگت کبیر وغیرہ کے شلوکوں میں بھی تو حیداورتصوف کی بوآتی ہے۔ گران کا طرزییان ہندو نداق کے الفاظ میں ہے۔اليےلوگ ہرايك مذہب كے بزرگوں كا ادب كرتے بيں اوركى باتيں كھنے كے لائق ان ت سکھتے بھی ہیں۔ میں نے بچشم خود بہت ہے ایسے ہندود کھیے ہیں جو بسبب ایک مسلمان پیر کے مرید ہونے کے اپنے ہیر بھائیوں سے کھائی بھی لیتے ہیں۔ اکثر ہندو پیرکی گیار ہویں بھی دیتے ہیں۔بعض ہندوقر آن کی بعض سورتوں کے عامل بھی ہیں۔ پنجاب میں تشمی زرگرمشہور ہیں۔ وہ اپنی آیدنی کا برابر دسوال حصہ اپنے پی کودیتے ہیں اور اکثر ان میں قریب قریب شیعوں كعقيده ركھتے ہيں محرم كے دن ماتم ميں بھي شائل ہوتے ہيں اور كھا نا اور شربت تقسيم كرتے ہیں۔ مگر باوجودان امور کے بھی بیلوگ ہندو کہلاتے ہیں اور ہندوؤں کی طرح آگ سے جلائے جاتے ہیں اور نہ کوئی ہندو یہ کہتا ہے کہ فلاح متوفی مسلمان تھا۔اس کومت جلا وَاور نہ بھی کوئی ہندو

٧.

یہ کہتا ہے کہ یہ ہندو تھا۔ اس کومت وفن کرو۔ کیونکہ ہرایک شخص کے متعلق جو بدیہات اور واقعات ہوتے ہیں۔وہ بلا تنازع اپنے غلبہ کی وجہ سے جز دی دلائل پرتھم ناطق رکھتے ہیں۔پس کچھ تعجب نہیں کہ نا تک صاحب نے بھی بوجہ محبت صوفیاء اسلام بعض اسلامی عقائد کو قبول کر لیا ہو۔ کیونکہ ہرایک انسان کی فطرت میں تو حید کی شرست موجود ہے۔ نا مک صاحب کی قبر کا ثبوت ندار و، ہندوؤں کے سامنے معجدوں ہیں ایک مسلمان کی طرح نمازیں پڑھنااور قرآن کی تلاوت کرنا پایی جوت ہے ساقط، ہندو ہوی ادر ہندواولا دیے تعلق کی عدم تر دید بھائی بالا ہندو جاش کا ان کا حضوری چیلا ان کی لائف کامؤلف ہونا۔ان کا گرنتھ ہندوؤں سے جا بجایز ھا جانا۔سکھوں کی دس گدیوں لیتنی سلسلہ مرشد کا گرونا تک صاحب سے شروع ہونا۔ان کے کل معاملات میں محض ابل ہنود کا ہی انشرسٹ لینا اور اہل اسلام کا ان سے ہرامر میں قطع تعلق کرنا یہاں تک کہ مسلمان صوفیاءاوراولیاء کے ساتھ اپنی کتب میں ان کے تذکرہ سے بھی پر ہیز کرتا حالانکہ بقول مرزا قادیانی نا تک صاحب ایک مسلمان با کرامت ولی تھے۔ پیچاس مسلمانوں کا بھی ان کا الگ مريديانام ليواند ہونا۔ ان كے شلوكوں كا خالص صوفى مسلمان كى كتاب كى طرح اسلامى الفاظك رتكت عيمبرا مونا قرآن كى تعريف اورخو في ميس جوكتاب اسلام كا اعلى سرماي نجات وايمان ے۔ ناک صاحب کے جارشلوک تک بھی موجود ند ہونا۔ ان کا مرتے دم تک رباب اور سرتگ کے ذریعے ہے جمجن اورشلوک سننا۔ان کی وفات پرمسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں مذہب کی بابت تنازع پیدا ہونا بیکل ایسے بدیمی واقعات ہیں کہ نا تک صاحب کے خالص اسلام کو کل شبہ میں ڈالتے ہیں اور ان کا ظاہر وباطن میں صادق مسلمان ہونا ٹابت ہونے نہیں دیتے ۔گمر تعجب ہے کہ باوجودان کل بدیہیات کے بھی مرزا قادیانی ان کے ندہب کی ڈگری مسلمانوں کو بی دیے جاتے ہیں۔ ہاں البت نا مک صاحب ایک موحد ضدار ست ،صوفی منش ،اسلام اور ہندو دونوں نداہب کی ظاہری قیود ہے آ زاد مخص ضرور ثابت ہوتے ہیں اور مرزا قادیانی کا استدلال ان کے خالص اسلام پر بالمقابل مذکورہ بدیہات اور واقعات کے محض طنی ہے اور تلن صدافت كم رتبه تك نبيس بينج سكيا .. ٩..... صراط متعقيم

اگر سوائے مرزا قادیانی کے منہاج کے سب منہاج غلط ہیں تو تیرہ سوبرس ہے جس قدر مسلمان اور برگزیدگان اسلام مرزا قادیانی کے عقیدے کے برخلاف اس جہان ہے کوچ کر گئے ہیں۔ان کی نجات کے بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے۔؟۔ کیا وہ صراط منتقیم جوقر آن اور رسول کی معرفت ہم کو پہنچاہے اور جس کے پابند ہمارے بھائی سلف میں عرصہ تیرہ سو برس سے رہ مے ہیں۔ ہماری نجات کا ذمہ انتخانے سے عاجز اور قاصر ہے۔

بالخصوص جب ہم اپنی برکردار یول سے تا تب ہوکر کی نیک بندہ کی بیعت میں مجی داخل ہو جا کیں۔ آپ برائے مہر پائی اپنے اس سے منہاج کے بغیرا کی مسلمان کے بشرائلا فرکردہ خیات سے محروم رہنے کی دھم کی اور مسئلہ کی صدافت کو بوضاحت ثابت کردیں اور یہ بھی واضح کردیں کہ مسلف میں مرزا قادیانی کے عقیدے کے برخلاف کوئی بھی اہل نجات ، ہم اور مستجاب الدعوات اسلام دنیا میں گزراہ پائیں۔ اس امر کی بھی تشریح مطلوب ہے کہ آ با اسلام کو سوائے مرزا قادیانی کے تیرہ سو برس سے می اور مسلمان نے بھی اس طرح محمول ہے انہیں۔ بس طرح کہ اللہ تعالی اور شارع کا دعا اور خشاوتھا۔ جب تک آ پائن امور کے جوت قاطع اور مسلمان میں مرائی کے تیرہ سو برس سے می اور مسلمان نے بھی اس طرح کہ اللہ تو اور جو پھی اور شارع کا دعا اور خشاوتھا۔ جب تک آ پ ان امور کے جوت قاطع اور مسلمان میں مرائی کی خاص فضیلت کو مانے ہوئے جی وہ سلف کے دیگر متعدد مہد یوں اور مسیموں سے دیا وہ وہ تی تیا در وقعت نہیں رکھ کئی۔

•ا..... قطعی فیصله

سلف کے بعض صوفیاء کرام نے بھی بوقت استفراق اور تحویت انالحق اور انماللہ کے کلمات ہوئے۔ گرباوجوداس امر کے کلمات ہوئے۔ گرباوجوداس امر کے کمی صوفیاء کرام نے ان کومؤمنین کے کروہ جس داخل رکھا ہے۔ ای طرح آگر مرزا قادیا نی بھی انا المبدی کہتے ہیں تو بخدالا ہزال ہم بھی ان کو بالکل معذور رکھتے۔ علی بذا القیاس راقم مراسلہ کی ہے گذشتہ تحریب کی ضداور بحث کی خاطر نہیں کھی گئی۔ بلکہ صادق طلب کی عین حالت کا مراسلہ کی ہے اور اگر آپ سے طالب کے دشکیر ہیں اور واقعے اسلامی خیرخواہی اپنا المدر کھتے ہیں تو ایک بھائی کی طرح آسلی بخش جواب عنایت فرماویں نہ کہ جیسا آپ کی جماعت کا دستور ہے۔ ملامت اور طفر آمیز کلمات سے کام لیس گر قبل ازیں کہ آپ جواب مخلصانہ کے واسطے تلم اٹھا کیں ملامت اور طفر آمیز کلمات سے کام لیس گر قبل ازیں کہ آپ جواب مخلصانہ کے واسطے تلم اٹھا کیں اور کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمٰ ایس گر قبل ان شیخ احمد ما لک مطبع احمد کی لا ہور ہے ) مشکوا کر بخو بی ملاحظ فرمالیویں تا کہ شاید آپ کو قدیر اور تنظر میں حقیقت کی طرف را بیمائی ہواور یا آپ کو یا بخو بی ملاح اللہ کی طرف را بیمائی ہواور یا آپ کو یا بندہ خوا کسار کواسیخ موجودہ عقیدہ سے تو بھی ہو۔ فقط:

الراقم! فاكسار فيخ غلام حيدر بهيرُ ماسرُ



# کشف الاسرار لیعنی ریو یومتعلق انگریزی قرآن مولوی محمطی ایم اے۔ایل ایل بی۔امیر احمدی جماعت لا ہور تھند

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد لله رب المالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريمٌ خاتم النبيين ورحمةِ للعالمين! اما بعد!

اس کتاب کی تصنیف کی وج مختر صرف یہ ہے کہ جب مولوی محموطی لا ہوری مرزائی کا انگریزی قرآن طبع ہوکران کے پاس ولایت ہے لا ہور پہنچ کیا۔ خاکسار کو بعدمطالعہ بعض مقامات پریقین موکیا تھا کہ کوئی الل سنت انگیریزی خوان بالضروراس کے متعلق کم وہیش روشی ڈالےگا۔ كيوتكداس كي تفيركا بهت ساحمدالل منب كي تفاسير ك بإلك خلاف تفا اوراس بيس مرزائي ونیچری ندہب کی جھلک جا بجا موجود تھی۔جس سے اگریزی زبان کے نداق رکھنے والے الل سنت مسلمان جود بینات میں بالعوم کرور ہوتے ہیں۔اپنے عقائد کوخراب کرلیں گے۔ چندسال ای انتظار میں گذر مجے مرکسی صاحب نے اس اہم فرض کو بورانہ کیا اور کرتے بھی کیوں کر جب ان میں اکثر خود الل سنت کے عقائد وعلم تغییر سے بے خبر تنے اور معدد و بے چند الل سنت انگریزی وان جوقر آن کو تھیک طور پر بھی سکتے تھے۔انہوں نے خدامعلوم کیوں تسابل سے کام لیا۔ خاکساد کی عرستر سال کےلگ بھگ ہو چکی تھی۔جس میں کوئی د ماغی محنت کا کام بالخصوص اسینے کا نہتے ہوئے ہاتھ سے لکھنا آسان نیں ہوتا۔ آخر ہم اللہ شریف پڑھ کر انگریزی زبان میں قرآن نہورہ کے جوز در يوبو ي متعلق ايك مخضر ٢٣ صفي كارسال لكه كرمعاونين كي الداد مصمفت تقسيم كيا- جس يل آ ئنده مبولا ريو يولكيف كاوعده كيا تعااورايك كملي چشى بعى مولوى محمطى صاحب لا موري كو برادراند لہج میں بدی مضمون کھی گھ ہے نے اکثر مقامات کی تغییر اس تغییر کے بالکل خلاف کمسی ہے۔ جو بروایات معجد محابد ہے ہم کو پینی ہے۔ البذا آپ نے بسب نا کانی علم مدیث وعدم يقين علم مدیث، ایک بھاری ذمدواری کو بڑی جرائت سے قبول کر کے بیک کی گرائی کا سامان مہیا کیا ہے۔ چونکہ توبہ کا دروازہ انجمی کھلا ہے۔ اس واسطے آپ توبہ کواس ونت تک ملتو کی نہ فرما کیں کہ نب توبة بولنبين موسكتي فظا

اس رسالہ میں مولوی محموعلی لا ہوری کے قادیان سے بوریا بستر افھا کر لا ہور میں

آ جائے اورخودای امارت کی علیمد و بنیا در کھنے کا بھی ذکر تھا۔ قادیانی جماعت اور مولوي محمولی کی جماعت کے مابین جوعقا کد واصول میں فرق ہے اس کا حال ہمی ندکور تھا۔ تورات وانجیل کے معجزات کی تطبیق قرآنی معجزات سے دے کر رہے تھی عرض کیا تھا کہ کو بعجہ تحریف باتی اکثر مضاحین تورات والجيل قرآن شريف كے مين مطابق نه موں \_ جب بھی ہمارا كوئى حرج نبيس \_ كونكه خود قر آن مجید ہمارے پاس موجود ہے اور اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مگر معجزات انبیا وینہم السلام کے بیان میں ہرسدالہای کتب حصر مشترک اب تک رکھتی ہیں ۔جس سے انکار کرنایا ان کوسی تاویل میں ڈھال کران کی واقنیت پر پردہ ڈالنا ایک بے سود کوشش ہے۔ کیا کوئی موس بالقرآن اس مسلّد کوعقل سلیم رکھتے ہوئے قبول کرنے کواماوہ ہوگا کہ تو رات وانجیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کو معجزات کا دھیان کرنالازی تھا گرقر آن شریف کے نزول کے دفت اس سے سائنس سے ڈرکر ائی قبلی سنت کو کسی مسلحت کی بناه پر بالکل ترک کردیا کہ جیسا خیال کرنا بھی الل منت کے زدیک عمرای ہے۔لیکن مولوی صاحب کا معجزات کے بارہ میں جوندصرف تورات واتجیل کے مطابق ہیں۔ بلکہ محاح ستہ بالحضوص بخاری وسلم میں بھی بردایات میحد مردی ہیں۔ ہم سراسر انکار وتا ویلات باطله کوملا حظ کرے بیتک اس قدر کمنے میں وروجی تال نہیں کرتے کہ بیانگل آب نے داقعی سرسیداحدخان صاحب سے میکھی ہے۔ جوالیے علم کلام کے اس ملک میں بانی تھے۔ محرسرسید صاحب في الى تقرير من صاف اس امركا اقر اركرايا تما كداس كام من ميرى نيت محض فيركى ہے۔ خواہ خداتعالی اس پر مجھے عذاب کرے۔خواہ معاف کرے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرسيددو حقيقت مجزات سانكارى ندتهے زماندى مصلحت فيان كواس خيال برمجوركرويا تعا-محر مولوی محد علی نے اس تنم کا کوئی احتراف انگریزی قرآن کے دیباچہ میں یاسمی دیگر تحریر میں ظا برنيس كيا۔اس واسطےان كى تغير برريو يولكهااكك اہم ديني فرض بے۔اب بيدمسلدة بل توجه ب كه خواه سرسيد صاحب بول يخواه كوكى اور صاحب بول قرآنى صداقتول كاجواناجيل اور اماديث معجدين موجود مول كى عذريا بهاندكى بناء يرب رحى سے خون كرنا قابل معافى تبين \_ حضرت امام غزال في في الى عقلف تصانف من اورشاه ولى الله صاحب في جمة البائد وديكركتب يس ايسطم كلام سے كام ليا ہے كە ايك مصنف اور تحقق كواسلاى صداقتوں پر پورايقين حاصل مو جاتا ہے۔ جہال سرسید صاحب نے جنت کی نعتوں، تج، قربانی، روزہ، بیت الله شریف ودیگر اسلاى صداقتون اورشعائز الله كے ساتھ ب باكى سے نهايت مسخراند لجدا فتياركر كے اسين خاند زادعكم كلام كوقا بل نفرت بناديا ہے۔ وہاں امام غزالی صاحب اور شاہ ولی اللہ مساحب نے اسپے علم

کلام سے ان پرصداقت کا ایسا غالب رنگ چ حایا ہے کہ عقا کد صححہ کو سرموصد مرتبیں پہنچا، ہمارے مولوی صاحب نے اس استلزاء میں سرسید کی پیروی بیشک نہیں کی۔ محر باتی خانہ زاوتا ویلات میں اورا نکار مجرات میں اور مفسرین کومطعو نکرنے میں سرسید صاحب کو بھی چھے مجوز دیا ہے۔ مر محر تجب ہے کہ ان ہردوصا حبان تے انہی رد کردومفسرین کی کاسدیسی کر کے اپنامقعد مجى بوراكياہے۔

مولوی صاحب کے میں موجود کا مقید و متعلق مجرات انبیا علیم السلام کااس طرح ہے۔ " نيا اور يرانا فلسفه بالا تفاق اسبات كوثابت كرر باب كدكوني انسان اين اسجم خاكى كرماته كره زمهرير تك نبيل پنتي سكتا- پس اس جسم كا كره ما بتاب وآ فتاب تك پنچنا اس قدر لغو خيال (ازاله ص ٢٤، فزائن ج ١٣٦)

(ازالد م يه، فزائن جهم ١٣٦ ماشير)

س..... قرآن شریف مین جومجزات بین وه سب مسریزم با بین-

(ازالەم، ۷۵، فزائن جەمىم، دۇقنس)

وارادی ۵۰۰۰۰ ۱۳ ..... جبرائیل یا ملائکه کاامل وجود دنیا پر هر گزنهی آتا۔

( ﴿ وَحُجُ الرامِ ٤٠٠ فَرَائِنَ جَسِمُ ٢١)

۵..... حضرت محدرسول التعلق كوحقيقت ابن مريم دمال، يا جوج ماجوج دلبة مام متح .... (اذاكم ١١٩١، فزائن جسيس ٢٥٨)

(ازالیس۱۹۱، تزائن چهش ۱۲۳)

مرزا قادیانی این کتاب سرمه چشم آرمیدی مجزات کوبزے زورے ثابت کرتے ہیں اورا في كماب (چشمه مردت مبريم ٢١، فزائن ج٢٥ ص ١١١) من متعلق معجز وشق القمر اس طرح كليمة ہیں۔ " میننی طور پرمعلوم موتا ہے کہ بیروا قد ضرور طہور میں آ یا تھا اوراس کے مقامل پر بیکہنا کہ بید قواعد میست کےمطابق نہیں۔ بیعذرات بالکل نسول ہیں۔ مجزات بمیشہ خارق عادت ہی ہوا كرت ين-ورندوه جزات كون كهلاكين -أكروه مرف ايك معمولي بات بو-"

ا مسمريزم كوآ سريا كميسم في آخاروي صدى عيسوى ين ايجاد كيا-سائیکوپیڈیا پرین کا زیر لفظ Mes-Mer مسیر انبیاءیلیم السلام کے معزات مطیہ خدا کو مسمرين مبتلانا جس پرايك غيرني درفاس بحي قادر موسكتا ہے۔ خدا تعالى اور انبيا عليم السلام ک مرت تو ہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے عقائد وخیالات کا سلسلہ ایسا ہے ربط و متضاد ہے کہ ایک مثلاثی اور محقق کو بخدا ہر گزید نہیں لگ سکنا کہ دہ کن اصول کے پابند تھے۔ ججزہ کا اقرار بھی بزے خلوص ہے۔ انکار میں نیچری ہے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس طرح آپنی نبوت کے مدی بھی اور انکاری بھی سی موہود کو بروئے اصادیث دشتی میں جلالی رنگ بھی نازل ہونے والا بھی مانتے ہیں۔ پھر جھٹ انکار کر کے اپنے سی موہود موانے پرگی ورق سیاہ کردیے ہیں۔ سی موہود پر ایمان لا تا ایمانیات کی جزوے ضارح بھی کرتے ہیں۔
جزوے ضارح بھی کرتے ہیں۔

مر پھراپنے آپ کوئین کے موقود پیش کرکے اس پرائیان ندلا ناموجب عذاب شدید بھی قرار دیتے ہیں۔ ہ

مولوی صاحب مرزافلام احمد قادیانی کی تحریات کی بناء پران کو نی نہیں مانے ۔ مگر مرزا قادیانی کے بیٹے مرزابشرالدین محمودا حمد قادیانی خلیفد دوم مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریات کی بناء پر ان کو نبی الله مانتے ہیں۔ ہر دو جماعت کے عقائد واصول کے اختلاف کے بانی خود مرزا قادیانی ہیں۔ بیدرام کہائی الل سنت کی مختلف جوابی کتب ہیں مشرح ندکور ہے۔ ناظرین کو مرف اب بیبتانا ہے کہ ایسے کی موجود کے مرید مولوی محمد علی کے انگریزی قرآن پرریو یوکا ہرایک مرف اب بیبتانا ہے کہ ایسے دلچیپ شغل کا ذریعہ ہے۔ جس سے طبیعت کو واقعی ایک نبیر صدم عارف قرآنی کے علاوہ ایک ایسے دلچیپ شغل کا ذریعہ ہے۔ جس سے طبیعت کو واقعی ایک بیرا مطلف عاصل ہوتا ہے جس کو اردو کا لئریج آج کل انشاء الله مہیائیس کر سکتا۔ مرزا قادیانی کے چندا شعار ذیل متعلق ان کے مقائد کے جاتے ہیں۔ جو مطل سلانوں کو بنا پر قابو کر نے اور مولوں کے بیاب این پر مل کرنے سے کوئی مطلب میں۔ جس طرح بطور پر مطاب ہوتا ہے ود واضح طور پر عبیں۔ جس طرح بطور نموند ابھی ظاہر کیا گیا ہے اور ریو یو کے مطالعہ سے جا بجا خود واضح طور پر فارت ہوجائے گا۔

مصطفے مارا اسام ومقتداً هر نبوت رابروشد اختتام هرچه زوثابت شود ایمان ما است منکرآن مورد لعن خدااست آنچه درقرآن بیانش بالیقین هر که انکاری کند از اشقیااست (مراح میران تاریزائی ۲۲۵۳۳) ما مسلمانيم از فضل خدا هست اوخير الرسل خيرالانام اقتدائے قول اودرجان ما است معجزات اوهمه حق اندوراست معجزات انبيائے سابقين برهمه از جان ودل ايمان ماست

توث!

مونوی جمع ما حب کے آگریزی قرآن کو پیک نے اس واسط فنیمت مجما کہ اس کے پہلے علاوہ پادریوں کے فلاتر آج کے مرف دوتر آجم مسل نوں کے موجود ہے۔ جن کی عدم خریداری کی وجہ سے ہے کہ ڈاکٹر عبدالکیم پٹیالوی کے ترجمہ کے ساتھ حربی ہالکل نہیں اور تغییر بعت ومرز ائیت سے فالی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر چہ مرز ائی خرجب سے تا عب ہو پچکے ہے۔ جس کی دلچ ہی وجو ہات کو اپنے ترجمہ میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ مران کے ترجمہ و تغییر سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے خیالات کا دائمن مرز ائیت سے کامل طور پر صاف نہیں ہوا تھا۔ کونکہ وہ قربا ہیں سال مرز اقادیائی کے صلا کہ بعت میں رہ پچکے تنے۔ البتداس قدر خوبی کے الل بعد میں ضرور ہو بچکے تنے کہ جناب رسول الشور ہے ہے۔ البتداس قدر خوبی کے الل بعد میں ضرور ہو بھے تنے کہ جناب رسول الشور ہے کے الحق کے میں اس کر دیا تھا۔

دومراتر جمہرزاالالفضل کا تھا۔ جوالدا آباد یس کی تاجرنے مدعر بی طبع کرایا تھا۔ جس میں تغییری نوٹ ناکانی تھے۔ گر حقیقت ہیں ونبدان ہر دوتر اہم کے عام طور پر فروخت نہ ہونے کی ہیں تغییری نوٹ ناکانی تھے۔ گر حقیقت ہیں ونبدان ہر دوتر اہم کے عام طور پر فروخت نہ ہونے کہ ممنن کے مرزا جمہہ شران کے طبع ہو کھینے کی ہر گرنہیں ہوئی۔ تیسراانگریزی ترجمہ کے بعد صرف گذشتہ ممنن کے مرزا جمرت دہلوی کے ذریر اہمام مولوی محمد علی صاحب کے ترجمہ کے بعد صرف گذشتہ سال طبع ہوا۔ جس میں قریبائات ۸ گمراہ کن غلطیاں خاکسار نے طاہدظ کیں۔ جن کا ظہور اس واسطے ہوا کہ باوجود الل سنت کے عقائد کے مطابق ترجمہ کرنے کے متر جمان نے بوجہ ناکانی علم عقائد دنہان عربی اس میں مرکود حا پنجاب! عقائد دنہان عربی ضربا جالد میں صاحب ایم ۔ اے سندیا فتہ .....دار العلوم دیو بند!

مولوی محمر غلی صاحب ایم اے ایل ایل بی کے امگریزی ترجمه قرآن پردیو پولکھ کر مکری مولانا غلام حیدرصاحب نے تمام علاء اسلام کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ جس جرائت اور یہ یا کی سے مولوی عویمل صاحب نے کو سے اندی ترکیب اور قرق ہوئے۔

جس جرأت ادر ب باک سے مولوی محرعلی صاحب ندکور نے مجرزات قرآنیہ سے
﴿ باوجودراتیا مصل مجرو) انکار کیا ہے اور احادیث معتبرہ کو ﴿ باوجوداتیا وقعدیت واتباع حدیث )
اپنے مزعومات کی بناء پرترک کیا ہے۔ وہ جرا یک سلیم انعقل والایمان سلمان کے لئے باعث حیرت وافسوں ہے۔ مولانا موموف نے نہایت ملل طریق سے مولوی محمعلی صاحب کی اس بے
حیرت وافسوں ہے۔ مولانا موموف نے نہایت ملل طریق سے مولوی محمعلی صاحب کی اس بے
اصولی کے بختے ادھیزے ہیں۔ وہ انمی کا کام تھا۔ ' فسجزاہ الله خیر آعن سائر المسلمین

ومتعهم بطول حياته"

رقينه!

(ضياء الدين عفى عنه بروفيسر عربي وفارى سنشرل ثرينك كالج لا مور ٢٣ رشوال ، ۱۳۲ مر اور الما معدر ما حبدر صاحب نے اہل اسلام پرنہایت درجہ کا حسان فر مایا ہے کہ ایک الی کلام پر (جس سے انگریزی دان اپناعقیدہ خراب کررہے ہیں) ایک ربوبوار دوز بان میں تحریر فر مایا ہے۔اللہ اس سے ہدایت فرمائے اور مصنف کی سعی مشکور فرمائے۔ آمین بھم آمین! ( فقيرعبدالله خطيب جامع مسجد سرگودها ( پنجاب ) سنديافته دار العلوم د يو بند )

ناظرين!

اس ریوبی کے اخیر میں اسحاب ذمیل کے نام معنف کی طرف سے کھلی چشیاں قابل وید ہیں۔ان سے سام بخو بی ثابت مور ما ہے کہاس زمانہ میں جب کہ جناب رسول الشفائية اور محابہ کی تغییر تشریح کونہات بے باک سے پس پشت ڈال کر قرآن کی آیات سے ہوار یتی کا مقعمد پورا کیا جار ہاہے تو و نیا کے اسلامی مما لک اور نیز اس ملک کی اسلامی ریاستوں اور ایجمنوں کو بغرافل حمایت اسلام الک سنت کے عقائد واصول کی بناء پر قرآن شریف کا انگریزی ترجمہ وتفسیر کا جلدا ور کانی و معقول انظام کردینا ایک اہم فرض ہے۔جس سے غفلت کرنا موجب مواخذ و اخروی ہے۔ ورنه بصورت تسایل جس انگریزی ترجمه وتغییر کے دیویوکانموند پیش کیا جار ہاہے۔وہ بالصرور پیلک ک مرابی کاموجب موچاہے اورآئندہ بھی موجائے گا۔جس کا تدارک کرنامحال موگا۔

بنام ریاستهائے اسلامی ملک مند-

ووسرى كملى چشى بنام مولوى محميليا مي اے امير احمدي جماعت لا مور-

تحلی چشی بنام مرزاحیرت صاحب دہلوی۔ ۳....

محلی چھی بنام المجمن ہائے اسلامی (حمایت الاسلام المجمن تعمانیلا مور) ۳....

المجمن ہائے الل حدیث پنجاب-

تحلى چشى بنام جوانان الل سنت كريجويث الل مند -۵...۵

كلى چشى بنام مولوى ابوميسى (حشمت على صاحب) قائم مقام مولوى ٠.... ٩

عبدالله صاحب چکز الوی الل القرآن ليعني محرالحديث نبوي لا مور-

خاكسار ماسرغلام حيدر مقيم سركودها!

### زيوبو

الكريزى قرآن مترجمه ومفسره مولوى محرعلى صاحب ايم الاايل ايل بي

اميراحدى جماعت لأهورتمبرا

اخبار اہل مدیث مورد سارتمبر ۱۹۲۰ء کے سفہ ۱۳ پر ایک کتاب سی بہتمام مدیث مولفہ مولوی صاحب نے مولفہ مولوی صاحب نے مولفہ مولوی صاحب نے مولفہ مولوی صاحب نے علم مدیث کی جمایت بی مولوی صاحب بی اند تعالی ان کوجزاء خیر عطاء فر مائے۔ یہ صاحب بحثیت افریش مرسالد رہے ہو آف ریا بہتر قادیان بیل بھی احادیث پر آسانی شہادت کے موان سے ایک نہایت قابل قد د مضمون شائع فرما بھے ہیں۔ پس بیہ بابالکل بجااور خالی از مبالنہ ہو کہ آپ جمایت مدیث بی ہردواحمدی جماعت بی ایک ممتاز اور قابل رشک ہوزیش رکھتے ہیں۔ آپ نے قرآن شریف کو ترجمہ اگریزی معدنوٹ بھی شائع فرمایا ہے۔ جس کی کیفیت انگریزی دان کے سواد وسرانہیں جان سکتا۔ چنانچ ناظرین کی ضیافت طبح کے واسطے خاکسار بعلور مون اس میں سے بالغول اس غیر میں صرف دومقامات کوئوں کا ترجمہ بھی کرتا ہے۔

مثال اوّل: قرآن ص ٥٥ انوش نمبر ٣٢٦ ، زيراً يت ويسكلم الناس في المهد

وكهلًا (آل عمرانِ:٤٦)"

مہداور کہولت میں کلام کرنا مجز ہنیں ہوسکا۔ کیونکہ ہرایک تندرست بچہ آگر وہ گونگا فہیں۔مہد میں بولنے نگ پڑتا ہے۔ای طرح کہولت میں بھی ہرایک انسان جوصحت کی حالت میں اس حد کو پنج جاتا ہے۔کلام کرسکتا ہے۔اس خوشخبری کا صرف میں منہوم ہے کہ بچیصحت کی حالت میں رہے گا اورایا م طفولیت میں فوت ندہوگا۔

مثال دوم: ترجم قرآن مؤمن: ٩٠٤، أوث: ٩٢٤، قريراً عن قلنا ياناركونى برداً وسلاماً على ابراهيم (انبياه: ٦٩) "

بت كنى كواتعدن ابرائيم عليدالسلام كفلاف مقابله كى آگ مشتعل كردى مر اسكواس سكونى ضررن بنجااوروه عافيت بيس ربات ارا دوا بسه كيد آ فسج على الماهم الاخسرين (انبياه: ٧٠) "

ے بید معلوم ہوتا ہے کہ بیآ گ محض ایک کیدیا مقابلہ تھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کوآ گ میں جلانے کا ارادہ کیا ہو۔ تحراس تدبیر میں ناکام رہے۔ بموجب آیت

"قالو احرقوه وانصروا الهتكم (انبياء:١٨)"وبحوب آيت أقالو اقتلوه

او حرقوه فانجاه الله من الغاد (عنكبوت: ٢٥٠ من ٢٧٩ نون نعبر: ١٩١٠) " كمى طرق البريس بوتا كدابراييم عليه السلام در حقيقت آگ يس ڈالا كيا تھا۔ ايک طرف تو يد خرور ب كداللہ نے اس كوآگ سے نجات وے دى۔ دوسرى طرف يوں لكھا ہے كہ انہوں نے اس كول كرنے يا جلانے كاداده كيا۔ البغرا آگ كامفيوم ده مقابلہ ہے۔ جوان كى تدابير مى دنظر تھا در 'فسال انسى مها جر الى دبى "سے مزيد بوت ملك ہے كرآگ سے نجات كا مفهوم ايرا يم كى بجرت ہے۔

ناظرين!

یہ حال ہے اس تغییر کا جس کو تغییر بالرا ہے کہتے ہیں۔ جس رسول التھ اللَّه پر قرآن نازل ہوا اور جس کی تعلیم کی شہادت خود قرآن شریف یہ علم مہالکتب (سورہ جعہ: ۲) ہے دیتا ہے۔ وہ زبان مبارک ہے اس طرح فرماتے ہیں۔ جس کو ہمارے مولوی صاحب نے بسب عدم علم حدیث یا عدم یقین بالکل پس پشت ڈال کراپی تغییر بالرا ہے کی نضیات کا پبلک پر سکہ جمانے کی نہایت مکردہ اور قابل مواخذہ کوشش کی ہے۔

جواب!

بخاری خاص ۱۹ ۸۸، باب واذکر فی الکتاب مریم حضرت الو بریرة جناب بی الله الله می الله الله می الله الله به می الله الله الله الله به می الله الله به بین کدا به الله به بین کدا به الله به بین نے (باتی بیان اصل کتاب سے دیکھو) حضرت الو بریرة کہتے ہیں۔ گویا میں اب بھی نجی الله کا کو کور با بوں کدا بہا بی الله بین کورود ہینے کی کیفیت بتارہے ہیں۔

نوث!

مولوی محملی تسکیلم فی العهد ہرایک بچہ کے داسطے جو تندرست ہوا در کو نگانہ ہوجائز اور بالکل ممکن مان کر حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا تسکیلم فی العهد مجمی معمول میں داخل فر ما کر مجز ہ کی مدے نکال دیتے ہیں۔ حالا نکہ جناب رسول الشعائے شیرخوارگی کی عین حالت میں نکلم صرف تین اطفال تک محدود رکھتے ہیں۔ کو نکہ جس بیش کوئی کا اظہاران کے نصبے کلام میں پایا جاتا ہے۔ وہ ہرایک شیرخوار بچہ کوئیسانی تندرست اور شیح الاعتماء کیوں نہ ہوقد رتا زبان سے نہیں بول سکا۔ شاید مولوی صاحب نے اسے گاؤں میں پاکسی اور جگدد یکھا ہوگایا تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ مولوی صاحب نے مرف تلکم کو مدنظم رکھا۔ محرفر زوشم کلام کونظر انداز کر کے سخت تھوکر

كمائى ب-قرآن شريف مورة مريم بس معرت يولى عليد السلام كاتسكسم في المهد الفاظ ويل مس بان كرتا بـ

"قال انى عبدالله اتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركاً اين مناكنفيت وأوصنانس ببالتصلؤة والنزكؤة منادمت حيباً وببراً بوالدتي (مديم: ٢١٠٣٠) "يعنى معرِت يسى ابن مريم نے كمائن الله كابنده مول -اس نے جھوكوكتاب دى اور جھ كو تى بنايا اور جہال كہيں شرر بول بركت والا بنايا اور جب تك ميں ونيا ميل زنده ربول\_ مجهود فمازير عن اورزكوة دين كاتهم فرمايا اورايل مال كاتابعدار بنايا- الايات!

کاش بیغام سلح کے اڈیٹر صاحب امیر جماعت (مرزائیہ لاہوری) مولوی محمد علی صاحب كواية عقيد ي يموافق جيسابار باانبول في ظاهركيا ب ينارى اصع الكتب بعد كتاب الله كالمرف توجدكر ك خلاف رسول التُعَلَّقُ كَقَر آن كَي تغير بالراب يروك كا ثواب عظیم حاصل کریں۔

دوسرى مثال كمتعلق بخارى كمتعلق بخارى جاص سيمباب قدول عدوجل واتخذالله ابراهيم خليلآ

اوركها كه بيحضرت ابرائيم برآ گ كو پعونكما قعال بيحديث منق عليه ب

(مَكُنُوة ص ٢٠٦١، بابمايحل أكله ومأيحرم)

ب.... منجع بخارى جمص ٢٥٥، باب إن الناس قد جمعوا لكم حضرت این عباس دادی میں کہ حسینا اللہ وقع الوکیل حضرت ابراہیم نے کہا تھا جب ال كوآ مح من ذالا كيااورسول المعاللة في الكلم كواس وقت كبار جب منافقول في مسلمانول ے برکہاتھا کہ:"قد جمعو الکم فاخشوهم"

ے .... کی بخاری ج مص ۲۵۵ میں ندکورہ صدیث کے بعد حضرت ابن عباس ا رادی ہیں کہ جب حفزت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو آخری کلمہ آپ کا یہ تھا کہ: "حسبناالله ونعم الوكيل"

و.... تغير عباس وديكر تفامير زيرة يت با خار كونى برداً وسلاماً على ابداهیم مفرت این عباس ّے کہا کہ اگراللہ تعالیٰ کلمہ سسلامیاً عبلیٰ ابراهیم نیفرہ کے تو آ ک اس قدر شندی بوجاتی کرآپ اس کی سردی سے ہلاک بوجاتے۔ مولوی صاحب نے یہاں بھی کی الل سنت کے معتبر مضرکوا پنا ہم خیال ظاہر تہیں گیا۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے نزویک سلف کے الل زبان راسخون فی العلم
بھی قرآن بھی سے محروم تھے۔ اس مثال کے متعلق خاکسار نے بخاری اور سلم کی تھے اور مرفوع
حدیث کوسب سے پہلے رکھا ہے اور بعدازاں بطور تغییر شوام کو بیان کیا ہے۔ مولوی صاحب نے
حدیث کی تمایت میں بیٹک کی وفع تلم اٹھایا۔ محرعین استحان کے وقت خودا سے فیل ہوئے کہ اپنی المحکم اٹھ میں کی تعمیداتی ہوگئے۔ ' محدر فون المحکم عن مواضعه (مائده: ۱۷)''

اس میں کوئی کلام نہیں کہ مولوی صاحب نے (ان کی نیت اللہ تعالی کومعلوم ہوگی)

میح موجود آنجمانی کی نبوت سے بالکل انکار کردیا ہے۔ اگر آئندہ بھی وہ حقیق پر صدق دل
سے تمر بستہ رہے تو تمکن ہے کہ بورے اہل سنت بن جائیں گے۔ بالفعل ان کے ترجمہ
انگریزی میں نیچریت کا اقتداء نمایاں ہے۔ نہیں معلوم آپ نے علم حدیث کی سند کس درسگاہ
سے حاصل کی ہے اور بیٹی پیت نہیں گٹا کہ آپ حدیث مرفوعہ محدکوا پی رائے یا لفت پر ترجم
دینے کو آمادہ ہیں یا نہیں؟۔ اگر آمادہ ہیں تو بہم اللہ پڑھ کر اپ اگریزی ترجمہ کی اصلاح
کریں تاکہ جناب رسول النہ اللہ ہے کہ اقوال کے مطابق تغییر شائع کرنے سے آپ کا ہر دو
جہان میں حقیقی مرتبہ باند ہو، اور اگر پھر بھی احادیث محد کے بارہ میں آپ کا اعتقاد نہ بذب
رہے تو خدا ہے لا بزال کی آپ کوتم دے کر آپ کا فیملہ سننے کا ہرآ ل منتظر ہوں کہ رسول
سے تو خدا ہے لا بزال کی آپ کوتم دے کر آپ کا فیملہ سننے کا ہرآ ل منتظر ہوں کہ رسول
میاں کی طرح خواب یا کشف کے ذریعہ سے جناب میں ہے سامادیث کی صحت کا مسئلہ ہیں نہ
میاں کی طرح خواب یا کشف کے ذریعہ سے جناب میں ہے سامادیث کی صحت کا مسئلہ ہیں نہ میں بڑی سے جناب میں دیا ہو کو بعد وفات ہی تبلیل کا مکلف مانا پڑے۔

ا الله والرسول ان تسنيان تستسان على شيء فردوه الى الله والرسول ان كستم تؤمنون باالله واليوم الاخر (النساء ١٠٥) " يعنى محرا كرتمار درميان كى امرين اختلاف موجائ توالله اور اس كرسول كى طرف رجوع كروا كرتم كوالله اور دوز قيامت برايمان سهد

ب سس "فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم الا يجدوا في انفسهم حرجاً منا قضيت ويسلموتسليماً (النساء: ٢٥) "العن الساء

نی تیرے رب کہ شم ان کا ایمان ہی سی نہیں جو اختانی امور میں تھے سے فیصلہ نہ کرائیں اور یکی خیس بیرے درب کی تیرے رہاں کا ایمان ہی سی نہیں جو اختانی امور میں تھے سے فیصلہ تو کر سے اس کو بدوں چون وج اے بخشی منظور کرلیں اور مولوی صاحب متوجہ ہوکر سین کہ آگرا مادیث کا قرآن سے تعلق برق ہے تو خدا تعالی نے قرآن کی حفاظت کی طرح امادیث کا مرورانظام کر دیا ہے۔ نہ کورہ ہر دوآیات کی اورائی تنم کی دیگر آیات جن میں رسول النہ اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سے لی کرانے کا کوئی حق نہیں رکھا اور ہم ان آیات کو بعد وفات جناب رسول النہ اللہ منسوخ العمل یقین کر کے قیامت کے دن مواخذہ سے بری ہو میا کیں ہے؟۔

نوث!

قرآن شریف کی تغییر کا میا یک مسلمه واجهای اصول ہے کہ کسی لفظ کواس کی ظاہری ومتعارف مراد سے بدول ضروری ولحقة قرینہ کے جر گر چھیرنا جائز نہیں اور اہل سنت کے راسسنصون في العلم سنة آيات تشابر شلاً يدعرش وبد (چره) وغير باكى تاويل كويمى ناجا نزقرا به وے كران برصرف ايمان لا باكافى سمجا ب، كونكدان كى تاويل يس فتذكا خطره لازى ب، البذا اس درواز و کا بند کرنا کو یا فتندے محفوظ رہا ہے۔ امام ابو منیفتگا قول اس کے متعلق کتاب فقد اکبر میں اس طرح ہے۔ (اللہ تعالٰی کی مفات تخلوق کی مفات کی طرح نہیں۔اللہ تعالٰی کا ہاتھہ، وجبہ، ننس وفيروقرآن ميل ندكور ہے۔ محران كى كيفيت مجهول ہے اور ہاتھ سے قدرت يانسيت كى مراد لینا جائز نہیں۔ کیونکدان کی تاویل کرنا فرقد قدریہ ومعتز لدکا مشرب ہے۔ اگر بہتاویل مسجم ہے تو "ميدان (ووہاتھ)" كى تاويل پركال قدرت ہوگى اور (يد) ايك ہاتھ كى تاويل ناتص يانسف قدرت ہوگی۔جو بالکل باطل ہے۔ بعض نے بوقت ضرورت ایسے الفاظ کی تا ویل کو جا تر کہاہے۔ كَوْكُمْ لا يعلم تاويله الاالله والراسخون في العلم (آل عمران:٧) "شاك ك نزد كِكُ راسىخىون خى المعلم "ك بعدوتف جادر جوتا ويل كومرف الشاتعالى كحوالد كرتے ہيں۔ وواس آیت میں (اللہ) پر وقف كے قائل ہيں۔ باتی الفاظ جو تھيات قشابہ كی مرہ خارج بیں مثلاً ناروغیره سوال كامفهوم بمیشدای متعارف من سے متجاوز ند موكا الاتحض اس صورت میں جب کوئی خاص قرینداس لفظ اے متعارف وظامری مفہوم کوروک وے مثلاً قرآن شریف میں لفظ نار قریباً ایک وہیں دفعہ داتھ ہوا ہے اور موائے تمن مواقعہ ذیل کے ہاتی کل مواقعہ میں مغرد جالت میں ہدوں قرینہ ند کورہے۔

ا .... "كلما اوقد واناراً للحرب اطفاه ها الله (مائده: ٢٤) " في م

جس وقت میبود مسلمانوں کے واسطے لڑائی کی آگ سلگاتے ہیں۔اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔اس جگہ نار کے ساتھ قرید کلحرب ہے۔لہذا نارا پنے متعارف معنوں سے جدا ہوجائے گا۔

٣..... "مايا كلون في بطونهم الا النار (البقرة:١٧٤)"

سا النساه: ۱۰) "ان مردومثالوں فی بطونهم نارآ (النساه: ۱۰) "ان مردومثالوں میں تار کے ساتھ بطون قرید موجود ہے۔ جس کا حیات و نیا بیل کھانا محال ہے۔ محربطور عذاب کے آخرت میں بالکل ممکن ہے۔

اس تمہید کے بعداب اس ناری تحقیق مطلوب ہے۔ جس کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے۔ ''قلف یافار کونی ہردیا (انبیاہ: ۱۹ ۰) ''میں نار کے ساتھ کوئی ایسا قرید متعلم موجود نہیں جس کی خاطر نارا ہے خاہری و متعارف مراد سے جدا ہو سکے۔ پس مولوی محملی صاحب کا نار متعلقہ حضرت ابراہیم علیہ انسلام ہے مقابلہ کی آگ مراد لین تغییر باالرائے محض باطل ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی محملے حدیث نہمی ہوتی جسبہی محصن علم اصول کے روسے مولوی صاحب کی انسیر باطل ہوجاتی رکم اس آ ہت کے تغییر کرنے کو جب چندا حادیث بھی موجود ہوں تو ہمراول کے صاحب کی ماحب کی موجود ہوں تو ہمراول کے واقف نہ مدیث کے قائل۔ ببلک کو گمراہ کرنے کا وبال اپنے اور اٹھار ہے ہیں۔

## توث!

الدینرانل مدیث مورند ۱۳۳۹ هد مولوی محد علی گومرزا قادیانی کوسی موجود، مهدی معبوداور مجددزمان مانت بین لیکن ایسے امور خرق عادت یهال تک که پیدائش سی بی بیدائش می بی بیدر آپ مرسید مرحوم کے خیالات سے تنق بین مرزا قادیانی میچ کی پیدائش کوخلاف عادت بیدر کہتے بین -

من عبب تراز مسیع ہے مدر مردوں عبد من عبب تراز مسیع ہے مدر مردوں می عبد اور یہ میں اور یہ میں اور یہ میں کہتے ہیں کہ معلوم نہیں چرمولوی صاحب کوایے سے مہدی اور مجدد سے اختال ف کرنے کا کیا حق ہے۔ جس کووہ خودان تیوں القاب سے ملقب مانتے ہوں۔ رہو کو کیم مردو

ناظرین اس سے پہلے کھ نمونہ مولوی محملی ایم۔اے امیر احمد بید جماعت لا ہور کی تغییر القرآن بزبان انگریزی چیش کردہ خاکسار کا دکھ بھی ہوں گے اور ان کے علم حدیث کا عدم ضرورت حدیث فی تغییر القرآن کے عقیدہ کے متعلق اہل حدیث موری کی آگو برجس مطلع ہوگئے ہوں گے۔ مگر چونکہ سابقہ نمونداس قدر کافی نہیں کہ اس سے بعض اصحاب کوئی معقول رائے قائم کر سکیں۔اس لئے خاکسار سابقہ سلسلہ کے ساتھ اس نمبر کو پوست کرنے کے واسلے اوب سے خواست گارہے۔

اسس من المسبحين المسبحين من المسبحين ا

ب المحرين ترجم م ۱۵۵ و المناد في المطلعات ان لا اله الا المنت سبحانك إنى كنت من الظلمين و فاستجبنا له و نجيناه من الغم وكذالك ننجى المؤمنين (انبياه: ۸۸،۸۷) وكذالك ننجى المؤمنين (انبياه: ۸۸،۸۷) وكذالك ننجى المؤمنين (انبياه: ۸۸،۸۷) وارول عن المراك كردى و تير عواكو كي معود مير كا خلاصه نوث نبر ۱۹۵۳ من ظلمات برسه مراد وارول سے بول مولوى صاحب كي تغيير كا خلاصه نوث نبر ۱۹۵۳ من ظلمات برسه مراد سندركي معائب بين و و كيمو حكم لغات اور لين صاحب كي عربي المريدي لغات) لبذا

معیبت سای یا تاریکی کے مشابہ ہوتی ہے۔

یب بعد مولوی صاحب نوٹ بہر ۱۲۳۳ میں اس طرح کھتے ہیں کہ قرآن میں اس عربی بور آن میں کسی جگہ ہی نہ کورج ہے۔ بالعرور کسی جگہ ہی نہ کورج ہے۔ بالعرور اللہ کے کا مغیوم نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف منہ میں اخذ کرنے کا (لین صاحب) اپنی لفتہ کے کا مغیوم نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف منہ میں اخذ کرنے کا (لین صاحب) اپنی لفتات میں التقدم خاھا فی التقبل کی نظیر کھوکراس کے معنی کرتا ہے۔ (اس کا بوسہ لینے کے وقت اس نے اس کا مندا ہے ہونؤں میں لے لیا) اس بارہ میں ایک حدیث نبوی اللہ بھی موجود ہے کہ چھلی نے دھنرت کی صرف ایری کو منہ میں لیا تھا۔ اس میں بھی قرآن بائیل کی موجود ہے۔ جوقرآن نے برخلاف ہے۔ جوقرآن نے برخلاف ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب اس طرح لکھتے ہیں کہ: ''بحوالہ لغات لین صاحب بطن کے معنی قبیلہ اور پیٹ ہردو ہیں۔' مولوی صاحب قبیلہ کے معنی کور بیچ دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے خزد یک مابعد کے الفاظ سے یہ منہوم خوب جہاں ہے۔ مولوی صاحب اس طرح فرماتے ہیں کہ: ''اگر بونی اللہ تعالی کی تبیع کرنے والوں سے نہ ہوتا تو وہ اپنی قوم میں ایک معمولی حیثیت کا انسان رہتا اور نبی کا مرتب نہ یا تا۔ اگر بطن کے معنی پیٹ کے لئے جا کیں توضیرہ کا مرجع مجھلی ہوگا۔ محر کھر مجموبی یہ نتیجہ برآ مرنبیں ہوتا کہ مجھلی اس کو درحقیقت نگل لیا تھا۔ منہوم صرف یہ ہے کہ اگر ہونی تشبیع کرنے والوں میں نہ ہوتا تو مجھلی اس کونگل جاتی۔''

جواب!

مولوی صاحب کی جمیب و فریب توجید کی محاظرین قدرند کریں. بحر خاکسار تاویل سازی کفن بین ان کے قابل رشک کمال کا قائل ہے۔ مولوی صاحب نے لغت ہے ہوسد کی مثال ہے فاکدو اٹھا کر چھلی کو بھی ای قیاس پر اجازت نہیں دی کداس نے حضرت ہونس (علیہ السلام) کولقہ کر کے اپنے چید بین نگل لیا ہو۔ اگر چہر خلاف ہوسہ کے اس کمی اشیاء کا لقہ کرتا پید بین فی ایک ایک چیش خیمہ ہوتا ہے۔ دوسری خوش تسمی مولوی صاحب کی ہیں ہے کہ بیان کے واسطے اب من ما تکی مراد بلاز حمت اٹھانے کے آسمانی سے حاصل ہوگی اور ترجمہ کرنے کا راستہ بالکل صاف ہوگیا کہ (یونس اگر تبع نہ پر حتا تو آسلے میں ایک معمولی آ دی رہتا اور نبوت کا رتبدنہ پاتا) تویا بیمنہ ہوا کہ یونس اس واقعہ ہو کی بدولت ان کو نبوت عطاء ہوئی اور ان مولوی صاحب کے استعمال کی نہ تھے۔ صرف تبع کی بدولت ان کو نبوت عطاء ہوئی اور ان مولوی صاحب کے استعمال کی بید نہ تھے۔ صرف تبع کی بدولت ان کو نبوت عطاء ہوئی اور ان مولوی صاحب کے استعمال کو سے بھا

ے بہ جدید مسئلہ بھی قائم اور ثابت ہوگیا کہ نبوت وہی عطیۂ رحمٰن نہیں بلکسی سے وابستہ ہے۔
اس کے بعد المی یوم یبعثون کے متعلق مولوی صاحب نے نہیں بتایا کہ اگریس کے معن قوم کے
ہیں تو قیامت تک یونس معمولی آ دی کس طرح روسکتے ہیں۔ مولوی صاحب اس تاویل میں السیٰ
یوم یبعثون کو بالکل نظرائداز کر گئے ہیں۔

خیرآ کے سنے؟ مولوی صاحب بیٹن کے منی پیٹ کے تنایم کر کے بھی ایک مدیث کی بناء پر جس کا کوئی پند ونشان ظاہر نہیں کیا حضرت یونس کی صرف اینٹری چھلی کے مندویش دیتے ہیں اور چھلی کے پیٹ بیس ان کے واقل ہونے کا مقدمہ ڈیمس کر دیتے ہیں یہ مولوی صاحب کوقا نونی لیافت نے جس کی سند وہ حاصل کر بچے ہیں۔ اس تاویل سازی کے فن بیس بہت مدودی ہے۔ اب مولوی صاحب کو اپنی توجیہ پر یہاں تک حق الحقین حاصل ہوگیا ہے کہ تو دات ہوتاہ نہی کی اب مولوی صاحب کو اپنی توجیہ پر یہاں تک حق الحقین حاصل ہوگیا ہے کہ تو دات ہوتاہ نہی کی کہ سب باب دوم میں جو دا تعد معزت ایناہ ( یونس علید السلام ) کا قرآن سٹریف اور حدیث سے کے مطابق میا با جات کو بیا تا ہے۔ اس کو بھی محرف اور جعلی قرار دے دیا ہے۔ گویا قرآن یا حدیث سے کے مطابق بھی الجملی میا بات محرف ہیں۔

مولوی صاحب نے مدیث پیش کرنے بیل مفرور بخل کا ثبوت دیا ہے۔ اگراس مدیث کوروشی بیس لاتے تو ہم کو بھی اس مدیث کا دیدار نصیب ہوجا تا۔ ایک دفعہ ان کے بڑے میال (مرز اغلام احمد قادیانی) نے بھی کرش تی کی نبوت پر سے مدیث پیش کی تھی۔

(چشمه مغرفت ص ۱۰ فزائن ج ۲۲ م۲۲)

''کان فی الهند نبیا اسواد للون اسعه کاهناً 'لین ملک بندش ایک نی کالے بندش ایک نی کالے دیگ والا ہوگذراہے۔ جس کانام کا بن (کرش تھا) ہم نے دس سال تک سی بلیغ کی کہ ہم کواس جماعت سے یا معزمت اقدس (بڑے میاں تی ) سے اس مدے کا کوئی سراغ طے گرہم ناکام روکر آخر ہارگئے لے ۔ خیر کی جومولوی صاحب نے مدے کا حوالہ و نے کراس شل کوصاد ق کرد کھایا ہے۔ جس شی ایک فض روز وقو ہالکل شرکتا تھا۔ گر سحری اٹھ کرخوب الل خانہ کے ساتھ کھالیا کرنا تھا۔ ایک دن اس کی امال نے کہا بیٹاتم روز وقو رکھتے نہیں سحری کس مطلب کے واسطے کھاتے ہوں ۔ ووز ورکھتا یا ندر کھنا امرد نگر

اِ ان قادیانی کرش بی کا تو قاعدہ تھا کہ جس کام کوش صدیث کمیدوں وہ صدیث اور جس کوش صدیث کمیدوں وہ صدیث اور جس کوش غلط کمیدوں وہ غلط ہے۔ چونکسا ہا اس اُقاعدہ کوشی بائے آپ کو تعلیف بھی موٹی اور کامیاب بھی نہ ہوئے۔ موٹی اور کامیاب بھی نہ ہوئے۔

ے۔ مرسمری چھوڑنے میں صریح ترک سنت ہے تم جھے کو کا فربنا تا جاہتے ہو۔

اس مدیث مرفوع نے جن کو دومعتر محدثوں نے روایت کیا ہے۔مواوی صاحب کی تمام محنت پریائی بچھیر دیا ہے اور ٹابت کر دیا ہے کہ مولوی صاحب کوا حادیث صححہ پر ذرا اعتبار نہیں۔اگر چہ وہ احادیث کی حمایت کے مدعی ہیں اور ریجی اس حدیث سے ظاہر ہو گیا ہے کہ مولوی صاحب نے قرآن مجید کی غلط اور باطل تغییر لکھ کرلوگوں کو گمراہ کرنے کا وبال اینے او پر لیا ب\_مولوى صاحب كوحفرت يوس عليه السلام كم مجعلى كريي يي مي جانے معلوم نيس كوں ضداورا نکار ہے۔اگر بقول مولوی صاحب مجھلی نے حضرت بینس علیہ السلام کی صرف ایٹری ہی اینے مندمیں رکھ لی تھی اوران کونقصان نہ پہنچا تھا تو معجز ہ یا خرق عادت فعل تو اس طرح بھی ثابت موجاتا ہے۔مولوی صاحب نے مزیدروشن تبیں ڈالی کر مجھل نے جب حضرت یونس علیہ السلام کی ایٹری کواییۓ مندمیں لیاتھا تو آپ کا باقی دھڑسمندر میں کس پوزیشن میں موجودر ہا کھڑار ہایالیٹار ہا یاغو طے کھاتا رہااورمولوی صاحب نے اس امر کا بھی اطمینان نہیں دلایا کہ بچھلی جیسا گوشت خور جانور حضرت یونس علیه السلام کاکس بناءا دراصول برجسم خور دبر دہونے سے محفوظ رکھتا ہے اور جب تک ان کی ایٹری مندمیں ہے۔خودروز وے رہتا ہے۔ حتیٰ کہ سندر کے کنارے پرڈال دیتا ہے۔ مولوی صاحب کے نز دیک میرسب کچھ بامراللہ جائز ہوسکتا ہے۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام کا مجھلی کے پیٹ میں جانا جائز نہیں۔اب بھی اگر قرآن کی ایس تغییر د کچرکر کسی اسلامی ریاست کے حاکم یا اسلامی انجمن کے صدر یا سیکرٹری کی رگ خمیت میں جوش ندآ ئے تو اس کی ہستی یا عدم ہر دو برابریں۔ اہل سنت کے سیح مسلک پر انگریزی ترجمہ معد مخضر تفییر تیار کرو کہ انگریزی خوان مسلمانوں کو گمراہی ہے بیجانا سب کا اولین فرض ہے۔ کاش کوئی اسلامی انجمن یا اسلامی ریاست

اس طرف متوجه ہوکرا جعظیم حاصل کرے۔

نوٹ! الله تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس وقت رابطہ عالم اسلامی نه صرف انگلش بلکہ بچاس ساٹھ ہے بھی زائدز بانوں میں ترجمہ وتفیر شائع کر چکاہے۔فقیر مرتب!

ربوبوتميرسو

کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اخبار اہل حدیث امرتسر میں خاکسار کے دومضمون کیے بعد ديگرےمورند كيم اكتو بر ١٩٢٠ء ، ٨ راكتو بر ١٩٢٠ء كوشائع ہو چكے ہيں۔ جن ميں اى امر كو بخو لي ثابت کیا گیاتھا کہ مولوی صاحب احادیث میحدکوصرف زبان سے تعلیم کرتے ہیں ۔ محرقر آن شریف کی تغییر میں ان کو پس پشت ڈال کرتغییر بالرائے کو پیش کر دیتے ہیں ۔ان کے اور قادیانی جماعت کے نزویک اگر چہ بیٹل بالکل جائز ہو ۔ گرمحمہ ی مسلم انگریزی دانوں کے داسطے جود بی تعلیم سے کافی حصنهبین رکھتے بیتفیرسراسر گراہی کا موجب ہے۔اس تتم کے انگریزی دان گریجویٹ بالعوم قر آن شریف کوبھی انگریزی زبان کے ذریعے ہی سیکھنا پیند کرتے ہیں اور باوجو دار دو پڑھ کنے کے بھی وہ کسی محمدی مسلمان کاار دوتر جمہ یاار دوتغییر دیکھنالپندنہیں کرتے۔ چونکہ اہل سنت کے اصول اورعقا ئد کی بناء پرکوئی انگریزی ترجمه معتقبیراب تک شائع نہیں ہوااور نہ کسی مسلم ریاست کی توجداس طرف ہوئی ہے۔ ندائجمن حمایت اسلام لا ہورائجمن نعمانیدلا ہورکسی انجمن الل حدیث نے اس ضرورت کواب تک بورا کرنے کا دعدہ یا اعلان شائع کیا ہے۔اس واسطے ہمارے انگریزی دان بھائی مولوی صاحب کے ترجمہ اور تغییر کوخرید کرنے سے باز نبیس رہ سکتے ۔ صرف اس قدر نبیس بلکہ اس کی تعریف میں چندکلمات مرح کے بھی ان کی زبان سے خاکسار نے خودا ہے کا نول سے سے ہیں۔ اگر بنظر ہمدردی یا غیرت اسلام کوئی انگریزی دان اہل سنت سے مولوی صاحب کے ترجمها ورتفسير كے متعلق كچے دوشنى برنبان أثمريزى ذال ديتے تو خاكساركواس ضعيف العمرى ميں دہ محنت برداشت ندكرني يرتى - جو يحي عرصه سے كرر با موں \_ عمر الحمد للد كالله تعالى في آخراس خدمت كرواسط اس حقيرب بشاعت كوپندفر مايا-"ذالك فيضل الله يدوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم "للذابورے" الصحكاليك الكريزى رساله مولوى صاحب ك قرآن كم متعلق بناء برمفت تقتيم شائع موكيا ب\_ جوقابل مطالعه ب ممكن ب كدكس وقت اس کے اقتباسات سے ناظرین کومحظوظ کیا جائے۔اس قدرا طلاع دینا دلچیں سے خالی نہیں کہ سرگودھا میں مذکورہ اگریزی قلمی رسالہ جس جس کر بجویث نے پڑھا ہے اس کے ول میں مولوی صاحب کے ترجمہ اور تغییر کی نسبت وہ سابقہ عظمت باتی نہیں رہی۔اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہے کہ

میرے رسالہ کی چھپوائی کا زیادہ تر حصہ انہوں نے بی ادا کر دیا ہے۔ ریو یونمبر سم

ناظرین گذشتہ تین نمبروں میں مولوی محم<sup>ع</sup>لی لا ہوری کے اس تر جمہ اور تفسیر کی مختصر كيفيت سے آگاہ ہو چكے ہول گے۔جو آپ نے بربان انگر برى شائع كى بے۔مولوى صاحب نے پہلی دفعہ یانچ ہزارجلدیں ولایت ہے تیار کرائی تھیں۔ جوقریباً کل فروخت ہو پھی ہیں۔اب آ پ نے دس ہزار جلد کا انڈنٹ ولایت میں بھیجا ہوا ہے۔جس کی تعمیل امروز فر دا ہوا جا ہتی ہے۔ ہمارے اسلامی بھائیوں کی بدنداقی ہے مولوی صاحب نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ان کومعلوم تھا کہ فیصدی ای گریجویٹ اور دیگر انگریزی وان مسلمان بوجه مسلمان ہونے کے باوجود دریش منڈ وانے کے انگریزی قرآن کوضرور کم وبیش پڑھیں گے۔ پس ترجمہ وتفسیر کے ذریعے سے اپنے جدید فرقه کے عقائد ہے ان کومتاثر کرنے کا بہتر موقعہ ہاتھ انہیں آئے گا۔ اگر تحقیق کی جائے تو انشاءالله پہلی پانچ ہزارجلدہے جار ہزارجلد ضرور محمری مسلمان خرید چکے ہیں۔ میں اس نتیجہ پر بعض شہروں میں محمدی مسلمانوں کے پاس مولوی صاحب کا انگریزی قرآن بچشم خود دکیے چکا ہوں ممکن ہے کہ میرا پر تخمینہ پوراضیح نہ ہو ۔ گراس کے قریباضیح ہونے میں شک نہیں ۔ مولوی صاحب نے ا نے ترجمہ وتفییر میں ملائک کے ممثل ہونے سے صریح انکار کردیا ہے درحالید بخاری اورمسلم میں علاؤه دیگر کتب؛ هادیث کے ملائک کا انسانی وجود میں تمثل ہونا بلاتاویل روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ایک طرف مولوی صاحب کا احادیث صححہ کو برسر دچیتم قبول کرنا اور دوسری طرف ان سے صاف الكاركرديناايك اليي بداصولى ب-جس كوجس قدرنفرت كى تكاه سدد يكا جائ كم ب قادیانی جماعت نے البتہ پہلے پارہ کے اردور جمہ میں اپن تفسیر کے چنداصول شروع میں لکھے میں۔جن میں احادیث صححہ مرفوع کو تسلیم کرلیا ہے۔ گر آخراس پر قائم نہیں رہی۔ چنانچہ ناظرین مبصرین سے بیراز پوشیدہ نہیں۔اب خداتعالی کی قدرت کا تماشہ لا ہوری اور قاویانی ہرووییں قابل دید ہے کہ احادیث صحیحہ کو ہر دو جماعت تسلیم کرتی ہیں۔ گھر کم از کم تغییر میں ان کو پس پشت ڈال کراین رائے سے کام لیتی ہیں۔اہل سنت کے ان ہردو جماعتوں سے مناظرے ہوئے ہیں۔ جن میں اہل سنت نے ان کا قافیہ ایسا تنگ کیا ہے کہ سواان جماعتوں کو بچاؤ کی اور کوئی صورت نظر نہیں آئی۔اس جماعت کے ہر دوفریق ہے آئندہ اگر بحث کا موقعہ ہاتھ لگے تو احادیث صححہ کے قبول کروانے کا اصول ضرور قائم کروالینا جاہئے۔ورندان کے چیلنج کی مطلقاً پرواہ نہ کرنی جاہیے۔ تكست كى صورت ميس بھى بيلوگ اپنا اخبارات ميں اپنى فتح كا ذكك بجا كرا پناسكد جماليتے ہيں۔

ان نمبر میں بخاطر ضیافت طبع ناظرین ایک دو مثالیں مولوی محد علی کے انگریزی قرآن سے پیش کرنا ان کی قرآن فی کا سرٹیفلیٹ خیال کرنا مناسب ہوگا۔ مولوی صاحب سنے ۱۳۳ پر بذیل آیت 'او کا لذی مرّ علی قریقہ (پارہ ۳ رکوع ۳)' کے واقعہ کو خواب کا واقعہ بٹا کر لکھتے ہیں کہ قرآن ایسے واقعات کے متعلق جو فاص عبارت یا طرز واقعہ یا کسی ماقبلی تاریخ کے رو سے خود بخو دخواب کا منہوم ہو۔ لفظ خواب کا بالعوم استعال نہیں کرتا اور اس اصول خانہ زاد کی تصدیق میں مولوی صاحب معزت یوسف نے تصدیق میں کہ جب معزت یوسف نے گیارہ تارول اور سورج اور چاند کواپنے کو مجدہ کرنے کا تذکرہ اپنے والد کوستایا تو خواب کا لفظ بالکل استعال نہیں۔

جواب!

اگر حضرت بوسف علیداللام نے اپ بیاب سے اس تذکرہ کے وقت خواب کالفظ استعال نہیں کیا تو کیا حرج تھا۔ کیونکہ اس وقت وہ بالکل نابالغ تھے اور واقعہ بھی ایسا تھا جس کا فلام ری عالم ناسوت میں امکان تھا۔ جب باپ نے بیوا قعہ سنتے ہی کہدویا''یسا نہیں لا تقصص رؤیاك علی اخوتك فید کیدوا لك کیداً (یوسف: ۵) '' یعنی اے بی اس خواب کا ذکر اپ بھی نول سے مت کرنا نہیں تو وہ تیرے واسطے کوئی بری تجویز کریں گے۔ تو پھر بجو میں نیوں سے مت کرنا نہیں تو وہ تیرے واسطے کوئی بری تجویز کریں گے۔ تو کی سر بھی نہیں آتا کہ قرآن نے اس واقعہ میں خواب کا لفظ استعال کرنے سے کیوں کر پہلو تھی کی ۔ اگر ایک بچہ نے سوا خواب کا لفظ ترک کیا تو دوسرے ہوشیار اور زیرک نے اس بات کو واضح کردیا۔ لہذا مولوی صاحب کا اصول خانہ زاد تار عظبوت سے بھی کمزور ہے۔ یہ جماعت قرآنی معارف کے خاص علم کی مدی ہے۔ مگر مولوی صاحب اگر بھوآ کے جل کرقرآن کو و کی کھتے تو اس آیت کونو دھنرت یوسف کی زبان سے من لیتے۔''قسال یہ ا است ھذا تساویہ لرؤیای من قبل قد جعلمها رہی حقاً (یوسف: ۱۰۰)''

مولوی صاحب نے تجیل سے کام لے کرا پنا بنایا کام بگاڑ دیا ہے۔ بیٹا ہت شدہ امر ہے کہ جو جو واقعہ خواب کا قرآن مجید میں فدکور ہے وہاں قرآن نے اس کو پرد ڈاخفا میں ہر گزنہیں رکھا۔ بلکہ صاف لفظ (منام) یارؤیایا تا ویل کا استعمال کر کے سی اہل ہوا کی دال گلئے نہیں دی۔ حضرت ابن عباس نے اس اصول کوتا ڈکر اہل اسلام پر ایک بڑا بھاری احسان کیا ہے کہ قرآن شریف میں لفظ (رؤیا) پورے سات دفعہ دکھے کر صرف سور ڈبی اسرائیل والے رؤیا کواس کے عام معنوں سے مشفیٰ کر دیا ہے۔ چنا نچہ امام بخاری علیہ الرحمة نے (جمع ۲۸۷) اور (بخاری

19

جاس ۱۹۷۸) میں دود فعداس پر باب باندھا ہے۔" و سا جعلنا الرق یا التی اریناك الا فتنة للناس "جس میں رویا كالمتح منہوم واقعہ چثم دید ہے۔ نہ كہ خواب كاحضرت ابن عباس ركيس المفسرين نے اس آیت میں لفظ فتنہ كے قرینہ كود كھ كرمطلب اور منہوم كو بخو بى واضح كرديا۔ گرافسوس اہل ہوائے اس سے فائدہ اٹھانے كى بجائے اپ آپ كوفتنه كا مصدات خابت كرديا اور معراج نبوى كوخواب يا كشف سے منسوب كر كے اہل سنت كى جماعت سے عليحدہ ہوگئے۔ قرآن كوفرآن سے بجھنا قرآن بنہى كاسب سے پہلا اصول ہے۔ دوسرااصول حدیث مرفوع ذریعہ ہے۔ تیسرا اصول حفرت ابن عباس وديگر جمہور صحابہ كامنہوم جہارم تاريخ وعرفی علم ادب ہے۔ بشرط يہ كہ ميہ پہلے تين اصولوں كے خلاف نہ ہو۔ بجھا ورجى اصول بر رہیں۔ جن كافل بيان بير طوية كہ ميہ پہلے تين اصولوں كے خلاف نہ ہو۔ بجھا ورجى اصول بیں۔ جن كافل بيان بير مطون نہيں۔

''فلَما بلغا مجمع بِينهما نسيا حوتهما فالخذ سبيله في البحس سربا (الكهف: ٦١) "لعنى جب برووخش دودرياول ك لمنح كى جكر بينج تو دونول ا بنی مجھلی کو بھول سکھے ۔ پس مجھلی نے دریا میں سرنگ بنا کرا بناراستدلیا ۔ مولوی صاحب کا معدقا دیا فی جماعت کے جب معجزہ ہے صاف انکار کاعقیدہ ہے تو کس طرح ممکن تھا کہ تر جمہ میں تحریف نہ کرتے۔ آپ نے صفحہ ۲۰۰ پر بوں ترجمہ کیا ہے (اور مچھلی سمندر میں راستہ لے کر جلی ) مولوی صاحب نے سر باکوجورات لینے کی کیفیت کوظام رکرتا ہے۔ بالکل نظرانداز کردیا ہے۔ ایے نوٹ نمبر١٥١٣،١٥١ مين اس صفحه براس طرح لكست بي كه (بهوجب حديث بخارى مجهل كأتم مونا صرف منزل مقصودل جانے كانشان تفاقر آن ياحديث ميں ہرگز ثابت نبيس ہوتا كديد بھوني ہوئي مچھلی تھی۔ تعجب کا ظہور مچھلی کے دریا میں علے جانے پرنہیں بلکدام پر ہے کہ صاحب موی اس کا تذكره موىٰ ہے كرنا بھول كيأتھا۔)مولوى صاحب نے بخارى كاحوالدديے سے اپنى حديث دانى پر بخت دهبه لگایا ہے۔ بخاری نے ۱۴ ویں یارہ میں حضرت مویٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ك واقعد ك متعلق ايك باب بانده كردوا حاديث لكهي بين - جن ع محيل كالمجيب طرح ہے دریامیں راستہ بنانا ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین خود بخاری کھول کرد کھے لیس کے مولوی صاحب نے کہاں تک دیانت داری سے کام لیا ہے۔ راقم بوجہ طوالت ان کی نقل سے معذور ہے۔ مجھل کے عجیب طور پرراستہ بنانے پرایک تو لفظ سر باشد ہد ہے۔ دوسراحضرت موی علیه السلام کے دفیق کا خوديثم ويرواقع جسيرية يت ألم ب- واتخذ سبيل، في البحر عجباً "باقى را مولوی صاحب کا فرمانا کہ قرآن شریف ہے ثابت نہیں کہ بیچھلی بھونی ہوئی تھی۔ سوناظرین

مولوی صاحب کی قرآن بھی پرضرورہنس کر کہیں گے کہ جب موئی نے اپنے رفیق سے ناشہ طلب کیا۔ (اتساط عدا ما) تو وہ کمشدہ چھلی ناشہ کا کیوں کرایک جزونہ تھی؟۔ اور بالفرض محال زندہ رکھ لی تھی۔ جب بھی اتنا عرصہ بدوں پانی کے وہ کیونکرزندہ رہ سی تھی ؟۔ قرآن شریف سے چھلی کا زندہ موجانا بہرصورت ثابت ہے اور مولوی صاحب کی تغییر بالرائے باطل ہے۔ مولوی صاحب کو خاکسار نے اپنے اگریزی جدیدر سالہ میں صادق تو بدکا اعلان کرنے کے واسطے ایک مود بانہ چھی کہ سے۔ دیکھے مانے میں پانہیں۔

## ر يو يونمبره

پیغام صلح کی لعنت کا مصداق کون ہے؟۔

مولوی محمطی آمیر جماعت احمدی لا ہور ہے انگریزی قر آن کا اردو میں کیم اکتوبر ۱۹۲۰ء ے سلسلدر یو پوشروع ہے۔جس پر پیغام ملے کے ایدیشرصاحب نے ایس سکوت اختیار کی ہے کہ گویا ان کی دوات سے سابی نے جواب وے دیا ہے۔ وس ماہ کے بعد اب ذرہ بیدار ہو کرحوت موی علیدالسلام کے متعلق مندرج فمبر مطبوعه ۵ اگست کا جواب لکھاہے گرباقی اعتراضات کے نزدیک آنے ہے آپ کا قلم کا نپ گیا ہے۔ہم شروع سلسلہ سے ہی ہر دومرزائی جماعت پر معجز ہ کے انکار کا الزام عائد کرر ہے ہیں۔جس پر پیغام صلح مور ندے کر تمبر ۱۹۲۱ء صفحہ میر مرزا قادیانی کا شعرُقُل كركِ المعنة الله على الكاذبين "كافتوك ساتا ب- بال بم شليم كرتے ميں كه مرزا قادیانی نے قرآنی معجزات کے منکر کوملعون کہا ہے۔ گراب دیکھنا یہ ہے کہ درحقیقت اس لعنت كالمصداق كون ہے؟۔اصول عمل كى خاطر وضع كيا جا لا ہے۔ مگر باوجود معجزہ ثابت ہوجانے كاس وتسليم ندكرنا منكركو لعدفة الله على إلكاذبين "كاواقعى مصداق بناديتا ب- الل حدیث مور ند کیم اکتوبر ۱۹۲۰ء مور ند ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۰ء نمبر ریو یونمبر ۲۰۱ میں ہم نے متعلق تین معجزات کی بحوالہ احادیث صیحت تغییر کی تھی ۔جس ہے مولوی محمالی صاحب نے اسینے اتکریزی قرآن میں بالكل انكار كرديا بمواہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام كا واقعی آگ میں ڈالا جانا ووسرا حفزت یونس علیه السلام کا مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوتا۔ تیسرا حضرت عیسیٰ علیه السلام کا بحالت رضاعت البهام سے غیب کے متعلق کلام کرنا اب پیغام صلح کے ایڈیٹر صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ یا توحتی الوسع جلد ثابت کردیں کہ جناب رسول التعلیق نے فرکورہ واقعات کے متعلق ہماری بیان کردہ تفییر نہیں کی یا اس لعنت کوواپس کے کرحسیب مراتب ہر دواحمدی جماعت میں تقسیم فر مادیں۔ باقی پیغام صلح کی مہذبانہ تحریر کی بات ہم قلم کوروک لیتے ہیں۔ کیونکہ بیان کی سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں ان کے چیننج کا جواب انشاءاللہ دیا جاوے گا۔ نوٹ! جواب دیکھور یو یونمبر امیں۔

ريويونمبرا

مولوی صاحب اپ قرآن کے صفح ۱۳۳۱ پر بذیل آیت و ما قتلوه و ما صلبوه (الی) و ما قتلوه یقیناً (نسان ۱۹۷۰) نیم بیان تحریفر ماتے ہیں کہ نفظ صلبوه سے تک کے صلبی عذاب کی نفی ثابت نہیں ہوتی نفی صرف صلبی عذاب سے موت کی ہے۔ اس کے متعلق کچھ اور بیان بھی درج ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سے صلیب پر عذاب ضرور دیئے گئے۔ گروہ ال وه فو ہے نہیں ہوئے۔ بلکہ بعد ازیں قدرتی موت سے مریکے ہیں۔ مولوی صاحب سے کے صلیبی عذاب میں نصار کی کے مقلد ہیں اور ان کی قدرتی موت کے وقوعہ میں اپنے خیالات کے پابند ہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن کی جارتی ہات ذیل کو بالکل نظر انداز کر سے قرآن بھی کے ایک اعلی اصول کو پس پشتے ڈال ویا ہے۔

ا اسس ''وجیها فسی الدنینا والاخسرة و من المقسربین (آل عسم ان دومین المقسربین (آل عسم دان دومین از ترت بردومین باعزت موگا اور فاص الخاص بندول میں سے ہے۔

ب ..... ''ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين (آل عمران: ٥٠) '' يعنى يهود في سيح كه باره ميس برى تدبير سوچى اورالله فه بحى تدبير سوچى اورالله سب تدبير كرف والول يرغالب ر بتا ہے۔

ج ..... ''واذ کففت بنی اسرائیل عنك (مائده:۱۱۰)''یین اے سے تم الٹدکا احسان یادکرو۔ جب اس نے تم کوبی اسرائیل کے ہاتھوں سے بچالیا۔

د وجعلنی مبار کآ اینماکنت (مریم ۲۱) "اور حفرت سے علیہ السلام نے بالہام ربانی مہدیں کہا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو بابر کت بنایا ہے۔ جہاں کہیں میں رہوں۔ اگر کوئی باانساف عربی ججھے والا فیکورہ بالا چار آیات کی سیح مراد پرخور کر ہے تو ہر گزیمکن نہیں کہ وہ اس امر کے قبول کرنے کے واسطے تیار ہوگا کہ یہود نے حضرت سیح علیه السلام پر قابو پالیا اور ان کو پکڑ کر ذلیل بھی کہا اور آخر صلیب پر چڑھا کرکیل کا نے ان کے ہاتھوں اور پیروں میں مفویک دیے۔ مولوی صاحب نے چار آیات فدکورہ میں سے صرف دوسری آیت کی تاویل اس

طرح کی ہے کہ یہود کا مکر بیتھا کہ وہ سیج علیہ السلام کوصلیب پر بعثتی موت سے ماریں اور اللہ تعالیٰ کا بيكرتها كمت عليه السلام كوفنتي موت سے بچاليا۔مولوي صاحب واحاديث مرفوعہ کے دوكرنے ميں تو مولوی عبداللہ چکڑ الوی کے قریبا ہم پہلو تھے بی گرنصوص قرآنی کو بھی رد کر کے ان کی ایم تاویل کرنے کے عادی ہیں۔جس کی دیگر آیات مانع ہیں۔نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز خا کسار کومولوی صاحب کی قرآنی تغییر کی تر دید پر بالخصوص کیوں مامور کیا ہے۔ جب ملک میں خاکسارے بڑھ کر انگریزی اور عربی دان مسلم اصحاب موجود ہیں۔جن کی شاگر دی کو میں اپنا فخر کرتا ہوں۔ مجھ کواس میں یمی حکمت اللی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی قر آن فہمی میں میرا خاص معاون ہونا پیند کرتا ہے۔ ناظرین ایک کرشمہ قدرت کی مثال اس کے متعلق ملاحظہ فر ما کرمیرے حق میں دعا کریں۔ تا کہ آئندہ بھی اس اسلامی خدمت کوخلوص باطنی ہے انجام دیتار ہوں۔ وہ كرشمەقدرت يارحت اللى بەب كەقدىر سے قرآن كى ايك ايى آيت ميرے سامنے لائى گئ ہے۔جوندکورہ چارآیات کی پوری اور سیح تغییر ہی نہیں بلکہ برقتم کی مردود تا دیل کا پورا قلع قمع کر دیتی ہے۔قرآ ن شریف کے یار وہ رکوع ۱۸ میں آیت ذیل نے ہرشم کی باطل تغییر بالرائے کوروکر دیا ہے اور سے علیہ السلام کو یہود کے قابو میں ہر گزنتیں دیا اور جب یہود کو الع پر قابو ہی نہیں دیا تو ان کی گاگول پرطمانیچ مارنا، منه پرتھوکنا اور کانٹول کا تاج پہنانا اور آخرسولی پر چڑھا کرکیل کا نے باتھوں اور یاؤں پڑھوک دینا۔ کیوں کرلائق تسلیم ہے؟۔ "واذید مکربك الدیس كفروا ليثبتوك اويقتلوك اويخرجوك ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين (انسفال: ۳۰) ''لیخی اے محمولیات ہمارے احسان کو یاد کرو۔ جس وقت کا فروں نے تمہارے گرفتار كرنے ياقبل كرنے ياشهر سے نكال دينے كى تدبيركى اور دورة تدبير كرتے تھے اور اللہ بھى تدبير كرتا تھا اوراللدسب كى تدبيرون برغالب آنے والا ہے۔اس جگہ تجیل سے شاید كوئى مير ابھائى اس طرح نه کہددے کہ بیآیت تو جناب سرور کونین علیہ السلام کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت سے علیہ السلام ہے اس کا کیاتعلق؟۔ ہاں تعلق تو ایک طرف رہا بلکہ بعینہ یہی آیت حضرت سے علیہ السلام کی حفاظت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔اگر فرق ہے تو صرف پیہے کہ زمانہ چونکہ قر آن کریم کے نزول ونت گذر چکا تھا۔اس واسطےاس آیت میں ہرود افعال ماضی میں ہیں اور جناب رسول التعلیق کے متعلق جو مذکورہ آیت ہے اس کے ہر دوافعال مضارع میں ہیں۔ کیونکہ آپ نزول آیت کے وقت موجود تھے گروالله خیس العلکدین ہردوآیات کے آخیر میں ماوی ندکور -- ' ومكروا ومكرالله والله خير الملكرين (آل عمران: ٤ ه) ''مُرُورة العمرايك، ي

22

قبیل اور منہوم کے ماتحت ہیں اور تمام قرآن میں صرف دود فعہ بیآ یت داقعہ ہوئی ہے اور صرف دو

پنیمبروں کے واسطے اب خاکسار کو ظن غالب ہے کہ اہل السنت مسلمان تو ایک طرف رہے

لا ہوری اور قادیانی (احمری) ہردوفر بی بھی اس امر کوشلیم کرتے ہیں کہ حضرت رسول کر پیم اللّه ہوری اور قادیانی الا میں اس امر کوشلیم کرتے ہیں کہ حضرت رسول کر پیم اللّه ہوری کفار قریش قابونہ پا سکے جب انہوں نے ایک رات آپ کے مکان کا محاصر گرفتاری یا تل کے

ادادہ سے کر لیا تھا۔ گرآپ حضرت علی گوا پی چار پائی پرلٹا کر ہمر اہ حضرت صدیق چیکے سے دو پوش

ہوکر غار تو رہیں جو مکہ شریف کے قریب ہی مدینہ کے داستہ پر واقعہ تفاجا چھے بینے اور محاصرین اس

نیبی اور اعجازی فرار کو معلوم کر کے باوجود گر ما گرم تھا قب کے آپ کو گرفتار کرنے میں خت تاکام

اور ما ہوں ہوئے تھے۔ یہ ایک متواتر تاریخی واقعہ ہے۔ جس سے اٹکار کرنا کو یا اللہ تعالیٰ کی غالب

تہ ہیر کو جس کا اظہار اور ثبوت (خیر الم کرین) میں موجود ہے۔ بالکل باطل کردینے کے مساد کی

ہور اس بائل باطل کی کل تا و بلات باطلہ کو اس آ یت نے بالکل ھبانے منشورا کردیا ہے۔

ہے اب اہی ہا کو کا اور جرت ہے کہ وہی آیت جب حفرت محدرسول التعلیق کے واسطے وارد ہوتو و باتی ہے۔ اور جرت ہے کہ وہی آیت جب حفرت محدرسول التعلیق کے واسطے جب بعینہ وہی آیت حب بعینہ وہی آیت حضرت میں علیہ السلام کے بارہ میں وارد ہوتو یہ نتیجہ برآ مدکیا جاتا ہے کہ بہود یوں نے ہے ابن مریم کو گرفتار کرلیاراسة میں ہرطرح کی ناگفتی بے دن ہمی کی اور آخرسولی یہود یوں نے ہے ابھوں اور ہیروں میں کیل کا نے بھی ٹھونک دیے۔ (نعوذ بانلڈ من ہزہ البہتان ہو جاتا ہے کہ العظیم) ایک ہی ہم کی ہردو آیات ہے دو محتلف نتیج پیدا کر نااہل حق اور اہل علم کی شان سے نہایت بعید ہے۔ اب خاکساراللہ تعالی کی حکمت بالغہ کاراز بیان کرتا ہے کہ اس نے صرف دو پینم ہروں کے واسطے ہی کیوں ایک ہی قبیل کی آیت نازل فرمائی ؟۔ عالم الغیب جل شانہ کو معلوم تھا کہ مسلمان کہلانے والوں ہے بھی ایک فرقہ کسی وقت تقلید اہل کتاب کر کے حضرت میں علیہ السلام جیسے واسطے ہی کیوں ایک ہی جود نہ کور پانچ آیات ان کی شان میں پڑھنے کے ان کی تاویل باطلہ کر کے جضرت میں علیہ السلام جیسے کہلانے والوں ہے بھی ایک فرقہ کسی وقت تقلید اہل کتاب کر کے حضرت میں علیہ السلام جیسے کے جضرت میں علیہ السلام کی ہود کے حوالہ کر کے بری ہے آبروئی ہے آ خرصلیب پر چڑھائے گا اور ان کے ہاتھوں ہیروں میں کیل کا نے ٹھو تک دیا تسلیم کر کے معلم مسلمانوں کو گراہ کرے گا۔ اور ان کے ہاتھوں ہیروں میں کیل کانے ٹھو تک دیا تسلیم کر کے معلم مسلمانوں کو گراہ کرے گا۔ وار ان سے مناظرے بھی کے ورد کی ہود کے حوالہ کر کے معلم مسلمانوں کو گراہ کرے گا۔

بسب سے دروں کا این اور کا میں کو دروں کا بھی ہو ہو ہو گائی بھی کھولی سے مرجناب رسول خدائن اللہ کے اس متعلق خیر الماکرین والی ندکورہ آئیت کو حضرت مسیح کے متعلق خیر الماکرین والی آیت سے تطبیق وے کراس قادیانی گروہ پر کسی نے اب تک جمت پوری نہیں کی۔ جناب سرورکونین کے متعلق خیر

الماكرين والى آيت ہميشة قرآن ميں ہرز ماند ميں زير تلاوت رہي \_سلف كےعلاء اورمفسرين كو حضرت مسيح عليه السلام والى خير الماكرين كى آيت ستة نفيق دے كر سيح متيجه اخذ كرنے كى اس واسطے ضرورت محسوس ندہوئی کدان کے عہد میں قادیانی خیاا تکاس قدر چرچانہ تھا۔ انہوں نے دیگر آ یات محولہ صدر کوسیح علیہ السلام کے عدم صلیب اور عدم ذلت کافی نصوص خیال کیا۔ چنانچہ اال سنت بے ایک بھی باعلم مصنف یامفسر نے حضرت سے علیہ السلام کا یمبود سے گرفتار ہو کرصلیب بر چڑ صافیا جانا سلیم نمیں کیا۔ حتی کرممذا قادیانی نے اپنے آپ کوسیح ابن مریم بنانے کی خاطر جدید عقائد کی بنیاد ڈائی اور قرآنی آیات کی تاویلات باطلہ کا دروازہ ایبافراخ کردیا کہ بموجب پیش گوئی حضرت میں علیہ السلام اچھے لکھے پڑھے بعض مسلمان بھی اس جار دیواری میں داخل ہو گئے۔ خاکسار بالفعل احادیث صححه کونظر انداز کر کے جن کی رو سے مرزا قادیانی مسے موعود ہرگز نہیں بن سكتى ـ بردولا بورى اورقاديانى جماعت كواس آيت كي طرف متوجد كرتاب - " ويسمك رون ويمكرالله والله خير المكرين (انفال:٣٠) "يرا يت متعلق جابر سول المعلقة حَضَرتُ مَنْ وَالِي آيتُ ومكرو المكرالله والله خير الملكرين (آل عموان:٥١) ''ك مترادف ہے۔ اندریں صورت خاکسادنہایت اشتیاق ہے اس امر کا ختطر رہے گا۔ مرزائی جماعتوں میں کوئی فرو باانساف قرآن شریف کواللہ تعالی کا بےمثل بلغ کلام یقین کر کے اس قرآنی نعس سے سامنے جو کسی تاویل کی متحل نہیں۔اپنے تقلیدی عقیدہ سے توبہ کر کے اہل سنت ك زمره يس شامل مون ك واسط آماده ب يانيس يكر "ابدجهل از كعبه الدوابراجيم ازبت غانه كارباعنايت است باقى بهانهُ '

ر يولونمبر ٢

فاکسار نے نمبر ۵ مندرجہ اہل حدیث مور ند ۲ رسمبر ۱۹۲۱ء میں چند آیات قرآنی کی بناء پر ثابت کیا تھا کہ یہود حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام پر ہرگز قابونہ پاسکے۔ چہ جائیکہ ان کو بعزیت کر سے سولی پر چڑ ھا دیا ہوا ور یہ بھی لکھا تھا کہ کی اہل سنت کے فسریا عالم نے اس امر کو تسلیم نہیں کیا کہ حضرت سے علیہ السلام واقع میں سولی پر چڑھائے گئے ہے۔ اس پر ایڈیٹر پیغام صلح نے اپنے اخبار مور ند ۵ راکو بر ۱۹۲۱ء کے صفحہ پر اس کے متعلق اہل سنت کی ایک معتبر کتاب کے حوالہ سے اس مضمون کی تر دیو کمھی تھی۔ خدا بھلا کرے ایڈیٹر صاحب اخبار اہل حدیث کا جنہوں نے محض حق کی تائید کی فاطر اپنے اخبار مور ند ۱۹۲۰ء کے صفحہ ۴ پر انگلی میں مسلح کی علیت ودیانت کی ایک قلعی کھول دی کہ اب تک وہ ان کے جنٹ کے سامنے ایڈیٹر پیغام صلح کی علیت ودیانت کی ایک قلعی کھول دی کہ اب تک وہ ان کے جنٹ کے سامنے

آ نے کی بالکل جراً تنہیں کرسکا۔ وہ صفمون بعد حذف امور غیر متعلقہ و بعد حذف عربی عبارت عنوان ذیل ہے شر دع ہوتا ہے۔

قادیانی امت علم فضل میں کہاں تک درجہ کمال رکھتی ہے

ہم بتاتے ہیں کی حقیق مسائل میں اس است کو کیا درجہ نصیب ہے۔ ناظرین کومعلوم ہوگا کہ ہمارے مکرم دوست ماسٹر غلام حیدرصا حب پنشز سرگودھا قادیانی امت کے انگریزی ترجمہ کی تقید کررے ہیں۔ چنانچدان کی طرف سے منمبرنکل چکے ہیں۔ان کے جواب میں ایڈیٹر بيغا صلح لا مورايك جكد لكمتاب.

ماسر غلام حیدر صاحب نے توسن سائی ہی باتیں یاد کی ہوئی ہیں۔اگر ماسر صاحب اس روایت ہی کو پڑھ لیتے۔ جو کتاب استیعاب سے مدارج النبوة میں نقل ہوئی ہے کہ بعد نزول سوره نساء جس مين آيت "ماصلهوه" وارد جو كي ب- حضرت حاطب بن الى بلتعة (جوبدري. محابیس تھ) آ تخضرت اللہ کے قاصد ہوکرمقوقس والی اسکندریے جومیسائی تھا۔ نامدمبارک انخضرت الله كالركاع - تومقوس نان سے بياعتراض كيا كه اگرتمهارا صاحب ني بواس نے کیوں خداسے دعاند کی کداس کو مکہ سے ججرت ند کرنی پڑتی۔اس پر حاطب ؓ نے فر مایا حضرت عسىعلىدالسلام بعى تونى تصرانبول نے كيول دعانىكى كددارم كسنج ندجاتے تو (ماسر غلام حيدر الم صاحب) یہ بھی کہتے کہ حفرت علامہ سیدتا محم علی صاحب سیج کی صلیب پر تھنچے جانے میں نصاری (اخبار پیغام ملح ۱۵ ازا کو برض ساک) کےمقلد ہیں۔

مطلب اس عبارت کا بدہے کہ کتاب استیعاب سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حاطب بن افی باتعد نے حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پرچڑ ھائے جائے کا اعتر ان کیا ہے۔ آ ہے! ہم استیعاب میں اس مضمون کو تلاش کریں گر پیش کرنے سے پہلے ہم قادیانی امت کوچین ویتے ہیں کہ اگروہ اینے اندرصدانت یاتے ہیں تو آئیں استیعاب کو پی میں رکھ کر ہارے ماتھ فیصلہ کریں۔

تاسیاہ روئے شود ہر کہ وروعش باشد لي سنَّعُ إ (استيعاب في معرفة الاصحابج اص ٢٥١، ١٣٤ ) مين يول فذكور بـ '' حاطب، نے کہا مجھے رسول النوائی نے اسکندریہ کے حاکم مقوص کے باس بھیجا میں نے آنخضرت علی کا خطاس کو پہنچایا اس نے مجھے اسپنے مکان میں اتارامیں اس کے یاس کی روز تشهرار ہاا کیک روز اس نے اپنے مذہبی علماء کو بلا کر جھے بھی بلایا اور کہا کہ بیس تجھ سے ایک بات پوچشاہوں۔ میں چاہتاہوں کہ تو وہ بات میری الیسی طرح سمجھ لیجیو میں نے کہافر مائے! کہاتو مجھے ایپ صاحب کی طرف سے بتا کیا وہ نبی ہے میں نے کہا بال وہ رسول اللہ ہیں۔ یہ س کر موقفس نے کہا پول وہ رسول اللہ ہیں۔ یہ س کو اس کے شہر سے نکال دیا تھا تو اس نے ان پر بدوعا کیوں نہ کی؟۔ میں (حاطب) نے کہا حضرت عیلی کی آپ شہادت دیتے ہوں گے کہ وہ رسول اللہ سے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کوان کی قوم نے پکڑ کرسو کی پر چڑھانا چا ہا تو انہوں نے ان پر اس مضمون کی بددعا کیوں نہ کی کہ خدا ان کو تباہ کرویتا۔ یہاں تک کے اللہ نے ان کوانی کی طرف ان پر اس مان میں اٹھالیا۔ یہ جواب می کرمقوش (حاکم) نے کہا تو نے بہت اچھا جواب دیا تو بردا حکیم پہلے آسان میں اٹھالیا۔ یہ جواب دیا تو بردا حکیم کے درانا کے پاس سے تو آیا ہے۔

یمی روایت (خصائص کمری ۲ می ۱۳۹) پر بعیند انبی لفظول ہے موجود ہے۔

قادیانی دوستو! کیا ہم امید رکھیں کہ تم لوگ اپ بی پیش کردہ حوالہ کو سامنے رکھ کر ہمارے رکھ کر ہمارے ساتھ فیصلہ کرلو گے؟۔ دا قعات گذشتہ سے تو یہی ٹابت ہوتا ہے کہ تم لوگ مدینہ کی ایک شریف قوم کی طرح فیر نادابن فیرنا کہہ کرفور اُ اپ قول کے برخلاف شرنادابن شرنا کہنے لگ جایا کرتے ہو۔ پس اگر تم نے اپ حوالہ استیعاب کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام کی زندگی اور آسان پر جانے کے مسئلے کا فیصلہ استیعاب سے ہمارے ساتھ نہ کیا تو ہماراد عولی ٹابت ہوگا۔ اگر کر کو اُلاق ہماراد عولی ٹابت ہوگا۔ اگر کر کو اللہ قول اللہ کا فیصلہ استیعاب سے ہمارے ساتھ نہ کیا تو ہماراد عولی ٹابت ہوگا۔ اگر کر کو اللہ قول اللہ کی اللہ کی اللہ تو ہماراد عولی ٹابت ہوگا۔ اگر کر اللہ تو ہماراد عولی ٹابت ہوگا۔ اگر کر

بس اک نگاہ پہ تمہرا ہے فیصلہ دل کا

ضميمه ريو يونمبرك

خاکساراس نبری ایک مختفر مضمون میرا براہیم صاحب سیالکوٹی کا اخبار اہل حدیث مورخہ الارتمبر ۱۹۲۱ء ہے اس واسط نقل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ناظرین کو مرز ائی جماعت کے بیان علم اورعقا کدسے پورے طور پر وا تغیت حاصل ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید کوئی قادیانی بھی اس کے مطالعہ سے حق کی طرف رجوع کرے لہذا سالم نمبر مولوی ثناء اللہ صاحب الدیش اخبار اہل حدیث امیر جماعت اہل حدیث ، خاب اور ان کے نائب اور وزیرے قلم سے اپنی تائید کے واسطے مفید یا کرنا ظرین کے سامنے بطور تحدہ کے پیش کرتا ہے اور مرز اتحادیا تی لئی اور مرز اتحادیا تی کہ سامنے بطور تحدہ کے پیش کرتا ہے۔
لا ہور کی مرز ائی اور مرز اتحادیا تی بیانی سے سامنے بطور تحدہ کے بیش کرتا ہے۔

جارا پختہ خیال ہے اور بالکل حق ہے کہ لا ہوری جماعت احمد بیسنت نبویہ سے تو الگ تھی ہی مرزائی اصول ہے بھی بہت پر ہے ہٹ گئی ہے۔ یہاں تک کہ دہ ان احادیث ہو بھی نظر انداز کردیتے ہیں۔ جن کو جناب مرزا قادیائی آنجہائی نے نہایت مزے کی حالت میں خودا پنے مطلب کے لئے پیش کیا ہوتا ہے۔ چنانچہان کا رسالہ اشاعت اسلام بابت ماہرد تمبر ۱۹۲۱ءاس وقت میرے سامنے ہے۔اس کے اخیر میں ایک عنوان ہے۔ حدورجہ کی لاعلمی

اس کے شمن میں ایڈیٹر خواجہ کمال الدین صاحب نے بیان کیا کہ ولائق اخبار السٹرٹیڈ کرانکیل میں اسلام کے متعلق کچھ غلط گوئیاں شائع ہوئیں کسی (محمدی) مسلمان نے خدااس کو جڑائے خیر دے ان غلط بیانیوں کا جواب لکھا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اخبار مذکورہ کا نامہ نگار لگتا ہے کہ حضرت مجمعی اللیج کو حضرت مسیح کی نسبت کوئی علم نہیں تھا۔

اس کا جواب محمدی مجیب صاحب نے یہ دیا کہ یہاں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ آپ (آئخضرت آلیکی ) حضرت مسے کو خدا کا رسول اور اپنے سے دوسرے درجہ پر مانتے سے اور مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسے دوبارہ آئیں گے تو انہیں وفن کرنے کے لئے محملیک کے کے دوضہ مبارک میں جگہ رکھی ہوئی ہے۔

خواجہ کمال الدین صاحب الدیم شرسالدا شاعت اسلام کو یہ جواب مرزائیت کے خلاف نظر آیا تو انہوں نے باوجود علم حدیث سے مطلقا نا واقف ہونے کے حجری مجیب صاحب کی تغلیط کرتے ہوجے یوں رقم طرازی شروع کردی۔ اس موقع پر ہم مضمون نگار کو دو باتوں ہے آگاہ کر دی۔ اس موقع پر ہم مضمون نگار کو دو باتوں ہے آگاہ کر دیے ہیں۔ نبی کر پھم اللہ نہ نہ کہ بیں دعو نہیں کیا کہ آپ کارتبہ حضرت ہے سے بلند ہے۔ بلکہ اپنے پیرووں کو تھم دیا کہ وہ اس می کافریقات سے بازر ہیں۔ یہ حضرت نبی کر پھم اللہ کے دسعت قلب کی دلیل ہے۔ دوئم نبی کر پھم اللہ کے ساتھ کے حسمت قلب کی دلیل ہے۔ دوئم نبی کر پھم اللہ کے دلیل ہے۔ دوئم نبی کر پھم اللہ کا دلیل ہے۔ دوئم نبیل کھی گئی۔

شکر ہے کہ خواجہ صاحب نے سرے ہے اس امر بی کا انکارٹبیں کردیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حصرت عیسیٰ علیہ انسلام دوبارہ دنیا پر آئیں گے اور صرف قبر کی جگہ کے انکا پراکتفاء کی لیکن ہم ان کو بتلاتے جیں کہ محمدی مجیب صاحب کو آگاہ کرتے کرتے خواجہ صاحب خود کتنے بہلے کہ مرزا قادیانی کے مابیٹاز وسر مابیراحت امرکزیمی بھول گئے۔بغورسنیے!

ا من آنخضرت الله في سيدولد آدم يوم القيامة ہونے كا دعوىٰ كيا۔ احادیث ميں فد كورے كا دعوىٰ كيا۔ احادیث ميں فد كورے ـ ميں فد كورے ـ (مشكوة ص ٥١١، باب فضائل سيدالمرسين فسل اوّل ) فصل اوّل بعنى قيامت كے دن اولا و آدم عليه السلام كا ميں مردار ہوں گا اور انبياء علیم السلام میں تفریق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں۔ جیبا کہ چھٹے پارے کے شروع میں خدکور ہے ایک کا دوسرے سے افضل ہوتا موجب تفریق نہیں۔ کونکہ اس میں تو خودقر آن شریف کی فس صریح موجود ہے۔ آیت ' تسلك السرسسل فضلنا بعض علی بعض (البقرة: ۲۰۲) ''اور ہے کہ' ولقد فضلنا بعض النبيين علی بعض (بنی اسرائیل: ۵۰) ''

دیکھوخیراگراس پربھی آپ کو قناعت نہ ہوتو یوں بجھے لیجئے کہ اگر نصلیت انہیاء کا مسئلہ موجب تفریق ہے تو جناب مرز اغلام احمد قادیانی کے اس شعر کے کیامعنی ہیں؟۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(وافع البلاوس ٢٠، ثزائن ج١٨ص ٢٣٠)

اوران کے حق میں جو میر آنہایت ذوق وشوق س گایا جاتا تھا۔ سب اولیاء سے بہتر بعض انبیاء سے انفنل میہ مصطف ہمارا میہ دلربا ہمارا

اب سنائے آپ کے خیال میں حضرت مسے علیہ السلام سے برتری کا دعویٰ اگر آخضرت مسے علیہ السلام سے برتری کا دعویٰ اگر آخضرت مسئے علیہ السلام نے جو حضرت مسئے علیہ السلام سے برتری کا دعویٰ کیا۔ اس کے روسے مرزا قادیانی کا کیا حشر؟۔ افسوس آپ لوگوں کے دلول سے ایمان تو گیاہی تھا۔ دماغوں سے عشل بھی جاتی رہی۔ کیا آپ نے ان باتوں کے ہوتے ہوئے بھی مرزا قادیانی کو ہادی و مجدد مانے ترجیں گے؟۔

اسد حفرت عیسی علیداللام کوفن کی جگد کے متعلق بھی احادیث میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ فود جناب مرزا قادیائی منکوحہ آسانی اور محبوب لا فائی محمدی بیگم کے نکاح کے متعلق (ضمیر انجام آتھ کے مص۵۰، فزائن جاام ۳۳۷ کے حافیہ) پرجس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ ای حدیث میں آنخضر سین فراتے ہیں۔ 'فید فن معی فی قبدی (مشکوة ص ۱۹۸، باب نزول عیسی علیه السلام) ''لینی حضرت عیلی علیه السلام میرے پہلومیں میرے مقبرے میں فن کئے جا کیں گے۔

سنایے! ابھی معلوم ہوایا نہ کہ آنخضرت علیہ حضرت علیہ السلام کے مدفن کے متعلق خود فر مار ہے ہیں ادر مرز اقادیانی اس حدیث کوسیح جان کر محمدی بیگم کے زکاح کے لئے معلق خود فر مار ہے ہیں۔

· وستاویز بناتے ہیں۔

اب یکی من لیج کا داخس حجره نبویه علی صاحبها الصلوة والتسحیة "ایک قبر کی جگرای التی حجره نبویه علی صاحبها الصلوة والتسحیة "ایک قبر کی جگرای التی بری جی ناخی مشکوة می ابومودودٌ کی دوایت سے عبد ابومودودٌ من سلامٌ سے مروی ہے کہ تیک بن مریم محققات کے پاس دفن ہوں گے۔ اس کے بعد ابومودودٌ راوی صدیث جو مدین طیب کا باشندہ ہے۔ کہنا ہے کہ وقد بقسی فی البیت موضع قبر امشکوة ص ۱۹۰۰ باب فضائل سید المرسلین "ایمن جم و نبویہ میں ایک قبر کی جگر باقی ہے کہ فاکسار خود جب ۱۳۳۰ میں مشرف زیارت می موجود ہے دوفل جرہ نبویہ ایک قبر کی جگہ فالی پائی اس امریس فاکسار کی مشقل تصنیف الخر الحج موجود ہے۔ جس میں بورانت میں بار ایم میں سالکوئی)

نوٹ! میں ابن مریم بعد نزول نکاح کریں گے اور صاحب اولا دہوں گے میں موجود بننے کے واسطے مرزا قادیائی نے حدیث ندکورہ کی بناء پر غیر معمولیٰ نکاح کا اعلان کیا۔ گراس تدبیر میں ناکامی ہوئی۔ اللہ میاں نے ان کوسی موجود بننے نددیا۔ (مصنف ) ر ابو نوٹم پر ۸

ناظرین کرام سے پوشیدہ نہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں صرف دوموقعہ پر ہے۔ایک دفعہ قوسورہ انبیاء پ کا ۲ میں اور دوسری دفعہ سورہ سے ۲۳ میں میں ہر دوموقعہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بخت ابتلاء کا ذکر ہے۔جس سے مخلص پانے کے داسطے آپ نے بارگاہ ایز دی میں نہایت مجر سے دعا کی اور ہر دوموقعہ پر آپ کی دعا کے قبول ہوئے کا ذکر ہے۔ پہلے موقعہ پر دعا کے الفاظ یہ ہیں۔''انسی مسنسی الضدر وانست ارجم الرحمین (الانبیاء: ۸۲)''

اورموقعه ثانی میں وعااس طرح تذکور ہے۔ 'انسی مسنسی الشیسطان بنصب و عذاب (صَن ٤١٠) '' 'بہلی وقعا جابت وعاکا اظہار بدی الفاظ ہے۔ 'وکشفنا مابه من ضر (الانبیاه: ٤٨) '' اور دوسری وقعہ یوں ہے۔

''ارکسن برجلك هذا مغتسل بارد وشراب (صَ:٤٢)''، تَى عنايات ايزديكاذكر بردومقامات شمادي باين الفاظهـ

"واتيسناه واهله ومثلهم معهم رحمةً من عندنا وذكرى للعابدين ووهبباله اهله ومثلهم معهم وذكرى لاولى الالباب (صَ:۴)" مولوی صاحب اس کے متعلق اپ قرآن کے ص ۸۸۷،۸۸۱ پراس

طرح تحریفر ماتے ہیں۔

"جسمصيبت كي حضرت ايوب شكايت كرتے ہيں وه كسي ريكستاني سفر كا واقعه معلوم ہوتا ہے۔جس میں آپ کوتھان اور بیاس سے تکلیف محسوں ہوئی۔اس کی معاون بہت سی دلاکس ا ہیں۔ایک تو لفظ نصب ہے جس کے معنی تھان کے ہوتے ہیں۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ بطور علاج یا اللف ك آب وايس جله بتلائى جاتى ب- جهال ين اور سل مردوك واسط مندا يانى موجود ہے۔ تیسرا قریناس تکلیف کے ساتھ شیطان کا ذکر ہے۔ کیونکہ شیطان الفلاء حسب قاموس اور عرفی لغات مصنفه لین صاحب پیاس ہے۔حضرت ایوب کے اس مصیبت ناک سفر میں بلاریب اس طویل سفر کی طرف اشارہ ہے۔ جو نبی ایکنٹی کو خاص مصیبت ناک حالات میں مکہ ہے مدین تک پیش آ نے والا ہے۔ ارکض بر جلك بھی اسے گھوڑے وایٹری لگا كردوڑ اؤ اس كا نتيج به اكم حضرت ابوب علیه السلام وہاں جائینیے ہیں۔ جہاں پینے اور مخسل کے واسطے ان کو یانی مل جاتا ہے۔ابوب کوخیال مواکہ وہ ایک بے آب ریستان میں وارد ہے اوراس نے تھکان اور پیاس کی جب شکایت کی تواس کو جواب ملتا ہے کہ گھوڑے یا سواری کے جانور کو تیز چلاؤ۔ چرتم کو آرام ل جائ گاريدايك فيحت م كمشكات يس تااميدن جوتاج مخ ي خد دبيدك ضعفا و لا تحديث "اس آيت بين تين الك الك الفاظ بيران كمفهوم كمتعلق عمو ما غلطتي واقعد ہوئی ہے۔اس کے قصہ میں کل مفسرین ایک دوسرے کے مقلد ہیں مفسرین کابیان ہے کہ ایوب نے اپنی بیوی کو ۱۰۰ کوڑے مارنے کی حلف اٹھائی تھی اور اس نے اپنی حلف کو آخر اس طرح بورا كرديا كة تكول كامشها به لي كراس كو مارديا .. قرآن ياكسي صحيح حديث ميس اس قصه كاكو كي نشان نهيس ملتا۔ خسف سٹ کے معنی اگر چیٹہنیوں کا مٹھا بھی ہے۔ گراس کے دوسرے معنے بھی ہیں اور مترجم کا فرض ہے کہ اصل عبارت کے موقعہ کو مد نظر ر کھ کر مناسب معنی تبحہ پر: کر ہے اور صاف الفاظ کی تشریح كواسطة قصدا يجادكرنے سے ير بيزكر ، مديث اخذ الضغث "كمعن و نياوى اسباب ك لينے والا ہے۔قرآن ميں بھى ان دوالفاظ كا بيمفهوم ہے كدايوب كو يجھ دنياوى مال ومتاع ویا گیا تھا۔اب صرف لاتحنث کی تشریح باقی ہے۔ پس اس کاحقیقی مطلب سیحضے میں کوئی برواد کال نہیں۔ کونکہ قاموں اور لین صاحب کی لغت میں حث کے صاف معنے درج ہیں کے فلال صحف حق سے باطل کی طرف مائل ہوگیا۔اباس آیت کا می منہوم حاصل ہوا کہ ابوب کونسیحت کی جاتی ہے كەھھول دولت ىربدى كى طرف داغب مت ہونا۔''

مولوی صاحب کی تفییر متعلق قصه حضرت ابوب علیه السلام کے جس قدرتھی وہ غاکسار نے ان کے انگریزی قرآن ہے اردویس ترجمہ کر کے ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے۔ ارکض برجلك كم تعلق مولوى صاحب نے دوامثلہ ركنضت الفرس برجلى لیتے میں گھوڑے کوایے یا وس سے مارکروہ تیز ملے رکض الدابة برجل بحث اس گھوڑے کو تیز چلانے کے واسطے یا وُں مارا ان کی تغییر میں بحوالد لغات مذکور ہیں۔ جوسہوا مجھ ہے رہ گئ ہیں۔ اب بیان کر دی گئی ہیں۔ تا کے مولوی صاحب کا حق میرے پر باقی ندر ہے۔ مولوی صاحب حضرت ایوب علیدالسلام کے تذکرہ میں تین افسوس ظاہر فرماتے ہیں۔ایک بیک مترجم حسب منشاء متن قرآن ترجمہ نہیں کرتے۔ دوم یہ کہ کل مفسرین ایک دوسرے کی تقلید بلاتحقیق کرتے ہیں۔ سوم یہ کہ سب مفسرین نے بدول کی سیح روایت کے بیقصہ خود بخو د گھڑ لیا ہے کہ الوب عليه السلام في اپني بيوي كوسو٠٠ ادر و لكانے كي تشم كھائي تقى سب كوانهوں نے اس طرح يورا كر ديا كەسود واتنكول كا منهالے كرائي بيوى كو مارديا۔ اب كون يو يتھے كەمولوى صاحب! کسی اہل زبان فاضل نے گذشتہ صدیوں میں اگر قر آن کے اس مقام پر آپ کی طرح تفییر نہیں کی قرآ ب کی تفییر کل کے مقابلہ میں کیوں کرقابل اعتبار ہے۔ حالا تکدند آ ب کواہل زبان ہونے کا فخر حاصل ہے۔ ندعرب اور مصر میں رہ کر علماء سے عربی علم ادب کیھنے کا۔ آپ نے ای پنجاب میں کچھٹوٹی پھوٹی عربی سیکھ کراہل زبان مفسرین کی عربی دانی پرنکتہ چینی شروع کر دی۔ سلف کے اہل زبان فضلاء ہے کوئی بھی اس لائق نہیں تھا کہ قر آن شریف کوسمجھ سکتا؟۔ جو پچھ آ پ کے ترجمہ کومعدا کثر دیگرمقامات کے مفہوم ہے وہ حدیث ذیل کا مصداق ہے۔

حضرت ابو ہر برہ میں کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھاتے نے فر مایا کہ اخیر زمانہ میں فریب دینے والے جھوٹے ایسی یا تیں لائیں گے جن کوئرتم نے بھی سنا ہے نہ تنہارے باپ دادوں نے۔ پس ان سے بچواوران کو آپ سے بچاؤ۔ مبادادہ تم کو گمراہ کر کے فتنہ میں ڈال دیں گے۔

(مفکاہ ہ صلام با اعتمام بالکتاب دائنہ فعل الال روایت کیااس کوسلم نے)
اس زمانہ میں قرآنی معارف کے علم کی ہر دومرزائی جماعتیں (لا ہوری اور قادیانی)
مدعی ہیں۔ مگر بموجب حدیث مذکورہ آپ کے معنی باطل ہیں۔ کیونکہ سلف کے کسی اہل زبان مفسر
نے اس طرح ترجم نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے قصہ خودگھڑ لیا ہے۔ جس کی بناء کسی
حدیث محجے پرنہیں ۔ سجان اللہ مولوی صاحب کی جرائت! علماء سلف سے مطالبہ حدیث! ایسا مطالبہ

محض اس محض كاحق بي-جوجناب رسول النعطية كى بهوجب شبادت قرآن شريف" يعلمهم الكتب والحكمة (جمعه: ٢) "تعليم قرآنى كاقائل مو مرجو تخص احاديث صحح متعلقه تعليم كو پس پشت ڈال کرتنبیر بالرائے یالغت غیر متعلقہ کوتر جی و یتا ہووہ ' جے دلاور است دروے که بکف چراغ دارد "کاصری مصداق ہے۔مولوی صاحب! اگر بعض مفسرین نے بوجہ عدم ضرورت قصہ زیر بحث کے متعلق حدیث کا حوالہ نہیں دیا تو اس سے سیہ ہرگز ٹابت نہیں ہوسکتا کہ واقعہ میں بھی کوئی صحح حدیث نہیں۔ ہمارا سارا رونا ہی ای بات کا ہے کہ آپ تفسیر میں ا حادیث صححہ کورد کر کے اپنی من مانی تفییر کرتے ہیں۔جس کی مثالیں گذشته نمبروں میں خاکسار پیش کر چکا ہے۔کیاان مثالوں کو دکھ کراور میری کھلی چٹھی مندرجہ جدید انگریزی رسالہ پڑھ کر آب نے احادیث کوپس پشت ڈالنے ہے اپنی توبیکا اعلان شائع کردیا ہے؟۔ اگر نہیں کیا تواب اس قصہ کے متعلق حدیث پیش ہونے پر کیا آپ اپنی تغییر بالرائے سے تو بہ کرنے کا اعلان شائع كرنے كوصدق دل سے آمادہ ہيں؟ \_ مگر آپ ميں تحقيق حق كى تچى بياس ہر گزنہيں \_ كونك سائنس اورتقلیدی فد هب آپ کواپیخ محدود دائر ه سے ایک بال مجرجھی با برقدم رکھنے کی جب ہر گر اجازت نبیں دیتے تو مطالبہ حدیث ہے معنفی دارد ؟۔ آئندہ نمبر کے تیار ہونے تک خاكسارة پ كے عبد كا انظار كرے گا۔ جس كوغالبًا پندرہ يوم كيس مے۔ اگر اس عرصة تك آپ نے حلفا عبد کا اعلان شائع فرمادیا تو چیم ماروش دل ماشاد۔ ورند ناظرین کی خاطر آپ کا مطلب انشاء الله پوراكرك آپ پر جحت تمام كى جائے گا۔ آپ نے اركى مس بسر جلك كا ترجمہ (اپنے گھوڑے کو ایڑی مارکر دوڑا لیے چلو) قر آن متر جمہ مولوی عبداللہ چکڑالوی منکر حدیث نبوی سے لیا ہے۔ مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اوّل نے بھی وہیں سے لیا تھا۔ نیچری تفیرنے اور مولوی صاحب ندکور کی تغییرنے آپ کوبری مدودی ہے۔ یہ ہردو تفاسیر الل سنت کے بالکل خلاف۔ تفیر بالرائے کا نظارہ اور پورا فوٹو ہیں۔ جن سے بموجب فرمان رسول الله المعالية بخالازم ب\_ بسياكه بحواله مشكوة او پر مذكره موچكاب آئنده نمبر ميں انشاء الله مولوي صاحب كرجمة تفير كابطلان احاديث وعقلى دلائل سعابت كياجائ كا

ريويونمبره

بہسلسلہ زیب عنوان نمبر ۲ مطبوعہ اہل حدیث مور حدا ۲ را کتو بر ۱۹۲۱ء میں خاکسار نے مولوی محمر علی صاحب سے جو کچھا ہے ترجمہ اور تفسیر جسم متعلق ابتلاء حضرت ایوب علیہ

السلام لکھا تھا۔اس کو بیان کر کے بیروعدہ کیا تھا کہا گرمولوی صاحب ۱۵دن تک تغییر بالرائے ے اپنی توبہ کا اعلان شا کدفر ما کیں گے لے تو انشاء اللہ خاکسار بذریعہ احادیث صحیحہ اور اقتضاء النص دولانت النص آئندہ نمبر میں ٹابت کروے گا کہ اہتلاء حضرت ابوب علیہ السلام کو جو پیش آ یا تھااس کی نوعیت کیاتھی اور ار کے من برجلك كا ترجمہ (اپنے گھوڑے كوایڑی لگا كرتیز چلاو) نبیس اور خدبیدك ضغشاً فاضرب به ولا تحنث كامفهوم (ونیاوى اسباب) سمی قدر لے لو پھر اس پر قناعت کرواور باطل کی طرف میلان مت کرو سیح نہیں۔مولوی صاحب نے رکض کی جودومثالیں اپنے نوٹ میں پیش کی ہیں وہاں ہر دومیں جانور کا لفظ ساتھ شامل ہے اور ایسے موقعہ پر بلاریب مفہوم جانور کو تیز کرنے کے سوا دوسرانہیں ہوسکتا محرفص زر بحث میں نہ فرس ہے نہ دابة البدامولوي صاحب نے (گھوڑا) اپني رائے سے اس میں شامل کر کے ثابت کردیا کہ نفت کی مثال کی بھی وہ بخو بی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فاضرب بہ کا ترجمہ (پھرای پر قناعت کرد) ان کی خانہ زاد ایجاد ہے۔ضرب کے معنے اگر . قناعت کرنے کے عربی محادرہ میں ہو سکتے ہیں تو مولوی صاحب کو کسی لغت ہے اس کی مثال بیش کرنا مناسب تھا۔ مگر اس میں ناکام رہ کرتفسیر بالرائے کا حق پورا ادا کیا۔ جب مولوی صاحب کی اپنی علیت کی بیرهالت ہوتو کل مفسرین پرآیات زیر بحث کا غلط ترجمه کرنے کا الزام لگانا انصاف سے نہایت بعید ہے۔ مولوی صاحب نے اس الزام سے فخر الدین رازی کو بھی جن کی تفسیر کاا کثر وفعہ حوالہ پیش کرتے ہیں ۔متثنی نہیں کیا۔اگر کوئی فرشتہ رازی مرحوم کی قبر میں جا کران کے کان میں پھونک دے کہ حضرت کچھ خبر ہے کہ مولوی محمد علی لا ہوری مرزائی جماعت کے امیر نے آپ کی تفسیر کو بھی ردی کر دیا ہے۔ تو وہ یقیناً ہنس کر میشعر پڑھ دیں گے۔

کے سنیا موخت علم تیرازمن کے مراعاقبت نشانے نے کرد

چونکہ خاکسار کو کامل یقین ہے کہ وہ عمر بھی اپنی تفسیر بالرائے سے رجوع نہیں کریں گے۔ کیونکہ خاکسار کی تھلی چٹھی مندرجہ انگریزی رسالہ مصنفہ خاکسار کو پڑھ کر بھی آپ نے پانچ ماہ میں اب تک رجوع کا نام نہیں لیا اور علاوہ ازیں وہ اپنے انگریزی قرآن کے دیا چہمیں

ا شملہ میں کسی مناظر اہل حدیث نے مولوی مجرعلی صاحب سے آپ کے سلسلہ مضامین کا ذکر کیا تو مولوی صاحب نے کہا ماسر غلام حیدرصاحب آگر پرائیویٹ طور پر مجھے اطلاع ویتے تو میں خودغور کرتا ،اس کا مطلب کیا ہے؟۔سب مجھے سکتے ہیں۔(اہل حدیث)

فرماتے ہیں کہ: ''مرزاغلام احمد قادیانی زمانہ جدید کے افضل مجد دومہدی نے اس ترجمہ وتغییر کے متعلق میرے دل میں نہایت عمدہ آگا ہی بطور الہام ڈال دی ہے اور اس کے علمی چشمہ ہے میں نے بخو بی سیر ہوکر حصہ لیاہے۔

اس واسطےان کے رجوع کا زیادہ انتظار نعنول جان کرا پنا دعدہ خاکسار پورا کرتا ہے۔ ا وّل خود عبارت انص ، ولالت انص ، اقتفاء انص ، اشارت انص ہے بعد از ال احادیث معجمہ وديرمعتر ذرائع عوما توفيقي الابالله العظيم!

حفرت ابوب عليه السلام كوَجب ايك غاص ابتلاء سے الله تعالٰ نے نجات بخش تو بطور تعريف وقدرواني كانسا وجدنساه صابرآ فرماياآ ساني يونيوسي سنرى معمولى إغير معمولي تعکان اور پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے اس متم کا کریڈٹ یا علی سرٹیفکیٹ ہرگزنہیں دیا کرتی۔ كونك سفركى تخت سے سخت تكاليف ايك غيرمومن بھى بخو بى برداشت كرنے كى قابليت ركھتا ہے۔ جس کی تاریخ اور واقعات ہر دوشاہد ہیں۔مولوی صاحب کی تغییر میں میں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت الوب عليه السلام كوجب تعكان اورسفريس بياس في بهت لا جاركيا توآب في رفع تكليف ك واسطے دعا ماتھی۔جس پراللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اے ایوب اپنے محوڑے کوایڑی لگا کرتیز کرلوتم کو عسل اور پینے کے واسطے ایک جگدل جائے گ۔ اب کون پو چھے کہ مولوی صاحب الیک آ وھدن کی تکلیف ہے بھی جولا چار ہو کر مبر کا دامن جھوڑ کرواویلا کرنے لگ پڑتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کو "انساوجدنه صابراً" كاعلى مندعطاء فرماكر قيامت تك ايئ قرآن مين ايك فموندقائم كر سكتا ہے۔ بياعلى سندمولوى صاحب في الي مهل الحصول اورستى كردى ہے كد بخدا ہم كوجھى لا لي پدا ہو گیا ہے۔ مگر افسوں کہ سفارش کر کے دلانے والاسیج موعود اب موجود نہیں سمجھ میں نہیں آتا كه جب قادياني بهثتي مقبره ميں چندفث خالي جگه بدوں كافي مالي ايثار كے ملى وشوار ہے تو ايسي اعلىٰ سانی سندایک معمولی سفر کی تکلیف کی برداشت کے موض نہیں بلکه عدم برداشت اور واویلا کرنے ے کیول کرمل عتی ہے۔ بالخصوص ایک پیغیر کوجن کے حصہ میں اللہ تعالی نے بموجب حدیث ب خلق سے بڑھ کرمصائب مقدر فرمائے جیں۔ تا کہ وہ خلقت کے واسطے میں الاشیاء (ادب ك لين ) كا كام دير قرآن شريف يس انبياء يهم السلام ك خاص خاص اخلاق كاجبال مذكور ،اس سے مرادایسے کال اخلاق کی بلاریب ہے۔جس سے بڑھ کر بشر میں ہونا غیرمکن ہے۔ ، تک کمی نی کا اخلاق (شکور،حصور،حلیم،اۆاب،صابر وغیره)مخلف مواقعه پر بذریعه متواتر سَائِح کے ثابت نہ ہو جائے۔ آسانی تعلیم گاہ کمالیت کی سند ہر گز عطا نہیں کرتی۔ ہمارے

مولوی صاحب نے قرآ نہمی کے اصول سے پوری واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب عليه السلام كو "أنها وجدنسه حسابراً" كي ذَّكري اورسند خداتعالي سسفري معمولي تكليف ك واسطے جس کووہ پورے طور پر برواشت شکر سکے دلوادی ہے۔ ماقدر و الله حق قدر ہ اور الہام بھی وہ کرادیا ہے۔جس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوب علیہالسلام نہایت موٹی عقل کے پیغیم تھے۔جن کو بدوں الہام ربانی کے اس فقد رجھی تجھنا دشوار تھا کہ سفر میں تھکان اور پیاس کے سبب یانی کا چشمہ تو تم کول جائے گا۔ گرا پی سواری کوایڑی لگا کرتیز کرلو۔ ایک معمولی ناخواندہ کم عمر انسان بھی اس قدر خدا دادعقل رکھتا ہے۔ کہ الی حالت میں اگر اس کومعلوم ہوجائے کہ آ گے جل کر پچه دوری پریانی مل جائے گا۔وہ بشرط بیا کہ سواری پر ہونے ورا بلاتحریک وتر غیب اپنی سواری کو ہم ممكن كوشش في تيز قدم كرك كالسجه مين بيس آتا كما يك يغير كوار كه ص برجلك يعني بموجب ترجمه مولوی صاحب (اپنی سواری کوایزی لگا کرتیز کرلو) کے الہام کی کیا ضرورت تھی اے سرف هد مغتسل بارد وشراب كالهام كافى تحا ـ اركض برجلك كالهام ا يكتحصل حاصل ہے۔ جس ہےمعاذ اللہ خدائے ذوالجلال والا کرام کے ایک برگزیدہ پیٹمبر پر بیالزام عائد ہوتا ہے کہ و ا یک موٹی عقل کے ایسے انسان تھے جو تکلیف میں یانی کے منقریب ملنے کی بیٹنی اطلاع یا کر مجم ۔ بدوں الہام کے اپنی سواری کو تیز کرنے کی انگل ہے خالی الذہن تھے۔ ناظرین نے اس خاکسا کے ندکورہ بیان سے ضرور بھانپ لیا ہوگا کہ جس قادیانی علمی چشمہ سے سیرانی کا وافر حصہ لیا م ہے۔ وہ چشمہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ جس کا ہمارے مولوی صاحب کواس قدر ناز اور فخر ہے کہ کل مفسرین کو بیک نوک دکرشمہ مستر د کردیا ہے کہ وہ سیاق وسباق کو دیکھے بغیر غلط معنی کر کے ایک

دوسرے کی تقلید میں بناوٹی تصایبے دل کے گھڑ لیتے ہیں۔ اب مديث ع ثبوت كى بارى بـ دلالت النص واقتضاء النص سـ ?

مفہوم پیدا ہوتا ہے محض اس کوہی اگر مولوی صاحب غور اور تدبرے تقلید مرز اکی زنجیرے آزا ہو کر سمجھتے تو حدیث کا اس بارہ میں کوئی مطالبہ نہ کرتے ۔ گمران کے قلم سے جو نکلنا تھا وہ بموجب

والمقلم وما يسطرون ركنامحال تقا-خيرخداان كابھلاكرتے كەخاكساركواللەتغالى نے خالع یہ خدمت سپر دکر کے اپنی غیبی نصرت فرمائی اور ناظرین کے واسطے ایک غیر معمولی ضیافت طبع پیژ

كَللَّه الحَمد مباركاً طيباً!

حديث ك*ى عر*لي عبارت كالملاحظه الركسي كومنظور بهوتو كتاب" رحيمة السهيداة المو مـن يـريد زيـادة العلم على (احـاديث المشكزة ص٢٨١) "مطبوعمطع فاروقيـوبليَّ د کھے۔اگر کسی کوار دوتر جمد معہ سلسلہ روایات متعلقہ اس صربیث کے دیکھنا پند ہوتو (تغیر مواہب الرحمٰن ص١٨٢، سوره ص پاره ٢٣٠، جامع البيان ج٣٣ پاره٢٢ص ١٦٤) مطبوعه كا ملاحظه كريسه - خلاصه مدیث بدے کہ بی این کیر (تغیرابن کیرج عص ۲۵) نے اس مقام پر لکھا ہے کہ فسال ابن جريروابن ابي حاتم جميعاً حدثنا يونس بن عبدالا على اخبرنا ابن وهب واخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن أبن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه "كفرمايارسول المنطقة نكرالله تعالى كالتغير الوب عليدالسلام الني بلاء من الفاره سال تک مبتلاء رہا۔ اس کونز دیک اور دور کے قرابتوں نے جھوڑ دیا سوائے دومر دوں کے جو ابوب علیہ السلام کے خاص بھائیوں میں سے تھے۔ بہردوابوب علیہ السلام کے پاس مجمع شام آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان دونوں میں ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ داللہ ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے کہ شاید اہل عالم میں سے کی نے ایسانہیں کیا۔ اس کے ساتھی نے کہا تو کس دلیل سے ایسا کہتا گھے۔اس نے جواب دیااس دلیل سے ایسا کہتا ہوں کہ آج اٹھارہ برس گذرے کہ اللہ تعالی نے ابوب علیہ السلام پر رحم نے فرمایا کہ اس سے بیہ بیاری دفعہ ہوجاتی۔ پھرآ تخضرت علیہ نے فر مایا کہ اس بیاری میں ابوب علیہ السلام کی بیرحالت ہوگئی تھی کہ ائی تضائے حاجت کے واسطے جاتے اور جب فارغ ہوتے توان کی زوجدان کا باتھ تھام لیتی۔ یہاں تک کہائی سہارے پر اپنی جگہ پہنچ جاتے۔ پر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ جب ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کو گئے اور بیزنیک بخت عورت منظر تھی۔ مگر کوئی آ واز نہ آئی اور اللہ تعالی ف ايوب عليه السلام كويروى قرمائي- "اركس برجلك هذا مغتسل بسارد وشراب ( ص:٤٢) '' پھر جب عورت کوانتظار میں بہت دیر گلی تو وہ پا کدامنہ بڑھ کرادھرادھر دیکھنے گلی۔ اس کی نگاہ پڑی کہ ایوب علیہ السلام ایسے حال میں اس کے سامنے آر ہاہے کہ جو بیاری اس وتعی وہ بالکل جاتی رہی ہے۔عورت کو پیگمان بھی نہ ہوا کہ یہی آ دی ایوب علیہ السلام ہے۔ وہ مخاطب ہوکر بولی بھلاتو نے اس بیغیمرکوکہیں دیکھا ہے۔جو بیاری میں مبتلا تھا واللہ تندرتی کی حالت پیس وہ بالکل تیرے مشابہ تھا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہی وہ ایوب علیہ السلام ہوں۔ ماخذاس مدیث کا حافظ ابدهیم اصغبانی کی کتاب حلیہ ہے۔ اب ناظرین نے دیکھ لیا ہوگا کہ مولوی محمطی صطاحب نے جوایک معمولی سفری تکلیف

اب ناظرین نے دیکھ لیا ہوگا کہ مولوی محمد علی صباحب نے جوایک معمولی سفری تکلیف کے داسطے حضرت ایوب علیدالسلام کودرس گاہ آسانی سے اننا و جدنه حساسر آکی سددلوائی تھی اور آپ کی طرف پانی ملنے کے توقع سے گھوڑے کو تیز کر لینے کا الہام جو نازل کرادیا تھا واقعی وہ

مصیبت کس قدر عرصه آپ پرواردر بی اور (ار کف بر جلك) سے مرادایر کی مار نے سے بطور فارق عادت ایک چشمہ کا بھوٹ لگانا تھا۔ ان کا اجاری کی حالت میں جب وہ چلئے بھر نے سے عاج نتے ۱۸ سالہ ابتاء کے بعد اجابت وعاء کا نتیجہ اس سے کمتر کیا ہوتا۔ تورات کے سار سے بیان سے ہمارا اتفاق نہیں۔ گر حضرت ایوب علیہ السلام کے پہلے اور دوسر سے باب میں حضرت ایوب علیہ کے جسم پرتمام شخت چھالے پڑ بھانے کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان نے ایوب علیہ السلام کو ضرر بہنچانے نے کے واسطے اللہ تعالی کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ابتلاء منظور تھا۔ تاکہ وہ قیامت تک صبر کاعملی نمونہ شاتی کے واسطے قائم ہول قرآن کا السلام کا ابتلاء منظور تھا۔ تاکہ وہ قیامت تک صبر کاعملی نمونہ شاتی کے واسطے قائم ہول قرآن کا انسان مسنی المشیطان بنصب تورات کاس بیان پرخود شاہد ہے۔ بہرصورت بخت ہم کی ایس مدیث شریف اور تورات دونوں شغتی ہیں۔ اگر چہتورات والی خاص بیاری کے ہم قائل نہ ہوں کیونکہ جناب رسول الشفائی ہے نے اس کونہیں بتلایا۔ باتی بیاری کے عرصہ کا اور چشمہ مضرت ایوب علیہ السلام کی لات مار نے سے بھوٹ لگانا صرف حدیث سے ثابت ہے۔ جو خاص تا بیت ہوں قائم ہوں عدیث سے ثابت ہے۔ جو خاص آیا ہے۔ متعلقہ کی قسیر ہے۔ جو فاص آیا ہے۔ متعلقہ کی قسیر ہے۔ جو فاص آیا ہے۔ متعلقہ کی قسیر ہے۔ جو فاص آیا ہے۔ متعلقہ کی قسیر ہے۔

باقى جواب خذبيدك ضغفاكى تشريح آكده كسى غبريس انشاء الله تعالى موك.

ر يو يونمبر• ا

سابقہ نمبرے مطبوعہ ابل حدیث مور خدہ رد کمبر ۱۹۲۱ء میں ہر دو با قضاء النص قرآن ووال سیح حدیث بیٹا بت کیا گیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پورے انشارہ سال تک ایک خت باری میں مبتلاء رہے۔ جس میں سوائے ان کی پاک دامن ہوی کے ان کی خدمت سے سب قربی اور بعیدی رشتہ دار بھاگ گئے تھے۔ حی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے انہیں کے پاؤں کی شوکر ہے ایک ایسا چشمہ بطور خرق عادت کے جاری فر بادیا۔ جس کے بابر کت پائی کے استعال ہے آپ بالکل میح و تندرست ہوگئے۔ جس غیر معمولی مربے آپ نے اس ابتلاء کو انتخارہ سال بیک برداشت کیا۔ اس کے صلہ میں اللہ تعالی نے ان کو انسا و جد دن محمولی تکلیف کے داسطے ان کودلوادی سندعطا وفر مائی جومولوی صاحب نے سنرکی ایک آ دھ دن کی معمولی تکلیف کے داسطے ان کودلوادی بیٹی ۔ باقی بیان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تمبید نمبر موجودہ کے واسطے اسی مقدار کی ضرورت تھی۔ نمبر کی میں ' نہ خذبید دن خفشاً فاضر ب به و لا تحدیث '' کے متعانی آ کندہ لکھنے کا وعدہ تھا۔ خس کو اب بغضل اللہ تعالی پورا کیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے انگریزی قرآن میں اس

آیت کااس طرح تر جمه کیا ہے۔ایے ہاتھ میں کسی قدر دنیا دی مال نے لو پھرای پر قناعت کرواور باطل کی طرف مت جھکو۔ لغت کی ہمش کتب سے اسے معنے ٹابت کرنے کی بہت کوشش بھی کی ہے۔ گرافسوش ہے کہ مولوی صاحب نے فساضرب به کے معنے کسی عربی لغت کی کتاب یا محاورہ عرب ہے ( قناعت کرنے کے ) ثابت کرنے کی زحت کوعمدا محوار انہیں کیا۔جس ہے ثابت ہوتا ہے کہ جواعتر اض اس آیت کے بالکل غلط تر جمہ کرنے کا وہ کل مفسرین پر کرتے ہیں۔اس کے سیح تر جمه کا خود بھی ثبوت ندرے سکے لفت متعدومعنوں کی بیٹک متحمل ہوتی ہے۔ مگر بموجود کی میج حديث يامعتر قول محالي جس سے دوسر مے مابٹ في انكار ندكيا بولفت كے متعدد معنول سے صرف • وہی قبول کیا جائے کاحق رکھتے ہیں۔جومطابق حدیث یا قول صحابیؓ ہو۔جس کی تشریح ابھی ہو چکی الكتاب والحكمة (جمعه: ٢) " بعض من خصوصيت بطور مجز و بعلقيل وعاحضرت سرور کا ئتات علیہ فابت ہے۔مثلاً حضرت عبداللہ بن عبال ۔جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر درمنثور ج ۵ص ۳۱۱ میں زیر آیٹ فدکورہ بروایت امام احمد حضرت این عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوب علیدالسلام نے آئی بیاری میں ( کسی قصور کے واسطے ) اپنی بیوی کوسوکوڑے مار نے کی حلف اٹھائی تھی۔اب حال پوشیدہ نہیں کہ بعد صحت یاب ہونے کے اپنی قتم کو پورا کرنے کی فکر يرى -اس كى خدمت ياد آتى توكور عد لكانا خلاف انصاف د كيعة جتم ياد آجاتى تواس كا پوراكرنا بھی ضروری معلوم ہوتا۔ اللہ تعالی نے ایک آسان تدبیر بتلادی کہ ابوب علیدالسلام این ہاتھ میں سوسینکول کا ایک مشابا ندھ کرایک و فعہ ہی ہوی کے ماردے اور شم میں جموٹا مت بے۔سب سے اوّل جناب رسول التُعَلِيقِ لن أيت كي نص سے ايك ضعيف الخلقت محض يرجوز ناكسو کوڑے کی صد برداشت نہ کرسکتا تھا۔ اس تھم کی حدالگانے کا حکم فرمایا۔ دیکھو(ملکو ہم ۳۱۲ کتاب الحدود فصل تانی صدیث سعیدین سعیدین عباده) مستداما م احمد میس بھی ایسا ہی ایک ذکر فرکورہ ہے۔ طبرانی نے بھی ایبا ہی لکھا ہے۔ ندہب حنی میں اس تتم کا تھم موجود ہے۔اب اس قدر قر ائن کونظر انداز کردینامولوی صاحب کای کام ہے۔حضرت علی جنبوں نے کوفیکواٹی خلافت میں صدرمقام بنایا تماوہاں کی مسجد میں اگا ہواضف و یکھا تھا۔جس ےحضرت الیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو مارنے کا حکم فرمایا تھا۔ (ویکمومجع البحار اور وحید اللغات) ضغث کے ساتھ قرینہ (فسلضوب به) كاصاف، الع ب كراس كومال دنيا ك منهوم مين خواه مخواه تبديل كياجائه الر

مولوی صاحب لغت یا محاورہ عرب سے (ضرب) کے معنے قناعت کرنے کے ثابت کردیتے۔ جو انہوں نے بالکل نہیں کے اور ندوہ آئندہ کر سکتے ہیں۔ توالبتداس صورت میں ہم اس فرالی تاویل کی ایجاد بران کی قابلیت کی داد دیتے مولوی صاحب کا کل مفسرین کواس آیت کے غلط مفہوم بیان کرنے کے واسطے الزام دنیا درست نہیں۔ جس مغبوم کے بیان میں کل مغسرین یا اکثر شغن موں۔وہ بالضرور تحقیق کی بناء پر ہوتا ہے۔اس کوایک دوسرے کی تقلیدے منسوب کرنا عدم تدبیر کا متیدے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے خودمولوی عبداللہ چکڑ الوی کی اس آیت میں اور اکثر مواقع می تقلید کی ہے۔ تورات میں اس قدرتو ثابت ہے کہ حضرت ابوب علیه السلام کی بوی نے ان کی بیاری میں ان سے اس طرح کہا۔ ( کیا تو اب تک اپن دیانت برقائم رہتا ہے؟۔خدا کو ملامت کراورمرجا)اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہتو ناوان عورتوں کی بات بولت ہے۔ کیا ہم ( ديکموټورات ايوب ب ٦ آيت ١٠٠٩) خدا سے اچھی چیزیں لے لیویں اور بری چیزیں نہ لیویں۔ مفسرین نے چنددیگر دجوہات بھی بیان کی ہیں۔جوحضرت ابوب علیه السلام کے اپنی بوی پر ناراض ہونے کا باعث ہوئیں ۔ گر ہم ان کونظر انداز کر کے اقتضاء العص بر صرف قناعت کرتے ہیں کہ ضرور آپ اپنی بوی سے ناراض ہو کر سزا دینے کی تسم کھا بیٹھے تھے۔ جس کو بورا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کوا یک نہایت آسان تدبیر بتلا کی اور حیلہ شر**ی کا جواز بھی ای نص ک**ی بناء ير إ - بشرط يدكداس مس كى كن تلفى ند بو- جس طرح خود جناب سرود كونين وكالله الله زانی کی سزامیں ثابت ہوتا ہے۔جس کا ذکرابھی ہو چکا ہے۔

اس نمبر میں ہم ایک قرضہ ہے بھی سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔جویصورت چیلنے پیش کیا گیا تھا۔ (اخبار پیغام صلح مطبوعہ کر تمبر ۱۹۲۱ء) کہ ماسر غلام حیدر قرآن کریم ہے چھلی کا بھنا ہونا اور پھر زندہ ہونا ثابت کریں۔ اڈیٹر صاحب اپنے مضمون میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہخاری کی احادیث کتاب العلم و کتاب الانبیاء میں مجھلی کے مردہ ہوکر زندہ ہونے کی طرف کتاب اور اشارہ کی بھی موجو ذنہیں۔

شکر ہے کہ اڈیٹر صاحب نے بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تسلیم کرلیا ہے۔ گر معلوم نہیں آ ب کے امیر صاحب کا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ ہم نے گلزشتوں نمبروں میں بعض آیات کی تفییر بموجب مدیث بخاری کے ثابت کیا تھا کہ مولوی محموعلی صاحب امیر احمدی بعض آیات کا بعدی نے ان سب احادیث کو پس پشت ڈال کرتفیر بالرائے کو ترجیح دی ہے۔ آئندہ م

بھی احادیث بخاری پیش کر کے ہم مردو جماعتوں پر ابت کردیں گے کہ بخاری شریف کے متعلق اصح الكتنب بعد كماب الله كادعوى ان حضرات كالحض زباني بي نعملي گاه، كاه بطور تبرك يار فع برظني كونى كوئى حديث عملى طورير مان بهى ليت بين احاد بث صيحه خواه ووسمى محدث كى بول الل سنت كنزدك يك قائل قبول بين \_ ببت سے مسائل شريعت،اسلام كاليے بھى بين كر بخارى يامسلم ان کا کوئی فیصلہ ہر گزنہیں کر کتے \_غرض آحادیث صیحہ کے بارہ میں ہردد جماعت کا عقیدہ مولوی عبدالله چکڑ الوی منکرا مادیث اوراہل سنت کے بین بین ہے۔ نہ تو بالکل اہل قرآن ہیں نہ بالکل اہل سنت، مرزا قادیانی۔ (ہردو جماعت کے امام) کا بھی یہی مسلک تھا۔ پس بموجب آیت ہے۔ \*\* یہ "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد وافيى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (نساء:٦٥) "ان عاد تع رَصَا بالكل فضول ہے۔ بیآیت مومن ادر غیرمومن کے بارہ میں ایک قطعی نص ہے۔

اب ہم حوت (مچھلی) موی علیہ السلام کے متعلق چیلنج ایڈیٹرصاحب پیغام سلح کا بخوشی منظور کر کے عرض کرتے ہیں کہ بموجب احادیث بخاری ایڈیٹر صاحب نے اس قدر توتشلیم کرلیا ہے کیچھلی تڑے کر برتن ہے نکل کر دریا کے کنارے برگری ۔ تکراللہ تعالی نے یانی کی روکوچھلی سے روک لیا اور وہ اس کے اوپر طاق کی طرح بن کررہ گئی۔ یعنی اس مچھلی کو بھا کرنہیں لے گئی۔ ایڈیٹر صاحب اگر صرف دلالت أنص برغور كرت تومچيلى كاموجوده حالت يزنده بوجانا سجه جاتــــ ایک خاص مقام پر پینی کر چھلی کا زئیبل سے رئے پ کر باہر کود پڑ تا اور اس سے پہلے غیر متحرک رہنا صاف دلیل ہے۔اس امر کی کداس مقام کی تا ثیر کا اللہ تعالی کوعلم تھا کہ جس کوروایات صحیحہ میں چشمدیات یا آب حیات بتلایا گیا ہے اورای واسطالله تعالی فضرعلیدالسلام کے پعد کانشان ي فاص مقام حفزت موى عليه السلام كوبتلايا تفارايد يرصاحب فرمات بي كم مجعلى عرمه ه ے ذری ہوجانے کا اعادیث بخاری وسلم میں کنابید اشارہ تک بھی موجو زمیں ۔ پانی کی روکارک جانا اور چھلی کے اوپر اس کا طاق کی طرح بن جانا بھی خوارق عادت امور ہیں۔ جب ان کو مانے ے مارہ نبیں تو خاص مجھلی کا اس خاص مقام پر متحرک ہوکر اور امچل کرخود بخو دیانی میں جاپڑتا، مردہ ہے زندہ ہونے کی کافی دلیل ہے۔جس کو اہل علم دفالت انص بولتے ہیں۔ایڈیٹر صاحب بخارى شريف كواصح الكتب بعد كتب الله صندبان سي كبت بين \_ تراس كوغور سي مطالعه كرنايا اس کی مدد سے اپنے عقائد کی اصل ، • قرآن شریف کا مطلب بجھنے کی ذرا پرواہ نہیں کرتے۔

اگر بخاری شریف کوآپ نے کسی اہل علم اہل سنت سے با قاعدہ پڑھا ہوتا یا صرف مطالعہ کے ذریعہ اس پر عبور ہوتا تو اس کے بخاری ص ۲۸۸ تا ۹۹۰ میں سورہ کہف کے متعلق تین احادیث مجمع البحرين كى بھى آپ كى نظر سے گذرى موتى اور آپ كۆب فاكدہ چيلتج دينے كى زحمت اورشر مسارى برداشت كرنى ندري قى براه كرم ان برساحاديث كى شرح وترجمه بعى ساتهد لينا - كونكديه عمولى كتاب نيس كد بدول ان ذرائع كاس كى باريك تكات آسانى سے على موكيس - آپ ان احاديث مين يجيل كامرده بوباضرور باكي كم "خذ ندوناً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح (بخارى ج ٢ ص ٦٨٨ ، كتاب التفسير) "بروايت ابن عمال "وكان الحوت قد اكل منه فلما قطر عليها الماء عاش ''''في اصل الصخرة عين يقال له الحيوة لا يصيبُ من مائهًا شتَّى الاحي (بخارى ج٢ ص٢٦٠ مسلم ج٢ ص٢٧٠ باب فضائل الخضر فقيل له تذود حوتاً مالحا) "بإتى احاديث الدوت كمتعلى ترفدى وديكر محدثين كي بعبه طوالت نظرانداز كركي مجوراً عرض كرتابول كه بردواحدي جماعت دنيابل ياذن الله مرد وزنده ہونے کوشلیم میں کرتیں ۔ اگر چہ بیقر آن اورا حادیث ہردو سے ثابت ہودہاں اپنی رائے یے سے تو کئی نہ کوئی تاویل کر کے ایسے واقعہ کوخرق عادت تعل سے خارج کر دیتے ہیں۔خواہ کوئی قریندایی ضرورت كاموجود بويانه بو\_

ربوبوتمبراا

السلام كم مسلين كوقر آن شريف وضاحت سفرشة بيان نيس كرتا جناب من تورات ايك بيان سع قاصر به نقر آن شريف وضاحت سفرشة بيان نيس وضاحت كالياحق اداكيا به كداس سع بره مكن نيس قر آن شريف من الفظر سول رسل مرسلين بعوص ملائك قرياً تيره وفعد تذكوره ب مثلًا "الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس (الحجنه)" جاعل الملئكة رسلا (فاطرنه) "توفته رسلنا (انعامنه)" "بلى ورسلنا لديهم يكتبون (زخرفنه ٨٠)" وفيره-

قرآن شریف نے مقام زیر بحث کے لفظ رسلنا کی بعض ویگر مواقعہ پرالی تغییر خود کر وی ہے کہ شک کی ہر گر مخواتش میں ہے۔ 'قالوا انا مهلکوا اهل هذه القریة (عنکبوت: ۳۱) '' ''انا منزلون علی هذه القریة رجز امن السماء بما کانوا یفسقون (عنکبوت: ۳۶)''

كراورجكي العظرة" قالوا انها ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين (الذاريت:٣٣٠٢) "أبان تمن مُكوره مقامات ع يوضاحت البت مور ہا ہے کہ وہ فرشتے انسان کی صورت میں متمثل تھے۔ کیونکہ جومش انہوں نے اپنا ظاہر كيا\_يعنى مامور بدبلاكت قريباوط عليدالسلام وه انساني طاقت عيال بصاور بموجب مدبوات امراً ملائك مختف امورير مامور بوت بين اوراس عالم اسباب بين الله تعالى كى سنت اى طرح جاری ہے۔ اگر چدوہ لا شریك له (كن فيكون) براكيلا قادر ہے عمل تكف والے جان قبض كرف والمصونين كرواسط استغفار كرف والفرض ببت سامور يرملاتك موكل بير-جن ہےمومن بالقرآن ہرگزانکارنہیں کرسکتا گرصرف وہی جس کی قسمت میں قرآن شریف کے متعلق شرح صدر کا حصنہیں رکھا گیا۔ محرف تورات نے ان وجودوں کوم دیجی لکھودیا ہے اور آئے کے تھلکے اور دودھ اور گوشت بھی کھلادیا ہے۔ (پیدائش باب ۱۸) جس سے ان مولوی صاحب کو ا پی تفیر بالرائے کو میچ ثابت کرنے کا عمدہ موقد قسمت سے ال کیا ہے۔ گرمولوی صاحب نے ا گلے باب کوندد یکھا جہاں ان اشخاص کوفرشتہ لکھا گیا ہے۔ محرف تو رات کو کیا خبر ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھایا کرتے۔ یہ فیصلہ قرآن کریم کے ذمہ تھا جو کال کتاب ناممکن انتحریف تا قیامت ایک زندہ مجز وصداقت نبوت جناب محدرسول التُعلِيُّ ودين اسلام پرشابد ہے۔قرآن شريف نے جال صنيف ابر اهيم المكرمين كوايك برعم كركي مم يمقرر كرك ملا ككا ثبوت وضاحت سے پہنچایا ہے۔ وہال ساتھ ہی گوشت روٹی میں ان کی عدم شراکت بھی طاہر کردی ہے۔

تاكمآ ئنده كوئى تورات كے محرف حوالہ سے غلط بنى سے ٹھوكر نه كھائے۔'' فسمسا لبث ان جساء بعجل حنيذ فلمارأ ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوحبس منهم خيفة قالو الا تخف إنها ارسلنا الى قوم لوط (هود:٧٠٠٦٩) " يعنى جب حضرت ابراجيم عليه السلام نے فورا ان کی تواضع کے واسطے تلا ہوا بچھرے کا گوشت ان کے سامنے لا رکھا اور جب دیکھا کہ وہ اس کھانے کی طرف این ہاتھ نہیں برھاتے تو ان سے متوحش ہوئے اور ان سے دل بیں ڈرے۔انہوں نے کہاڈرمت ہم قوم لوط کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ پھراس واقعہ کاذکریارہ ۲۲ میں ال طرح بك: "فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون الدديسة: ٢٦٠٧ "اباس سے زیادہ صراحت اوروضاحت ملائک متمثل بانسان مونے کے بارہ میں اور کیا ہوگی۔ ہاں احادیث صححہ ہے بھی ثبوت ملائکہ کے تمثل بانسان ہونے اور صحابہ *گونظر* آنے کا خاکسار پیش کرسکتا ہے۔ بخاری کواضح الکتب بعد کتاب اللہ کا مقولہ اس جماعت کافتم بخدا محض زبانی ہے۔ درحقیقت یہ جماعت احادیث بخاری ہے منکر اور قر آن شریف سے بے خبر ہے۔قرآن شریف کواپی ہواء کے تابع کرتی ہے۔گران کو بیتو فیق نہیں کیاپی ہواء کوقرآن شریف کے تابع کریں۔ ملائک کے بارہ میں مولوی صاحب اپنے قرآن مجید کے صفح ۲۱۲ نوٹ نمبر١٥٣١متعلقآ يت'فقمثل لها بشراً سواً (مريم:١٧) "مِن فرمات بي كديداقع خواب کا تھا۔ کیونکہ فانی آ کھ انسان کی ملائک کے وجود کود کھنے سے قاصر ہے۔مولوی صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ ایمان بالملائکہ ایمان کی ایک لازمی جز ہے۔ پس ملائک کوقر آن شریف اور حدیث شریف نے جس حیثیت میں پیش کردیا ہواس پرایمان نہلانا واقعی ایمان کا صریح نقص ہے اور جب بیصورت ہے تو ان کی تغییر بجائے عقا ئد صححہ کا مظہر ہونے کے خودتر اشیدہ تاویلات کا آئینہ ہے۔ مریم صاحبہ کے روبر وفرشتہ جب حسب فرمودہ قرآن شریف انسان کی صورت میں متمثل ہو کر ظاہر ہوا تو مولوی صاحب کا خواب کی تا ویل کرنا ناحق دخل درمعقولات ہے۔قرآن شریف نے کل خواب کے واقعات کو صاف کھول کربیان کردیا ہے۔ ( ديڪھوريو يونمبرس)

بلا قرینہ یعنی اپنی رائے سے قرینہ گھڑلین اتفسیر بالرائے ہے۔جس پرشارع علیہ انسلام نے وعید فرمائی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے متمثل بانسان ہوکر آئے تھے تو ان کی بیوی نے بھی ان کوفانی آئکھوں سے دکھے لیاتھا بلکہ ان سے کلام بھی کیاتھا۔

( دیکھوپ۱۱ع کاورپ ۲۷ع۱۹)

جب به داقعه خواب کانهیں تو مریم صاحبہ کا فرشتہ کو دیکھنا بدوں قرینہ کیونکر خواب کا مهم واقعہ ہوسکتا ہے۔ خاکسار نے بتائیدایز دی ای واسطے ضیف ابراہیم کوقر آن شریف سے ملائک البت کرنے کی پہلے کوشش کی ہے۔ تاکہ بیام البت ہونا آسان ہوجائے کہ جس طرح ان کی بوی نے فرشتوں کو جاگئی حالت میں دیکھ کران سے کلام کیا تھا۔ اسی طرح مریم صاحبہ کا بیواقعہ بھی تھا۔ اب بطور بھیل ججت مجملہ احادیث کثیرہ جو ملائک کے مثم کر بہر ہونے پر وارد ہیں۔ خاکسار صرف تین احادیث بیش کر کے مولوی صاحب سے دریا فت کرتا ہے کہ کیا بیوا تعات بھی خواب کے ہیں۔

ب ..... (مقلوة م ٥٢١٥ فصل اللهاب المحده وبدألوى) حضرت عائش في جناب رسول الشائلة م مجمله ويكرديكر جوابات ك جس برآ ب الله في مجمله ويكرديكر جوابات ك اس طرح فر ايا كد: "واحداناً يتمثل بي الملك دجلاً فيكلمني فاعي "يعنى كاه كاه فرشت بصورت آ دمي مير بي پاس آ كر جي سے كلام كرتا ہے ۔ پس اس كلام كويا در كمتا مول ۔ كار اوى بخارى وسلم مردو) م

ج.... (ملکوۃ مناصر اول باب المجوزات) حدیث سعد بن ابی وقاعل میں فدورہ ہے کہ جنگ احدیث سعد بن ابی وقاعل میں فدکورہ ہے کہ جنگ احد کے دن میں نے جناب رسول الشفائل کے داکیں بائیں سفیدلباس والے دوففس دیکھے جو سخت قبال کررہے تھے۔ جن کو میں نے نہ پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا لیتن جبرائیل ومیکا ئیل بخاری وسلم ہردواس کے دادی ہیں۔

الله تعالى آپ كوم ايت دے كياب بحى آپ يمى كہيں كے كمريم صادب كوفرشت خواب ميں نظر شرآ يا عا ؟ يقتم بخدا فاكسار آپ كو آيت ذيل كامصدا آپا تا ہے۔ ' ويت والون آمنا بالله وب الرسول واطعنا شم يتولئ فريق منهم من بعد ذلك وما اولتك بالله وب الرسول واطعنا شم يتولئ فريق منهم من بعد ذلك وما اولتك بالمؤمنين (النود: ١٧) ' جب اس آيت كم طابق آپ لوگول كا ايمان بي صحيح نهيل توايت مردود اسلام وايمان كي اشاعت قائل فرح ، برگزئيس بلك آخرت ميں قائل موافذه ہے۔ رسول

التعلیق برقر آن شریف نازل ہوا۔ آپ آلی نے بموجب کم ' واند زلنا الیك الذكر لتبین للناس مانزل الیهم (النحل: ٤٤) ' جہال مناسب جاناصحابہ کو بتلادیا۔ اب اس معلم تحانی کی فیر کورد کرے تم لوگ وین المی کو صریحا بگا ڈرے ہو۔ ' دنیا روزے چند است عاقبت كار با خداوند است " آخر پس قر آن بنی كا ایک باریک ناتہ بھی سامنے دکھ ویتا ہوں۔ جس کار با خداوند است ' آخر پس قر آن بنی كا ایک باریک ناتہ بھی سامنے دکھ ویتا ہوں۔ جس میکن ہے کہ مولوی صاحب یا ان کی جماعت سے کوئی فروغور کر کے حضرت ابراہیم علیه السلام کے رسل کوفر شتے یقین کر سے قرآن بیل جہاں جہاں الفاظ (رسل اور حرف س کی نصب سے شمن الفاظ ذیل ہیں موسل موسلون مرسلین باستثناء بعم یوجع الموسلون (نسل فی بالہ یا فی کل مقامات میں فیر بی الله یا فی مراد ہے۔ یعنی سواا یک موقعہ کے باتی کل مقامات میں فیر بی الله یا فیر مراد ہے۔ یعنی سواا یک موقعہ کے باتی کل مقامات میں فیر بی الله یا فیر مراد ہے۔ یعنی سواا یک موقعہ کے باتی کل مقامات میں فیر نبی الله یا فیر مراد ہے۔ یعنی سواا یک موقعہ کے باتی کل مقامات میں فیر نبی الله یا فیر طراد نہیں۔

مولوی صاحب این ترجمه قرآن کے صفحه ۵۳ نوٹ نمبر ۱۱۹۲،۹۱۸ میں متعلق آيت" فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل فشاں سے نکل کر پھر بھی گرے تھے۔ جبرائیل کا بستیوں کوآ سان تک اٹھا کر پھرز مین پراوندھا کر ے پھینک دینا بالکل بے بنیاد تھے ہیں۔ یہی مطلب علی گڑھی تغییر میں، مذکور ہے۔جس کی تقلید جارے مولوی صاحب نے کی ہے۔ اب کون یو چھے کہ آپ نے ایم اے پاس کیا۔ کس پرانے اور ف جغرافيه مين تمام عرب ياشام مين كوه آتش فشال كأكل وقوع لكها ايد سيخطركوه آتش فيز ي بالكل خالى مين مسيئة سيئة مثلها (شور ين ٤٠) "اصول اللي كمطابق حفرت لوط علیدانسلام کی بستیوں کو بسبب خلاف فطری اواطت کے گناہ کے انتد تعالی نے زمین سے اٹھا کر پھرا دندھا کر دیا تواس میں کوئی تعجب کہ بات نہیں۔اب ان بستیوں کوقر آن کریم میں مؤتفاکات لین الٹائی گئی بستیاں بھی اس وجہ ہے لکھا گیا ہے۔ان بستیوں کے کل وقوع پر بحرم دار ہے۔جس میں کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہاں زلزلہ سے اوندھا کرنا ایجاد بندہ ہے۔ جبرا کیل کو الله تعالی کااس کام برموکل کرنا خلاف سنت نہیں ۔ جیسا کہ اس نے پہلے ابھی خاکسار جا بت کرچکا ب كد حضرت ابراجيم عليه السلام كوفرشتول في كها تها كه جم اوط عليه السلام كى بستيول كوتباد اور بلاك کرنے کے واسطے جارہے ہیں۔ کیا انہوں نے جھوٹ بولا تھا؟۔ اور کیا ملائک کو انسان کی طرح الیا کام کرنا دشوار ہے؟۔ کیا آسان سے ہلاکت کا ذریعہ نازل کرنا ایک غیرممکن امر ہے؟۔ چونکہ جعلنا عاليها سافلها من فاعل الشرقوائي باور انا مهلكوا انا منزلون لنرسل مركوره

آیات کے ا<mark>فعال میں فاعل فرشتے ہیں</mark> اس واسطے مولوی صاحب کو بجائے تطبیق دینے کے تغییر بالرائے سے ک**ام لیما پڑا۔ قر آ**ن کریم کے طرز بیان کاعلم ہر کسی کو حاصل نہیں محض دعوے سے کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ بغوائے

> هزار نکته باریك ترز موزاینجاست نه هرکه سربه تراشد قلندری داند

کیم می طور پرکام کر کے عہدہ براہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی بسبب علت العلل ہونے
کیم وقد بعض افعال کوائی طرف منسوب کرتا ہے۔ جس سے ملائک کے ذریعے افعال کا سر
انجام باطل خیال کرنا قرآن جی سے بعلی کی دلیل ہے۔ سورہ لیسین جس و نکتب ، ماقد موا
واشے ارجے میں گری ۔ ''ان رسلفا یک تبون ما تمکرون (یونس:۲۱)'' ''بلی ورسلفا لدیهم
یک تبون (زخرف:۸۰) ''جن جس ملائک فاعل ہیں۔ مولوی صاحب نے بستیوں کا انھایا جا کر
یک تبون (زخرف:۵۰۸) ''جن میں ملائک فاعل ہیں۔ مولوی صاحب نے بستیوں کا انھایا جا کر
اوندھا کیا جانا بیہودہ قص بحد کر گویاان مغرین پر چوٹ کی ہے۔ جنہوں نے روایت صحح کی بناء پر
ایسا لکھا ہے۔ اگر چردوایات کو بعض نے بیان نہیں کیا۔ اب چند معتبر روایات بیان کر کے فاکسار
مولوی صاحب پر ججت پوری کرتا ہے۔

ب..... عبدالرزاق اپئ تصنیف اور ابی منذر اور ابی حاتم اپئی تفییر میں حضرت حذیفہ بن الیمان ہے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

ج..... سعید بن منصورا پی سنن میں اور حاکم اپی متدرک میں اور امام ابو بحر بن ابی اور امام ابو بحر بن ابی الدنیا بھی کتاب المحقوبات شرحت ابن عباس سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔
د..... اب جربر بجاہد شاگر دابن عباس اور قناد ہ شاگر دائس بن مالک ہے بھی ایسا بی بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری اور مسلم کی احاد بیث کو بھی اپنی تغییر بالرائے کے بی بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری اور مسلم کی احاد بیث کو بھی اپنی تغییر بالرائے کے بی بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری اور مسلم کی احاد بیث کو بھی اپنی تغییر بالرائے کے

مقابلہ میں رداور ترک کردینے کے پخت عادی ہو بھے ہیں تو بھلا فہ کور وروایات کس شار میں ہیں۔

"الا من استرق السمع فاتبعہ شہاب مبین (حجر:۱۸) "فرماتے ہیں کہ کا ہمن آ سانی اخبار کے حصول کا دوئ کر سے دفع کئے جاتے ہیں اور (شہاب اخبار کے حصول کا دوئ کر سے دفع کئے جاتے ہیں اور (شہاب مبین ) سے ان کا ناکام ہونامراد ہے۔ گرمولوی صاحب نے اس ماقبلی آ یت و حفظناها من مبین ) سے ان کا ناکام ہونامراد ہے۔ گرمولوی صاحب نے اس ماقبلی آ یت و حفظناها من کمل شیطان رجود ہے آ سان کو تفوظ کیا ہے۔ پس کمل شیطان رجیم کو ہیں دیکھا۔ یعن ہم نے ہرشیطان مردود ہے آ سان کو تفوظ کیا ہے۔ پس استرق السمع کا تعلق شیطان سے ہنگا ہی ہے۔ کم مولوی صاحب نے علم طبی کی جماعت میں جناب رسول خداد اللہ اللہ کے تفریر کو پس پشت ڈال دیا ہے۔

امام بخاریؒ نے کتاب (النعیر ج ۲۵ م ۲۸ میں آیت الامن است رق السمع فساتبعه شهاب مبین کا ایک علیحده باب بانده کرم فوع حدیث سے تغییر کردی ہے۔ جس میں تخیم اللی کے نزول پر ملائک کا مرعوب اور ہیبت زدہ ہوجا تا اور ایسے موقعہ پر شیاطین کا آسان پر جا تا اور کسی آیک آسان کر مین پر ساحریا کا بہن کو موجموث ملا کر کہد دینا اور بھی اور دوالے شیطان کو اس خبر کے بتانے کی مہلت کا ندمانا اور اس کا آگ کی کی خیگاری ہے جل جانا سب کے بھراحت ندکور ہے۔

دیباچہ میں مولوی صاحب نے ترتیب قرآن شریف کے متعلق احادیث سے بخوبی فائدہ اٹھایا ہے۔ پس پی خیاں کے آپ نے بخاری کی احادیث متعلقہ کی تغییر کوند دیکھا ہو۔ خاکسار کوخدالگتی کہنے میں شرم مانع نہیں ہو سکتی ۔ لہذا بیام تحقیق شدہ ہے کہ مولوی صاحب کو بخاری کی تغییر اور اعجاز بیان کرنے والی احادیث برمطلقاً بھین نہیں۔

ر بو بوتمبراا

ا مولوی صاحب این قرآن کے صخد ۱۸ پر محتسبی اذا فسرع عن قلوبهم قالو اماذا قال ربکم قالوا الحق و هو العلے الکبیر (سبان ۲۳) "کار جمہ اس طرح کرتے ہیں کہ حتی کہ جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوجائے گا۔ وہ کہیں گے کہ تمہارے فدانے کیا فرایا۔ وہ جواب دیں گے حق فرایا اور وہ عالیشان سب سے بڑا ہے۔ اس آیت کی تغییر میں مولوی صاحب نے دو صرح غلطیاں کی ہیں۔ ایک تویہ ہے کہ اس آیت کا تعلق قیامت سے مجمع کر ترجمہ زمانہ مستقبل میں کیا ہے دوسری غلطی مید کی ہے کہ اس آیت سے مجمع کر ترجمہ زمانہ مستقبل میں کیا ہے دوسری غلطی مید کی ہے کہ اس آیت سے مجمع

شفاعت کاوبی عام مسئلہ نکالا ہے۔جس کاذکر وہ ایک وہ اقبل مقابات پرنوٹ نبر ۲۱ یہ ۱۳۳۹ میں کرچکے ہیں۔ گراس آیت کا خاص اشارہ طاءالاعلیٰ (طائک) کی طرف ہے۔جن کی شفاعت کی تو ہم سے مشرک ان کو بچ جتے ہیں۔ (دیکھو ماقبل والی ووآیات) الشرتعالیٰ ان کے زعم باطل کی تروی فرباتے ہیں کہ وہ بچارے از خود شفاعت میں کیوں کر دخیل ہو سکتے ہیں۔ جب خود ان کی سے صالت ہے کہ کی حکم الی کے نزول پران پرائی ہیت طاری ہو جاتی ہے۔ کہ گویاان میں جان بی میں۔ جب ان کی اس شدت خوف سے افاقہ ملائے ہو آیک دوسر ہے ۔ پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر بایا نے کہا حکم فر بایا۔ دوسرا (جو عالبازیادہ قریب ہوتا ہے) جواب دیتا ہے کہ جو پھھاللہ تعالیٰ نے فر بایا سون فر بایا۔ اس قریب بوتا ہے) جواب دیتا ہے کہ جو پھھاللہ تعالیٰ نے فر بایا سورہ فر قان کی آئیت پرانام بخاری ہی نے در بایا ساتھ اس کی میں ایک خاص باب باندھ والے عام مسئلہ شفاعت سے آس کا کوئی تعلق نیس سے آیت صال استراری کو بیان کرتی ہے۔جس طرح سورہ فرقان کی آیت و اذا خاطب ہم الجھلون قالوا سیلا ما ہے۔مولوی صاحب نے طرح سورہ فرقان کی آیت و اذا خاطب ہم الجھلون قالوا سیلا ما ہے۔مولوی صاحب نے بام بخاری کی کتاب النظیر سے کوئی قائدہ نیس اٹھایا ادر عمد اجناب رسول الشھائے کی تغیر کو پس طالہ والی منقلب یہ نقلبون (شعران کو بری جرات سے قبول کرایا ہے۔" و سبیسے الے مالے مالے میں خلالہ والی منقلب یہ نقلبون (شعران کا ۲۲)"

السبب المسلم المسلم المسلم المسلم والقينا على كرسيه جسداً فم اناب (حق ١٤٠) كرسيه جسداً فم اناب (حق ١٤٠) كرم معلق مولوى صاحب البيئة قرآن شريف كوم ١٨٥ نوث نم ١١٣١ ميل فرمات بين كرسلمان كومعلوم تحاكم اس كابيئا رجعام تخت كا وارث حكومت كرنا قابل بهداس واسط المي سلطنت كى تبابى كراً ثارد كه كريا الهام ك ذريد معلى بهوكر الله كي طرف رجوع كيا ال كرخت برمحن جدر كركها جائح كامغيوم اى بيني كى نالائقى اورنا قابليت به جيسا تورات اقل سلاطين باآيت كابين فركور بهدر واقد كرفا ندان كرخلاف علم بعاوت كورا الك كم خرف بو كريا وربي كرفا ف علم بعاوت كورا كيا اوربي امرائيل كرفل في المرائيل كرفلاف علم بعاوت كورا كيا اوربي امرائيل كردن قبائل برحا كم بوكربت بري كوقائم كيا.

 نہ کور کے متعلق باطل ہے۔ کیونکہ (بخاری جاس ۸۸۷، کاب الانبیاء) میں ایک حدیث حضرت
ابو ہریرہ ہے اس طرح نہ کور ہے کہ جناب رسول کر پھمانی نے فر مایا کہ سلیمان بن داؤد نے کہا کہ
آج شب کو میں سرعورتوں کے پاس جاؤںگا۔ ہرعورت کے پیٹ میں شہوار آجائےگا۔ جو خدا
کی راہ میں جہاد کرےگا تو ان سے ان کے ہم نشین نے کہا کہ انشاء اللہ کہتے مگر سلیمان نے نہ کہا۔
پس کوئی عورت حاملہ نہ ہوئی۔ سوائے ایک کے اور اس کے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا۔ جس کا ایک
جانب کر اہوا تھا۔ بچر نجی اللہ نے فر مایا اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیتے تو سب عورتی حاملہ ہو جا تیں اور
وہ سب نچے راہ خدا میں جہاد کرتے۔ اس حدیث کو سلم نے بھی لیا ہے۔ عورتوں کی تعداد میں
قدرے فرق ہے۔ باتی ای طرح ہے۔

نوث!

تغییرروح المعانی وشرح بخاری ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیناتھ الخلقت بچیانا (وایا) نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پران کے سامنے لا رکھا تھا۔ جس پر آپ انشاء اللہ کہنے کی فرو گذاشت پر بہت نادم ہوئے۔

اب اس حدیث سے حقیقت جسد اور کری اور وجہ انابت حضرت سلیمان صاف ظاہر ہے۔ اس آیت کے بعد 'قسال رب اغسفرلی و هب لی ملکا لاینبغی لاحد من بعدی انك انست الموهاب (مَن ٥٠٠) '' کی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مغفرت طلب کرتا محض ترک انشاء اللہ کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ مغفرت ذاتی فروگذاشت کے واسطے تھی۔ جس کا تعلق فوٹ غیر کی ذات سے نہیں تھا۔ مولوی صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فدکورہ و عاکم تعلق نوث فیرک ذات سے نہیں تھا۔ مولوی صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فدکورہ و عاکم تعلق نوث فیرک فرات ہیں کہ اس دعا والی آیت کے ماقبل نالائق جانشین کا چونکہ تذکرہ ہے۔ اس واسلے حضرت سلیمان نے روحانی سلطنت ماتی ۔ کیونکہ ایس بھلنت کونالائق وارث خراب نہیں کرسکتا اور سلیمان کی دنیوی سلطنت ان کی وفات کے بعد نابود ہوگئی تھی۔

جب اقبلی آیت میں جائشین کا شارہ تی حدیث فدکورہ کی بناء پر غلط ہے تو چردعا کا مقصودروحانی سلطنت بیان کرنا خود باطل ہے۔ قرآن شریف نے اس دعا کا مفہوم جب حرف ف سے بعد میں خوداس طرح فرمادیا ہے۔" فسس خرنسا لیہ الریح تجری بامرہ دخاۃ حیث اصساب و الشیساطین کیل بنساء و غواص و اخرین مقرنین فی الاصفاد (مَن تمریف کیا ایک بیغیم بعد نبوت کے قرآن شریف پر تحکم ہے۔ اب مولوی صاحب سے کون پو چھے کہ کیا ایک پیغیم بعد نبوت کے قرآن شریف پر تحکم ہے۔ اب مولوی صاحب سے کون پو چھے کہ کیا ایک پیغیم بعد نبوت کے

روحانی سلطنت سے محروم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوایک مخصیل حاصل کے واسطے دعا
کی ضرورت محسوس ہوئی؟۔ اگر مولونی صاحب کا مفہوم سے حسلیم کیا جائے تو مطلب بیحاصل ہوا کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام نے لا یذبغیبی لاحد من بعدی سے قیامت تک بعد کے پیغیروں
اورصافحین کے واسطے روحانی سلطنت سے محروی کا سوال کیا تھا۔ جوشان نبوت سے نہایت بعید
ہے۔ مولوی صاحب نوٹ نمبر ۱۸۳۳ میں فرماتے ہیں کہ شیاطین کی تنجیر سے مراد غیر ملک کے قبائل
ہیں جن کو آپ نے مطبع کر کے بخلف کا مول پر لگار کھا تھا اور مزید جبوت ہیں بیددلیل پیش کرتے
ہیں جن کو آپ نے مطبع کر کے بخلف کا مول پر لگار کھا تھا اور مزید جبوت ہیں بیددلیل پیش کرتے
ہیں جن کو آپ نے مطبع کر ایس بیا سے بیا طین کو انسانی وجود ہا ہت کرنا غیر ممکن ہے۔
پھر تورات اتو ارت کی باب ۱ آپ سے ۱۱، ۱۸ کے حوالہ سے شیاطین کو انسانی وجود ہا ہت کرنے کی کوشش
کی ہے۔ پھر لفت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ عرب ہیں ہوشیار آ دمی کو بھی جن ہولتے ہیں۔

بارہااس سے پہلے خاکسارعرض کر چکا ہے اور اب چرخاص توجہ ولاتا ہے کہ الل کتاب کی روایت اور لغت کے لغوی معانی کا حوالہ صرف ای صورت میں جائز ہے۔ جب وہ قر آن شریف کے خلاف نہ ہو۔ جب خاکسار گذشته نمبراا میں انبھی ثابت کرچکا ہے کہ ضیف ابراہیم علیہالسلام کی شخصیت کے متعلق تورات کوئی میچ فیصلہ بیں کرسکتی کہ آیا وہ انسان تھے یا فرشتہ۔ (کیونکہ ان کو کھانے میں شر یک کر کے انسان بھی لکھ دیا ہے اور پھر مابعدی ہاب میں ان کوفر شتے بھی لکھاہے) توشیاطین کی شخصیت کے فیصلہ کی تو تع تورات سے رکھنا نضول ہے۔ للبغدا ذیل میں ( بخاری ج اس ۸۸۷ ، کتاب بد والخلق ) نے ایک مرفوع حدیث لکھی جاتی ہے۔جس سے بیدامر بوضا حت ثابت ہوجا تا ہے کة شخیر شیاطین کی کیا حقیقت تھی ۔ جوحفرت سلیمان علیہ السلام كى دعا كى أجابت كا نتيجه تعا- معزت ابو ہريرہ نجي الله سے روايت كرتے ہيں كه آپ نے فر مایا کہ ایک سرکش جن (عفریت من الجن ) یکا یک رات کومیرے یاس آیا تا کہ میری نماز خراب کردے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابودے دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور جا ہا کہ اس کومنجد کے کسی ستون سے با ندھ دوں تا کہتم سب اس کود کیچ لو ۔ گُر مجھ کوا پنے بھائی سلیمان علیہ اللام ك دعا"رب هب لى ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدى (صَ:٣٥)" ياداً كُلُّ پس میں نے اس کو نامراد واپس کر دیا۔ بخاری نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا پر سورہ ص كے متعلق ( بخارى ج ٢ص ١٥، كتاب النغير ) ميں بطور تفسير ايك خاص باب بھي باندها ہے اور پھر وہی ندکورہ حدیث بیان کی ہے۔ اب مولوی صاحب ہے کون پو چھے کہ فخر کونین سید اسلین میں تاہیں تو ایک پنجبر کے قول کا اس قدر پاس اور لحاظ کریں کر تنجیر جناب کی مشاہب سے

بھی پر ہیز کریں۔ محرآ بان کے امتی ہوکران کی تغییر کی پرداہ نہ کریں اور محرف تورات و دیمر ذراکع کا سہارا لے کراپی تغییر بالرائے کو ترجے دیں۔ مولوی صاحب کو داشتے ہوکہ ایک غیر نبی جنات وغیرہ کو زنجیر وعیرہ سے بے شک باندھ نہیں سکتا۔ محرا یک بیغیبر کے داستے ان کو باندھ رکھنا اور لوگوں کو دکھلا دینا آسان ہے۔ حضرت سلیمان بھی بعض جنات کو زنجیر میں قید کرتے نہ سب کو جیسان و آخرید ن مقر نمین فی الاصفاد (حق، ۴۳) "سے فابت ہے۔ جو شخص من و خصات المبدان من مارج من فار (دھمن، ۱۰) "سے واقف ہے وہ وہ نات کو عیر مادی و جو دئیس جا نہا۔ البت آگ کے لطیف بادہ سے ان کی خلقت ہے۔ جو اختا واظہار ہردو کی محمل ہے۔ مولوی صاحب کو واضح ہو کہ جنات کی خوراک لید، ہڈی اور کو کلہ اور آدی کے دستر خوان پر سے کر سے ہوئے ریز سے ہیں۔ (دیکھو مفکلو ق، باب آداب الخلاء، فصل فانی دستر خوان پر سے کر سے ہوئے ریز سے ہیں۔ (دیکھو مفکلو ق، باب آداب الخلاء، فصل فانی ص ۲۳ ہیں مور واحاد بیث ہر وایت این مسعود اور مفکلو ق کتاب الاطعہ ص ۲۳ سے حدیث جابر) بخاری نے بھی ای طرح روایت کی ہے۔ جس سے فابت ہوا کہ جنات غیر مادی نہیں۔ کو تکہ بان کی خوراک مادی ہے تو ان کا مادی وجود ہونا خود ثابت ہوا۔ اسرار الہی سے جس قدر جب ان کی خوراک مادی ہے تو ان کا مادی وجود ہونا خود ثابت ہوا۔ اسرار الہی سے جس قدر بیر وہ میار علیہ السلام نے اٹھا کر ہم کو بتلادیا۔ اس سے نیادہ کرنا مو جب گراہی ہے۔

> معجزات انبياء سابقين آنچه دارقرآن بيانش باليقين ۸۲

## بسرهمسراز جنان ودل اینمنان است هسرکنه انکسارے کند ازاشقینااست

(سراج منیرص ح بخزائن ج ۱۲ص۹۴)

اب مولوی صاحب ہے کون پو جھے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کواپنے ملک میں خشکی کے سنر کی حاجت بھی در پیش نہ ہوتی تھی کہ تخیر رت کو گھن باو بانی جہاز ول تک محد ود سمجھا جائے۔'' فسس خسر نسالله الربیع تجری بیامرہ رخاۃ حییث احساب (مق: ٣٦) '' یعنی ہم نے ہوا کوسلیمان علیہ اللّحام کے تابع کر دیا۔ جواس کے تکم کے مطابق جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے زم ماحب کو ہمارے مولوی ماحب کو نرم چلتی تھی۔ اس آیت میں ہر طرف ملک میں سفر کرنے کا اشارہ ہے۔ جس کو ہمارے مولوی ماحب کو صاحب کو ترآن شریف کی ترکی سفر کرتے ہیں۔ اس اعجازی عطیہ کو بگاڑنے کے واسطے مولوی صاحب کو ترق ان شریف کی ترکیف کرنے میں ذراجی ان کے تمیم نے ہوا کوسلیمان کے تابع کر دیا اور وہ اس کے تھم کو جہاں وہ چاپ ترجمہ اس طرح کھنے ہیں کہ ہم نے ہوا کوسلیمان کے تابع کر دیا اور وہ اس کے تھم کو جہاں وہ چاپ تا تھا۔ آ ہمت کی مولوی صاحب نے رت کو ذریعہ انتقال تھم سلیمان کا قرار دے کرا پی عربی وہی وہ نو بہنچاد تی مولوی صاحب نے رت کو ذریعہ انتقال تھم سلیمان کا قرار دے کرا پی عربی وہی وہ نو ہو تھا۔ دھم ان طرح ہے۔ جس طرح اوپر پہلے خدکور ہوا کہ رت حصرت سلیمان علیہ السلام کوجس جگہ وہ پنچنا چاہتے لے چاتی۔

ر يو يونمبرسوا

"سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الا قصى الذي باركف حوله لذيه من اياتنا انه هو السميع العليم (بني السرائيل: ) "ليني برعيب وقص بي باك بوه ذات بوايخ بنده (محملية ) كوراتو روات اسرائيل: ) "كيار مجد حرام مع مجد بيت المقدى تك جس كة س پاس بم في بركت در وهي ب تاكه بم اس كوا في قدرت ك نشانات وكلا كس ب بثك وه منف والا اورجاف والا ب والى تاكه بم اس كوا في قدرت ك نشانات وكلا كل بحرائي الله بحرث بناب رسول الله الله عنه المقدى تك رات كا يك حصر بين تاكه آب كوبشت المقدى تك رات كا يك حصر بين المقدى تك رات كا يك حصر بين تاكه آب كوبشت الرده زخ كي كيفيت وكلا في جائي اورانها في المام سي ملاقات كرائي جائي مولوي محم على لا بورى إلى جائي ورده زخ كي كيفيت وكلا في جائي اورانها في المام سي ملاقات كرائي جائي مولوي محم على لا بورى إلى الله وري الله وري الله وري الله وري الله وري الله فتنة للناس نوث في الدوليا التي اديد نك الا فتنة للناس

والشجرة الملعونة في القران (بني اسرائيل: ٦٠) "يعنى بم في (المحقالية) جو دكلا واتم كودكل يا اورتعوبر كالمعون ورخت جوقر آن ش ذكور ب\_ان بروو ب بم كولوكول كى آزمائش منظور بيداى طرح لكمة بيل كداكثر مفسرين اس امريل متفق بيل كداس مرادوا قع معراج كاب علماء بيل اختلاف بي كدا يا يمعراج جسمانى تقى يا روحانى جبهور جسمانى كقائم بيل يركر حضرت معاوية ورعائش أس كوروحانى بتلات بيل مرب لحاظ صاف الفاظ" و ما ارينك بيل يركر حضرت معاوية ورعائش أس كوروحانى بتلات بيل مرب لحاظ صاف الفاظ" و ما ارينك الدؤيا التى ارينك "كرجموركى وائد وركروية كلائق بيد قرآن شريف كي مواقعه بيل بدول ذكر خواب كا حال بتلاتا بيل مركر ويت كلائق بيد حال المن بيل تواب نفظ (رويا) خواب نذكور بي توكون وجنين كداس كونواب يا كشف تعبير كيا جائدا حاديث سي بيا مراج بيل موتا كديد واقد خواب كا تعالى بيدارى كارايك وهواور والأل بحى التي والديث سي بيا مراج بيل كالحل المنظ المنافرين في المنافرة المنافرة

جواب!

ا است قرآئی معجزات میں معراج سب سے اعلی درجہ کا معجزہ ہے اوراس کے قبول کرنے سے رفع ویزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاویل کو خت صدمہ پنچا ہے۔ اس واسطے مولوی صاحب کو سخت ضر درت پڑی۔ (جس طرح ان کے مجد دصاحب کو پڑی تھی) کہ جمہور کا عقیدہ جسمانی معراج کا تشلیم کر کے بھی اس کو خواب یا کشف سے زیادہ رتبہ ندویا جائے۔ اہل سنت کے عقائد جمہور صحابہ اور جمہور اہل علم کے دلائل پڑئی ہوتے ہیں اور بعض کا اختلاف عقائد اہل سنت میں معزمین ہوتا جمہور صحابہ بھی اختلاف معراج جسمانی میں ندتھا۔ بلکہ صرف رویت اللہ سنت میں معزمین ہوتا ہے جمہور صحابہ بھی اختلاف معراج جسمانی میں ندتھا۔ بلکہ صرف رویت معراج کے معراج جسمانی کا معراج جسمانی کا معرب کے دور اس کے بیت المقدیں تک معراج جسمانی کا معرب کے دور اس کے بیت المقدیں تک معراج جسمانی کا معرب کے دور اس معرب کے دور اس میں بیت المقدیں تک معراج جسمانی کا معرب کے دور اس میں بیت المقدی ہوئی ہے۔

ا ..... حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کا بیرحال ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت کے مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے اور حضرت عائشہ کو کی زندگی میں جناب کے پاس رہنے کی رخصت نہیں ملی تھی۔'' غمایت ما فعی المباب ''معراج میں ان ہردوکا یبان اس روحانی معراج کا سجھنا جاہے۔ جو جناب رسول النہ اللہ کے کا دو معراج جسمانی کئی بار ہوا تھا۔

سسس مولوی صاحب جمہور کی رائے جسمانی معراج کے متعلق تسلیم کر کے بھی قرآن کے صرف لفظ (رؤیا) کی بناء پر فرماتے ہیں کہ لفظ اپنے معنے کے لحاظ سے خواب پر چسپال ہوتا ہے۔ نہ بیداری پر مولوی صاحب بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب الله ''مان کر بھی م

اس کی احادیث کو جوان کے عقیدہ کے خلاف ہیں۔ روی میں پھینک دیتے ہیں۔ جس آیت کی بناء پر مولوی صاحب معراج کوشنی یا نوی دافعہ بتلا کر جہور کا فیملہ ڈسمس کر دیتے ہیں۔ اس آیت پر امام بخاری آیک باب با ندھ کر حفرت این عباس سے روایت کرتے ہیں۔ ( نہیں کیا ہم نے اس روایت کو جو تجھے دکھلائی شب معراج میں گرآ دمیوں کے لئے فتداور اس رویت سے خواب مراد بیں۔ بکہ عین رویت سے خواب مراد میں۔ بکہ عین رویت اس مراد ہے۔ جوشب معراج میں نی مطابق کو دکھلائی گئی تھی۔) ( بخاری ہی کہ کو کھلائی گئی تھی۔) ( بخاری ہی کہ کوئی اس رویت کو خواب پر محمول نہ کر سے۔ گرمولوی صاحب صحابہ سے قرآن کو بہتر بھنے کہ کہ کوئی اس رویت کو خواب پر محمول نہ کر سے۔ گرمولوی صاحب صحابہ سے قرآن کو بہتر بھنے کہ دئی ہیں۔ اس واسطے ان کو جرآ کون منواسکتا ہے کہ آپ غلطی پر ہیں۔ معراج کے متعلق قرآن شریف نے لفظ فتذای واسطے آیت محولہ میں استعمال کیا ہے کہ گئی آدی جسمانی معراج سے انکار کریں گئے کہ ایسا سفر جو بچالیس دن میں ختم ہوتا ہے۔ رات کے ایک قلیل حصہ میں کیوکر ممکن ہوتا ہے۔ رات کے ایک قلیل حصہ میں کیوکر ممکن ہوتا ہے۔ رات کے ایک قلیل حصہ میں کیوکر ممکن ہوتا ہے۔ رات کے ایک قلیل حصہ میں کیوکر ممکن ہوتا ہے۔ رات کے ایک قلیل حصہ میں کیوکر ممکن ہوتا ہے۔ رات کے ایک قلیل حصہ میں کیوکر میں ایک کئی آدی ہم کوئی گئی۔ گرا ہام کردیا ہے۔

سسس زیاده ترتعب تواس بات پر ہے کہ واوی صاحب فرماتے ہیں کہ احادیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ معراج کا واقعہ بیداری کا ہے یا خواب کا مولوی صاحب کی نسبت رہویو کے قریباً برنمبر میں یہی ثابت کرنا ہمارانصب العین ہے کہ مولوی صاحب ان احادیث سے صاف منکر ہیں جو ان کے تقلیدی عقیدہ کے خلاف ہیں۔ اب مولوی صاحب سے کون پو چھے کہ اگر امادیث سے معراج جسمانی ثابت نبیل تو الل سنت کے جمہوراس کے کیوں کرقائل ہوگئے؟۔ امام بخاری جسم محمد من تاب الشمیر میں 'اسب بی بعیدہ لمیلا'' پر بھی باب باندھ کر جابر بن عبداللہ سے میں محدیث لکھ دی ہے کہ جناب نی اللہ نے فرمایا کہ جب قریش نے جھے کو (معراج عبداللہ سے میں علیہ اللہ تاب المقدس ظاہر کردیا کے قصہ میں ) جملایا تو جس کو اس کی نشانیاں بتلانے لگا۔

ريدة في جناب كي الله عدوايت كى كرجب بم بيت المقدى بني تو جرائیل علیدالسلام نے اپنی انگل کے اشارہ سے پھر میں سوراخ کردیا اور براق کواس سے باعدہ (رواه ترندي مفكلوة من ۵۴۰، باب مجزات فعل ثاني) ہرقلشاہ روم کے پاس ابوسفیان بھی بعد واقعہ معراج کے جب وار دہواتو منجلہ دیگر باتوں کے جواس نے ہرقل ہے نجی اللے کی بابت ذکر کیں۔واقعہ معراج بھی تھا۔اس وقت بیت المقدس کا ایک یادری بھی ہرقل کے دربار میں موجود تھا۔جس نے کہا میں اس رات کو خوب بیچان ہوں۔ ہرقل نے متوجہ ہوکراس سے اوچھا کہتم کواس کاعلم کیوں کر حاصل ہوا؟۔اس نے جواب دیا کہ میں بدوں متجد کے دروازے بند کرنے کے بھی نہیں سوتا تھا۔ اس رات میں نے کل دروازے بند کر دیئے تھے۔ سوائے ایک درواز ہ کے جس کو پیس نے بمد وکل ملاز مان بند کرنے کی نہایت کوشش کی تکرنا کا م رہا۔ حتیٰ کہ بعض نجاروں کوطلب کر کے ان سے وہ درواز ہ بند کرانا عالى نجاروں نے د مكم جمال كرجواب ديا كدايا تقص واقعد ہوگيا ہے كدجس كو ہم منح سے يہلے درست نہیں کر سکتے ۔ مبح کو جب میں اس درواز و پر گیا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور جو پھر مسجد کے زاویہ میں تھا جہاں پینمبروں کی سواری بندھی تھی۔اس میں سوراخ دیکھا اور جو پایہ بندھنے کے آ ثارموجود تھے۔ پس اس جب واقعہ کے مشاہرہ کے بعد میں نے اسپے لوگوں سے کہا غرور کوئی نبی اس رات آیا ہے اور اس نے نماز بھی پڑھی ہے۔اس واقعہ کوشنے این کثیر نے بروایت سیح بیان کیا (ويكم تغيير مواجب الرحن المشهور جامع البيان ج١٥،٢٥ م ٢٥،٢٣ تغيير سوره بى اسرائيل) \_&\_ المار مولوى صاحب جب عصائے مویٰ كے تنجير الحجراورش البحر ك ادنی معجز ہ کوتسلیم نہیں کرتے تو معراج جسمانی کو کیوں کر قبول کر سکتے ہیں۔ چندا عادیث بخاری 🗜 مسلم اورتر مذی کی خاکسار نے پیش کروی ہیں جواس معراج کی حقیقت کو بخو بی ظاہر کر رہی ہیں۔ بیت المقدی کے بیے یو چھنا منکرین معراج جسمانی کا ای صورت میں درست ہے کہ نج میں لیا نے اس واقعہ کوعین بیداری کا بتلایا تھا۔ ورندخواب میں خواہ کوئی کیے عجا تبات کا معامینہ کرے۔ اس پرسوالات متعلقه پية ونشان كے كرنا بالكل بے معنى ہے۔ بعض روایات میں جوخا كسار نے بعجہ اختسار بالى نيس كيس ني منطاقة نة يش كوبعض قافلون كاحال بهي بتايا تفا-جوراسته ميس سزكر رے تھے۔حفرت ابوبر عو تی اللہ اللہ نے صدیق کا لقب ای واسطے عطاء کیا تھا کہ جب ابوجهل ودیگر منکرین حضرت ابو بکرصدیق کے گھر جا کر کہنے لگے کہ تیرایار کہتا ہے کہ میں آج کی رات

سات آسانوں کی سیر کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کداگر میرے یارنے ایسا کہاہے ہیں ضرور واقعہ میجے ہے۔

9 سیحان کالفظ معمولی واقعد پرنہیں بولا جاتا۔ عبرجسم اورروح ہردوکا مرکب ہے۔ اسراءانقال جسمانی پر بولا جاتا ہے۔ ''ان اسر بعبادی (طه وشعراء) فاسر باهلك (هود وحجر)''

اور احادیث میں فدکور ہے۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے معراج جسمانی ہرگز محال نہیں۔ آپ کی روحانی حالت ہی اس قدرتر تی پر پہنچ گئی تھی کہ جسم بھی روح ہی روح ہوگیا تھا۔ آپ وصال کے روحانی حالت ہی اس قدرتر تی پر پہنچ گئی تھی کہ جسم بھی روح ہی روح ہوگیا تھا۔ آپ وصال کے روحانی حالت ہی اس قدرتر تی پر پہنچ گئی تھی کہ جسم بھی روح ہورل لوٹے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہول۔ اللہ تعالی ہی جھے کو کھلا تا اور پلا تا ہے۔ پہنلی صف کو بدول لوٹے کے برابر دیکھ کے ۔ آپ مول۔ اللہ تعالی ہی جھے کو کھلا تا اور پلا تا ہے۔ پہنلی صف کو بدول لوٹے کے برابر دیکھ کے ۔ آپ مواس کو کہ اللہ تعالی ہی جھے کو خواب کہ ارتبال تک بیان کرے۔ گر جواحادیث محمد کو بھی کہتا ہواس کو خاس کہ کہتا ہواس کو خاس کہ کہتا ہو گئے ہوا ہواں کو خاس کہ کہتا ہوا کہتا ہوا کہ کہتا ہوا کہت

ر بولو.....حصه دوم"

مَّر جناب نِي كريم اللَّهِ كِمعراج كوفاص اليار تبه حاصل ہے جس ميں امتی شريک بيں ہوسکتا۔

سورہ تجم میں اس معراج کے متعلق آیات (''مسازاغ البصد و ما طغیٰ لقد رای مدن ایست رہ به الکبری (نسبہ الکبری (نسبہ الکبری (نسبہ ۱۸۰۱۷) ''نینی پیغیرویا کے گاہ نہیں چوکی ندحدے برحی۔ بیٹک اس نے اپنے مالک کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں) سے ثابت ہوتا ہے کہ معراج روحانی نہیں تھا۔ بلکہ جسمانی تھا۔ کیونکہ الفاظ بھررویت کشف اورخواب کے مفہوم کے مانع ہیں۔

## بسم الله الرحمن الرحيم!

نوث!

اب ریویو کے حصہ دوم کے متعلق صرف اس قدر عرض کرنا باقی ہے کہ اس شہر میں بسبب بیاری دو ہرمطالع بند چکے تھے۔ادھر پلک کی بے صبری اوراشتیاق مطالعہ امر واقعہ تھا۔للبذا ہر دومطالع کے جاری ہونے پر ریویو کی طبع کا کام بانٹ کرتقتیم کردینا قرین مصلحت معلوم کا تاکہ کام کی تحکیل جلد ہو۔

خاکسار!غلام حیدرسابق ہیڈ ماسر مقیم سر گورها پنجاب مولوی محم علی امیر جماعت لا ہوری کے انگریزی قرآن کاریو یونمبر ۱۳

المسلم المسلم المسلم المسلم الله المسلم المسلم الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شتى ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمن جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون (نبل:١٧٠١٦)"

لینی سلیمان جانشین ہواداؤد کا اور کہنے لگا۔ اے لوگوا ہم کو پر ندوں کی ہو لی سکھلائی گئ ہے اور ہم کو ہر چیز عطاء کی گئی ہے۔ واقعہ میں صرح فضیلت ہے اور سلیمان کے واسطے جمع کئے گئے لشکر جنات اورانسانوں اور پر ندول کے پس وہ الگ الگ صف بائد مدکر کوچ کرتے۔

ان مذکور آیات میں جوعظت وجروت کرسلیمانی کا بیان مذکور ہا ورجس کی الگ امثلہ قرآن جیدآ ئندہ بیان کرتا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب کے نزدیک وہ ایک معمولی ورجہ سے نیادہ نہیں۔ چنانچہ اپنے (قرآن شریف میں ۲۵ کر زیوف نبر ۱۸۳۵) فرماتے ہیں کہ منطق الطیر سے بیم مراد ہے کہ حضرت سلیمان پرعوں سے پیغام رسانی کا کام لیتے تھے۔ چمر بہت سے معانی لغت سے اخذ کر کے نوٹ نبر ۱۸۸۱ میں فرماتے ہیں کہ طیر سے مرادر سالہ بینی سواروں کی معافق حد معاصت ہے۔ ایک تیر ری تاویل میں تر میں کرتے ہیں کہ پرعوں کے فول فائ لشکر کے جمراہ مفتوحہ بھا کرتے ہیں کہ پرعواں کی تائید میں عرب کے پہلے لفکر کی الشوں کو معانے کے واسطے بھی جایا کرتے ہیں اور اس خیال کی تائید میں عرب کے پہلے اشعار بھی نقل کے ہیں۔ لے دیے آئے کر آخر ہرصنف خدکورہ کونوع انسان میں داخل کرتے ہیں۔

۲۰۰۰ مولوی صاحب کی ہرساتو جیہات قابل داد ہیں۔ گرد یکھنامیہ ہے کہ سلیمانی لئکر کی صنف طیر کی اصل حقیقت کیاتھی۔ اگر واقعہ میں وہ انسان کی بی تشم تھی تو ہاتی دوتاویل کا خود اپنی قلم سے بیکار کردینا بجزاس کے ادر پچھنہیں کہ اپنی وسعت معلومات کا پبلک کو یعین ولاومیں۔

قرآن شریف می الفاظ طیر کل انیس ۱۹ د فعد مع طیر متناز عدفید ند کور ہے اور سجھ میں نہیں آتا کہ پوری اشارہ دفعہ بیلفظ اپنی اصلی حقیقت اور شخصیت میں سوائے پرندیعنی پرواز جانور کے غیر وجود پر استعال نبیں ہوا۔ تو زیو بحث مقام پراس عام اصول سے کیوں علیحدہ ہوکر جز ماسواروں کارسالہ بن میار مولوی صاحب نے اس کے متعلق سرجہ کسی ہے کہ حضرت سلیمان کو کھوڑوں کا شوق تھا۔ "اذ عرض مليه بالعشى الصافنات الجياد  $\widetilde{(o)}$ : آيت نمبر ٣١) " مولوی صاحب نے لفظی معنوں کی طرف مائل ہونے والول کے پاس خاطر کے لئے پرندوں کی مجی دوطرح تاویل کر کے حق تغییر کا کردارادا کردیا ہے۔ تا کہ کوئی اُن پر بیالزام لگانے کے قابل ندر ہے کہ کسی اہل زبان مفسر نے آج تک طیر متاز عدکامفہوم سواروں کا رسالہ ہرگزیان نہیں کیا۔ پیغام رسانی کے واسطے مولوی صاحب نے بالکل نہیں بتایا کہ اس قدر تعداد کی حضرت سلیمان علیہ ... السلام کو کیوں غیرمعمولی حاجت تھی ۔ جب کہ ایک قلیل تعداد بھی پرندوں کی ایک بڑی جنگ میں کافی ہوسکتی ہے۔ دوسری تو جید مولوی صاحب کی تو بالکل مفتحکہ خیز ہے۔ کیونکہ پرندا گرمض مفتوحہ لشکر کی لاشوں کو چٹ کرنے کی خاطر حفزت سلیمان علیدالسلام کے نشکر سے ہمراہ ہوتے تصاق بالضرور وه داندخورهم سے ندیتھے۔ بلکد مردار خورشم سے تتے ادراس شم کے پرندکوچ ومقام میں قبل جنگ شروع ہونے کے راستہ میں کس چیز سے پیٹ بھرتے تھے۔مولوی ماحب نے قبل حصول مفتوحه لشكر كى لاشوں كے ندان پرندوں كى روز ه دارى كا ثبوت ديا ندان كے واسطے حيواني خوراك ے واسطے کسی خاص انتظام کا ذکر کیا اور مردارخور پرندوں کی خوراک وحض مفتو حافشکر کی لاشوں تک محد دو کردیا۔ اب کون نو جھے کہ مولوی صاحب کیا فاتح کشکر ہے کسی کا بالکل نہ مارا جانا اور ہمیشہ مفتوحه فشكر سے مقتولوں كا فريمر لگ جانا تاكه فدكوره برندوں كو پيٹ بجرنے كا موقعہ باتھ آئے۔ ایس عاقلاندتاویل ہوسکتی ہے۔جس کومعمولی عقل بھی تجول کرنے کے واسطے آمادہ ہو؟۔ اگر واقعہ على سيري مردارخور عضاتو فاتح لشكركي لاشول كوجيث كرنے سے بالكل باز رہنا اور مفتوحد تشكركي محض لاشوں کی انتظار میں بھو کے پڑے رہنا ایک انسی تاویل ہے کہ بدوں ہمارے مولوی صاحب كے كسى دوسرے كى عقل يس آنا نہايت دشوار ب- بال اگر مولوى صاحب مجزو سليمانى سے منسوب کردینے تو ہم کو پھراس پر جرح کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ تگر مولوی صاحب کوئی معجزہ بھی میون ماننے گئے۔ بلکدان کی ساری ہمت کامقصود ہی صرف یہی ہے کدکوئی اعجازی واقعہ ڈرکورہ قرآن كريم كا فابت عى ندموسك رجيها كهم باربالل سے گذشته تمبروں ميں بخو في فابت كر يكے

تاویل کی بناء کوسرب کے بعض اشعار پرقائم کرویا۔ گرشعراء کے مبالغة میز کلام کو بموجب "السم قسرا انهم فعی کل وادیهیمون (شعراه: ۲۲) "پر ذرائجی توجه ندگی کے کوئکه واقعات کا تجربه اور مشاہدہ اس نرالی تاویل کی برگزتا ئیز نہیں کرتا۔

سرس چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فضیلت میں سب سے پہلے منطق الطیر کی تغییم کا ذکر کیا تھا۔ اس واسطے قرآن شریف بھی پہلے ای کی وومٹالیں بیان کرتا ہے۔ پہلے مثال نملہ کی منطق کی ہے۔ کیونکہ وہ تغلیباً طیز میں واغل ہے۔ جس طرح الجیس تغلیباً طائک میں واغل کیا گیا ہے۔ درحالیہ وہ جنس مال کک سے نہ تھا اور سہ باریک تختیطم معانی کے باہر سے پوشیدہ نہیں نے قرآن شریف جب خود طیر کی مثال میں نملہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو طیر میں اس کا تغلیباً واغلی بھی نہوں کے قرآن شریف جب خود طیر کی مثال میں نملہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو طیر میں اس کا تغلیباً واغلی بھی اس کا تغلیباً مارے کوئی کا ذکر اس طرح کرتا ہے۔ ' حتی اذا اتب وا علی واد السفیل قالت نملة بیابھا النمل ادخلوا مسلک نمیم لا یصفون فتبسم ضاحکا من شروع کرتا ہے۔ ' حتی اذا اشوا علی وجنودہ و میم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من شوالها وقال رب اوز غنی ان اشکر (نمل:۱۹۱۸) ''کینی تی کہ جب وہ چونٹیوں کے میدان کے قریب پینچا تو ایک چونٹی نے اپنی بول میں کہا کہ اے چونٹیوا آئی بلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسانہ ہوکہ کم کوسلیمان علیہ السلام اور اس کا انتظر کیل ڈالے اور ان کوئر بھی نہ ہو۔ پسلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکر اگر بنس پڑے اور دعا کرنے گئے کہ اے میرے دب بھوکوتو فی دے علیہ السلام اس کی بات پر مسکر اگر بنس پڑے اور دعا کرنے گئے کہ اے میرے دب بھوکوتو فی دے سے علیہ السلام اس کی بات پر مسکر اگر بنس پڑے اور دعا کرنے گئے کہ اے میرے دب بھوکوتو فی دے سے علیہ السلام اس کی بات پر مسکر اگر بنس پڑے اور دعا کرنے گئے کہ اے میرے دب بھوکوتو فی د

مولوی صاحب ہے کون بندہ خداکا پوچھے کہ اگر نملہ داقعہ میں کوئی انسان ہی تھا تو معفرت سلیمان علیہ انسان ہی تھا تو معفرت سلیمان علیہ السام اور ان کے لفکر ہے باتی اس کے ہم جنس انسانوں کے کچلا جانے کے متعلق کلمات من کرمسکرانا اور ہنس پڑنا حضرت سلیمان کے حفک کا موجب ہوا۔ آخر کوئی نہ کوئی غیر معمولی راز دسلیم کئے بغیر چارہ نہیں۔ کیونکہ ایک پیفیر کی معمولی بات پر ہر گزنہیں ہنسا کرتا۔ معمولی راز دسلیم کئے بغیر چارہ نہیں۔ کیونکہ ایک پیفیر کی معمولی بات پر ہر گزنہیں ہنسا کرتا۔ بالخصوص ایک ایس گفتگو پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالی ہے شکر گذار بندہ بننے کے واسطے دعاء کرنا بھی اس راز کی غیر معمولیت پر شاہد السلام کا اللہ تعالی ہے شکر گذار بندہ بننے کے واسطے دعاء کرنا بھی اس راز کی غیر معمولیت پر شاہد ہے۔ اگر وہ نملہ انسان تھا تو کیا حضرت سلیمان بالخصوص اور ان کافتر اس قدر ہے لگام اور غیر مختاط قماکہ گھروں سے ہا ہر نکلے ہوئے سب آدمیوں کو تاز ڈالتے اور ان کو تجربھی نہوتی ؟۔ ایک آدمی انسان کا آباز اجانا تو ممکن ہے۔ گراتی تعداد کا حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پینیم راور ان کے لفکر انسان کا آباز اجانا تو ممکن ہے۔ گراتی تعداد کا حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پینیم راور ان کے لفکر

ے اند حاد حند کچلا جانا اور مجران کا اس سے بے خبر رہنا اسی توجیہ ہے کہ اس کوعقل سلیم ہر گر قبول نہیں کر علتی۔اگر وہ نملہ اور اس کے باتی ہم جنس واقعہ میں انسان متھے تو کیا وہ سارے ہی اندھے تے کہ اس قدر الکر کی آ مد کومسوں نہ کر سکتے تھے؟۔ اس تعدے ماف معلوم ہور ہا ہے کہ حضرت سلیمان این نشکر کے آ گے آ گے کوچ کررہے تھے۔ کیونکدسب سے اوّل نملے ذیر بحث کا کلام آپ نے ہی سنا تھا اور جب سے بچے نتیجہ ہے اور ہونا بھی چاہئے۔ کیونکہ وہ لٹکر کے اعلیٰ افسر بھی تھے تو پھر ان کی بے خبری میں باتی آ دمیوں کا پس جانا سیح نہیں ہوسکتا۔ اگر نملہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام معلوم تفاتوان کا پیغیر ہونا بھی بالضرور معلوم تھا۔ لبندا اندریں صورت وہ بیخبری میں اس کے ہم جنسوں کے کیلا جانے کا الزام ایک پیغیر پرسب سے اوّل کیؤکر لگاسکیا تھا۔ محرصد آفرین اس نملہ یرکداس نے ایک پنجبرکومع ان کے فکر کے اس بے خبری میں آنا ڈالنے کے الزام سے بری کردیا۔ابسلیمان اوران کے لشکر کے بے خبری میں کیلا جانے کا امکان اورا حمال اس صورت میں یقین کا مرتبہ حاصل کرسکتا ہے کہ نملہ اور اس کے باقی ہم جنسوں کو چیو نٹیال تنلیم کیا جائے۔جو سفر میں کوچ کرنے والے لشکرے بسبب اقل مقدار کے لٹاڑی جاسکتی ہیں۔جیسا ہم روزمرہ کے واقعات سے چشم خودمشاہرہ کرتے ہیں۔ پس خداتعالی کی ایک اس قدر حقیراورادنی جاندار کے منہ ہے ایسی عاقلانہ بات کاسنتاجس میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کومعدان کے نشکر کے بےخبری ہے کچل ڈالنے کے الزام سے بری کررہی ہے۔ بالصرور حضرت سلیمان علیہ السلام سے حک کا باعث ہوا۔جس کے بعد آپ نے ندکورہ دعامانگی ورندکسی انسان سے ایسی بات س کرا کیے معمولی انسان بھی جب تعجب ہے نہیں ہنتا تو ایک عاقل اور سجیدہ پیٹیبر کیوں کرمسکرا کرہنس دیتا ہے؟۔ وادی نملہ پیک طاکف میں اب تک ایک میدان موجود ہے۔ مگریہ برگز تابت نہیں ہوسکتا کہاس میدان کا ابتداء میں نام کسی انسان کی قوم نملہ کے سبب سے تھا اور اکثر آ دمیوں کے نام اور ان کی کنیت پرندوں اور جانوروں کے نام ہے مشہور ہوتی ہے۔ مگراس سے ہرگزیدلاز منہیں کہ باقی کل قراین قویداور دلائل عقلیہ کو بالکل نظرانداز کرکے ایسے اساء کو ہرحالت میں جز ماانساں سجھ لیا جائے اوراصلی ومتعارف مرادکو بالکل رد کردیا جائے۔

سم الله المستقرآن شریف طیری دوسری مثال اب بیان کرتا ہے۔ تا کہ منطق الطیر کے علم کی فضیات کا اظہار حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں کا مل طور پر تابت ہوور نہ طیرا اگر جنس انسان میں واغل ہے تو اس کی بولی کے دہمی علم پر حضرت سلیمان کا ظہار فضیلت بالکل لغوجو جاتا ہے۔ ایک معمولی نے علم آدمی بھی جب غیر المک کی زبان کو بحد سکتا ہے تو ایک پیغیمرکی شان سے جاتا ہے۔ ایک معمولی نے علم آدمی بھی جب غیر المک کی زبان کو بحد سکتا ہے تو ایک پیغیمرکی شان سے

نہایت بعید ہے کہ ایسی زبان وانی پرفنیات کا اظہار کرے۔ پس بیفیقی پرندوں کی پہنی سے علم کا واقعی السلام کے والد واؤد علیہ السلام کی ایک والد واؤد علیہ السلام بھی شامل سے ۔ "وسد خرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر بھی شامل سے ۔ جس پر بیآیت شاہد ہے۔"وسد خرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطید (انبیدا واسلام نام منطق الطیر میں بوقت اظہار فضیلت النبیدا والد کو بھی شامل کرلیا تھا۔

اب جنس طیر سے دوسری مثال قرآن شریف بدید کی بیان کارتا ہے۔ "وتفقد الطير فقال مالي لا ارئ الهدهد امن كان من الغائبين لا عذبنه عذاباً شديداً اولا ذبحنه اوليا تيني بسلطان مبين (النمل: ٢١،٢٠) "اورسليمان علیہ السلام نے حاضری لی پرندوں کی اور کہا کیا وجہ ہے کہ میں مدم کوئبیں ویجھنا کیا وہ غیر حاضر ہے۔ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذرج کر ڈالوں گا۔ ورنہ میرے سامنے کوئی معقول عذر پیش کرے۔ پس مدم مقور ی ہی درین آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسی بات معلوم کی ہے جو آپ کو معلوم نہیں اور بیں سبا ہے آپ کے واسطے ایک مچی خبر لایا ہوں۔ وہاں ان لوگوں پر ایک عورت حكمراني كرتى ہے اوراس كو ہرا يك ضروري چيز دي گئي ہے اوراس كا تخت بڑا عالی شان ہے وہ ملكہ اور اس كى قوم سوائے اللہ تعالى كے سورج كو تجدہ كرتى ہے ..... الخ إحضرت سليمان عليه السلام نے كہا ہم عنقریب ہی معلوم کرلیں گے کہ آیاتم نے سے کہاہے یاتم جھوٹ بو لنے والوں ہے ہو۔ میر اید خط لے کران کے آگے ڈالد و پھران سے میسو جوکر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ ملکہ بولی اے وربار والومیری طرف ایک معزز خط ڈالا گیا ہے بید هنرت سلیمان علیه السلام کی طرف نے ہے اور اس كامضمون يول شروع بوتا ب-بسم الله الرحمن الرحيم تم مير، عقابله من تكبرمت كرواورمسلمان بوكرميرے پاس حلة أو (باقى ملكداور درباريوں كى باہمي فتكو خاص قرآن شریف میں دیکھنا جاہے) اس کے متعلق مجاہد وسعید ابن جبیر حضرت ابن عباسؓ ہے بیان کرتے ہیں کہ ہد ہد کی بیشان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہند سہ کاعلم دیا تھا۔ پس سفر میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس كوطلب كرك يانى كابية زيرز مين دريافت كرليت بس كولشكرك واسط كعود كرنكالا فها تا -للندامد مد كاايسه موقعه پرغائب موجانا حضرت سليمان عليه السلام كي خفك كاباعث مرار

(تفيرموابب الرحمٰن ص ١٦٥، پار ١٩٩، سورة ثمل)

ملکہ سباء کے ہاں بعد صلاح مثورہ بیا قرار پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیہاں پھے تحا کف قاصدوں کے ہمراہ بھیج کرنتیجہ دیکھنا عیا ہے۔ ہدید نے ان سے پہلے ہی پہنچ کر ملکہ کی تبویز سے حعرت سلیمان علیہ السلام کو اطااع کردی تھی۔ جب قاصد تحالف کے کر حفرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے تحالف کو نامنظور کر کے کہا کہ ہم زبر دست لشکر لے کر ان پر جہاد کریں گے۔ دو ہرگز مقابلہ نہیں کر سیس کے اور ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے بعد حضرت نے اپ در بار والوں کو کہا کہ کوئ تم ہیں ایہا ہے جو اس ملکہ کا تخبت ان کے مطبع ہونے سے پہلے میر سے پاس لا کر حاضر کر د سے۔ ایک بڑے جن نے کہا کہ ہیں اس کو لاسکتا ہوں۔ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اضیں اور ہیں ہے کام کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور اسکتا ہوں۔ جس در باری کو علم الکتاب یعنی اسم اعظم کا علم تھا وہ بولا ہیں آپ کی آپھی جھی ہے اسلیمان میں تھا ہوں۔ پس جب سلیمان نے اس دم تحت کو ایپ پاس موجود پایا تو کہا کہ بیکا میر سے در بسید تحت کو لاسکتا ہوں۔ پس جب سلیمان نے اس دم تحت کو ایپ پاس موجود پایا تو کہا کہ بیکا میر سلیمان علیہ السلام نے تھم دیا کہ تحت کی صورت کو بدل ڈالوتا کہ معلوم کیا جائے کہ ملکہ اپ تخت کو سلیمان علیہ السلام نے اس سے بو چھا شاخت کرسکتی ہے یا نہیں۔ جس وقت ملکہ خود حاضر ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے بو چھا گاتی ہو بھی ہو اتحت ایسانی ہے۔ وہ بولی کو یا پی تخت کو صورت کو بدل ڈالوتا کہ معلوم کیا جائے کہ ملکہ اس سے بو چھا گاتی ہو بھی ہ

(نسل: ۱۶) "میں آپ نے (اس کا تخت) ترجمہ کیا ہے۔ تو" نیا تیدنی بعد شها "میں (اس کے واسطے) کس قاعدہ کی روسے ترجمہ کیا جمہ مولوی صاحب نے" نسک والمها عرشها "کا صرف ترجمہ کیا ہے۔ (اس کے واسطے اس کا تخت بدل ڈالو) گرکوئی ٹوٹ اس پرعمانییں لکھا۔
کونکہ جب مولوی صاحب بلقیس کے واسطے سلیمانی اہل کاروں کی مدد ہا ایک جدید تخت کا تیار کرایا جانے کا مطلب بیان کر چکے ہیں۔ تو اب اصل تخت کی حالت کو بخاطر ملکہ بلقیس بدل ڈالن بالکل بے جوڑ بجھ کرنوٹ کھے نے ڈر گئے تا کہ ساری مخت پر یکدفعہ پانی نہ پھر جائے۔ مولوی صاحب نے" عفریت من المجن (نسل: ۲۹) "کوایک وراز قد انسان لکھا ہے۔" قبل ان صاحب نے" عفریت من المجن (نسل: ۲۹) "کوایک وراز قد انسان لکھا ہے۔" قبل ان بہنے کی مفہوم کھا ہے۔" فیلما راہ مستقرآ عندہ "کایم مفہوم تیں کہاں گئے گئے کی دوسرے مقام پر بہنے کی مفہوم کھا ہے۔" فیلما راہ مستقرآ عندہ "کایم مفہوم تیں کہاں گئے گئے کی دوسرے مقام پر بہنے کامفہوم کھا ہے۔" فیلما راہ مستقرآ عندہ "کایم مفہوم تیں کہاں گئے گئے گئے کہا ہے کہا تھا کہا ہے کہا ہے تا کہا ہے

مولوی صاحب ہے کون ہو چھے کہ جب اہل زبان مفسرین نے بھی تیرہ مورس کے اندرقر آن کو چاقی امت نے کس ذریعہ اندرقر آن کو چاقی امت نے کس ذریعہ ہے تمجھا۔ مولوی صاحب کوکون سمجھائے کہ جوسلیمان ملکہ بلقیس کے بیش قیمت تحا نف کو کمال حقارت سے دوکر کے اس کو جہاد کا الی میٹم و یتا ہے۔ پھراس کی آؤ بھگت کی خاطراس کے باعزت بھلانے کے واسطے ایک شاندار تحت کی تیاری کا تھم دے کراپنے دید بداور رعب کو ایک سورج پرست ملکہ کے مقابل کیوں کر ایسا خفیف کرسکتا ہے اور کبی ٹبیس بلکہ ایسے تخت کی تیاری میں بوی تشویش آمیز کلام بھی استعمال کرتا ہے اور بہی ٹبیس بلکہ جب وہ تیار کردہ تخت اس کے سامنے لاکر رکھا جاتا ہے تو نہایت مؤ د بانہ طور پر اللہ تعالی کے فقل کا شکریہ اور اگرتا ہے کہ اس تخت سے میری کر ماتا ہوں بیا ناشری۔ ایک دولت مندا میر بھی الی معمولی چیز کی تیاری کو موجب ابتلا نہیں سمجھتا تو اس قدر سروسامان والا پیغیمراور بادشاہ اس کو کیوں کر موجب تیاری کوموجب ابتلا نہیں سمجھتا تو اس قدر سروسامان والا پیغیمراور بادشاہ اس کو کیوں کر موجب اپر الکی یقین نہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کواپی تو ٹیق اور اپنے اہل در باری قابلیت بربالکل یقین نہ تھا کہ وہ حسب و لئو تو تع نعمت سمجھے کہ صرف اللہ تھائی کے خاص فضل کا شکریہ بی ادانہ بربالکل یقین نہ تھا کہ وہ حسب و تو تو تعمت سمجھے کہ صرف اللہ تھائی کے خاص فضل کا شکریہ بی ادانہ بربالک یقین نہ تھا اور خلاف تو تع نعمت سمجھے کہ صرف اللہ تھائی کے خاص فضل کا شکریہ بی ادانہ وہ اس کو ایک ایسان خلال کی بی اور کھال کے خاص فضل کا شکریہ بی ادانہ مورد بی ایسا کہ بی اور کھال کے خاص فضل کا شکریہ بی ادانہ میں مورد بی میں اس مورد بی مورد بیت مورد بی مورد ب

کرے بلکہ اپ اہلاء کا موجب بھی قراردے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصدوں کومع تھا نف کے واپس کر کے جہاد کا الٹی بیٹم دیا تو اپنے اہل دربار کی قابلیت جس کووہ بالفر ورجانتے تھے۔ علیٰ تجربہ کرنا چا ہا اورجس عرش عظیم کی بیٹی بلقیس کھی پہلے اس کے جلد منگوانے کا اس دربار کو تھم دیا۔ اس کا م کوعفریت جن نے بھی جلد پورا کرنے کا اگر چہذ مہا ٹھالیا تھا۔ عمر جن کواس دربار کو تھر ترفی آئر قراتی تو ت ہوتی ہے۔ اس واسطے اعجازی توت کی بناء پرجس پر درباری مومن بعظیم اسم اعظم قادر تھا۔ عرض کرنے لگا کہ طرفتہ العین بیں بلقیس کا تخت لاسکتا ہوں۔ پس اس کا اثنا عرض کرنا اور تخت کا آپ کے سامنے لار کھنا حضرت کی شکر گذاری اور حمل اہتلاء کا باعث ہوا۔ ان اثنا عرض کرنا اور تحت کا آپ کے سامنے لار کھنا حضرت کی شکر گذاری اور حمل اہتلاء کا باعث ہوا۔ اور ہر دفعہ بدوں استثناء دوا لگ الگ جنس کی جب مراد ہے تو اس جگہ جن وانس کیوں کرا کے بی واحد جنس (انسان) ہوسکتا ہے؟۔ الشدتعالی کو کوئی اور عربی افت کیا بوقت نزول قرآن شریف یا دنہ می جس کے استعمال ہے مولوی صاحب کے مزعومہ جن کا اظہار کر سکتا۔ اس طرح طیر بھی قرآن بھی بدوں مفہوم پرند ہر گزند کورنیس۔ جس کومولوی صاحب نے تسلیم کر کے بھی آخرا ایا گزا ہے کہ عظی دلائل اور مشاہدہ کی بناء پرا یسے زالے پرند کا وجود بی پایی جوت کوئیس پینی سکتا۔ را لو لو نم ہم کا در والوں کی بناء پرا یسے زالے پرند کا وجود بی پایی جوت کوئیس پینی سکتا۔ را لو لو نم ہم 10

ا الله مولوی صاحب است قرآن (ص ۲۹ نوٹ نبر ۲۸) میں متعلق ''وار کعوا مع الراکعین (البقرہ: ۲۶)''اس طرح فرماتے ہیں کہ:''جورکوع کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں اورنماز میں ان کومسلمانوں کی طرح اقتداء کا تھم ہے۔''

جواب!

آج تک مشاہرہ سے ٹابت نہیں ہوا کہ مولوی صاحب نے خود یا ان کی جماعت کے سے مرکن رکین نے کسی غیراحمدی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔اگر مولوی صاحب کا واقعی یہ عقیدہ ہے کہ وہ مرز اغلام احمد قادیانی کو سے موفود ندا نے والے کو کا فرنہیں کہتے ۔ جیسا کہ خواجہ کمال اللہ بن صاحب کے اعلان مطبوعہ احمد سیٹیم پرلیس لا ہور سے ٹابت ہے۔ جس میں (بحالہ تریاق القلوب میں ہا، خزائن ج ۱۵ میں ۱۳۳ ماشیہ) مرز اغلام احمد قادیانی کا فتوئی درج کیا ہے۔ کہ ' لفظ کا فر صرف انہی پغیبروں کے منکروں پرصادتی ہوتا ہے۔ جو خدا تعالی کی طرف سے شریعت اورا دکام جدیدہ لائے ہیں۔' تو پھر اس جماعت کا غیراحمدی مسلمانوں کے ساتھ نماز میں عمد آفتہ اء نہ کرنایا بطور امام کے نماز کے وقت آگے کھڑ اہوجانا صاف اس امر کا اعلان ہے کہ آیت ' اتسا مسرون

الناس باللبر وتنسون انفسكم (البقرة: ٤٤) "رِمُّل كرنااس جماعت كرواسطينيس بلكه دوسرول كرواسط فرمايا كيا ہے۔اس قتم كرالفاظ كا اظهار محض چنده وصول كرنے كى خاطر ہے۔ ورند مرزاقاديانى كوجومسلمان مسيح موعود نيس مائى يوگ در حقيقت اس كواچھانيس جانے اور نه نماز ميں اس كى اقتداء كرتے ہيں۔

۲... ص ۱۰۵۳ نو منه ۱۰۵ می ۱۰۵ می تعلق آیت اند دوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله والمسیح ابن مریم (توبه ۲۱۳) "مولوی صاحب فرمات بین که جومسلمان این پیرول یا بزرگول کو یکی مرتبددیت بین وه بھی اس الزام کے ماتحت بین ۔

جواب!

اب مولوی کوکون قائل کرے کہ جور شبہ آپ نے مرزا قادیانی کودے رکھا ہے اس میں آ پ کا بلز ااس قدر بھاری ہے کہ پیر پرست بعض مسلمان اس کے مقابل کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ نہیں معلوم آپ نے کیوں کر قبول کرلیا ہے کہ مرزا قادیانی ورحقیقت وہی مسے موعود ہیں جن کی قرآن شریف میں مجملا اور احادیث صیحه میں مفصلاً اطلاع دی گئی ہے۔ کیا آپ نے محض مرزا قادیانی کے الہامی دعویٰ کی بناء پر ان کوسیح موعودتشلیم کر لیا ہے۔ یا جوفرائض جناب رسول النهائية نے مع موعود كے متعلق بتائے ہيں۔ان كى يحيل كا مصداق ان كود كيو كر قبول كيا ہے۔ مولوی صاحب ابھی مسیح موعو دکی شخصیت کا فیصلہ بھی ضروری ہے۔ کیونکہ مسیح موعود کی شخصیت کا فيمله جناب رسول التمالية الى وضاحت اورتفصيل عفرما عطي ميس كداس بركس تاويل كارتك نہیں چڑھ سکتا۔اب صرف دومعیار ہیں۔جن سے مرزا قادیانی یا کوئی اورصاحب پر کھے جاسکتے میں که آیا وہ واقعی میچ موعود بیں یانہیں۔ وہ دومعیار کیا ہیں؟۔ ایک شخصیت کا دوسرا پخیل مشن یا خاص فرائض کا ہم اہل سنت مسلمان آپ کے سیح موعود کو جب ان پر ہر دومعیار مقرر کردہ جناب رسول النمالية سے پر كھتے ہيں تو ان كو ہردو ميں بورافيل باتے ہيں۔جس طرح سلف في مرى میعیت کو بالکل فیل شده یا کرمین کا ذب کا لقب دے دیا۔اب آپ براہ کرم بتلا کیں کہ نہ کورہ معيار مقرر كرده "وماينطق عن الهوى "كسواكونى تيسرامعيارا بك ياس موجود ج؟ ـ اگرموجود ہےتو کس مطلب اورغرض کے واسطے اس کو اب تک پلیک سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے؟۔ آپ لاکھ ہاتھ پاؤل ماریں ان کوسیح موجود ٹابت نہیں کر سکتے ہم اس کے جواب میں آپ کی

طرف سے ہرآ ن منتظر ہیں۔ جب تک آپ فدورہ معیاروں کا مصداق مرزا قادیانی کو می موجود ثابت نہ کرسکیس گے۔ (ارباباً من دون الله )والی آیت کا مصداق ہم آپ کوسب سے بڑھ کر میں نفین کرتے ہیں۔ جناب رسول الٹھائے کے مقرد کردہ معیار پرتو آپ انشاء اللہ مرزا قادیانی کو ہرگڑسے موجود ثابت نہیں کر سکتے اوراس کے اٹکار کی وجہ سے آپ پر (اربابا من دون الله ) خوب چہال ہور ہاہے۔ بعش مسلمان اگر پیر پرست ہیں تو وہ بخدا آپ کی مرزا پرتی کی حد سے بہت بنجے ہیں۔

معيار شخصيت وفرائض مسيح موعود

ا ..... جناب رسول الشعالية ني بحى ابن مريم عين وبى نام زبان مبارك ي فرمایا۔ جوقر آن شریف میں قریبا ۱۹ د فعہ ذکور ہے تا کہ شخصیت کی پوری تمیز ہوکرامت کو غلطانہی نہ ہو۔ال مسئلہ میں بھی مرزا قادیانی نے ایلیانی کے دوبارہ آنے کوحسب ایمامسے بیومنانی ہٹلا کر غلط فہمی سے کام لیا ہے۔اس انجیلی محرف بیانی میں چونکہ تناسخ ثابت ہوتا ہے۔اس واسطے اہل سنت ے عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ اگر بالفرض باق پہلی استیں سب کی سب مراہ بھی ہو گئیں تو محمد رسول النَّطَالِيَّة كى امت سارى كى سارى ہر گز مگراه نبيس ہو عمق \_ كيونكه جناب رسول التَّعَالِيَّة نے بطورخوشخری تین با تیل بتادی ہیں۔اڈل یہ کہ میری ساری امت گمراونہیں ہوسکتی۔ دوم یہ کہ تمہارا ئى بدعاكر كے تم سب كو ہلاك نبيل كروائے كا۔ سوم بيكدائل باطل الل حق پر غالب نہ ہو كيس كے۔ (دیکمومکنوة م ۵۱۲، باب نضائل سید الرسلین مفکلوة م ۵۸۳، باب ثواب بذه الاسة) میس مذکور ہے که مید امت خیرامت ہےادرایک گروہ اس کا بمیشہ تن پر قائم رہے گا۔ جس کوکوئی مخالف فریق گراہ نہ کر سے گا۔اس الہامی بیان کے سامنے مرزا قادیانی کا ابن مریم کی شخصیت کے بارہ میں کل امت کو عمراہ بتلانا درست نہیں۔ایلیا نبی کی آمہ ثانی کی بابت یوحنا نبی ہے پوچھا گیا کہ تو ایلیا ہے تو اس نے انکار کردیا۔ ( دیکھوانجیل یوحناباب ۴ آیت ۴۱)ایسامشتہ حوالہ قابل ججت نہیں ہوسکتا۔ سے ابن مریم اسمعلم ہے۔جس کی تا دیل از روئے علم معانی نا جائز ہے۔الا دوصورتوں میں اوّل جب تشبیہ مطلوب بومثلالسكيل خبرعدون مبوسي السمثال يشكل كاقر يبذفرعون اورموئ كواسمعلم كى تعریف سے خارج کرتا ہے۔ دوم جب ایک نام کے وجود ہول۔مثلًا''اخت هارون ''حفرت مريم كوقرآن شريف ن الكعاب اوريد بارون حفرت موى عليه السلام كابعائي ندتها شخصيت ك متعلق سب سے اوّل علم اصول کے قاعدے کا بیان کردیا ہے۔ تا کہ معلوم ہوکہ سے ابن مریم کا حج کرنا چھر نکاح کر کے صاحب اولا و جونا چھر مقبرہ نبوی کے اندر مدینہ میں حضرت ابو بکڑ صدیق وحضرت عر فاروق کے پہلو میں وفن ہونا۔ پھر جناب رسول الشقطان کا فرمانا کہ سے ابن مریم قيامت كدى نشانات مي ساكينشان ب-جيماموره زخرف مي "وانه لعلم للساعة (ذخرف: ٦١) "واروب- يونكهان كانزول من السماء ايك خارق عادت تعل باقى خارق عادت افعال كاايك پيش تيمد ب\_ يعنى وجال دابة الارض طلوع الشمس من المغرب وغیرہ کا ای معیار پر پہلے کے مدعیان مسحیت فیل ہوئے اور یہی معیار مرزا قادیانی کے واسطے ہے۔مرزا قادیانی (حقیقت الوی می ۲۹، ٹزائن ج۳۲ ص۳۱) میں ابن مریم میچ موعود کی شخصیت اور فرائض پریردہ ڈالنے کی خاطر اس طرح فرماتے ہیں۔ (بیہ بات بالکل غیرمعقول ہے کہ دوڑیں مے تو وہ کلیسیا کی طرف بھا کے گا۔ اور جب لوگ قر آن شریف پڑھیں گے۔ تو وہ اجیل کھول بیٹھےگا۔ اور جب لوگ عبادت کے دقت بیت اللہ کی طرف مندکریں محی تو وہ بیت المقدی کی طرف متوجہ ہوگا اورشراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال وترام کی پچھ رِ واونہیں رکھے گا۔معاذ اللہ!) مگر جناب رسول النہ اللہ نے اس کے برخلاف اس طرح فر مایا ہے كدابن مريم كے دفت ميں اسلام ہى اسلام، دين واحدرہ جائے كا اور وہ حاكم عادل مول كے اور صلیب کوتو ڑیں مے اور خزیر کوتل کریں گے۔ یعنی نصاری بھی اسلام میں واخل ہو جائیں مے اور قال وجزیه موقوف ہوجائیگا۔حضرت ابو ہریرہؓ نے اس حدیث کو بیان کر کے بیر آیت پڑھی''وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً (نسساء: ١٥٩) "ابن مريم كرساته سياى حكومت كامونا حديث سے ثابت إور لينظهر ه على المدين كله "كالوراعملدرآ مآب كعبدك ساته وابسة ب- دجال مخصوص وفهيل جس كومرزا قاديانى نے عيسائى يادرى بناديا ہے۔اس كوالف،الام معرفداى واسطے احاديث ميں لگاہواہے کہ'شلنسون دجسالون کیذاہون ''سےاس کی شخصیت ممتاز ہوجائے۔جوبعد حضرت علیظ کے جمونا دعویٰ نبوت کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس د جال خاص کے خرق عادت افعال کا ذکر (مشکوٰ قرص۵۷۶، باب العلامات بین بدی الساعة وذکرالدجال) میں مذکور ہے۔ جو قوم يبود سے ہوگا اور تميم داري كى حديث يل اس كى شخصيت كاسارا يردوا تھايا جاتا ہے اورجس طرح فرعون کی ہلاکت حضرت مویٰ کے ہاتھوں سے واقعہ ہوئی۔ ای طرح الدجال کی ہلاکت

حفرت ابن مریم کے ہاتھوں سے احادیث میں مذکور ہے۔ امام مہدی کے پیچھے ابن مریم کا نماز ادا کرنا بھی احادیث میں بوضاحت مذکور ہے اور صرف ای شخص کو اس بارہ میں شبہ ہوگا۔ جو مرز اقادیانی کے کلام وتاویل کو جناب اللے کا اجادیث سیحت پرتر بیچ دینا پند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر افتر اء کرنا موجب فوری ہلاکت نہیں۔ کیونکہ مرز اقادیانی سے پہلے بھی مدعیان نبوت، میسجیت، مہدویت گذر سے جی جیں۔ جنہوں نے قریباً قریباً مرز اقادیانی کے برابر دعادی کئے جیں اور ان کو صومت سیاسی بھی حاصل تھی۔ جس سے مرز اقادیانی محروم رہے۔ چنانچہ صالح بن طریف محومت سیاسی بھی حاصل تھی۔ جس سے مرز اقادیانی محروم رہے۔ چنانچہ صالح بن طریف میں سیاسی تک مرقی نبوت رہا۔ یونس ۲۰۰۰ سال تک۔ (دیکھوتاریخ ابن علادون جا ۲ تاریخ کال ابن اثیر تذکرہ بہادران اسلام، ایومنصور سیاسی میں کی تدوری مدی البام ومہدویت) (ائیل مرتس باب ۱۳ سے ماہروں کے اور اس قدر تا اسلام کی ایک پیش کوئی تذکور ہے کہ کا ذب سیح موکران کو قبول کر لیں گے۔

"ولوت قول علينا بعض الاقاويل لا خذنا منه باليمين و ثم لقطعنا منه الوتين (الحاقة:٤٦٠٤٥) "محض قرآن كي عظمت كي فاطر جناب محدرول التعليق كوفر مايا كيا م ورنداس كعلاوه افتراء على الله اورافتراء على محمد رسول الله الميلة كرت رب اورآيات ويل ح تحت ان كا حال الله اورافتراء على محمد رسول الله الميلة كرت رب اورآيات ويل ح تحت ان كا حال الله تعالى كيرد م وسيا كوفو الله تعالى الي رسول كي معرفت مم كواطلاع و يتا م كوفير قرآن كا افتراء فورى بلاكت كومتلزم نيس حس كي صداقت يرتاري كواه ب

ا است " تقل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يغلمون (يونس:٦٩) " (يونس:٦٩)

الله كذباً اوكذب بايته انه لا يقلع الله كذباً اوكذب بايته انه لا يقلع الظلمون (انعام: ٢١) "

""" " " قبل من كان في النضلالة فليمددله الرحمن مداحتي اذار أومايو عدون اما العذاب واما الساعة (مريم:٧٥)

اب ان حالات کی موجودگی میں مولوی محمر علی صاحب کا بعض پیر پرست مسلمانوں پر **۹۹**  ''اتــخـذوا احبِــارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله (تدبه:۲۱)'' ــكـماتحتالزام نگاناایاہ۔ جیساکی دوسرے کی آ تھے میں ایک زکاد کھنااورانی آ تھے میں شہتم ندو کھناہے۔

مولوی محرعلی صاحب ایخ قرآن کے صفحہ نمبر ۲۷ نوٹ نمبر ۹۸۳ میں متعلق آيات انتست غيشون ربكم فاستجاب لكم انيى ممدكم بالف من الملئكة مرد فين وما جعله الله الا بشرئ ولتطمئن به قلوبكم • وما النصر الا من عيند الله أن الله عزيز حكيم (انفال:١٠٠٩) "اسطرح فرمات بي كرقرآ ن شريف میں کہیں ذکورنہیں کے فرشتے درحقیقت الزائی میں شریک ہوئے۔امداد ملائک سے مرادمومنوں کے ، ول کو اظمینان ولانا مطلوب تھا۔ پس جب مومنوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو گیا تو کفار کے دلوں پر رعب طاری ہوگیا۔ ہزار ملائک کی تعداد کفار کی تعداد کے مطابق تھی۔ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابل برسر پریکار ہوئے۔ چند دیگر حوالہ جات بھی مولوی صاحب نے اس نوٹ میں کھے ہیں۔جن کامنہوم بھی بھی ہے کفرشتے جنگ میں بالکل شریک ند ہوئے تھے۔

جواب!

مولوی صاحب جب طالک کے وجود کامتمثل ہوتا ہی شلیم نبیں کرتے۔ (دیممور بوبو نمبراا) تو جنگ میں ان کا ایک صورت میں شریک ہونا کیوں کر قبول کر سکتے ہیں؟۔اب آیات فركو مركو يحصنه والاتو موسين تراستغاثه ودعاسا اس كى قبوليت برنص كى موجود كى ميس ضروريقين کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملاکک کے ذریعہ ہے ایداد اور اطمینان کا جموثا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر ملا تک سے صرف دلی اظمینان کا حصول مطلوب ہے۔ تو مومن کے واسطے سی عمیل خود حاصل ہے۔ خاص جنگ کے موقعہ پر جب تعداد مخالف کی بہت ہی زیادہ تھی۔ تو مونین کی تضرع کاعملی رنگ میں بھی قبول ہو جاتا محال ندتھا اور اس کا ذکر ان آیات میں ہے۔جن کومولوی صاحب کا تقلیدی عقیدہ واقعیت سے خارج کرنے پرمجبور کررہا ہے اور پھر لطف یہ کے فرماتے ہیں کے قرآن شریف میں نہ کو زئیں کہ ملائک واقعی جنگ میں عملی طور پرشریک ہوئے تھے۔اب اگر کوئی مولوی صاحب ے یو جھے کہ آپ ہر نماز میں جو رکعات کی تعداد معینہ ادا کرتے ہیں اور پھر ہر رکعت میں دو سجدے کرتے ہیں۔اس کا ذکر کس آیت میں ہے؟۔تو عالبًا حدیث نبوی وعل جمہور کا حوالہ دے کر اینی خلاصی کرائیں مے۔ مگر ان آیات کی تغییر میں بخاری و مسلم کی روایات مندرجہ (مشكوّة م ۵۳۲٬۵۳۰ باب في المعجز ات) مين حديث عا كنشّة وحديث السّ جن مين ملائك كالحملي طور

پرجنگ میں شریک ہونا فدکور ہے۔ حتیٰ کہ فرشتوں نے جو کفار سے قبال کیا تھا اس میں پعض مقتو لوں کے دخموں کے نشان بھی سحابہ نے ملاحظہ کئے۔ جواس وقت فیبی کوڑے سے گئے تھے۔ جس کی آ واز بھی بعض سحابہ لے نگا ہوں ہوں نے ایسے سواروں کی صورت کو بھی ویکھا تھا۔ جونہ جس کی آ واز بھی بعض سحابہ لے نگا تھا۔ جونہ جسک کے پہلے موجود تھے نہ جنگ کے بعد موجود رہا ور جناب رسول الشفائی نے بھی بعض ان بیانات کو سحابہ سے من کر فرمایا تھا کہ تم بھی ہمتے ہو۔ مولوی صاحب! آپ کو فیصلہ بھی تجہ کی بعض ان بیانات کو سحابہ سے من کر فرمایا تھا کہ تم بھی ہمتے ہو۔ مولوی صاحب! آپ کو فیصلہ بھی تجہ مرزا قاویا تی کو سول الشفائی کی کورانہ تھلید مانع ہے۔ کیا پھر بھی آپ بیدوی کر بی گے کہ ہم مرزا قاویا تی کو سول الشفائی کی کورانہ تھلید ہائی ہے۔ اس کے سامنے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ جن احادیث طاف محمد سول الشفائی کی صرح تفسیر بھی آپ کے سامنے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ جن احادیث میں قرآن شریف کی شخص تفسیر کا پہتہ طے۔ یا جن میں مجزات انبیاء کیہم السلام کا ذکر ہو۔ آپ ان شریف کی موجوزت انبیاء کیہم السلام کا ذکر ہو۔ آپ ان شکل فور پر منکر جیں۔ دعوی اشاعت اسلام! اور عقید وی نظر آپ نے میں مورانہ فیصلہ کی کا ان میں کہ کورانہ المور پر منکر جیں۔ دعوی اشاعت اسلام! اور عقید وی انکار فیصلہ کھی کا!

اسسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً (البقرة: ١٠) "يقی جب موی عليه السلام نه ای تی توم كواسطیم سے پانی طلب كیا تو بم نه اس كوكها كرا بخ عصا كو پتم پر مارواور پر (جب اس نے عصا دار) تو اس پتم سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے۔

اس کے متعلق مولوی محمد علی صاحب اپنے قرآن عکص ۳۵ نوٹ نبر ۹۹ میں فر ماتے میں کہ ضرب کے معنے چلنا بھی لفت میں لکھا ہے اور عصا جماعت کے واسطے بھی لفت میں مذکور ہے۔ اس واسطے اس کے معنے یہ میں (اپنی سوئی باجماعت کے ساتھ پہاڑ میں راستہ کی تلاش کرو۔۔۔۔۔۔ النی الفت سے چندا مثلہ اپنے ترجمہ کے ثبوت میں پیش کی ہیں۔

جواب!

تیره موبرس سے کسی الل زبان مغر نے بیہ معنے بیان نہیں گئے۔ مالا ککہ وہ افت کو مولوی ماحب سے بہتر جانے تھے۔ قرآن کا اسلوب بیان ایسے المنع اور افسے رنگ اور طرز میں واقعہ ہوا ہے کہ کسی الل ہوا کی وہاں وال نہیں گل سکتی۔ ہم تشلیم کرتے ہیں کہ جو معنے مولوی ماحب نے ضرب اور عصا کے لغت سے بیان کئے ہیں وہ صحیح ہیں۔ محرکم از کم قرآن ن شریف میں وہ معنے ناجائز ہیں۔ کونکہ قرآن ن شریف میں جس جس جس جگہ ضرب اور اس کے مشتقاعت کے معنے چلنا کے ہیں۔ وہاں اس کے بعد صلح رف جاری نہ کور ہے۔ مثلاً

ا..... ''لا يستطيعون ضرباً في الارض (البقرة:٢٧٣)'' ب..... ''اذا ضربتم في سبيل الله (النساء: ٩٤)'' ح..... ''اذا ضربتم في الارض (النساء: ١٠١)''

····· "أن انتم ضربتم في الأرض (المائده:١٠٦)

و..... "واخرون يضربون في الأرض (المزمل:٢٠)"

میکل پانچ مواقع قرآن شریف میں لفظ ضرب اور اس کے مشتقات کے ہیں۔ جہاں اس کے بعد صلد فی ذکور ہے اور بالضرور معنے اس کے چلنا ہے۔ برخلاف دیگر مواقع کے جہاں

اں سے بعد صدی مدور ہے اور ہا سرور سے اس سے پس ہے۔ برس سے رہیں ہاں سے بہت مارور واس سے بہت مارور سے بہت ضرب کے معنے حسب صلہ وقریدہ مختلف ہیں۔ مولوی صاحب کوقر آئی اسلوب کا چونکہ علم نہیں۔ اس واسطے 'اضوب بعصال ''میں بھی ضرب کے معنے چلنا بدول ٹی کے بیان کر رہے ہیں۔ دوسری سخت علطی متعلق اسلوب قرآئی کے لفظ عصا کے منہوم میں کر رہے ہیں۔ بدلفظ لبطور اسم قرآن ن مشریف میں حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ ایسا مقید وطروم ہو چکا ہے کہ پوری گیارہ وفعہ محض سوئی کے منہوم میں واقع ہوا ہے اوراس خصوصت کوقرآن کی بلاغت نے بہاں تک محفوظ ارکھا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کے متعلق اگر جماعت کا ذکر مطلوب ہوا ہے تو وہاں لفظ قوم یا عبادی استعمال کر کے ایک آئندہ واقعہ ہونے والے اہل ہوا کے مغالطہ سے ہم کو پہلے ہی بخو بی متنہ کر دیا

ہے۔ عربی زبان میں عصا کامنہوم جماعت پرا ہوا کرے گرقر آن نے اس منہوم کوایک دفعہ بھی افتیار نہیں کیا۔ کیونکہ بیلفظ حضرت مویٰ علیہ السلام کی سوٹی کے منہوم میں مخصوص ہو چکا ہے اور مجھ کوشرح صدر کے نورے اس کے متعلق ایک اور عجیب مکت معلوم ہوا ہے۔ جس کا کسی منسر نے ذکر

نہیں کیا۔ کیونکہ اس سے پہلے ان کے زمانوں میں ایسے باطل معنے پیدانہیں ہوئے تھے۔ '

وہ بجیب کت بہ کہ پاره۲۲ کا میں حضرت سلیمان علیدالسلام کے عصا کو لفظ منساۃ سے ظاہر کیا گیا ہے اور اس میں رازیہ ہے کہ لفظ عصا کوقر آن شریف نے حضرت موی علیدالسلام کے واسطے خصوص کردیا ہے۔ تو پھر ضرور تھا کہ سوٹی یا کٹری کا متر اوف بوقت ضرورت و گیر موقعہ پر کسی اور لفظ ہے ظاہر کیا جائے۔ لیس 'فسلما قصیدنا علیہ الموت مادلہم علیٰ موتہ الا دابۃ الارض تاکل منسات ہ (سبانہ ۱) 'میں عصاموی کی خصوصیت کار از بجھنے والے تواس باریک کات کی ضرور داودیں گے۔ گر اہل ہوازیادہ چڑھیں گے۔ مولوی صاحب نے والے تواس باریک کات کی ضرور داودیں گے۔ گر اہل ہوازیادہ چڑھیں گے۔ مولوی صاحب نے سے ترجمہ میں سرسید صاحب اور مولوی عبداللہ صاحب مشر حدیث نبوی کے ترجمہ کی تقلید کی سے کونکہ ذیا نہ حال میں گئی کے صرف یہی دوخض قدرت نے بیدا کئے ہیں۔ جن کی تغیر سے

ہارےمولوی صاحب کوفائدہ اٹھانے کا موقعہ ہاتھ آیا ہے۔ باقی صدباال زبان مفسرین کے مقابلہ میں لیکل تین صاحب قرآن کے حقیق مفہوم کر بگاڑنے میں برگز کامیاب نبیں ہو سکتے۔ مولوی صاحب اگراس عصاعے موکی کو بموجب ہدائے تقر آن (آیت اللہ) تتلیم کر لیتے ۔جس کی بدولت حضرت موی علیدالسلام نے فرعون اوراس سے جادوگروں کومغلوب کیا تھا تو ان کواس قدر باطل توجيه كى طرف جھكناند يراتا محركسى بھى مجز وكوتشليم ندكرنا ان كا اصل عقيده ہے۔اس واسطے وہ حضرت موی کا عصا مار کربطور خارق عاوت کے پھرسے یانی کب نکالنے وے سکتے ہیں۔ تورات مقدس خروج باب ۵ کا حوالہ اس واقعہ کے متعلق لکھ کر بھی مولوی صاحب نے پھر اس کواپیار دی کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجز ہ کا اعجاز اس سے مفقو د ہو جائے۔ قادیانی جماعت نے بھی مولوی صاحب کی ریس کر کے پہلے یارہ کا اردوتر جمد معتقبرشائع کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعہ کے متعلق مولوی صاحب کے بھی کان کتر ڈالے ہیں۔ وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ ( پہاڑوں میں بعض جگہ سطح زمین کے ساتھ ساتھ یانی کا چشمہ بہتا ہے اور ذرای تھوکر سے باہر نکل کر بہ پڑتا ہے۔اہنٰدتعالٰی نے الہام کے ذریعہ بتلادیا کہ فلاں جگہ پانی ہے۔اپناعصا مارکر فلاں پھر کوتو ڑوواس کے بنچے بانی فکل آئے گا)اس توجیہ کی ضرورت ان کو بھی ای واسطے پیش آئی کدان کے عقائد میں بھی معجزات اخبیاء کو بگاڑ کر باطل تاویلات میں تبدیل کرنا ضروری ہے اور تاویل سازی میں ایک جماعت دوسری جماعت سے بوھ چڑھ کر ہے۔ جب کوئی محمدی مسلمان ان ہر دو جماعت کے کسی فر د کو کہتا ہے کہ تمہاری تحریروں میں معجزات انبیاء کا اٹکار ثابت ہوتا ہے تو حبث مرزا قادیانی کے اشعار:

معمجزات انبیسائے سسابقین
آنچے در قرآن بیسانش بالیقین
هر همه از جان ودل ایمان است
هر که انکارے کنداز اشقیاست (حالگذرچکا)

اس کوسنا کر لعدی الله علی الکاذبین پڑھ دیتے ہیں۔ تا کہ غیراحمدی مسلمانوں کو یقین حاصل ہو جائے کہ واقعہ میں مرزا قادیانی معجزات کے منکر کو ملعون قرار دیتے ہیں۔ مگران اشعار کا مصدات اللہ تعالی نے کذب بیانی میں خودانہیں ہر دو جماعت کو بنادیا ہے۔

قادیانی جماعت کی تاویل عصاء موسوی کے اعجازی قوت زائل کرنے میں نہایت معنکہ خیز ہے۔ بوجو ہات ذیل: ا..... اگر پہاڑ کے قریب سطح زمین کے پنچ بعض جگہ پانی ہوتا ہے تو ذراس ٹھوکر مارنے سے سطح زمین کیا کوئی انڈے کا چھاکا تھا کہ حجٹ ٹوٹ گیا۔

ب ... اکیا حضرت موی کا عصا کوئی او ہے کا تھا۔ جس نے سطح زمین میں جھٹ

سوراخ کردیاہے۔

سورہ فیل میں ' تسر میعم بیان کررہے ہیں وہ تو اعدم فی را الفیل: کی واسطے اس بات کی ہرگز پرواہ اس کرتے کہ جو معنے ہم بیان کررہے ہیں وہ تو اعدم فی زبان کے مطابق ہمی ہیں یا نہیں۔ چنا نچہ سورہ فیل میں ' تسر میعم بد جدارہ من سجیل (الفیل: ) '' کا ترجمہ آپ اگریز کی قر آن کے صفی نمبر ۱۹۲۵ پر اس طرح کرتے ہیں۔ (اصحاب الفیل کو بخت پھروں پر پڑا کر مارتے ہے ) بعنی پرنداصحلب الفیل کی لاشوں کو بخت پھروں پر ذورسے پڑکا تے تھے۔مولوی صاحب نے یہاں عربی پرنداصحلب الفیل کی لاشوں کو بخت پھروں پر ذورسے شکانا چاہا ہے اس کی نظر سلف و خلف میں عربی مولوی ما حب سورہ مرسلات ہیں انبیا مظر دیں میں مفول بنا کہ سبیل میں جو برجہ اس طرح کرتے ہیں۔ (وہ محلوں کی طرح جنگاریاں پھینکی ہے) گرسورہ فیل کر بالکل سیح ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ (وہ محلوں کی طرح جنگاریاں پھینکی ہے) گرسورہ فیل کیں وہ میں وہ کی اس حرف جار بنائی میں وہ میں وہ کو متعدی بنانے والی ب حرف جار بنائی

جاتی ہے اور اس سے کل کا کام لیا جار ہا ہے تا کہ کی طرح میر مراد حاصل ہو جائے کہ پرندوں نے اسحاب الفیل پر قبری پھر نہیں ہے تھے۔ بلکہ اصحاب الفیل کو چیک نکل پڑی۔ جس سے وہ مرکئے اور ان کی لاشوں کو تو ٹر تو ٹر کر وہ تخت پھر وں پر مارتے تھے۔ جب مولوی صاحب نوٹ نمبر ۱۳۸۵ میں بیان کرتے ہیں کہ مفقو حد شکر کی لاشوں کو چٹ کرنے کے واسطے پرندا آجاتے ہیں تو پھر سمجھ میں نمبیں آتا کہ وہ پرند تجائے کھانے کے لاشوں کو پھر وں پر کیوں مارتے تھے؟۔ اس میں کلام نہیں کہ پرند قبری پھروں کو اصحاب الفیل پر چھنکتے تھے۔ جس سے ان کے جسموں پر ایسے چھالے پڑ جاتے کہ دو کھائے ہوئے کہ وہ کے اس میں خراس مقام میں مفسرین پر طعنہ کرنا کہ انہوں نے بیہودہ قصے گھڑ لئے ہیں فیر معقول ہے۔

تغیر مواہب الرحن میں سورة فیل کی تغیر اٹھارہ صفحہ سے پچھاوپر فدکورہ ہے۔ جس میں روایات صححہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ام ہائی حضرت علی کی ہشیرہ صاحبہ کے پاس ان پھروں کا ٹوکرا موجود تھا۔ جن کو پر ندوں نے اصحاب اُٹھیل پر پھینک کر ہلاک کیا تھا اور بحض صحابہ نے ان جانوروں کی ہینے کا چشم دیررنگ وغیرہ بھی ہٹایا تھا۔ گرمولوی صاحب کو پر ندوں کے ذریعہ سے پھر گرا کر اصحاب الفیل کی اعجازی ہلاکت سے خت انکار ہے۔ اس واسط مفسرین پر بھی سخت ناراض ہیں اور پھر بھی وہ تجویز کرتے ہیں۔ جوآ سانی نہیں بلکہ مکہ شریف کے گردونواح میں جو قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں۔ جن پر پر نداصحاب الفیل کی لاشوں کو مارتے تصاور 'تسر میھم محداق موں سجیل ''کاصل معنے ہگا ڈکر'' یسحد فون الکلم عن مواضعی ''کے مصداق ہور ہے ہیں۔

ر يو يونمبر ١

بخاری نے بخاری ج مص ۲۱ کی آ یت پر باب با ندھ کراس کے بعد جارا مادیث و مقولوا سحر مستمر "یعی سورة قری پہلی آ یت پر باب با ندھ کراس کے بعد جارا مادیث نقل کی ہیں۔ جن کامفہوم یہ ہے کہ مکدوالوں نے حضرت محملات ہے کہا کہ ہم کوکئی مجر و دکھا و۔ آ ہے آلیت کی ہیں۔ جن کامفہوم یہ ہے کہ مکدوالوں نے حضرت محملات ہے کہا کہ ہم کوکئی مجر و دکھا اور کے جات کیا اور اس کے دوکلرے ہوگے۔ ایک کلرا پہلاڑ پر الگ نظر آتا تھا اور دو سر اکلوااس کے پارجس پر حضرت محملات نے فردایا کدد کھا و۔ (مستوة مستوق کی اور استوق میں مناوی مناوی میں ہے جو وشق القر کا بیان ہے۔ جس کے متعلق امام بخاری مناوی مام مسلم کی متنق علیہ احادیث ندکور ہیں۔

مولوی محرعلی صاحب این انگریزی قرآن کے صفح نمبر ۲۲ ۱۰ انوٹ نمبر ۲۳۸۸ میں اس

ان ہر دو مفسرین فہ کورہ کے حوالہ جات ہے مولوی صاحب کو یہ دکھانا مطلوب ہے کہ مجر ہ شق القمر کو خسف بتلا تا صرف ہمارا ہی عقیدہ نہیں۔ بلکہ سلف کے دو مسلمہ مفسرین جس اس مسئلہ میں ہم سے متعقل ہیں۔ اب کون یو جھے کہ اگر آپ کے نزد یک ان صاحبوں کی واقعی الی قدرو میں ہم سے متعقل ہیں۔ اب کون یو جھے کہ اگر آپ کے نزد یک ان صاحبوں کی واقعی الی قدرو منزلت ہے تو بھرا پی تفسیر کے کئی مقامات پر جہاں کل مفسرین کا کسی امریس اتفاق ہوتا ہے۔ آپ سب کو بدوں استثناء کے کیوں رد کر دیتے ہیں۔ ایک آ دھ کی تقلید میں احادیث میں تحر آن وحدیث فیصلہ نظر انداز کردیا آپ کا مسلک ہے۔ ہم اہل سنت کا اصول اس مسئلہ میں قرآن وحدیث وجہور ہے۔ بھی دوسرا پہلوا حتیار کیا ہے۔ یعن اس کو ججور اسلام کر کے علم ہیئت کے قواعد کورد بھی کر دیا ہے اور خسف بھی بتلایا ہے۔

پی مولوی صاحب ایٹے مرشد دامام کی سنت سے علیحد فہیں ہو گئے۔ بخاری اور مسلم کی متنق علیہ احادیث میں جا ند کا دوالگ الگ گئز نظر آنا جب صاف طور پر مذکور ہے تو پھر ان کے مقابل کوئی ایسا قول پیش کرنا جو اس کے خلاف ہو۔ فیصلہ محمدی سے بے علمی یا بے بھیٹی کا نشان ہے۔ رات کے وقت جا ندگر ہن کا صرف وہی ایک نکڑ انظر آتا ہے۔ جو روشن ہوتا ہے اور جس

قد رککڑے پرخسوف کااڑ ہوتا ہے۔وہ مرهم ہوتا ہے۔قرآن شریف جبیبااہلغ الکلام ثق القمریعنی عاند کا پیشنا۔ جب بیان کرتا ہے اور متنق علیہ احادیث ہے بھی ہر دوکلڑوں کا الگ الگ نظر آتا جب ثابت ہے تو پھرخسوف کی طُرف اس معجز ہ کونتقل کرنا صاف طور پر معجز ہ محمدی ہے انکار کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے مجھے تو فیق دی ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کا ایک راز ظاہر کردوں کہ جبآ پ'نیاتی من بعدی اسمه احمد "كمصداق بنے كمرى ہوئوال ك خیال میں آیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد رسول النُعَافِينَة نے توشق القمر کامعجزہ منکروں کو دکھلایا تھاتم مجمی دکھلا دو۔اس پر آپ کو میں مجز ہ بگاڑ کر خسف بنانے کی حاجت ہوئی تا کہ ایک طور پر مساویت کیا بلکہ حضرت محمقالیفہ پربھی فضیلت ٹابت ہوجائے۔ پھر یوں فر ماتے ہیں کہ محمقالیفہ کے واسطے ا یک خسف واقعہ ہوا اور میرے واسطے دو حسف اب بھی مولوی محمد علی صاحب کہیں گے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ محمد رسول اللہ کی پیروی نے مجددیت کا رہبہ پایا۔ مولوی صاحب نے شاید کہیں بڑھا ہوگا کہ سی سلف کے مجدد نے حضرت علی ہے اپنی فضیلت کا اظهار کیا ہے؟ ۔ حضرت محمد اللہ کے قرآنی معجزہ ش القمر کوحسف بنا کراینے واسطے ڈیل حسف ا بت كرديا ـ اب باقى رب حضرت من عليه السلام ك قرآنى معجزات سوده معجزات كى مدس بالکل خارج کردیئے گئے ہیں۔ وہ سحر سمریزم شعبدہ بازی ہیں اور نہایت مکروہ اور قابل نفرت ہیں۔ورندمرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں ان میں سیح ناصری سے بڑھ جاتا۔ انجیل میں حضرت میع نے جوفر مایا تھا کہ کا ذب سے ایسے عجائبات دکھلائیں کے کدا جھے اچھے فہمیدہ لوگ بھی ان کے جال میں قابوآ جا کمیں گے۔اس پیش گوئی کی نصدیق ہم اس زمانہ میں پھشم خود دیکھر ہے ہیں۔ مها بھارت میں بھی ای مجمز ہ کا ذکر موجود ہے اور تاریخ فرشتہ میں بھی اس مجز ہ کی تصدیق ایک ہندوراجہ کی طرف ہے کھی ہوئی پائی جاتی ہے۔ بعض اس عبد کے اہل ہوائنے واقعہ ش القمر کو قیا مت کے وقت لکھا ہے۔ گراس وقت اس کو سحر مستمرہ کہنے والا کون ہوتا بیرٹا بت نہیں اس واسطے بیتا ویل بالکل بیبوده اورعلم حدیث سے بے خبر ہونے کی دلیل ہے۔

ر يو يونمبر ١٨

"واذ قبال الله يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى" "كم معلق مولوى محمد على ما الله يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى "كم معنى مستيك" من من ما ين المرابي من الله عن ال

اور فرماتے ہیں کہ رفع کے معنی مع الجسم حضور خدا تعالی اٹھایا جانا۔ گویا خدا تعالیٰ کو ایک مکان میں محد و دکر ویٹا ہے اور مزید ثبوت میں فرماتے ہیں کہ مسلمان ہر روزا پنی نمازوں میں ''وار ف عسنی '' پڑھتے ہیں۔ جس کامفہوم ہیہے کہ میرام رتبہ بلند کر۔

(انكرېزى قرآن صفي نمبر ۱۰ انوث نمبر ۲۳۷، ۳۳۷)

جواب!

جو کچھ مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم کواس سے ہرگز انکا زمیں مگراس تفسیر میں حقیقی پہلولکھنا چونکہ مولوی صاحب کے عقیدہ کے خلاف تھا۔اس واسطےاس کو بالکل نظرا نداز کر کے اہل سنت کے عقیدہ کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے متوفیک کامفہوم ممتیک بیشک بتلایا ہے۔ مگراس مفہوم میں انکانہ ہب تقدیم و تاخیر کا ہے۔ لیٹنی میں تم کو پہلے اپنی طرف اٹھادوں گا ادر بعد نزول کے فوت کروں گا۔تغییر درمنثورمصنفہ جلال الدین سیوطی کی جلد ۲ صفحہ ۳۲ میں بروایت ابن عسا کر واسحاق بن بشر حفنرت ابن عمال کا نیرمب اس آیت میں تقدیم و تاخیر کا **ندکور** ے "اتقان في علوم القران (ج٢ ص٣٢، مصنف جلال الدين سيوطي) "مل تقدیم و تاخیر قر آن پر باب ۱۲۴ الگ بندها مواہے ۔ تفسیر این کثیر ج کس ۱۲ و تفسیر فتح البیان ج ۱۴ ص٨٧٠ مين بهي زيرة يت 'وانسه لعلم للسماعة ''سوره وفرف حضرت ابن عباس كايي ند بب لکھا ہے۔ فتح الباری وقسطلانی ہر دوشرح بخاری میں حضرت ابن عباس کا ند ہب تقذیم وتاخیر كا ذكور ب\_اس وعد يكا ايك حصد رفع عيسى عليه السلام ميں پورا مو چكا ب\_دوسرا حصه نزول كا پورا ہوکرر ہےگا۔جس پر حدیث میجھاس کثرت ہے دارد جیں۔کہ ہرز مانے میں اہل سنت نے ان کی بناء براپنا عقیدہ قائم کیا ہے۔ گرافسوں کہ مرزا قادیانی کو ہاوجود دعوے نبوت دعویٰ مسیحیت ودعویٰ معارف قرآنی اس قدر بھی معلوم ندتھا کہ تر تیب ذکری ہمیشہ تر تیب وتو عی کولاز مہیں کرتی۔ چنانچید (ازالیم، ۱۵۹ نزائن جسم ۳۳۵) می تقدیم تاخیر کے مسئلہ کے متعلق مرزا قادیانی مفسرین كوبرا بھلا كہتے ہیں \_گرہم چندامثلہ تقديم تاخير الفاظ قرآنی كی ذیل میں چیش كر كے اس نے مجد و صاحب کے دعوے معارف قرآنی کا ناظرین پر حال روش کرتے ہیں۔

ا.... "والله يدعوا الى الجنت والمغفرة باذنه (البقرة: ٢٢)" اس آيت يس وعوت جنت كى مقدم ب اور وعوت مغفرت كى مؤخر ب - حالانكه بدون حصول مغفرت جنت كاحصول محال ب - چنانچيپ ٢ع٥ يس" سار عوا الى مغفرة من ربكم و جنة (آل عمران: ١٣٣) " شي مغفرت مقدم ب اور جنت مؤخر ب - ب سن "كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (آل عمران: ١١٠) "اس آيت من امر بالله بالمعروف ونهى عن المنكر مقدم ما ورايمان بالله وثي كوئي نضيلت نبيس ركمتانه موجب أواب ب-

ق "والذين يبيتون لربهم سجداو قياماً (الفرقان: ١٤) "ال آيت يلى مومول كاوصف بهل بحده ما وحده المستحدات المستحدات المستحدة والمستحدة والمس

ه ..... "انا اوحینا الیك كما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان واتینا داود زبورا (نساه:۱۹۳۱)"اس آیت می بعد مینی علیه السلام جن پیغیرون کام نموری در و مینی علیه السلام کی پیلے گذر چکے ہیں۔
بطورواقعہ کے وہ سب پیغیر حضرت میں علیه السلام کے پیلے گذر چکے ہیں۔

توث!

قرآن شریف کی بلاغت میں تقدیم و تاخیر الفاظ کا مسئلہ بالفرور داخل ہے۔ جس کی بعض اسٹلہ ابھی ندکور ہوچکی ہیں۔ اس کی متعدد و جو ہات علم بلاغت میں پائی جاتی ہیں۔
(دیکھوا تقان فی علوم القرآن فوع ۲۳۸ ہ ۲۳ سر ۲۳۵ مصنفہ جلال الدین سیوطیؒ)
مگر مرز اقا دیا فی (ازائر ۲۵ ۴۵ ہ بڑزائن جسم ۲۳۵ ) میں اس مسئلہ سے شخت انکاری ہو کرمفر میں کومطعون کرتے ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو باو جود رعوی معارف قرآفی اس معمولی مسئلہ کا بھی علم حاصل ندتھا اور بیر مسئلہ واقع میں بہت سے مسائل ومعارف کی کلید ہے۔
اس معمولی مسئلہ کا بھی علم حاصل ندتھا اور بیر مسئلہ واقع میں بہت سے مسائل ومعارف کی کلید ہے۔
مولوی صاحب فریاتے ہیں کہ رفع کوآسان کی طرف محمول کرنا خدا تعالی کی جہت کو آسان میں ظاہر کرنے کا متر ادف ہے۔ گرمولوی صاحب سورہ ملک کی آبیت 'آ المنقم من فی السماء (الملك: ۲۱) ' دود فعہ پڑھتے ہیں۔ جس میں اللہ تعالی اپنی ذات کی نب آسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عظمت کے لحاظ سے اور مقام طائک اور اجرائے احکام سے لحاظ سے طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عظمت کے لحاظ سے اور مقام طائک اور اجرائے احکام سے لحاظ سے قرآن شریف ہمیشہ می پغیمروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ معرائ شریف میں بھی پغیمروں کی

ملاقات کا ذکر آسانوں میں بی ظاہر کیا گیا ہے اور اس بناء پردافع کا الی آسان کی طرف پھیرنا خلاف نص وولیل ہر گزنہیں مگر ہمارے مولوی صاحب اصول علم قرآن کی عدم واقفیت سے بار بار خوکھاتے ہیں۔ بیشک مسلمان نماز کے جلسہ استراحت میں ارفع نی ترقی مزلت کے واسطے دعا کرتے ہیں۔ مگر اس سے دو سرا پہلوزائل کرنا چونکہ مولوی صاحب کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اس واسطے و وقرآنی نص کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ 'الیسه یصعد و المکلم مطابق ہے۔ اس والعمل الصالح یرفعه (فاطر: ۱۰) ''کو پڑھیں تو رفع کی مزید حقیقت ان کو معلوم ہوقرآن شریف میں حضرت اور اس علیہ السلام کے واسطے' و رفع نیاہ مکاناً علیاً معلوم ہوقرآن شریف میں حضرت اور اس علیہ السلام کے واسطے' و رفع نیاہ موجود ہے کہ وہ اسلان پر معہ جسم کے اٹھائے گئے تھے۔ جو بیان قرآن شریف اور تو رات کا مصدقہ اور مشتر کہ ہو۔ اہل سنت کے ہاں وہ مقبول ہے۔ مگر مولوی صاحب کے زدیک ان کے عقیدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے و ذر ہر قاتل ہے۔

مرزا قادیانی جب دینیات میں ہوائے نفسانی سے پاک متے رفع ونزول میسے کو جمہواہل سنت کی طرح برابر ماننے رہے اور متوفیک کا تر جمہ (برابین احمہ یص ۵۲۰ فرزائن جاس ۱۲۰) میں اور خیفہ نورالدین صاحب نصدیق (برابین حاشیں ۸) میں تجھ کو پوری نعت دینے والا اور تجھ کو لینے والا ہوں۔ کر چکے ہیں گر جب مرزا قادیانی کو سیح موعود بننے کا خیال غالب ہوا۔ جس میں جواری حکیم نورالدین صاحب نے بڑی امدادوی تو اہل سنت والاعقیدہ متعلق رفع ونزول سیح علیہ السلام اس دم رخصت ہوگیا اور تاویلات کا دروازہ ایسافراخ ہوگیا کہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

ر يو يونمبر ١٩

مولوی محمعلی صاحب اپنے اگریزی قرآن کے صفح ۲۵ میں متعلق آیات 'فسأ ما المذیب شد قدوا فدفی السندار لهم فدها زفیرو شهیق خالدین فیها ما دامت السموت والارض الا ماشاء ربك أن ربك فعال لمایرید (هود: ۲۰۷۱۰) '' یعنی جولوگ بد بخت میں وه آگ میں ہول گے۔ وہاں وه چلا کیں گے اور دھاڑیں گے۔ میں میں رہیں گے۔ جب تک کرآسان وزمین قائم ہیں۔ مگر جو تیرارب چاہے بیشک تیرا رب کر ڈالنا ہے جو چاہتا ہے۔

ا من السطرة فرمات مين كدابل شقادت دوزخ مين بميشنهين رمين كيد كونكن مسادامت السموت والارض "كبعد" الامساشاء ربك ان ربك فعسال المايديد "ب جس ميں استناء موجود ہاورلفظ فقال مبالغه كاصيغه ہے۔ يعنی خداالي بات بھی كر ڈالتا ہے جو انسان كوغير ممكن معلوم ہوتی ہے۔ گر جنت والی آیت میں بھی اگر چہ استناء بھی موجود ہے۔ ليكن اس كے بعد "عطاة غير مجذوذ" ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے كہ بہشت كى حالت غير منقطع ہے۔ برخلاف جہنم كے جوابدى بہشت كى طرح نہيں۔

ابدی نہیں۔ بلکہ منقطع الزمان ہے۔ مثل اسلم کی میں احادیث ہے بھی بہی مفہوم ثابت ہے۔ لیمی جہنم ابدی نہیں۔ ابدی نہیں ابدی نہیں۔ بلکہ منقطع الزمان ہے۔ مثل اسلم کی میں صدیح صدیث کا آخری حصہ اس طرح ندکور ہے۔ پھر اللہ یوں فرمائے گا کہ پیغیر فرشتے اور موثنین اپنی اپنی باری میں گناہ گاروں کے واسطے شفاعت کر پھلے ہیں اور اب ان کو واسطے سفارش کرنے والا سوار حلن کے کوئی نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ آگ ہے۔ ایک لیے ہیں اور اب ان کو واسطے سفارش کرنے والا سوار حلن کے کوئی نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ آگ ہے۔ ایک لیے ہم کرا یسے لوگوں کو آگ ہے۔ باہر نکال دے گا۔ جنہوں نے ہر گز کوئی نیکی نہیں کی۔

(نوٹنمبرا۱۲۰)

بر سر برارون دیا ہے ایک ایسادن آئے گا کداس میں ایک تنفس بھی نہ ہوگا۔ بسس میشک جہنم پرایک ایسادن آئے گا کداس میں ایک تنفس بھی نہ ہوگا۔

(كنزالعمال ج يص ٢٨٥، نوث نبر١٢٠١)

۳ سست حفزت عرش ایک مشہور قول اس طرح ہے۔ گوجہنم کے رہنے والے ریگتان کی ریت کے دانوں کی طرح بے شار ہوں۔ جب بھی ایک دن میشک ایسا آئے گا کہ وہ اس میں سے باہر نکالے جائیں گے۔

۲۰۰۰ سوره نیاء پاره ۳۰ عاش جنم کاعرصه احقاب "عنظا برکیا گیا ہے۔ جو

" حقب" کا جمع ہے اور " حقب "ای ۱۰ مسال کا عرصہ ہوتا ہے۔ پس خواہ کس قدرا یے
"احقاب" ہوں۔ آخر منقطع ہونے والے ہیں۔ اگر "احقاباً" سے ہمیشدر ہنے والاز مانہ مراد
ہوتا تو جہنم کے واسطے" احقاباً" قرآن میں نہ ہوتا۔ پس ابد کا مفہوم طویل عرصہ ہے۔ لہذا قرآن جہنم کی ہمیشہ کی زندگی کا مسلم بالکل رد کرتا ہے۔
(نوٹے نبر ۱۲۰۱)

ے .... بہشت کے متعلق غیر مجذو ذسورہ جمرب ۱۳ عیم میں 'و مساھم منھا بہت کے بہشت سے بہھت والے ہرگز نکالے نہ بہ منست سے بہھت والے ہرگز نکالے نہ جا کیں گے۔ بہت سے کہ بہشت سے بہھت والے ہرگز نکالے نہ جا کیں گے۔ بہت سے کہ بہشت سے بہھت والے ہرگز نکالے نہ جا کیں گے۔ بہت سے بہت سے بہت سے بہت ہے۔ بہت ہے۔ بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت ہے۔ بہت ہے۔ بہت ہے۔ بہت سے بہت سے بہت ہے۔ بہت ہ

م… جولفظا حقاب جہنم کے واسطے تر آن میں ندکور ہے وہ جنت کے واسطے ہر گزپایا نہیں جاتا۔ جس سے ثابت ہے کہ اگر احقاب سے ہمیشہ کامفہوم سجح ہوتا تو جنت کے واسطے بھی اس کا استعال جائز ہوتا۔ جہنم کی محدود الوقت سزا کے اشکال کو مفسرین نے اس طرح رفع کیا ہے کہ یا تو بیآ یت محدود الوقت سزا والی منسوخ ہے۔ یا جہنم سے وہ طبقہ مراد ہے جس میں فاسق مسلمان رہیں گے نہ کہ کا فر گر بحوالہ دوآیات 'جزانہ و فاقاً''

"انهم کانوا لا یرجون حساباً وکذبو بایاتنا کذاباً "منسرین کی سی انهم کانوا لا یرجون حساباً وکذبو بایاتنا کذاباً "منسرین کی سی توجید پیرموقول ہے۔ توجید پیرموقول ہے۔ (نوئی بر ۲۲۵۵)

9..... "ولوشا، دبك لجعل النساس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من دحم دبك ولذالك خلقهم وتمت كلمة دبك لا ملن جهنم من الجينة والناس اجمعين (هود:١٩٥١)" يعنى اورا كرمير ارب چا بتاتوكل آدميول كو المين وين بركرديتا اورلوگ بميشا ختلاف كرتے دبيں گے مگرجس پرتير ارب وحم فرماد اور اس بات كے واسطے ان كو پيدا كيا اور تير درب كا فرمان پورا بواكم ميں دوز خ كو ضرور جنوں اور آدميوں سب سے مجروں گا۔

مچرنوٹ نمبر ۱۲۱ میں مولوی صاحب اس طرح کھیتے ہیں کہ چونکدان لوگوں نے اس طریق پر ممل نہ کیا جواللہ نے بسبب رحم کے ان کو ہٹلایا تھا۔اس واسطے ضرور ہے کہ وہ ایک دوسری مصیبت یا ابتلاء میں داخل ہوں تا کہ بدی ہے پاک ہوکر روحانی ترقی کے لائق ہوسکیں۔

جواب!

مولوی صاحب کا بیان مسئلہ فناءالنار کے متعلق خاکسار نے پورے گیارہ نمبروں میں نہایت تفصیل ہے لکھ دیا ہے۔ تا کہ ناظرین اور تحققین کوخا کسار کا جواب نمبروار بغورمطالعہ كرك اس مئله مين ابل سنت كاجونجي عقيده ہے۔ اس كى اطلاع مو۔ و مسات و فيد قسى الا بالله العليي العظيم!

سلف کا حال بھی لکھنا ضروری ہے۔ تا کہ جن کو بوراعلم نہیں ان کو داختے ہوجائے کہ بیہ سئلہ فٹا ءالنار کا ابیا مسئلۂ بیں جس کی ایجاد ہم بعض دگیر مسائل کی طرح محض قادیانی فتنہ ہےمنسوب کر کے اس ہے اعراض کرنے کومصلحت مجھیں بیہ بالکل ٹھیک ہے کہ کی الدین ابن العربی ، حافظ ابن قیم میدو مشہورا شخاص اپنی بعض کتب میں اس مسئلہ کے مؤید ٹابت ہوتے ہیں کہ دوز خ کسی وقت آخر بالكل نابوديا فنا موجائے گی اور اگر چداللہ تعالی كی وسیع رحمت كے خيال نے ان صاحبوں كوا يہے عقیدہ کی طرف مائل کردیا ہوتو تعجب کی کوئی بات نہیں ۔ مگر ہم نے بیدد کچھنا ہے کہ محی الدین ابن ·

چونکداہل سنت کے عقا کدمیں سیسکد معرکہ الآ راء ہے۔اس واسطےاس کے متعلق کیجے

عربی سے پہلے اور ابن قیم کے سواکسی اور اہل علم مسلم کا رجحان اس طرف تھا یانہیں محقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعقبیرہ ان مذکورہ دواشخاص یاان کے شاگردوں کے دائر ہ تک محذ دور ہااور بعض

صوفیاء بھی جورطب ویابس روایات کی تنقید نہیں کرتے۔اس مسئلہ کے قائل ہوئے ہیں۔ گرجہور اہل سنت کے داست خدون فسی العلم نے اس مسئلہ میں مرگزان سے اتفاق نہیں کیا۔ بلکہ اس کی تر دید میں ابن جوزی، امام شوکانی، زخشری نے اس قتم کی احادیث کوموضوع ثابت کیا ہے۔ پینخ

احمد مجدد الف ٹائی نے تحی الدین ابن عربی کے بعض عقائد کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے جس کو خا کسار نے ۱۹۰۳ء میں دیکھا تھا۔جس میں اس مسئلہ کا بطلان بخو بی ندکورتھا۔محمد بن اساعیل نے

اس مسئله پر ایک مضبوط رساله بنام ( رفع الاستار لا بطال أدلة القائلین بفناءالنار ) تصنیف کیا ہے۔ تمریہ سب رسالے اب نایاب میں۔ البتہ اہل سنت کی اکثر تفاسیر میں اس مسئلہ کے قائلین کی

نہایت معقول تر و بدموجود ہے۔ان تفاسیر میں اول قائلین کے دلائل کوفق کیا گیا ہے۔ پھر بعد میں اس کار دنہایت معقول طور ہے لکھا ہے۔غرض جمہور اہل سنت کاعقیدہ فناءالنار کا بالکل نہیں۔اس واسطے اہل سنت کے عقا کد کی جس قدر کتب موجود ہیں ان میں ایسے مشر کین و کفار کا عذاب النار دوامی ندکور ہے جو بدوں تو یہ کفر وشرک کی حالت میں دنیا ہے رخصت ہوتے ہیں مدت سے فناء النار کا مسّلہ رخت گزشت ہو چکا تھا جس کومرزا قادیانی نے چودھویں صدی میں پھراز سرنو تازہ کر کے ایک فتنعظیم بریا کیا ہے اور دیگر بعض عقائد میں بھی اہل سنت سے اختلاف کر کے ایک الگ فرقه کی بنیاد قائم کی ہے۔ تا کہ جناب رسول النَّمَا ﷺ کی وہ پیش گوئی بوری ہوجس میں آپ نے اپنی امت کے بارہ میں فرمایا ہے کہ اس کے ساعفر تے ہوجا کیں گے۔ حق پر صرف ایک طا کفہ ہوگا۔ لینی صرف وہی جومیر ہے اور میرے اصحاب کے طریق پر عامل ہے۔ ( جن کا اہل سنت والجماعت نام بطورشرعی اصطلاح کے جمہور اہل علم نے تائم کیا ہے۔)

مولوی محرعکی صاحب کے دلائل کا جواب

وبیش عذاب دے کر۔

ا .... بال بشك (مادمت السماوات والارض ) كم بعد (الا ماشاه ربك ان ربك فعال لمايريد (هؤد:٧٠٧) فركور ب- حس سے ثابت ب كرعد اب الناركا خدا تعالیٰ کی مشیت ہے منقطع ہونا بالکل ممکن ہے۔ تحراس استثناء میں آپ نے کفار ومشر کین کو بھی داخل کر کے خاص قر آن کی ان آیات کو بالکل نظرا نداز کردیا ہے جو کفار ومشرکین کی عدم نجات پر قطعی نصوص ہیں ۔اس آیت میں بھی فاسق مذکور ہیں نہ کہ کا فرومشرک۔اب خا کساران آیات کو بیان کرتا ہے جن ہے نہ کورہ استثناء کا حال بھی روثن ہوجائے گا ادرمشرک و کا فرکی عدم نجات بھی۔ القي .... "أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن پیشاء (نسیاه:۸۱۶،۶۸) ''(دود فعه)اس آیت میں عدم مغفرت مشرک بطورتص ثابت ہے اور باقی اقبیام گناہ کی معافی مشیت الہی کے تحت میں ہے۔خواہ بالکل معاف، کردےخواہ کم

ب .... "أن الـذيـن آمنوا ثم كفرو اثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كـفـراً لـم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا (نسه:١٣٧) "ال يس كافر كي عدم مغفزت وعدم ہدایت مذکور ہے۔

ح "أن النين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفرالله لهم (محمد:٤٠) ''اس آيت مي بحالت كفرفوت بوني يرعدم مغفرت

وعدم نجات ثابت ہے۔

ر ...... '' ''انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنت ومأواه النار (مائده:٧٢)''

نوٹ: اللہ تعالیٰ مشرک پر جنت کوترام کرنے کے بعد پھراگرا پنا قول تو ڑ ڈالے اوراس
کوبہشت میں داخل کر و بے تو اللہ تعالیٰ کے قول میں کذب لازم آئے گا اور تبلیخ رسالت و پیدائش
و نیاو آخرت کا سلسلہ بھی تمام بے کار ہوجائے گا: ' و مسن احسد ق مسن الله حسد یہ شالہ دنیا ہے۔ اگرمشرک (نساء بیر) '' ے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بڑھ کر کوئی بھی اپنے قول میں سی نہیں ۔ اگرمشرک اور کا فرجھی آخرا کیک دن بہشت کے وارث ہو سکتے ہیں تو مرسلین جو بہ لحاظ بہلنغ کے مہشرین اور منذرین بخ ۔ خوشجری سنانے والے اور عذاب کا خوف دلانے والے ہیں۔ قابل اعتبار نہیں رہ سنت کے وارث بہلنغ کا ایک لازی جزوتر اردیا جائے گا کہ آخر ہرا کی انسان بخت کے وارث بی والیہ انسان بخت کا وارث بن جائے گا تو رسالت کا در حقیقت صرف بشارت بی کا واحد پہلو ہاتی رہ جائے گا اور دومرا پہلو نذرات کا بے کار بور مرمیز جب فتہ عظیم ہوکر مذایت اور اصلاح کی طرف پورا میلان پیدا کرنے ہے مائع ہو جائے گا۔ یہ فقیدہ مسکہ کفارہ مسیح سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ اس میں پیدا کرنے ہوئے گا نبیتا زیادہ تا ہو ہے۔ کیونکہ اس میں کا فروشرک پردلیر ہونے کی نبیتا زیادہ تر غیب ہے۔

الله تعالی نے بیخ کے بردو پہلوکوایا قائم کردیاہے کہ دنیااور آخرت ہروویں وہ قائم ہے۔ ورنہ یوم الدین انساف کا دن کوئی عقی چیز نہیں۔ وباس بھی جب آخر جنت انجام ہے توجو عام ہو کرو جوخدا تعالی تین درھم کی چوری پر قطع پد کا اور زائی کو مار نے اور زائی کواری کو لور سو ورے لگانے کا تھم دیتا ہے اور موشین کوفر ما تا ہے 'ولا تساخہ ندکھ بھی ما رافقہ فی دین الله دندور: ۲) '' یعنی الله تعالی کے تم کی اس تمیل میں تم کور م برگز مانع نہ ہو۔ وہ خدا تعالی کیونگر ایسانرم دل ہو بکتا ہے کہ اپنے تول کو بھی جول جائے اور یول مذر کرنے لگے کہ پنی برول کی معرفت میں دل ہو بکتا ہے کہ اپنے ول کو بھی جول جائے اور یول مذر کرنے لگے کہ پنی برول کی معرفت میں نے تم کوصرف اصلاح کے واسطے ڈرایا تھا۔ ورنہ در حقیقت بعد عرصہ کے تم کو اے کا فرواور مشرکو بہشت میں واضل کر کے بیش ورا حت کا کل سامان تم بارے مبیا کردینے کا اداوہ تھا۔ بانعل میں کہ اور کھنا گر کے مرف بہشت تی بہشت تا تم اور آبادر کھنا دیل دیکھنا تھا تو بم کو جہاد کا تھم دیا دون کی تو نے دوز نے کوئنا کر کے مرف بہشت تی بہشت تا تم اور آبادر کھنا کہ دیل کہ دیا داری کھوایا اور دول میں بھوکا مارا دار شب بیداری کھرا کے ہم دال اور تھی تو نے دوز نے کوئنا کر کے مرف بہشت تی بہشت تا تم اور تم کو کہ میر تائے کہ کردیا۔ میں البونشک کرایا اور قیا مت سے نی بولنا کی تذکر دے سامنا کر بمار سے آرام کو بم میر تائے کہ کردیا۔ میں البونشک کرایا اور قیا مت سے نی بولنا کی تذکر دے سامنا کر بمار سے آرام کو بم میر تائے کہ کردیا۔

ه ...... "أن الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولائك عليهم لعنت الله والملائكة والناس اجمعين عليهم فيها لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون (البقره:١٤٢٠١٤١)"

نوت: ان آیات میں کا فرول کے واسط چار باتوں کی وعید ہے۔ اول العند تالله والمد بلا تک واللہ باتوں کی وعید ہے۔ اول العند تالله والمد بلا تک واللہ اللہ اللہ میں کی گلوق کو بھی سفارش کی گنجائش نہیں رہتی۔ ووسرا ووامی لعنت جس کا انجام دوامی ووز خ ہے۔ تیسرا عدم تخفیف عذاب۔ چوتھا عدم مہلت بنا برمعذرت یا تو تع معافی۔ اب ایک نص بین کے سامنے الاسل اللہ ایک مفارکو نجات دلانے کامفہوم ثابت کرنا تغییر بالرائے ہے۔ البتہ استثنا کی تغییر اگر بروئے نص کی جائے تو وه صرف اس آیت میں لیک ہے 'ان الله لای خور ان یشرك به ویغور مادون ذالك المن یشاء (نساء ۱۹۵۰ میں اس کے اللہ ایک میں دوزخ سے نجات کی نص کفار کے واسطے بیش کرنا غیر ممکن ہے۔ الا مساشاء ربك والی آیت میں بھی فاس کی طرف اشارہ ہے۔ نہ مطلق کافر کی طرف۔

و ...... "ان الدين كدنبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم البواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط (اعراف: ١٤) "يعنى جن لوگول نه بهاري آيات كوج الايا اوران سي كبركياان كواسط آسان كورواز م براز كول نه باكس كاورنده بشت مين داخل بول كر جب تك كداونت موك كا كردواز كرد داونت

الرمان المان الما

بالقرآن کا کوئی حق نہیں کہ اس حدیث کی تغییر وتشریح قرآن کی منشا کے خلاف بیان کرکے لوگوں کو گمراہ کرے۔فقط (قبضہ) اللہ تعالیٰ کا آیات متشابھات میں داخل ہے۔جس کی تاویل کو جب رسول الشفائی نے نہیں صاف نہیں جا لیا تو آپ کیا حقیقت رکھے ہیں۔ عجب نہیں کہ اس میں نابالغ مجانین اور ایسے لوگ داخل ہوں جن کو تبلیغ نہیں کپنی ۔ یا بالکل کان سے بہرے اور آئھوں سے اندھے معذور لوگ ہول اور اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا در آئھوں سے اندھے معذور لوگ ہول اور اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا درا ۔ بخاری اور مسلم کی بہت سے شروح اہل سنت کے داسے خون فی العلم نے کسی میں۔ مگر کسی ایک میں بھی مولوی صاحب کا مفہوم خابت نہیں۔ باتی رہی تاویل قبضہ کی سوشی میں اگر قبیل مقدار بی جائے جب بھی مٹھی کا محاورہ اس پر اطلاق کر سکتا ہے اور اگر کشر مقدار ہو میں اگر قبیل مقدار نی جائے جب بھی مٹھی کا محاورہ اس پر اطلاق کر سکتا ہے اور اگر کشر مقدار ہو ومعمولات کا تعین انسانی عقل سے برتر ہے۔لہذا جوقر آن کی نصوص کے خلاف کل زمانوں کے مشک مشرکین اور کفار اور شیطان اور اس کی ذریت کو بھی التہ تعالیٰ کی مٹھی میں داخل کر کے ان کو مشرکین اور کفار اور شیطان اور اس کی ذریت کو بھی التہ تعالیٰ کی مٹھی میں داخل کر کے ان کو مشرکین اور کفار اور شیطان اور اس کی ذریت کو بھی التہ تعالیٰ کی مٹھی میں داخل کر کے ان کو بہشت دلوا تا ہے۔ وہ بے شک خدا تعالیٰ اور اس کے دسول پر افتر ایک کر تا ہے۔

سسب بیش کن دارسند روایت پر ہے۔ نداس دلیل پر کدفلان کتاب میں موجود ہیں۔ ان کی صحت مشکوک کا مدارسند روایت پر ہے۔ نداس دلیل پر کدفلان کتاب میں موجود ہیں۔ ان کی صحت مشکوک ہے۔ جیسا کہ ہدیۃ المبیدی مصنفہ نواب وحیدالز مان مترجم وشارح صحاح ستصفیات ۲۲،۵۱ میں درج ہے۔ تفییر مواہب الرحمٰن پاره ۲۱صفہ ۱۹۰۹ میں بھی ان احادیث کو مجروح کھا ہے۔ معد دلکل کے کتب اساء الرجال ہے راویان کے صدق و کذب وضعف کی بابت شخیق کرنامحض ان علیاء کا کام ہے جواس فن کے ماہر ہیں اور جب ان کے نزد کیا اس متم کی احادیث کی صحت میں بی کلام ہے تو ماوثان کو بطور جت کے چی ثبیں کر سکتے۔ بالخصوص جب وہ خاص قرآن اور احادیث صحیحہ مرفوعہ کے خلاف ہوں۔ اس مسکلہ کے متعلق ابن حجر کی نے ایک رسالہ از واجرعن اقتر اف الکبائر نکھا ہے۔ امام شوکانی نے بھی اس کے متعلق سوال وجواب کے طور پر ایک مستقل رسالہ انگبائر نکھا ہے۔ امام شوکانی نے بھی اس کے متعلق سوال وجواب کے طور پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے۔ غرض سب نے بھی نتیجہ نکالا ہے کہ اخبار متواتر اس امر پر شاہد ہیں کہ فاسق تصنیف کیا ہے۔ غرض سب نے بھی نتیجہ نکالا ہے کہ اخبار متواتر اس امر پر شاہد ہیں کہ فاسق ایک نتیجہ نکالا ہے کہ اخبار متواتر اس امر پر شاہد ہیں کہ فاسق ایک نتیجہ نکالا ہے کہ اخبار متواتر اس امر پر شاہد ہیں کہ فاسق ایک نتیجہ نکالا استاناء ندکور ہے اس سے صرف مراد اہل کہائر موحد ہیں۔ اس کی تفییر جناب رسول الشفیلین فی خود کر دی ہے۔ چنانچہ احادیث ذیل اس بارہ ہیں نصوحہ ہیں۔ اس کی تفیر جناب رسول الشفیلین

الف .... ( بخارى ٢٥ ص ٩٤٩ بساب صفة البينة والنار ) ابن عمر في رسول

کریم الله سی دوایت کیا که جب ابل جنت جنت میں اور ابل ووزخ ووزخ میں داخل اور ابل ووزخ ووزخ میں داخل جو جا کی اور ابل جنت جمکوموت ندآئے گی اور ابل دوزخ تم کوموت ندآئے گی اور ابل دوزخ تم کوموت ندآئے گی۔تم ای میں بمیشہ بمیشہ رہوگے۔اس سے بھی واضح تر حدیث (بخاری جاس اور اللہ میں بساب والمنذر هم یوم المحسرة) کی تغییر میں ندکور ہے جس سے خلود جنت ونار میاوی جا بت ہوتا ہے۔

ب ابو ہررہ ان بھی ای طرح حضرت علیہ سے ندکورہ صدیث کے بعد بیان کیا (بخاری جمع میں معدیث کے بعد بیان کیا (بخاری جمع میں معدد اللہ اللہ فاقل اللہ فا

اس قتم کی اعادیث بخاری اور مسلم میں اور بھی ہیں جن کو بوجہ طوالت خاکسار درج کرنے سے معذور ہے۔ اس آخری حدیث نے قطعی فیصلہ کردیا ہے کہ جب ابراہیم خلیل القد کی سفارش پریہ جواب ملتا ہے کہ کافر پر جنت حرام ہے تو پھراس کے سامنے ایسی اعادیث سے جست پکڑنا کہ کافر ومشرک اور الجیس بھی ایک دن بہشت میں چلے جا کمیں گے علم حدیث سے بے خبری نہیں تو اور کیا ہے؟۔

مولوی صاحب صدیث میچ قرآن کے خلاف نہیں ہواکرتی۔ جو چھآیات قرآن شریف سے خاکسارنقل کر چکا ہے آپ بغور طاحظہ فرمالیں کہ آپ کی پیش کردہ احادیث ان کے مطابق میں یا بخاری کی میتین احادیث۔ کاش علم حدیث کی عالم اہل سنت سے پڑھتے تو آپ کا مو ایساعقیدہ نہ ہوتا۔

سم سے آپ کی مراد کئی خاص طبقہ کی ہے یابالعموم سرید دوزخ کی۔اگر پہلے مزاد ہے تو وہ بے شک قر آن شریف اوراں ، ہے صبحہ کے مطابق ہے اوراکر دوسری مراد ہے تو آیات واُٹھا دیٹ صبحہ محولہ کے بالکل خلاف ہے۔ ہذا ایسے قول سے جبت قائم نہیں ہو سکتی ۔ تفسیر فتح البیان ، در منثور کا حوالہ و ہے کر لوگوں کو دھوکا دیا بہت برا ہے۔ ان تفاسیر قابلین فتا النار کے دلائل ضرور فہ اور جیں جن کی آپ نے کا سہلیسی کی ہے۔ گر افسوس کہ ان دلائل کے بعد جو تر دید دہاں درج ہے الکی ہضم کر گئے جیں۔ البت ابن قیم نے حساوی الارواج اللی بلا د الافسر اج میں مسئد فتاء النار کی تر دید دتا ئید میں بہت کے کھا ہے۔ جس کی امام شوکانی ودیگر اہل علم نے دھجیان اوڑ ادی جیں اور معتبر اہل سنت کی سب تفاسیر میں اس مسئلہ کا ردوابطال کم وہیش پایا جاتا ہے اور وہ صرف چند لوگ جیں جو اس مسئلہ وعقیدہ کے قائل اس مسئلہ کا ردوابطال کم وہیش پایا جاتا ہے اور وہ صرف چند لوگ جیں جو اس مسئلہ وعقیدہ کے قائل مسئلہ واللہ کا میں مسئلہ وعقیدہ کے قائل مسئلہ کا ردوابطال کم وہیش پایا جاتا ہے اور وہ صرف چند لوگ جیں جو المالی اللہ جہور کے بالکل قابل اعتبار نہیں۔ اہل سنت کے عقائد کی بنائحض قرآن و اصادیث صحیحہ پر ہے اور اہل سنت عقائد کی بیال کب لائق جست جیں؟۔

۵ .... آپ نے جن احادیث کی بتا پر ابسدا کا ترجمہ طویل مدت کیا ہے۔ ان احادیث کو آن شریف اوراحادیث محت پہلے پیش کرنا مناسب تھا۔ مگرفتاء النار کے باطل عقیدہ نے آپ کی عقل پر ایسا غلبہ حاصل کر لیا تھا کہ صدیث کی صحت معلوم کرنے کے ایسے آسان وہمولی اصول کی طرف بھی آپ کو توجہ نہ ہوگی ۔ مولوی صاحب لفظ ابد اَ خالدین کومو کد کرنے کے واسطے بہشت کے واسطے تین وفعہ پھر کیا وجہ واسطے بہشت کے واسطے تین وفعہ پھر کیا وجہ ہے کہ جنت والا خالدین اجد آ تو غیر محدود زمانہ مراد ہواور دوز نے والا خالدین اجد آ محدود زمانہ بن جائے۔

موضوع ومشکوک احادیث کی بناء پر ایک مسئد اجماعی اٹل سنت کے عقیدہ کو بگاڑ کر خاص احمد کی فرقد کے عقیدہ کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش اور پھر دعوئے کرنا کہ ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں بالکل عبث ہے۔

السس سورہ نہاء آیت نمبر ۲۳ میں لابشین فیھا احقاباً بیشک فدکور ہے۔
آپ نے احقاب کو حقب کا جمع بتلایا ہے اور حقب ہے آپ صرف ای سال کا عرصہ مراد لیتے
میں ۔ لغت میں ای سال عرصہ ہے زیادہ پر بھی پیلفظ بولا جاتا ہے ۔ حتیٰ کہ اس عرصہ کا خاص تعین
میم ہے ۔ پس جب واحد کی حالت میں عرصہ بہم ہے تو جمع کی صورت میں اور بھی زیادہ جمہم ہوگا۔
پھرید و کھنا ہے کہ بیمز اکن لوگوں کے واسطے فرمائی گئی ہے۔ بیمز ان طاغین کے واسطے ہے جن
کی بابت اسطر حوال فرکور ہے۔ 'انھے کا نوا لا یسر جدون حساباً و کلا بوا بآیا تنا
کذابا (نباء ۱۸۲)' بعنی ان کو جواب دی کا کوئی خوف نہ تھا اور وہ تماری آیا ہے کی تلذیب کرتے

تے۔اس کا ماحصل یہ ہوا کہ وہ لوگ کا فرتھ۔اب کا فر پر جنت کا مطلقاً حرام ہونا جواب نمبروو۔. قرآن شریف کی جھآیات سے اور جواب نمبر تین میں احادیث بخاری سے جب بخو لی ثابت ہو چکا ہے تو بھراس فتم کے لوگوں کا دوزخ میں محدود وقت تک رکھا جانا صرف احمدی ندہب کا عقیدہ ہوگا۔ نہ جمہورائل سنت کا اور وہ احقاباً کو خالدین ابداً کا مرادف بچھتے ہیں۔ تا کہ تغییر قرآن ن بالقرآن کا سب سے مقدم اصول قائم رہ سکے۔اہل سنت قرآن کو قرآن سے پہلے بچھتے ہیں۔ پھر اجمال وابہام کے واسطے محجے حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔لفت وقو اعد صرف ونحو وغیرہ کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں۔

ک ..... آپ فرمات ہیں کہ بہشت کے متعلق غیر مجذوذ کے علاوہ سورہ جمر ۴۸ میں "وساھم منھا بمخر جین "بہی وارد ہے۔جس سے ثابت ہے کہ بہشت والے ہر گر تکالے نہیں جائیں گے۔

ناظرین! یمی ہمولوی صاحب کامیلغ علم آپ نے اس لفظ کا استعال محض بہشت کے واسط مخصوص کردیا ہے۔ گراللہ تعالی کو بےشک منظورتھا کہ کسی وقت آپ کی قرآن وانی کاراز فاش کر کے آپ نمبروار پڑھتے جا کیں اور مولوی صاحب کی قرآن وانی کی بھی واود ہے جا کیں۔ الف سند والی کی بھی دادو ہے جا کیں۔ الف سند (البقرہ:۱۹۷۷)''

ب "يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها (مائده: ٣٧) "

تسسس "وماواكم النار ومالكم من ناصرين ، ذالكم بان كم الخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعتبون (الجاثيه: ٢٥)"

مولوی صاحب فناءالنار کے عقیدہ میں ایسے بے خود ہور ہے ہیں کہ قرآن شریف کی دیگر آیات بھی حافظ سے بھاگ گئی ہیں اور مولوی صاحب (اضله الله علی علم) کا مصداق ہو چکے ہیں۔

۸ ایس کیلے دیگر شگفت! بی ضروری نہیں کہ جنت کے متعلق سب محاورات والفاظ جن ہے دوام ظاہر ہوتا ہے وہ جہنم کے دوام کے واسطے بھی استعمال ہوں۔ جواب نمبر وومیں احقاب کی تطبیق خالدین ابداً سے دی جاچک ہے۔ اس واسطے اس کے امادہ وی اس تمبر کے جواب میں ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی عربی کوآپ سے اورآپ کے اہل لغت سے بہتر جائے

ہے۔اگراحقابا کامحاورہ بعض وقت خالدین ابدا کامرادف آپ سلیم نہ رسیس تو ہم کوکوئی تعبیر اسلیم نہ رسیس تو ہم کوکوئی تعبیر سے نو ہم اس تعبیر کے بناب رسول الشعافی کی بتلائی ہوئی تغییر کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم اس تعبیر میں ہیں۔مولوی صاحب! بہشت اور دوزخ کی میعاد وحالت کے متعلق بعض الفاظ مشترک ہیں۔بعض مشترک ہیں۔بعض مشترک ہیں۔بعض مشترک ہیں۔بعض مشترک ہیں۔بعض مشترک ہیں۔بعض مشترک ہیں۔

## نقشه الفاظ مشتر كهجو جنت اورجهنم مردوكے دوام يرنص ہيں

|                                                                                                                | <del>"</del>          |                       | Y                    | _   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----|--|--|--|
| محل وقوح                                                                                                       | الفا فاستعلق جبنم     | محل وقوع              | الغاظ متعلق جنت      | j.  |  |  |  |
|                                                                                                                |                       | پيها عهم المحجر ۸۸    | ماهم منها بمذرحين    | 1   |  |  |  |
| په ځانه ۱۲۲                                                                                                    | خالدين فيها امدآ      | پ۵۶۵، ۱۲۲             | حالدين فيها ابدأ     | •   |  |  |  |
| ۲۵:ب۱۶۶،۵۴۲۳ <u>ب</u>                                                                                          |                       | پ۵ځ ۱، اړ، ۱۲۹        |                      |     |  |  |  |
| ب+۲۶ عادرم (۲۷ ·                                                                                               |                       | په اځه ټټه ۱۹۰        |                      |     |  |  |  |
| پاځې،بقره ۱۹۷                                                                                                  | ماهم مخارحين من النار | په اخ۹۶ ټوبه ۲۱       | نعيم مقيم            | ۳   |  |  |  |
| پااڻ ماء ما ندوز ٢٤                                                                                            | ماهم بخارجين منها     | پ٥٥ ئ٠٠ ، محت:٣       | ماكثين               | ~   |  |  |  |
| په ۲۰ پې پې د ۲۰                                                                                               | لا يخرجون منها        | پ۱۸ع ۱۵ فرقان دا      | كانت لهم جراة ومصيرا | ۵   |  |  |  |
| پ۲۵ع۳۰۰زفرف ۲۷                                                                                                 | ماكثون                | پ١٩ع مرقان.٩٤         | حسنت مستقرأ ومقامأ   | ۲   |  |  |  |
| پ۵ځاانا، ۹۷                                                                                                    | ساءت مصيراً           | پ ۱۳ څه د ۱۶ د مات ۳۱ | جفت الماوى           | ۷   |  |  |  |
| پ١٩ع، فرقان.٢٧                                                                                                 | ساءت مستقرأ ومقامأ    | پ۳۶ ځ۱۶ ایس ۹۶        | . حسن الماب          | ٨   |  |  |  |
| بياع المانيان 12                                                                                               | ماوي هم جنهم          | په ۱۷ ځاانجس ۱۷       | ولاحرة حيراً وابقى   | 4   |  |  |  |
| پ۳۶ځ۳۱،۳۵۵                                                                                                     | شرالمآب               | ن ۱۹۵۸ مطر ۱۹         | اصحاب الحنة .        | 1-  |  |  |  |
| الانك.ام. اعلى الإنسان المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناط | والعذاب الآخسرة اشد   | پيم ٿاڙيا آل تران. ١٥ | برَل رضوان بن        | и   |  |  |  |
|                                                                                                                | والبقي                |                       |                      |     |  |  |  |
| پ۱۱۶۳۶ ایراه ۱۰۵۰                                                                                              | نزل                   | پ اعدارتر : ۲۲        | الله اكبر            | ir  |  |  |  |
| پ۲۵ ځ۱۱،۱۱ اساقات: ۲۷                                                                                          | ·                     |                       |                      |     |  |  |  |
| 18/2/1511                                                                                                      | اصحاب للنار           | پ١٤ ١٤٤ ١٤٤           | لا جرالآحرة اكبر     | ijr |  |  |  |
| پ ۲۹ ځارانځ ۲۹                                                                                                 | بثس القرار عذات مقيم  | f 19.36.1981ry        | دار القرار           | ۱۳. |  |  |  |
|                                                                                                                |                       |                       |                      |     |  |  |  |

٩ .... آيت محوله مين مولوي صاحب ولذالك خلقهم كالثاره صرف رحم تك محدودر کھتے ہیں۔ درحال بیرکداس اشارہ کے ماقبل ولا پیزالون مختلفین مذکور ہے۔ پس لذالك خلقهم كاصححمنهوم صرف يهي ب كدالله تعالى في ان كواختلاف اوررحم برووك واسطے پیدا کیا ہے۔ لین بعض اس کدم کےسب سے جوبلغ رسالت کوقبول کرنے کا مرادف ہے۔اختلاف کوترک کردیتے ہیں۔گربعض یو جہدعدم قبول تبلیغ اختلاف میں گرفتار رہتے ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کا فر مانا صادق ہو کہ (میں دوزخ کو جنات اور انسانوں ہےضرور بھردول گا) اس آیت کے شروع میں ہمار ہے مفہوم کی تائید میں خودیہی لفظ شاہد ہیں۔ (اگراللہ جا ہتا تو بطور جبر کے ) سب لوگوں کو ایک ہی امت یا واحد دین کا معتقد بنادیتا۔اب مطلب کے سمجھنے میں سرموبھی ابہا منہیں کہ یبی اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ لوگوں کو جر آایک دین کا معتقد بنادے کوئی دین حق قبول کرے تو اس کی مرضی رحم کامنحق بن جائے اور قبول نہ کرے۔ جب بھی اس کی مرضی اختلاف کی وجدے دوزخ میں جائے "فسسن شاء فلیومن وُمن شاء فسليه كمف (كهف: ٢٩) "اصول قراريا چكاہے۔ اگرخدا تعالىٰ ہدايت كے واسطے كوئى جبرى اصول قائم کرتا تو پھراختلا ف بھی کوئی ندر بتااور دوزخ کی ضرورت بھی نہ ہوتی ۔ اس بات کو الله تعالی اینے سنت کے خلاف جان کر ہدایت اور گمرا بی ہر دو کوانسان کا اختیار کی فعل قرار دیتا ہتا کہ آخرت کے عالم کی آبادی بہشت اور دوزخ مردو ہے قائم رہے۔

ولذال خلقه کا اشاره صرف رحم تک محدود رکھناکل مغمرین اوراہل علم کے خلاف ہے۔ کیونکہ ذالک کے ماقبل مختلفین اور جم ہردوموجود ہیں۔ گرمولوی صاحب کا ادادہ ان آیات ہے بھی جونکہ فناء انناد کے مسئلہ کومو ید کرنا ہے۔ اس واسطے تغییری نوٹوں ہیں آیات کی تغییر ہیں بی خلاف محاورہ دومشار آالیہ اختلاف ورجم کے بجائے پہلے لفظ کونظر انداز کر کے صرف دوسر لفظ رحم کوقائم کردیا ہے۔ تاکہ اس بناء پراپی آئندہ خیالی عمادت کو پورا کریں " انبدا اس طرح فرماتے ہیں۔ (چونکہ اندتجائی کے رحم سے بتلائے ہوئے طریق پر انہوں نے عمل نہ کیا اس واسطے ضرور ہے کہ وہ آیک دوسری مصیبت میں گرفتار ہوں تاکہ بدی انہوں نے کا جو کر دوسری مصیبت میں گرفتار ہوں تاکہ بدی احادیث صحیحہ تو ایک جو گر دوسان ترقی کے لائق ہو سکیں۔) اس خیالی تغییر میں مولوی صاحب نے اصادیث صحیحہ تو ایک طرف رہیں۔ خاص قرآئی آیات کو بھی ایسا نظر انداز کردیا ہے کہ گویا وہ احادیث صحیحہ تو ایک طرف رہیں۔ خاص قرآئی آیات کو بھی ایسا نظر انداز کردیا ہے کہ گویا وہ

قر آن میں داخل ہی نہیں۔اب ان آیات کا مختر بیان کر ناعناسب ہے۔ جومولوی صاحب کی آخرت کی رومانی ترقی یا صلاح کے عدم امکان پرنص ہیں۔

الق.... "ومن كان في هذه اعمى فهو في الأخرة اعمى بنى (اسرائيل: ٧٢) "لين جواش وياش الدهار إوه آ خرت عن بحل الدهار عال الم

ب سن فق من دسها (الشمس: " قد افلح من ركها وقد خاب من دسها (الشمس: ١٠٠٩) " الشين الشخص في المن المناس

ج ..... "قد جائكم بصايْر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها (انعام: ١٠٤)" المولواقم كوتهار المرب كى طرف سے مدایت كولائل آ چكے ـ پس جوتم اس كائى فائده باور جونہ جھ كراندهاى بنار باس كاوبال اس پر ہے ـ

و ...... ''فسالیسوم نسنسیٰ هم کسما نسسوا لقساء یسومهم هذا (اعداف: ۱۰) ''نینی قیامت کے دن ہم ان کو بھلادین گے۔ چس طرح وواس دن ہیں حاضر ہونے کو بھول پی تھے۔

وسند الله التلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وقد كنت بصيراً قال كذالك أتتك آياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وكذالك نجزي من اسرف المه يومن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى (طه:١٢٧٠١٢٦،١٥) "يتى عافل انسان كن كارات مير ررب تون جح كوائدها كرك كون الخايا به حالانكه مين ونيا عن سوا كها (بينا) تقارات تالى قرمائيگاراس طرح ونيامي مارى آيات تمهار بياس آئي تحس بيس تو أن ان كو بملاديا تقاور آج كدن بم تم كو بملاك دية بين اور بم اى طرح بدلدوية بين راس كو جوعد ستجاوز كرتا ب اور ايخ ربكى آيات برايمان نبين لا تا اور واقعي آخرت كا منداب ونياكي عذاب سنة يا دو تحت بيا ور بميش ربخ والا ب

و "" "والذين كفروالهم نارجهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذابها كذالك نجزى كل كفوره وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل ولم نعمركم مايتذكر فيه من سهم

تذكر و جاء كم نذير ، فذ و قوا فما للظالمين من نصير (فاطر: ٣٧،٣٦) " يعنى جو لوگ كافر ہوئ ان كے داسطے دوزخ كى آگ ہے نتوان كى تضاء آئے گى كدوه مرجائيں اور تد دور خ كى تركافر كوائى طرح سزادية بيں اور دوائى ميں چانا چلا كريوں كہيں گے اسے تمارے رہ بم كوائى ہے نكال دے ہم نيك الحال كريں گے۔ دنيا دالے بدعمل پحرنہيں كريں گے۔ ان كو يہى جواب ملے گاكہ ہم تم كوائى قدر عرنہيں دى تقى كہ جس كوسو چنا منظور ہوتا۔ وہ اس ميں سوچ ليتا اور تم ہارے پائى ڈرانے والے كيائميں آئے تھے؟۔ پس اوب عذاب چكھو ظالموں كے واسطے كوئى مدد گائميں۔

ز .... "بوم يقول المنافقون والمنافقات الذين المنوا انظرونا فقتب من نوركم قيل ارجعوا وراء كم فالتمسوا نوراً (الحديد: ١٣) "تَخِينَ قَيامَت كون منافق مرداور منافق عورتين ايمان دارون كوكبين ك ذرائهم جاوتا كه يم بحى تمهاركوري وارس كوكبين المحادثيا من قورك تلاش كرور

رسس "ونادى اصحاب الغار اصحاب الجنة ان أفيضوا علينا من المماء اومما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكفرين (اعراف:٠٠)" يعنى دوزخ والعبيشت والول كو پكار كهيں كريم كو يكھ پائى يا اپنے كھانے سے يكھ بخشوده جواب ديں كے كدان چيزوں كو اللہ تعالى نے كافروں پر حرام كرديا ہے۔

ط سس "ربنا اخرجنا منهافان عدنا فانا ظالمون وقال اخسوا فیها ولا تکلمون (مومنون:۱۰۸۰۸) "یخی الل دوزخ فریاد کریں گے کداے ادارے دب ہم کواس سے نکال دے۔ اگر ہم پھر ایسا کریں گے تو بیٹک ہم بے انصاف ہوں گے۔ انشاق اللہ تعالی شریائے دبواور جھے سے مت بولو۔

ی "والدیس كفروا بایاتنا ولقائهم اولائك بسوا من رحمتی واولائك الهم عذاب الیم (عنكبوت: ٢٣) "عنی جنهوس نے ماری آیات سادر مارے طنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے تامید مو گئے اور ان کو واسطے تکیف وہ عذاب ہے۔

ک ..... ' والدين كذبوا باياتناء لقاء الآخرة حبطت اعمالهم (اعراف: ١٤٧) ''لعني جنهول نے ماري آيات اور آخرت كى طاقات سے انكار كياان كسب

عمل برباد ہو گئے۔

ل. .... "ونادوايا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون (زخرف:٧٧) "يعنى الل دوزخ افسردوزخ سفريادكري ككركه مارد واسطاي رب موت كافيملد كراو \_\_ وه جواب د عكاتم كواى جكر بهنا موكا

ن ..... "أوما دعا الكافرين الافي ضلال (الرعد:١٤) " يعنى كافرول کی فریا د ضائع ہو جاتی ہے۔

م .... "أنه لايفلح الكافرون (مؤمنون:١١٧) "يعنى بيتك كافرلوگ نجات نبيل يا سكتے۔

ن ..... "وان ليس للانسان الاما سعى (نجم: ٣٩) "يخى انسان ك واسطےوبی ہے جواس نے خورسعی کر کے حاصل کیا۔

جب سے دنیابی ہادر انبیاء کا سلسلہ تبلیغ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے مظر او کول ے كياسلوك كيا ہے؟ قرآن كريم سے ايسے لوگوں كابالكل بلاك موتا ابت موتا ہے۔ آيات ذيل قابل توجه بي<sub>ل</sub> \_

"وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رَابِيةً (حاقه:١٠٠٩) " يَتِي فُرعُون اوراس كَ بِهِ لِوكول نے اورلوط کی النائی متی بستیوں نے گناہ کئے اوراینے رب کے رسولوں کی نافر مانی کی۔ پس ان کو سخت پکڑنے قابوکیا۔

"انا ارسلنا عليهم صيحة واحدةً فكانوا كهشيم المحتظر (السقىمىر:٣١) ''لينى جم نےان پرايك بخت جيخ كاعذاب نازل كيا كه ده روندى ہوئى باڑ كى طرح چوراچورا ہو گئے۔

"فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين (عنكبوت: ۲۷) ''لین پس ان کوجونچال نے آ پیڑ ااور وہ مرکزا پنے گھروں میں اوند ہے ره گئے۔

''فكلًا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصباً

ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسنفابه الارض ومنهم من اغرقنا ومنهم من اغرقنا ومنهم من اغرقنا ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون (عنكبوت في المين من المعنى من المعنى ومن وحت في المناول كي يكر الور المعنى والمناول المناول المناو

نوٹ! اس قتم کی آیات قرآن مجید میں کثرت سے مذکور ہیں۔جن سےمعلوم ہوتا بكسنت الله تعالى كى منكرين كواسطونيا من كيا باور ولن تبديلا (احسزاب:٦٢) "ایک قانون الی اثل ہے۔ آخرت میں یمی لوگ مولوی صاحب کے زویک اصلاح اورزز کیدے واسطے ایک اورموقعہ دیئے جائیں گے۔ تاکہ وہ آخراللہ تعالیٰ کے اس رحم سے حصدحاصل كريں \_جس كے واسطے وہ پيدا كئے على ميں مولوي صاحب كى بيمنطق اور فلا عنى عقل اورنصوص ہردو کےخلاف ہے۔ کیونکہ آخرت وارالعمل نہیں۔ بلکہ دارالجزاء ہے۔ آخرت میں سیہ لوگ ایک نیت کے ساتھ منتقل ہوئے ہیں جس میں ایمان یا اصلاح کے خیال تک بھی موجود نہ تھا۔ پس ایس حالت کومحدود زندگی ہےمنسوب کر کے ان کے واسطے آخرت میں دوسرے موقعہ کی منجائش كاسكدنكالنانبايت باطل استدلال ب- كيونكداس سے بيلے آيات ميں اس مسكدكى ترديد بخوبی ہو چکی ہے کہ جب منکر عذاب میں فریاد کر کے عرض کریں گے کہ ہم کو دوزخ سے نکالا جائے۔تو چرہم ایسے کام ہر گزنبیں کریں گے اور ان کوجواب ملتا ہے کہ ہم نے تم کو کافی مہلت دی تھی۔جس میں تم اپنی اصلاح کر سکتے تھے۔اب ای جگہ پڑے رہوا درہم سے ہرگز کلام نہ کرو۔ میہ عین انصاف ہے کہ جس سے ساری عمر کفرنزک نہ کیا۔ حتیٰ کہ ایمان یا اصلاح کی نیت لے کر بھی فوت نہ ہوا۔ وہ اس کے عوض ہمیشہ تک دوز خ میں رہے۔ کیونکہ دنیا میں اگر چہاس کی زندگی محد وو تقی ۔ تمر به لحاظ عدم نیت اصلاح وہ غیرمحدود زیانہ برحادی تھی ۔ اس داسطے جور دح ایمان کا کوئی اقل حصہ بھی لے کرفوت ہوتی ہے۔خدا کے انصاف سے نہایت بعید ہے کہ ہمیشہ وہ دوزخ میں ر ہے۔مولوی صاحب کے سیح موعود نے اس مر دود اور باطل مسئلہ کو جواہل سنت کے عقائد کے خلاف ہے اور سلف میں جس کی تر دید جمہور کافی طور پر کر چکے ہیں۔ از سرنو تازہ کر کے اپنے خاص عقائد ہیں واخل کر کے مسئلہ کفارہ کے قائم مقام گھڑلیا ہے۔ تاکہ نصاریٰ کے ساتھ اس فرقہ کی ایک قتم کی مشابہت قائم ہواور یہ اللہ تعالی کے رسول میں ہیں کا ایک صرح مجزہ ہے کہ جوفرقہ اسلام میں اہل سنت کے اصول وعقائد میں جزوا بھی مختلف ہوگا وہ دلائل میں اہل سنت کے سامنے ہمیشہ مغلوب ہوگا۔ چنا نچے سلف میں بھی اس صدافت کا شبوت بیشار کتب میں ملتا ہے اور آج کل بھی نیچری چکڑا اوی (مکر حدیث) مرزائی وغیرہ اہل سنت وائل حق کے سامنے مغلوب اور ذلیل ہوتے ہیں۔ مگر بت یوست کی طرح اپنی ضداور تعصب کوترک نہیں کرتے ۔ اللہ مثاللہ ۔

نوٹ! ماقبلی نوٹ میں اللہ تعالیٰ کا سلوک دنیا میں بحق منظرین معدآیات منصوصہ ودلائل عقلی بخو بی ظاہر ہو چکا ہے۔اب ہم عرض کرنا جا ہتے ہیں کد منظرین سے اور منافقین سے کسی قتم کے سلوک کا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے رسول اور موشین کو تھم دیتا ہے۔

الف سنه الف سنه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم دالك بانهم كفروا بالله ورسوله (دوبه: ۱۸) " یخن ای پنیم بان مکرول كواسط خواه می بخشش طلب كروخواه طلب نه كرواور گو بر دفعه بحى ان كواسط معانی طلب كرو جب بحى الله تعالی ان كرواور گو بر دفعه بحى الله اور سول سان كاركرديا ب سنه الله ولا تقم على قبره انهم بسس "ولا تصل على احد منهم مات ابداً ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما توا وهم فاسقون (توبه: ۱۸) " یعن ا در سول ان می كفروا بالله ورسوله وما توا وهم فاسقون (توبه: ۱۸) " یعن ا در سول ان می رسول كان کاركردیا باله در الله در سول كان کاركردیا با الله ورسوله و ما توا و هم فاسقون (توبه: ۱۸) " یعن ا در الله در الله در سول كان کاركردیا بالا می مت پرهاورت این می و که بین به در کان کارکردیا بادر تافر مانی کی حالت مین بی فوت بحی بوگه بین ب

ج..... ''ساکان للنبی والذین آمنوا ان یستغفر واللمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ماتبین لهم انهم اصحاب الجحیم و ما کانا استغفار ویسراهیم لابیه الاعن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدولله تبر أمنه (توبه:۱۱۶۰۱۳) ''ینی نی اورمومنول کومناسب نبیس که شرکول ک واسط بخشش ما کلیس د تواه وه ان کقر کی رشته دار بهول اور تم کوابرا جیم علیه السلام کی باره یس کمیس غلام نی دو ایسط بخشش ما کلی شرک اس نی این وجد تی می وجد تی واسط بخشش ما کلی تم سواس کی یکی وجد تی

کہ اس نے اپنے باپ سے استغفار کا عہد کیا تھا۔ گر جب ابرا ہیم علیہ السلام کومعلوم ہو گیا کہ وہ اللّٰد کا دشمن ہے تو اس سے دہ بیزار ہو گیا۔

و در الله و النوم الاخريو آدون من حداد الله و النوم الاخريو آدون من حداد الله و سوله ولو كانوا اباء هم اوابناء هم اواخوانهم او عشيرتهم و مجادله: ٢٦) " في التيم م مر في موكد الله و كرالله و محداد الله و المحدول الم

ه .... "محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم (الفتح: ٢٩) "بين محمد الله والدذين معه اشداء على الكفار المحماء بينهم (الفتح: ٢٩) "بين محمد الارآبي مين رحم ول بين -

ناظرین! مولوی محمعلی قادیانی ہے کون جاکر ہوجھے کہ اگر ایسے لوگوں کے واسطے الله تعالی کا ارادہ آخرت میں کسی طرح بھی ، تم کرنے کا ہوتا تو اپنے پیغیبرا ورمومنین کوان کے جناز ہ اور استغفار اور د لی محبت ہے ایس تختی ہے کیوں منع فر ما تا۔ حالا نکہ خود بھی رحمٰن اور ارحم الرحمين ہےاوراس کا رسول بھی رحمت للعالمین ہے۔مولوی صاحب کوکون قائل کرے کہ اللہ کا ا پیے ایسے لوگوں ہے خود دنیا میں جب ایباسلوک قرآن سے ثابت ہے کہ ان کو بالکل ہلاک کر کے ملعون اور مغضوب کردیتا ہے اور اپنے پیٹیمبر کواور موشنین کوبھی ان کی دوئتی ، جناز ہ اور استغفار ے روک دیتا ہے۔ تو درحقیقت اللہ تعالی اس سلوک کا پیش خیمہ ظاہر کر رہا ہے۔جس کے سید لوگ بسبب کفر وشرک دنفاق کے ازروئے انصاف آخرت میں مستحق ہیں۔ کیونکہ ہیرالیل حالت میں فوت ہوتے ہیں کہ اصلاح کی نیت ہے بھی کورے ہیں۔مولوی صاحب تقلید کی زنجیر میں ایسے جکڑ ہے ہوئے ہیں کہ قر آن اورا حادیث کی روشنی میں اس مسئلہ کود کیمنا ہرگز پسند نہیں کرتے۔جس طرح بعض دیگر مسائل میں بھی ان کی یہی افسوس ناک حالت ہے۔اس مسئلہ کے یقین نے قادیان میں بہتی مقبرہ کی بنیا دوال دی ہے۔حضرت مسیح علیہ السلام کے اور ان کے معجزات کے حق میں کیے کیے ناشا رَستہ کلمات مرزا قادیانی کے قلم ہے تکھوائے ہیں۔ پیغیروں پراورامام حسنؓ وحسینؓ پراورکل محابہؓ پرفضیات کے دعوے ان سے کرائے ہیں۔حتیٰ کہ بعض مسائل میں جناب رسول الٹیکافیٹھ پر بھی عدم تعنہیم کا الزام ان کے قلم سے نہ دک سکا۔ جو جو بے اعتدالیاں مولوی صاحب کے مسیح موعود کی سوانح میں ثابت ہیں۔ جس بیبا کی اور ولیری سے مولوی صاحب نے قرآن کریم کے ترجمہا ورتفییر میں جناب رسول التعافیظ کی تفییر کو ہالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔ وہ محض ای فناء النار کے باطل عقیدہ کا نتیجہ ہے۔

## دوسري كلي چشي بخدمت مولوي محر على صاحب ايم-اے ايل ايل بي

### اميراحدي جماعت لامور

برادرم!"فلا وربك لا يـومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً (نساه: ٦٥) "عنى اعتفير تير عدب كاتم ان كا ايمان بي سيح نبيل - جواختلافات مين تم كوا پناتكم مقرر ندكري - پرجو فيمارتم كروجب تك اس كووه بدون چون وچرا كيخوشدلى سے قبول ندكرليس - چونكدا يت غير منسوخ به ادرا يك مسلم كے يح ايمان كامعيار بياس واسط جس قدرا يات كم تعلق احاديث

صیحة تفییر نبوی (فیصله محمدی) ٹابت ہو جائے اس کونظرا نداز کر کے کسی اور طرف ماکل ہونا قیامت كون أيا ليتنى اتخدت مع الرسول سبيلا (فرقان: ٢٧) "كامصداق بونا ب-قادیا ٹی جماعت تو مرزا قادیائی کو نبی اور رسول مانتی ہے۔اس واسطےان کی حدیث مرزا قادیانی کے اقوال ہیں اور محدرسول اللہ ﷺ سے ان کا صرف ای قدر تعلق ہے جس قدر کی تعلیم اوراجازت ان کے اپنے رسول نے دی ہے۔ گر آپ مرزا قادیانی کورسول اور نبی نہ ماننے کے باوجود پھراینے رسول جھیناللہ کا فیصلہ (احادیث صححہ ) کو کیوں قبول نہیں کرتے ؟۔ درحقیقت آپ کاعمل بھی اس بارہ میں بالکل قادیانی جماعت کی طرح ہے اور محدی مسلمانوں میں اپنے سیح اسلام پرفخر کرنا اور پیلک کویقین دلا نا که ہم اہل سنت ہیں ۔ حنفی ند ہب پر عامل ہیں ۔ مرزا قادیانی کوسرف سیح موعوداور مانتے ہیں کہ نبی پارسول بالکل نہیں مانتے محص ایک خلاف واقع امر ہے۔ قادیانی جماعت کااسلام مرزا قادیانی کو پنیمبرمنوانا ہے۔ آپ کااسلام مرزا قادیانی کوسیع موعودا در مجد دمنوا نا ہے۔محمد رسول التوانیف کا فیصلہ منوا نا ہر دو کے مشن سے خارج ہے۔ اب تک آپ مرزا قادیانی کے مقلد ہیں۔ آپ میں فیصلہ محدی کے قبول کرنے کی صلاحیت اور قابليت كياتو تع ركهنا بالكل عبث ہے۔''اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله (نسوب:۲۱)'' کے ماتحت جوالزام آپ نے بعض پیریرستوں پرایخ قر آن میں لگایا ہے۔ وہ بخدائے لایزال آپ پرزیادہ عائد ہور ہاہے۔کسی پیرپرست مسلمان نے پاکسی سلف کے مسلم مجد د نے چھزت میسی علیہ السلام پیغیمر خدا کے مجزات یعنی بنیات وآیت اللہ کو جو و وباذ ن اللَّذِكُرِيِّ مُتِّهِدِ مِي الطِّرْحِ "سحد مبين (صف) "ميم برِّم اور كمروه قابل نفرت عمل نہیں کیا اور نداینے مغیقدوں ہے (ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ د۔اس ہے بہتر غلام احمد ہے ) کا ور د کرایا ہے۔ نہان میں ہے کسی نے حضرت محد رسول النہ ﷺ کو حقیقت ابن مریم و د جال ودابنۃ الارض وغیرہ سے بےعلم ہٹلایا ہے۔ نہ غلامی ترک کر کے خود کو احمد منوانے کی تعلیم دی ہے۔ پھر باو جودان دا قعات صححہ کے آپ مرزا قادیانی کومیح موعود اور مجد داور مہدی اور کرشن اوتار مان رہے ہیں۔لبذا ایک دفعہ پھرخا کسار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ کے مجدد صاحب كامعالمة توالله تعالى كے حواله موچكا بـ مرآب كے واسطے سوینے كاموتعدا بھى باتی ہے۔ پس مبارک ہے۔ وہ نفس جو چندروزہ امارت کی باطل خوشی اور ضد کو صدافت پر

قربان کر کے سابقون اولون میں داخل ہوجانے کور جیح دیتا ہے۔

امیر ہے کہ واذا دعوا الی الله ورسول الیسحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون (نور:٤٨) "کی آیت کا مصداق بن کر آپ اپنی جماعت کے واسطے برا نمونہ قائم نہ کریں گے۔

غا کسار!غلام حیدرسابق ہیڈ ماسٹر ۔مقیم سرگودھا( پنجاب)

#### معذرت ازمصنف

ناظرین کرام! سے چند مجبور یوں کی وجہ سے معانی کی درخواست کی جاتی ہے۔

ا ..... شہر سرگودھا میں بیاری نے کل کارخانوں کو درہم برہم کردیا ہے اور بعد میں جب لوگوں نے واپس آ کراپنے کام کاج کوسنجالا اس وقت بھی ہر دومطابع کا کام دل جمعی سے نہ ہوسکا۔ خاکسار نے اس ریو یو کے طبع کرانے میں جس سخت محنت کو برداشت کیا اس کی شہادت ہر دومطابع کے ملازم دے سکتے ہیں۔ اگر صبح کو کا تب کے پاس بیٹھا ہے تو پچھلے پہر شہادت ہر دومطابع کے ملازم دے سکتے ہیں۔ اگر صبح کو کا تب کے پاس بیٹھا ہے تو پچھلے پہر پرسیمین کے سر پر کھڑا ہے۔ غرض تین ماہ میں بہ شکل طبع کا کام انجام کو پہنچا۔ مگر پھر بھی غلط نامہ ذیل شامل کے بغیر چار ہ نظر نہ آیا۔ تا کہ مضمون کی ممکن طور سے تلائی ہو سکے۔

اکرشائقین نے اس رہویوی قدروانی فرمائی توانشا ماللہ ایک اورحصہ مجی طیار ہونے کا رہویو بھی مخارہونے کی رہویو بھی مختائش ہے۔ وہ اہل بھیرت کے واسطے کانی ہے۔ ہال اس رہویو کا گریزی زبان میں طبع ہونا بھی غیرمکن نہیں۔ محربیکام قدرت کی تائید یر مخصر ہے۔

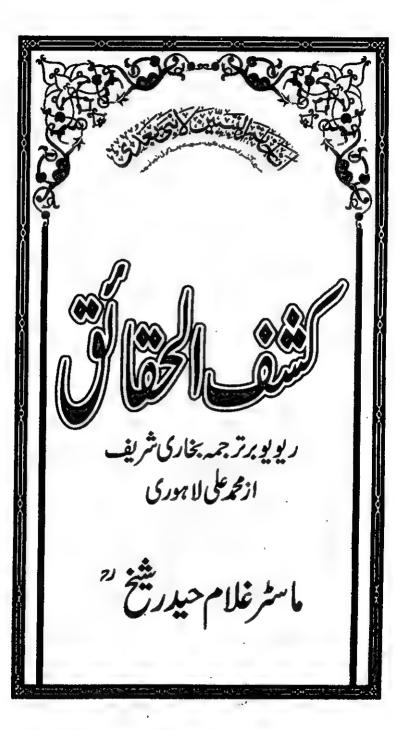

# كشف الحقائق جناب غلام حيدر ہيڑ ماسٹرسر گودھا

### ويباچه

اس تنقید کا ایک جزوی ماحصل اخبار اہل حدیث امرتسر مور عدا ارنومبر ۱۹۲۷ء میں طبع مواقعا گراس کا مطالعدا خبار مذکورہ کے صرف ناظرین تک محدود رہا اور بعض قابل توجد نکات بھی جلدی میں نظر انداز ہوگئے۔ اس واسطے بعد ترمیم واضاف اس تنقید کو از سرنو رسالہ کی صورت میں علیحہ ہ شائع کرنا قرین مصلحت معلوم ہوا۔

فاکسار کواس امر کے اظہار میں کوئی تجاب نہیں کہ مولوی محمطی صاحب (قادیا نی لا ہوری) اپنے خاص مشرب کے عقائد کے ماتحت جس پیرایہ میں اسلام کی خدمت بصورت تقریر وتح یر بجالارہے ہیں۔ دوعلاء الل سنت کے ذیر نظر رہنا جا ہیئے۔

چونکہ محمطی لا ہوری مرزائی کے اگریزی ترجمہ وتفیر قرآن شریف کی تقید بصورت اگریزی دیا چہاں مار ارس ۱۵۲) بھی ای خاکسار نے عرصہ چھ اگریزی دیا چہاں مال ہوا شائع کرائی تھی۔ اس واسطے قدرت اللی نے محمطی لا ہوری کے بخاری شریف کے اردو ترجمہ وشرح کی تنقید کی فدمت بھی ای تا چیز کے سرد کردی۔ اب آئندہ پاروں کی تنقید کے متعلق خاکسار کا بیعذر ہے کہ ہر دوماہ کے بعدایک ایک پارہ شائع ہونے کی تو تع دلائی گئی ہے اور توائے وہی وہ اسلے علاء المال سنت خین دو ماغی بھی اب سابق کی طرح اس کام کا تقل برداشت نہیں کر سکتے۔ اس واسطے علاء المال سنت سے الدال علی المخید کفاعلیه عرض کر کے آئندہ پاروں کی تدریجی تنفید کی خدمت مجبور آان کے سپر دکرتا ہے۔

شکرید: خاکساران علاء کرام کا دلی شکرید پیش کرتا ہے۔ جنہوں نے اس رسالہ کے ملاحظہ کی تکلیف گوارا فر مائی۔ خصوصاً تحکیم عبدالرسول صاحب ومولوی اصغر علی صاحب روحی کا جنہوں نے بعض مقامات پرمناسب اصلائی ومشورہ سے مدودی۔ ماسر غلام حیدر

### تمهيد تقيد بإرواؤل

بسم الله الرحمن الرحيم!

محرعلی لا ہوری مرزائی نے اپنے اگریزی ترجمہ وتغییر قرآن شریف اور نیز ازال بعد
اپنے ارد و ترجمہ وتغییر کے اکثر مقامات میں اہل سنت کے صریح خلاف تغییر و ترجمہ کیا ہے اور وہاں
کسی معتبر اہل سنت مفسر کو اپنا ہم خیال فلا ہزئیں کیا۔ بلکہ بعض دفعہ کل مفسرین کی متفقہ تغییر کو ککیر کے
فقیر ہتا یا ہے۔ آب بوجہ عدم موجودگی اگریزی ترجمہ قرآن برمسلک عقا کدا ہل سنت اگریزی دان
اصحاب محرعلی لا ہوری کے ترجمہ وتغییر ہے کم وہیش متاثر ہوئے سوائے معدود سے چند کے جوخوش
قسمتی ہے اس جدید مرزائی فرقہ کے خیالات سے پہلے ہی واقف سے لہٰ اجائے تعجب ہیں کہ
وی سلوک آپ نے اب اردو ترجمہ وشرح بخاری شریف سے شروع کردیا ہے۔ اگر چہ اپنی
د یباچہ میں علم مدیث کی عدم شخیل کا عذر پیش کردیا ہے اور اس بے بصناعتی کی معقول وجہ بجائے اس
د یباچہ میں علم مدیث کی عدم شخیل کا عذر پیش کردیا ہے اور اس بے بصناعتی کی معقول وجہ بجائے اس
د مولویت کے فرض کی خدمت کا خیال غالب آگیا اور آپ نے بسم اللہ شروری مرزائی ) جماعت کی امارت
یارہ اوّل صسم ایشر جمہ حدیث نم میسر ۴۰ (بحذف روایت)

''قال بدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النارثم يقول الله اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرجون منها قد السودوا فيلقون في نهر الحياء اوالحياة (شك مالك) فينبتون كماتنبت الحبة في جانب السيل الم ترا نها تخرج صفراء ملتوية ''فرمايا ني الله في بهشت والحيه والحيه والمائية الله توانه الم ترا نها تخرج صفراء ملتوية ''فرمايا ني الله في بهشت من داخل مول كاورووزخ والحووزخ مين پر الله تعالى كو المائية على الله والله عن كالم والله عن الله والكالم والله عن الله والكالم والله الله والكالم والله الله والكالم والله الله والكالم والله الله والكالم والكالم والله الله والكالم والكالم والله الله والكالم والله والكالم والله الله والكالم والله الله والكالم والكالم والله الله والكالم والكالم والله الله والكالم والله الله والكالم والكالم والله الله والكالم والله والكالم والله والكالم والله والكالم والله والكالم والكالم والله والكالم والله والكالم والكالم والله والكالم والله والكالم والله والكالم والله والكالم والله والكالم والكالم والله والله والكالم والله والله والله والكالم والكالم والله والكالم والكالم والكالم والكالم والكالم والكالم والكالم والله والكالم والله والكالم والكالم والكالم والله والكالم والكالم والله والكالم والكالم والم والكالم والمائه والكالم والمائه والكالم والكالم والمائه والكالم والمائه والكالم والمائه والكالم والمائه والكالم والكالم والمائه والمائه والمائه والمائه والمائه والمائه والمائه والكالم والمائه و

اس برتحد علی لا ہوری کی شرح ذیل ملاحظہ ہو

''مشرک کے نہ بخشے ہے مرادیہی ہے کہ وہ سزا پائے گا۔ گرسزا کے بعد پھراہ: صرف اس سزا سے نکال دیا جائے گا بلکہ وہ بھی ایک ٹی زندگی حاصل کرے گا۔ یہی مراد نہر حیات ۴ میں ڈالے جانے سے ہے۔ بیامید سوائے اسلام کے کسی دوسرے ذہب نے نہیں دی کہ آخر کار
سب ہی ایک ٹی زندگی پالیں گاور یوں سزا کہ قاسفہ بھی بتا دیا کہ وہ دکھ دینے کے لئے نہیں بلکہ
بیار یوں سے پاک کرنے کے لئے ہے۔ اس کی قرآن شریف اور بہت ی احادیث سے تائید
ہوتی ہے۔ چنا نچابن تیمید نے بہت سے صحابہ کے اقوال اس بارہ میں نقل کئے ہیں کہ تار پر آخر فنا
آئے گی اور حضرت عمر کا قول بھی کہی ہے اور حضرت ابو ہریرہ شے روایت ہے کہ آپ تالیہ نے
فرمایا ''سیاتی علی جہنم زمان لا یبقی فیھا احد ''ایونی جہنم پرایک ایساز مائد آئے گا
کہ اس میں کوئی تص باتی ندر ہے گا۔'' (فضل البادی ترجہ می جناری جامی الازم علی لاہوری)
سنقید

محمعلی لا ہوری! خداراانصاف! حدیث زیر تنقید میں لفظ مشرک ہر گز موجود نہیں کہ اس کی شرح کی ضرورت لاحق ہو۔ بالکل ایک غیر متعلقہ مسئلہ کو بے موقع چھیٹر دینا اہل علم کا شیوہ نہیں۔ بیصری تحریف فظی ہے۔ گر جب آ ب کے قادیانی مسے صاحب بار ہاتحریف فظی سے اپنا مقصد پورا کرنا جائز سجھتے رہے۔ (جس کا ثبوت انشاء الله عقریب ای مضمون میں پیش ہوگا ) تو آ ہے بھی ای چشمہ بدایت سے فیض یاب جوکراس عادت کو کیوں ترک کرنے لگے۔مشرک کی عدم مغفرت وعدم خروج از نار پرنصوص تو بعد میں مذکور مول گی۔ بالنعل آب اس قدر تو بتلا کیس کہ نہر حیات کے ذر معدے اس کے نی زندگی یانے کا شوت مدیث کے کس لفظ سے حاصل مور ہا ہے۔ نہر حیات کوئی استعاره هرگزنهیں - بلکه ایک حقیقت منصوصہ ہے ۔ جس میں صرف انہی کا تز کیہ ہوگا۔ جن کا وكراس مديث اوربعض ديجراحاويث يسموجووب-جنم تزكيدكامقام نيس بلك ، جزاة و فاقاً (نباه: ٢٦) "مقام مستوجب مزاكا ب عمرة في فرات بي كدوه يماريول سي باك كرنے كى جكه ہے۔اس خاندز اوفلفد بركوئي نفس پيش كي ہوتى۔اس عقيدہ كے ثبوت ميں محوزين نے (جن میں آپ کی ساری جماعت مجمی شائل ہے) جس قدر آیات وا حادیث واقوال الرجال ولغوی ولائل بیش کئے ہیں۔ان کوغیر جوزین عقیدہ ہذائے محکمات واحادیث محدمر فورے تحت میں لاکر خیالات باطلہ ابت کردیا ہے۔ جوزین کی تعداداس قدرتلیل ہے کہ بمقابلہ کثر تعداد غیر مجوزین الل سنت، اس کی وقعت صفر کے برایر ہے۔ امام شوکانی، حضرت مجدوسر ہندی، ملاعلی قاری حفی وبعض مفسرین الل سنت نے اس بر کم ویش لکھ کر کانی تر دید کی ہے۔ جوزین معدودے چند سے سرف دواصحاب قابل ذكريس ايك يشخ مى الدين ابن عربى جوفرعون كے باايمان عرق مون کے قائل ہیں اور ان کے اس قتم کے اقوال غیر معقول کار دبعض علاء اٹل سنت نے (جن ہیں مجد و سر ہندی ہی ہیں) ہڑے شدو مد ہے کیا ہے۔ ، باتی رہے دوسر ہے صاحب ابن تیمیہ جو باوجود با کمال ہونے کے بعض مسائل ہیں جمہور اٹل سنت ہے الگ ہو گئے ہیں۔ مثلاً وہ ذات باری کی جسمیت کے قائل ہیں۔ تبارتی مال پرز کو ق کو ناجائز ہتلاتے ہیں۔ عمد انرک صلاق کی قضاء عمد الله مردود کہتے ہیں۔ چاندی کے زیور طفل اور مردود نوں کے پہننے ہیں با کے نہیں ہجھتے ۔ جنبی کے مسلم مردود کہتے ہیں۔ چاندی کے زیور طفل اور مردود نوں کے پہننے ہیں باک نہیں ہجھتے ۔ جنبی کے مسلک قرآن کو درست فر ماتے ہیں۔ مسئلہ طلاق ثلا شداور شدر حال ہیں ان کا سب سے علیم دہ مسلک ہے۔ (دیکھو کہتا ہ ولیل انطال ہی جب ائل سنت کی اجماعی ومتفقہ منصوص بعض مسائل ہیں وہ غلاقتی ہیں جتال ہو چکے ہیں ۔ تو (فنا النار) کے مسئلہ کا مؤید ہونا ان کی طرف سے جائے تبجہ نہیں۔ ائل سنت کا فلمہ بتا ئید منصوص نہا ہیت معقول بناء پر سے ہے کہ بوقت موت ایک نفس میں اگر دائی کے دائے جتنا بھی ایمان ہے تو دوامی دوز خ سے ان کو بچا سکتا ہے۔ یرخلاف اس کے جس کے دل سے کوئی جائے کا میں ہو قت موت سوا شرک کفر اور نفاق کے اور ترجی نہیں اور چونکہ تبر حیات میں تزکیہ پانے کا استحقاق یا اقل درجہ بھی ہوفت موت اس میں موجود نہیں۔ اس واسطے مدامی دوز خ میں پڑار ہے کے کوئی چارہ نہیں۔

مولوی صاحب نے بوضعیف حدیث حفرت ابو ہری گی روایت سے 'سیاتی علی
جہدم زمان لا یبقی فیھا احد ''پیش کی ہوہ کتاب کزالعمال میں فدکور ہے۔ جورطب
ویا بس روایات کا ایک مجموعہ ہے۔ صحاح ستراس سے باکل خالی ہے اور خود یہ حدیث حفرت
ابو ہری آہی احادیث بخاری کے صرح خلاف ہے۔ جس میں مشرک وکافر کے واسطے مدای ووز ق
خابت ہے۔ لہذا یہ حدیث قابل جمت نہیں۔ کو تکہ حقا کد میں ضعیف حدیث کا ہا تفاق محد ثین وفقہا
ہرگز کوئی وظر نہیں۔ اس طرح عرائے قول کی صحت میں کلام ہے۔ عایت مطلب ان کے قول کا
ہرگز کوئی وظر نہیں۔ اس طرح عرائے قول کی صحت میں کلام ہے۔ عایت مطلب ان کے قول کا
نزدیک آیات واحادیث مرفوع کو دنظر رکھتے ہوئے یہ ہے کہ صرف وہی اہل دوز خ آخرکا رنگا لے
نزدیک آیات واحادیث مرفوع کو دنظر رکھتے ہوئے یہ ہے کہ صرف وہی اہل دوز خ آخرکا رنگا لے
ماشیاہ ربک ان ربک فیصال لما یرید ''شاہد ہے۔ اس آیت (سورہ ہوو: ۱۰) کی تغییر
ماشیاہ ربک ان ربک فیصال لما یرید 'شاہد ہے۔ اس آیت (سورہ ہوو: ۱۰) کی تغییر
ماشیاہ ربک ان ربک فیصال لما یرید 'شاہد ہے۔ اس آیت (سورہ ہوو: ۱۰) کی تغییر
ماشیاہ ربک ان ربک فیصال لما یوید اس کے جن کوآئ ہم صحاح ستہ بالحضوص بخاری
ماشیاہ سے میں معدکائل استاد می مورہ وعات کے درجہ میں یاتے ہیں۔ کی اس کے خلاف جو بھی مواد

قائلین نے ( مسکلہ فتا النار ) کے متعلق پیش کیا ہے۔اہل سنت جمہور کے محدثین وفقہانے اس پر ہرگز اتفاق نہیں کیا۔اس داسطےاہل سنت کی کتب عقائد میں پیمسئلہ شامل نہیں۔ایک اسلامی فرقہ (اشاعره)اوربعض نذکوره چندمستیال مشلاً ابن تیمیه دخواجه ابن عربی خلف دعید کے قائل ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ عذاب کے وعدہ کواگر آخرت میں پورا نہ کرے توبیہ بالکل ممکن ہے۔ کیونکہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ گراس میں امکان کذب باری تعالیٰ تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جوشان قد وسیت کے منافی ہے اورمصلحت وحكمت تخليق ونياوآ خرت ومصلحت تبليغ رسالت بإطل بوجاتي ہے۔اس واسطے الل سنت کے جمہورعلماء نے نصوص میحد کی بناء پر اس سے انکار کردیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں تح يف فقلى كر ك محملى لا بهوري "كبرت كلمة تخرج من افواههم (كهف: ٥) "يول فر ماتے **ہیں کہ کا فرمشرک غرض ہرا** یک الجیس تک کو بہشت میں آخر کا رچلا جانے کی امید سواا سلام ے سے میں ندہب نے نہیں ولائی۔ گراس اجتہاد سے محمد علی لا ہوری نے آیات محکمات واحادیث مرفو عصیحہ یر بی ہاتھ صاف نہیں کیا بلکہ اس عقیدہ کونصار کی کے بولوی عقیدہ کفارہ کے قریب قریب كانجاديا با اوران مردوعقا كديش جوصدمه تقوى وخشيت الله كي يحيل كويني سكنا بـ وه باريك بین نظر سے مخفی نہیں۔اسلام بے شک اللہ تعالیٰ کی رحت وسیع کی منادی کرتا ہے۔ مگر باغیوں اور منكرول وغيره كوموت تك بھي توبہ سے اعراض كرنے پرابدي جہنم كى وعيد سنا تاہے۔ حتىٰ كرايمان بے شرک کے ساتھا ہے بندوں کوتمام گناہوں کی معافی کی توقع دلاتا ہے اور ایسی توقع کوئی ند ہب برون اسلام كيش تيس كرسكا - "قل يساعبسادى الذيس اسسرفوا على انفسهم لا تنقنطوا من رحمة الله الله ينغفر الذنوب جميعاءات هوالغفور الرحيم (زمد: ٥٣) ''لعنی اے پیفیرمیرے بندول کوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے۔ (خواہ عمراً خواوسہوا ) کہدووکرمیری رحمت سے ناامیرنہ ہوں۔ بے شک الله سب گنا ہوں کومعاف کردے گا۔ بے شک وہ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔

لیکن منکروں اور باغیوں کو اور پیغیروں سے مقابلہ کرنے والوں کو ہلاک اور برباد کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول کا پیۃ وجُوت دے دیا ہے کہ آخرت میں بھی بیاشد العذاب کے مستحق ہیں۔ خلف وعید برکوئی نص قرآنی یا حدیث صححہ موجوز نہیں۔ بلکہ ایفائے وعدہ کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان و عدد اللّه حدق سے تابت فرمایا ہے۔ بالکل اس طرح وعید کا بھی د کھھوسورہ ق:۱۲ تا ۱۳ میں۔ ا ... ''كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد"

۲ .. "قال لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد"

""" " "ونفخ في الصور ذالك يوم الوعيد"

٣٠٠٠٠٠ ''فذكر بالقرآن من يخاف وعيد''

اس سورة کی اس امر میں ایک نرالی خصوصیت سے ہے کہ اس میں خلف وعبد کا ابطال بوے شدورے ثابت بے لین جارطریق ہے۔ اوّل: فحق وعید ہے۔ دوم: ما ببدل القول لدى ليخى متعلق وعيد \_ سوم: قيامت كمتعدد منصوص اساء عدوم الوعيد اس واسط ہے کداس کا وقوع بھی صورت مثالی میں بالضرور ظاہر ہو۔ چہارم: قر آن کے ذریعہ ہے و عید ے خوف دلا ناای صورت میں مفید ہوسکتا ہے کہ اس کا خلف ند ہودرند بچوں کوجھوٹ موث ہو ا کہد کرڈ رانے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اس واسطے ایسے خیالات کے لئے قرآن مجیدنے''مسا قدروا الله حق قدره (السزمر:٦٧) "فراديا ب- الرمستى وعيدابدى كرواسط أكتده آ خرت میں الله تعالی کوخلف یا کوئی رعایت منظور ہوتی تو اس کے جناز ہے اوراس کے واسطے کسی فتم دعا خیرے جناب رسول الله الله الله اور مومنوں کوتا کیدا منع ندفر مایا جاتا۔ جب ونیا ہی میں رحمت کے دروازے بصورت عدم جنازہ ودعائے خیراس پر بند ہو کیکے اور بوقت موت بھی "لا تفتح لهم ابواب السماء "أور" لا يد خلون البينة حتى يلج الجمل في سم السفيساط (اعداف: ١٠) "كنص ساس كادخول جنت مين غيرمكن معلوم مو چكاتو بحرانتهائي درجه کی جسارت ہے کہ خلف وعید کا مسلہ چش کر کے (فناء النار) کوعقیدہ کی جزوقر اردیا جائے۔ اگر چہ احادیث صحیحہ میں مشرک کا فروغیرہ کوموت کے بعد فوری عذاب کے شروع ہو جانے کا ثبوت لمرّاب مرقر آنی نص بھی اس پرشام ہے۔ ' وحساق بسال خدعدون سوء العذاب · النبار يعرضون عليها غدوأ وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا أل فرعون اشد العذاب (المؤمن:٤٦،٤٥)"

اب جائے غور ہے کہ جو رحمٰن ارحم الراحمين اپنے رسول كريم الله كو جو رحمة للعالمين

ہیں۔ایسے لوگوں کے جنازہ سے بھی روک دیتا ہے اور ان کے مرتے ہی عذاب ان پر تازل کر دیتا ہے۔ تو یہ سب پچھ کیوں؟۔ یقینا اس لئے کہ وعید کا اثر حقیقی اور کامل پیدا ہو۔ پس جو وعید میں خلف باری تعالی کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اگر چہدل خوش کن امید دلاتا ہے۔ لیکن نصوص کو بالکل نظر انداز کر کے حض ہوا کا ابتاع کرتا ہے۔ دوسر ابدتر نتیجہ اس عقیدہ کا یہ ہے کہ وہ التو اسے تو ہواصلاح کا محرک ہے۔ گویا نجات جسی اہم مراد کے حصول میں غفلت کو مدودیتا ہے۔ جب اس عقیدہ سے خلاصی وہریت ہوگا۔ یا تو نجات کی قکر سے تو ہواصلاح کا فرری میلان پیدا ہوگا۔ یا منکروں کی جماعت میں داخل ہو کر آئندہ آنے والی مدامی ہلاکت وعذاب کے خدشہ میں جتار ہےگا۔

چندنصوص متعلق عدم نجات مشرك وغيره

ا "أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشاء (النساء:٤٨)''

۲۰۰۰ "انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه
 النار (مائده:۷۷)"

نوٹ: اس محکم آیت نے قطعاً فیصلہ کر دیا ہے کہ مشرک پر جنت کواللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے۔ پھراس فیصلہ کے خلاف جس قد رہمی ضعیف احادیث واقوال الرجال ہیں وہ قابل جمت نہیں رہتے نے کیو کہ حیح تغییر ومفہوم اس آیت کا صرف وہی قابل جمت ہوسکتا ہے جوز بان مبارک رسول اللہ المشافیق سے مرفو عابسند صحح تابت ہو۔ جیسا آئندہ مذکور ہوگا۔ لہذا مشرک وغیرہ کو آخر کا رنہر حیات ہیں پاک کر کے جنت میں داخل کرنے کی تاویل باطل ہے۔ جھ کونہایت افسوس سے یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ محمدیث کوحتی الوسع خیام کرنا پڑتا ہے کہ محمدیث کوحتی الوسع قرآن شریف سے تظییق دینے کی سعی کی جائے گی۔ ورنداس کی تاویل کی جائے گی۔ اب موصوف قرآن شریف سے تظییق دینے کی سعی کی جائے گی۔ ورنداس کی تاویل کی جائے گی۔ اب موصوف نے اس وعدہ کا ایفا کیا تو کس طریق سے کیا؟۔ حدیث زیر تقید ہیں تح یف نفظی کر کے محرف لفظ فر آس مشرک ) کی شرح شروع کر دی۔ والا نکہ وہاں کوئی لفظ مشرک موجود نہیں اور پھر مشرک کو ناجی شاہت کرنے کی خاطر جوضعیف صدیث غیر از صحاح سے باسند کامل اور اقوال الرجال پیش کئے۔ وہ تابت کہات واحادیث مرفوعہ ضدیث غیر از صحاح سے باسند کامل اور اقوال الرجال پیش کئے۔ وہ آیات کہات واحادیث مرفوعہ کے مرتبح خلاف پیش کئے۔ گرجو جماعت آپ کوامیر مان چکی ہو قع ہے آبان میں براٹھالے گی اور بہت کم توقع ہے وہ آپ کی اس جیب وغریب شرح کی واد سے جوئے آسان سر پراٹھالے گی اور بہت کم توقع ہے وہ آپ کی اس جیب وغریب شرح کی واد سے جوئے آسان سر پراٹھالے گی اور بہت کم توقع ہے وہ آپ کی اس جیب وغریب شرح کی واد دیتے ہوئے آسان سر پراٹھالے گی اور بہت کم توقع ہے وہ آپ کی اس جیب وغریب شرح کی واد دیتے ہوئے آسان سر پراٹھالے گی اور بہت کم تو قع ہے

کہ پلک میں تو کجا پرائیویٹ طور پر ہی آپ کوالی صریح تحریف کی طرف متوجہ کرے۔ کیونکہ تقلید اس کی مانع ہے۔

سسس "فساليسوم لا يخسرجسون منهسا ولاهم يستعتبون (الجاثيه: ٣٥) "ليخي يروك آك ي تكاكنين جائين عائين كاورندان كاعذر قبول موكار

را اجاہیا ہے ۔ اس آیت سے پہلے اگر چہ خاص مشرکین کا ذکر نہیں بلکہ مجرین قیامت اور انہیا علیہ مالسلام سے استہزاء کرنے والے کافروں کا ہے اور چونکہ ان کو بھی آگ سے نکالانہیں جائے گا اور ابدتک دوز خ میں رہنا ہوگا۔ اس واسطے یہ جماعت بھی بلخا ظاعدم دخول جنت مشرکین کے مساوی ہے۔ جن پر بحوالہ آیت نمبر آجنت حرام ہو چکی ہے۔ اس آیت میں ایک مزید امریہ ہے کہ ان کا کوئی عذر بھی مسموع نہ ہوگا۔ اب ویکھنا یہ ہے کہ آیا واقعہ میں یہ اپنا کوئی عذر پیش بھی کریں گے اور اگر کریں گے تو کس نوع کا ہوگا۔ جس کی شنوائی نہ ہوگی۔ اس کا نشان قرآن کریم خودوضا حت سے بتلاتا ہے۔

اسس "ربنا اخرجنا نعمل صالحاً غیرالذی کنا نعمل اولم نعمر کم ما یتذکر فیه من تذکرو جاء کم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر (فاطر:۳۷) "بیعی اے ہمارے رب ہم کودوز شے تکال دے قوت مظاف ان اعمال کے جودنیا میں کرتے رہے ہیں۔ پھرنیک عمل کریں گے۔ جواب دیا جائے گا کیاد نیا ہیں ہم نے تم کو کافی عمر اور مہلت نددی تھی۔ پس فیصت قبول کر لیتا جو چاہتا اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے سے ۔ پس اب عذاب کامزہ چھو۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوسکتا۔

ایک آیت اور بھی مجملہ باتی عذر کی تشریح کرنے والی آیات کے قابل بیان ہے۔ جو مشرکین کے متعلق ہے۔ 'ولمو قری اذوقفوا علی النار فقالوا یالیتنا نود و الا نکذب بایات ربنا و تکون من المؤمنین بل بدألهم ما کانوا یخفون من قبل ولمور دوالعادوا المانهو اعنه وانهم لکاذبون (انعام:۲۸،۲۷) ''لعیٰ (بطور ظاصہ) یوگ دوز خ میں پڑنے کے وقت کہیں گے۔ کاش! ہم کو دنیا میں واپس کیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں گے اور ایمان لاکیں گے۔ اللہ تعالی بطور چیش گوئی کے یوں فرما تا کے کہ یہ لوگ جوئے بیں۔ اگران کو دنیا میں واپس کر بھی دیا جائے جب بھی ہے وہی کام کریں گے جن جمن سے وہی کام کریں گے جن جمن سے وہی کام کریں گے جن جن سے کہ یہ لوگ جن سے منع کئے گئے تھے۔

"أن الذين كفروا وما تواوهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملئكة والناس اجمعين وخالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون (البقره:١٦١)"

نوٹ: ان دوآ بتول میں اہل دوزخ ابدی کے واسطے انتہائی مابیسی یائی جاتی ہے۔ کیونکہ لعنت اللہ گونٹہا بھی رحت ہے دوری کا نشان ہے۔ گر ملائک اورکل انسانوں کی جانب ہے بھی جب اس لعنت میں شمولیت پائی جائے تو رحت کے کل رستے مسدود ہوکر مایوی کامل میں کوئی شک باتی نہیں رہتا۔لہذا دوزخ ہے نکالے جا کرخواہ بہت عرصہ کے بعد سہی کوئی احتمال بہشت میں جانے کا باقی نہیں رہتا۔ اس میں بوضاحت ثبوت ابدی جہنم کا ملتاہے۔

۵..... جس طرح بہشت ابدی ہے نہ نکالے جانے کی نصوص اہل بہشت کے واسطے قرآن شریف میں موجود ہیں۔ ای طرح ابدی اہل دوزخ کے واسطے دوزخ سے ننہ لکا لے جانے کی نصوص بھی موجود ہیں اور کی الفاظ قرآنی جنت اور نارکی ابدیت و مداومت میں مساوی طور برشر مک ہیں۔

حنية سرمتعلق

. . . . . .

"ومأهم منها بمخرجين (حجر:٤٨) ''حسن ماب (ص:٤٠)'' ......\* ''نعيم مقيم (تربه:٢١)'' ..... ''حسنت مستقرا ومقاماً (فرقان:٧٦)'' ۳.... أدارالقرار (البؤمن:٣٩)" ۵.... "وما عندالله خير وابقي (قصص:٦٠)" ۲.... ... ..Ž "فلهم جنت المأوى (الم السجدة: ١٩) " ''خلدين فيها ابدًا (النساء:٧٥)'' نار کے متعلق

الف ... "أوماهم بخارجين من الغار (البقره:١٦٧) " ب.... ''فاليوم لا يخرجون منها (جاثيه:٣٥)''

"لشرّ ماب (ص:۵۵)"

۳..... "عذاب مقيم (زمر:٤٠)"

٣. ... "أساءت مستقرا ومقاماً (فرقان:٧٦)"

۵..... "بئس القرار (ابراهيم:٢٩)"

٢.... "ولعذاب الاخرة اشد وابقى (طه:١٢٧)"

ك..... "فمأ وهم الغار (الم السجدة: ٢٠)"

٨..... "خلدين فيها ابدًا (النساء:١٦٩)"

نوٹ: محمطی لاہوری نے قرآن شریف کے انگریزی ترجمہ وتفییرنوٹ نمبرا ۱۲۰ میں خالدین فیها ابدأ کارجمه معدود فعه جهال دوزخ کے متعلق وارد ہے۔ طویل عرصه کیا ہے اور جہاں یہی الفاظ بہشت کے متعلق آئے ہیں۔وہاں ہمیشہ کا ترجمہ کیا ہے۔اس تحریف معنوی کوا ختیار کرنے کی دلیل وہ بیفر ماتے ہیں کہ لغت میں (ابد) طویل مدت اور بیشکی ہر دویر حاوی ہیں ۔ مگر بربنا وحدیث دوزخ چونکہ مدائ نہیں۔اس واسطے (ابد) کا ترجمہالیی جگہ طویل مدت كيا ہے \_ محرافسوس كرة ب نے لغت كى كتب سے اور محاح سند سے ياسند محيح كسى مرفوع حديث ے اپنا عقیدہ ثابت نہ کیا۔ ایک ضعف بلکہ موضوع صدیث کی بناء برتر جمہ میں صریح تحریف معنوی کوا ختیا رکیا۔ جوکل سلف وخلف اہل سنت مفسرین درایخون فی انعلم کےخلاف ہے۔ مجمل کا مغہوم خاص کسی دوسری محکم آیت میں تلاش کیا جاتا ہے۔ بعدازیں مرفوع حدیث میں بعدازیں لغت میں مرعقیدہ بھی قید بے زنجیر ہے۔ مولوی صاحب نے اہل علم کے پہلے دواصول کونظر انداز کر کے تیسر سے اصول کو اختیار کرنا پیند کیا اور پھر لغت ہے ایک آ دھ مثال سے بھی چثم پوشی کر مے محض ایک بے سند صدیث واقوال الرجال کی پناہ بی ۔خلود کا لفظ گوتنہا بھی ابدیت و مدادمت کا مترادف ہے۔ مگرشبہ کوزائل کرنے کی غرض سے لفظ ابدأ اس کے بعد ملحق کیا گیا ہے۔ لہذا اس صورت میں بھی طویل عرصہ کا مفہوم اس سے پیدا کرنا قرآنی بلاغت سے بے خبری کی ولیل ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کوائن مدادمت وابدیت ہے اشٹناء منظور تھا وہاں ، الا ماشاء اللہ اس کے بعد متصل فرمادیا اوراس اشتناء کی تغییر صحیح احادیث میں موجود ہے۔ جن میں زیر تنقید حدیث بھی شامل ہے اور داضح ہو کہ خلاف احادیث مرفوعہ کوئی موضوع یاضعیف حدیث یا اقوال الرجال قابل جت نہ ہوں مے ابغور وحقیق سے معلوم ہوا کہ دوزخ کے واسطے خسالدین فیھا ابد آبوری تین دفعہ داتع ہواہے۔

جوترآ نی بلافت کےخلاف ہے۔ احادیث مرفوعہ تعلق استثناء

ا سب صدیت زیر تقید جس میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان والا بھی آگ سے نکالا جائے گا۔ باقی متعددا حادیث مرفوع میں جو کے دانے برابر ایمان دالا ، رائی ہے بھی ادنی ایمان دالا با وجود کیرہ گناہ کرنے کے گرقو حید پر قوت ہونے دالا وینار اور نصف دینار کے برابر ایمان دالا ، آخر کار آگ ہے نکالا جائے گا۔ ایمان دالا ، آخر کار آگ ہے نکالا جائے گا۔ جس کا باب بخاری نے پارو: ۳۰ میں الگ با ندھا ہے اور کتاب (مکلوٰ ہس ۴۷، باب الحوض دالشاعة) میں اس کا مفصل ذکر جیب وغریب ہے۔ جو قابل مطالعہ ہے۔ اس کے متعلق بروایت مسلم جناب نیمان کا مفصل ذکر جیب وغریب ہے۔ جو قابل مطالعہ ہے۔ اس کے متعلق بروایت مسلم جناب نیمان کا مفتل کے فر بایا کہ میں دوز تے ہے آخری ایک مخص کو نکال کر بہشت میں سب سے پیچھے داخل ہونے دالے ویک نوال کر بہشت میں سب سے پیچھے داخل ہونے دالے ویک ویک ایک مصالحین) کا مام دنیا میں نہ کیا ہوگا۔ وہ آگ میں جل کر کوئلہ کی طرح ہوں گے۔ جو نہر حیات میں ڈالے جا کر کام دنیا میں داخل کئے جا کیں گے۔ ان کا نام (عقاء الرحل ) یعنی آزاد کرد ورحل بدون سابقہ کمل بہشت میں داخل کئے جا کیں گے۔ ان کا نام (عقاء الرحل ) یعنی آزاد کرد ورحل بدون سابقہ کمل خیر۔ (مثل کے جا کیں گے۔ ان کا نام (عقاء الرحل ) یعنی آزاد کرد ورحل بدون سابقہ کمل خیر۔ (مثل عام دیا میں دیے۔ شنق علیہ)

حیر۔

نوٹ: اللہ تعالی کے بقنہ یعنی شمی کی تحدید وکیفیت جب نی اللہ نے بعیہ مثابیات

میں داخل ہونے کے نہیں فر مائی تو کسی امتی کا حق نہیں۔ جو اس کی مقدار میں اجتہا نفسی سے یہ

عادی کے دوہ اس قدر کشادہ وفراخ ہے کہ دوزخ میں کوئی باتی نہیں رہ سکتا۔ الی تاویل اہل

سنت کے نزویک بالکل حرام ہے۔ یفس "لا تھف ما لیسس لک بسه عملم ان السمع

والبحد والفو اُر کل اولئک کان عنه مسئولا (بنی اسرائیل: ٤٣) "اس نجات یا فتہ

جماعت بے من فیر کا علم محج سوائے ذات باری تعالی کے کسی کونیں۔ مراس میں ایسی جماعت کو

ا پناجتها دید وافل کرنامی نہیں ہوسکا۔ جن کے دخول جنت کی فی پرنسوس وار وہوچی ہیں۔ نتیجہ: اس تمام فیصلہ کے بعد جناب نی آلگت نے فرمایا ''مسایب قی فی الغار الا من قد حبسه القرآن (ای وجب علیه الخلود) (بخاری ج۲ ص ۱۱۰۸) ''

من فید حبسه الفران رای وجب علیه الحلود) ربحاری ج ۱ ص۱۱۰۰) لین آگ میں کوئی ہاتی شرہے گا۔ سوائے اس کے جس کوقر آن نے جنت میں داخل ہونے

ہےروک دیا ہے۔

### بيان احاديث مرفوعه متعلق مداومت دوزخ وبهشت

ا بناری پاره نمبر۱۳ ترجمه بطور خلاصه نصل الباری شرح بناری جا م ۲۵۲۵) بروایت حضرت البو بری قام ۲۵۲۵) بروایت حضرت البو بری فلیستان به باپ آزرگ شخت رسوائی و کی کرالله تعالی سے ترض کریں گے کہ تیراار شاوتھا کہ تھوکو قیامت کے دن رسوا نہ کروں گا۔ پس اب کون می رسوائی میرے باپ کی ذلت سے زیادہ ہوگی۔ اس پر الله تعالی فرمائے کا کہ میں نے جنت کوکا فروں پر جرام کرویا ہے۔

نوف: حضرت خلیل الله علیه السلام کی دل جوئی کے واسط اگر کسی وقت دوزخ کی مطلق فنا مقدر ہوتی نو الله تعلیه الله علیه السلام کی دل جوئی کے واسط اگر کسی وقت دوزخ کی مطلق فنا مقدر ہوتی تو الله تعلیم اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ایک زیر حراست شخص کے واسطے انجام کار خلاصی اور رہائی کا وعدہ اعلیٰ حاکم کی طرف سے اس کے قریبیوں کے لئے کس فقد رموجب اطمینان اور دل جوئی کا ہوسکتا ہے۔ محرصاف جواب جو فلیل کو ملتا ہے اس پر جمعلی لا ہوری شاید خور کریں گے۔ محرتقلیدی عقیدہ جو دائے ہو چکا ہو۔ خواہ ساری بخاری شریف کی سنداس کے بطلان پر چیش کی جائے۔ ترک کرنا مشکل ہے۔

ا اسس ( بخاری پاره ۲۵ بفتل الباری شرح بخاری ج ۲ می ۱۳۳۳) بر فایت این عمر فر ایا کی ایا کی این عمر فر ایا کی ایک این این عمر می این عمر اور و و زخ و الے دوزخ میں داخل ہو چکیں گے قو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لاکر فرخ کر دیا جائے گا اور ایک مناوی ندا کرے گا کہ اے اہل جنت تم کوموت نہیں ہے۔ اس آ واز سے اہل جنت کی خوشی بڑھے گی اور ایل نارق م بوگا۔ اور ایل نارق م بوگا۔

نوٹ: ندکورہ تین احادیث عب دوحفرت ابوہریہ کی روایت سے اس واسطی پیش کی این کے ہیں کہ جم علی لا ہوری شاید غور کریں کہ جو حدیث بروایت ابو ہریہ کتاب کنز العمال سے انہوں نے سیات معلیٰ جہنم پر کسی وقت ایسا فراند آئے گا کہ اس میں کوئی بھی باتی ندرہے گا۔ وہ حضرت ابو ہریہ کی بخاری والی احادیث کے کس تدرخلاف اور غیر قابل جست ہے۔ بھلا موضوع یا مخدوش حدیث بھی بھی صحیح ومرفوع حدیث کا مقابلہ کرستی ہے؟۔ اس واسطے محدثین اور فقہ االی سنت نے عقائد میں سواء مرفوع حدیث کے دیگر قتم کو ہر گر قبول نہیں کیا۔ محملی لا ہوری والی حدیث بروایت حضرت ابو ہریہ گی اہل سنت نے مقائد میں سامانوں میں سے کوئی باتی ندرہے گا۔ یعنی جبنم پر ایک ایساز ماند آئے کا کہ اس میں مسلمانوں میں سے کوئی باتی ندرہے گا۔ یعنی الا یب قبی فیھا احد من المسلمین اس میں مسلمانوں میں سے کوئی باتی ندرہے گا۔ یعنی الا یب قبی فیھا احد من المسلمین اس

کے سواجو کچر بھی مواد قاتلین فٹا النار نے خلاف جمہور پیش کیا ہے۔ اس پر عقیدہ کی بناء قائم کرنا خاص قرآن وا حادیث صححہ مفسرہ سے انکار اور جنگ کرنا ہے۔

پارہ اوّل ص ۳۷، صدیث ۷۷، فضل الباری شرح بخاری ج اص ۳۸،۳۷ "اس مدیث مدنی میں جوانی کے ایک معاقعہ برنماز کسوف پڑھنے کا ذکر ہے۔جس

محمطی لا ہوری اس کے متعلق نوٹ نمبرائے آخر میں بوں شرح فر ماتے ہیں۔

شرح: شارص لکھتے ہیں کہ' آپ نے حقیقان چیزوں کودیکھا، پس اگرسب چیزوں
کواس مقام پر کھڑ ہے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کیوں زور دیاجا تا ہے کہ معراج جب تک اس جسم
کے ساتھ نہ ہوا ہوآپ آسان پر کیونکر جا سکتے اور بہشت اور دوزخ کو دیکھ سکتے تھے۔اس صدیث
نے فیملہ کر دیا کہ آپ کو صحابہ میں امامت کراتے میں حالت نماز میں سب پچھ دکھایا گیا۔
یہاں تک کہ بہشت اور دوزخ ہمی۔''
یہاں تک کہ بہشت اور دوزخ ہمی۔''

تنقید: عمر علی او دری چونکه معترله نیچری اور چکر الوی (الل قرآن) فرقد کی طرح
الل سنت کے خلاف بحض کشفی معراج نی آنائی کے معتقد ہیں اور جسمانی معراج کے محکر ہیں۔
اس واسلے اس مدیث ہے ان کو اپنے مقیدہ کے جبوت کا عمدہ موقع ہاتھ آگیا ہے۔ مولوی
صاحب اس مدیث کی سند پر اپنی جماعت ہے اور منکرین مجزات قرآنی ہے معراج کا کشفی
مونا تو منواسکتے ہیں۔ محراس مسلمان کو اس عقیدہ کا معتقد کو تکر بنا سکتے ہیں۔ جوملم صدیث کی
روشی میں قرآن شریف کو پر معتاہے۔ محرطی لا ہوری! آپ نے جب علم صدیث کی با قاعدہ تعلیم
می مسلمہ درس گاہ جس پائی ہی نہ ہوتو بخاری جیسی پر اسرار دین کتاب کی شرح کلمنے جس آپ کو
سائل و تو قف مناسب تھا۔

صدیث ذیر تقید والا واقد معرائ مشفی کا مدیند شریف می جوااور به بدون سواری براق وبدوں جمر کا بی جبریل ہے۔ مالانکہ جسمانی معراج فمل جمرت از روئے قرآن وا حادیث مکم شریف میں ہوا۔ جس کا ذکر مجد الحرام سے مجد افعانی تک سور کا امراء پارہ ۱۵ کے پہلے رکوع میں موجود ہے اور پھر وہائے سے آپ کا ذکر سور کا نجم پارہ ۲۷ کے پہلے دکوع میں موجود ہے۔ اگر آپ محاح سته یا کم از کم مفکلوٰ ق شریف کی طرف رجوع کریں تو معراج کا باب علیحدہ یا تمیں مے جس میں جی ایک کا دکروضا ہت ہے لما ہے۔اس معراج میں آپ کی سواری میں براق اور مركاني من جريل تحاورايك أيك آسان عد كذرنا اور آيات الله كامشامه وكرنا اوريائج نماز وں کا امت کے واسطے لانا سب پچھ ندکورہ ہے۔ نماز کسوف میں نی مطاق کی معراج کشفی مدنی واقع ہے۔جس سے اہل سنت کو ہرگز انگارنہیں۔حسب ارشاد عالی مومن کی معراج اس کی نماز ہے۔اس واسطےاللہ تعالی نے آپ کواس کمالیت سے بھی پورا سرفراز فر مایا۔ مگر ندمعراج جسمانی آپ کی طاقت سے واقع ہوئی نمعراج کشفی خود بخو وہوئی۔ مردومیں ان فضله کان علیك كبيراً (بنى اسرائيل:٨٧) "كاظهور ب-كى معراج مين امتى تو كاكى نى ورسول كو بھی شراکت نہیں ۔ مرکشفی معراج یامحض کشف میں نی تایاتھ کی امت کے اکثر افراد جز وی طور پر بقدرروحانیت شامل ہیں۔جن کا ذکر احادیث اور اولیاءاللہ کی معتبر سوائح میں ہم پڑھتے ہیں۔ جس کا ثبوت اس جگه غیرضروری سمجه کرنظرانداز کیا جاتا ہے۔ قائلین محض مشفی معراج نبی ایک کو بوجه عدم وسعت نظر علم حديث ايك آ ده ضعيف حديث كي بناء پر حضرت عا مُشرٌ وحضرت معاديرٌ و ا پنا ہم خیال ظاہر کرنے میں بخت خلط بنی ہوئی ہے۔ مرکمی جسمانی معراج نی النا علیہ کے وقت حضرت عا تشرکوآ ب کے پاس جانے اور دہنے کی انجمی رخصت نہیں ہوئی تھی اور حضرت معاویر " ا بھی تک مع اپنے والد ابوسفیان کے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تنے۔ کیونکہ وہ بعد ہجرت وبعد فتح كمداسلام عد شرف موئ تے -لبذا جسمانی معراج كانكاركوان كا طرف منسوب كرناميح نبيس موسكا - بال مدينة شريف من حضرت عائشة جس كموف والي نمازين في المنافق في خود امامت کرائی شامل تھیں اور ان کی شہادت آ ب کے کشفی معراج ندکورہ حدیث زیر تقید کے متعلق مترادف انکارجسمانی معراج ہرگز نہیں ہو یکتی ۔صحابہ میں جسمانی معراج کے بارہ میں ہر گز کوئی اختلاف از روئے میچ حدیث ٹابت نہیں معراج جسمانی کے متعلق صیح اگر کوئی اختلاف ہے تو رویت اللہ تعالیٰ میں ہے۔جس کا حال کی قدر ( بنادی ج م ۲۰ ) تغییر سور و مجم كتاب تغییر القرآن میں اور پچھ حال دیگر دواحادیث (۱۳ پارہ بناری جام ۴۵۹) میں ہے۔حضرت عائش بس كى نسبت كشفى معراج كے معتقد عدم تحقيق كى وجدسے يد كہتے بين كرجسماني معراج سے ا تكارى بيس - فدكوره احاديث من ايك صحابي كوفر ماتى بين كمدجو يد كيم كم مستايلة في التدفعالي كو معراج میں اس آ کھے سے دیکھا۔ اس نے جموٹ کہا اور برا کہا۔ پس ان احادیث سے ٹابت ہوا کہ انہوں نے معراج جسمانی ہے انکارٹیس کیا۔ بلکہ رویت اللہ کی بجائے صرف جبریل کی رؤیت اصلی کوتشلیم کیا ہے۔ حضرت این عباس معراج میں رویت اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں۔ جیسا کہ مندامام احمدم وغیرہ میں مذکور ہے۔

جسمانی معراج کی تقدیق پرعلاده لغوی تحقیق متعلق اسری بعده و کے دواحادیث پوری
روشی ڈالتی ہیں۔ یعنی ایک تو (مکنو قص ۲۹،۵۲۹، باب المعراج) کی آخری حدیث متفق علیہ ہے۔
جس کا ماحصل بیہ ہے کہ قریش نے کہا کہ ہم کیوکر یقین کریں کہ تو بیت المقدس سے راتوں رات ہو
آیا ہے۔ ہم کوفلاں فلاں نشان اس کا بتلاؤ۔ اس پر جی آئی فرماتے ہیں کہ جھے کواس سے اس قدر تم
پیدا ہوا کہ ایسا بھی نہ ہوا تھا۔ پر اللہ تعالی نے جھے بیت المقدس کا تجاب جو بعداس کے معائد کے
ہوگیا تھا المحادیا۔ چنانچہ میں پھر جو پتہ ونشان وہ لوگ اس کے متعلق دریا فت کرتے صاف صاف
بتلا تا جا تا تھا۔ دوسری حدیث (مکنو قص ۵۲۸ پروایت ترفدی) میں ندکور ہے کہ جب میں اور جبرائیل
بیت المقدس پنچ تو جبرائیل نے ایک پھر میں آنگی سے اشارہ کر کے سوراخ کردیا۔ جس سے براق

اب مقام خور ہے کہ قریش کا نجائی گئے ہے۔ بیت المقدی، کے متعلق سوالات کا پوچھنا اس صورت میں صحیحت لیم ہوسکتا ہے کہ وہاں جسمانی طور پر جانے کا حال آپ نے بیان کیا ہو۔ ورنہ خواب میں یا دل ہے دیکھنے کے متعلق کسی چیز کا پیتہ دریافت کر نایا اس معائنہ پرشک کر نا بالکل بے معنی ہے۔ قریش میں ہے کثر بیت المقدی کا ذرہ ذرہ حال جانے تھے۔ کیونکہ وہ بار ہا وہاں سے ہوآئے تھے۔ بعض دیگر روایات صحیحہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ نجی اللے نے تھے۔ بعض واقعات راستہ کے بھی بتا نے تھے۔ جن کی تقد بق بعد میں ہوگئی۔ حضرت ابو برگوصدیت کا لقب بھی اس وجہ سے ملا تھا کہ جب ابوجہل نے ان کے گھر جا کر ان کو کہا تھا کہ تیرایار ہم کو بتلار ہا ہے کہ وہ آجی رات کو بیت المقدی اور آسانوں کی سیر کر آیا ہے تو حضرت ابو برگر صدیق نے جواب میں کہا کہ آگر میر ایا رابیا کہتا ہے تو وہ بالکل سے کہتا ہے۔ اس کا منہ ایسانہیں کہ وہ جھوٹ ہولے۔

ر بخاری ج مس ۹۷۸ نے پارو۲۷) میں قرآن کی آیت و ما جعلفا الرؤیا التی اریسنك الا فت نه الدویا التی الدیسنك الا فت نه للفاس (اسراه: ۱۰) "برایک باب با عمصا به اور حضرت ابن عباس است است کی تغییر میکسی ہے کہ لفظ روّیا معراج میں آنکھ سے و یکھنے کا مفہوم ہے۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے اس کے مطابق ترجمہ (وکھلاوا) کیا ہے اور کل اہل سنت مفسرین نے جسمانی

معراج کی شرح کی ہے۔

نو ث: قر آن مجید میں لفظ رؤیا سات دفعقر با داقع مواہم ادرسواند کورہ آیت کے ہر مقام يراس كاحقيقى مغهوم خواب بى ب يمر چونكد حفرت ابن عباس كاتفقه فى القرآن حسب خاص دعا نی الله و کرمحابات متاز قاراس واسطے ندکورہ آیت والے لفظ (رویا) کامنہوم بجائے معروف خواب کے ظاہری آ تکھ ہے دیکھنا بیان کرتے ہیں۔ اس پرعلاء اہل سنت نے ان کے اس خاص مشتنیٰ مفہوم پر جب غور کیا تو اس آیت میں اس مفہوم کی بناءان کی سجھ میں بیآ کی کہ اورمقامات بر (رؤیا) کے ساتھ کوئی ایبا قریند موجوز نیس ۔جواس کے حقیقی مفہوم لغوی (خواب) سے تجاوز کرنے میں معاون ہوسکے گراس آیت میں لفظ رؤیا کے ساتھ فتنة للناس ایک ایسا خاص قرید موجود ہے۔جس کی بناء پر بدلفظ معروف مغبوم سے جدا ہو کر بھری دھیقی مغبوم کا بورا مرادف بن جا تاہے۔ کیونکہ ٹمکورہ قرینہ فتنة للغاس ایساموجود ہے کداس پیس علاوہ و بگرمصالح کے لوگوں کو آ زمانا بھی مطلوب تھا کہ کون کون جسمانی معراج کو مانتا ہے اور کون کون اس کی تكذيب كرتا ہے۔ چنانچ ابھى فدكور موچكا ہے كہ بعض نے قريش ميں سے اس كى تكذيب كى بلك بعض نے نشانات بیت المقدس کا پہہ بھی دریافت کیا۔ گر حضرت ابو بکڑ صدیق نے ابوجہل سے مرف من كربى ني الله كالعب ماموجود كي يس اس كى تقديق كر كے مديق كالقب حاصل كيا \_لفظ (رویا) کا مصدررؤیت ہے۔جس میں بعری قلبی معاید بردوکامفہوم داخل ہے۔جس کا فیصلہ قریندی شمولیت سے مشتبر و مشکوک نہیں روسکا گراس آیت میں فتنة للناس كا قریند موجود ہاور مقام فور ہے کہ جب ایک انسان بھی دوسرے انسان پر این خواب کوسی امرکی تقسدیق و تکذیب كواسط جحت قائم بيس كرسكا توالله تعالى جو فللله المحجة البالغة (انعام: ١٤٩) "ك وصف سے موصوف ہے۔اپینے رسول کو بجائے عینی ویصری رؤیت آیات کے محض خواب دکھا کر ای قبیل سے کشف کے ذریعہ سے آیات د کھلا کرانسانوں کی آنر مائش کے واسلے جمت کیونکر قائم کر سكما هيج - بعدازيم بم كولفظ اسرىٰ كى لغت كى طرف متوجه بوما بعنى ضرورى هيمنا كيقر آنى محاوره سے جدا ہوکرا یے مفہوم کوا فتیار کرنا نہ پڑے۔جس میں ہوائے تش کے دخل سے نتیج مثلالت اور مخيده الل سنت كفلاف ثابت بور

لفظ اسری امنی حیز ارمسدراسراء جس سے معرائ کامنیوم لکا ہے۔ وہ قرآن مجید میں بحالت اسرقریاً یا نج دفعہ ندکورے مشلاً اسس بسعب ادی، یا اسس باھلك اور مرایک دفعہ جاندارجهم کے واسطے رات کے وقت حرکت جنمانی وانقال مکانی کے موادیگر مفہوم قتلعا غلط ہوگا۔
وومری وجد اسریٰ کے مہلے لفظ سجان کا قرید ہے۔ جومعمولی معروف واقعات کے اظہار کے واسطے
قرآن مجد میں تہیں آتا۔ بلکہ واقع عظیم کے واسطے اور بیامر ظاہر ہے کہ خواب یا کشف واقع عظیمہ
نہیں۔ بلکہ معمولیات معروفہ میں واغل ہے۔ تیسرا قرید اسریٰ کے ساتھ لسندید من ایت خاصو جود
ہے۔ تاکہ مقصود اسراء معرائ ثابت ہو۔ یعنی نشانات قدرت غیبیکا ہم اپنے رسول کوچشم وید
ملاحظہ کرائیں اور کس وقت ؟۔ رات کے ایک حصہ میں لفظ لیا رفع ابہام غیر وقت کے واسطے بنا پر
تاکید وارد ہے۔ ورنہ تنہا لفظ اسریٰ خود مفہوم رات کا سفر جا ندار کے واسطے قرآن مجید میں ثابت
تاکید وارد ہے۔ ورنہ تنہا لفظ اسریٰ خود مفہوم رات کا سفر جا ندار کے واسطے قرآن مجید میں ثابت
ہے۔ مشلا ''ان اسر بعب ادی فاضر ب لھم طریقاً فی البحر یبساً (طه: ۷۷) ''لی المسجد
آیت' سب حان الذی اسری بعب دہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد
الاقیمین الذی بارک نسا حولہ لنویہ من ایتنا (بنی اسرائیل: ۱) ''میں چندامور
بالبدامت بلاتا ویل ثابت ہیں۔

ا وّل ...... معراج کوئی معروف و معمولی واقعة بیس یعنی خواب میا کشف نہیں۔ دوم ..... رات کے دفت سفر جسد مع الروح تھا۔ کیونکہ مذکورہ پانچ قر آنی امثلہ اسر جہا دی میا اسر با معلک ہے جسد مع الروح کے سواغیر مغہوم باطل ہے۔

 حصدر کھتا ہے قر آن مجید کے سمندر میں غواص بن کر جیرت انگیز ومعرفت اقراء نکات ومعارف کے بے بہاموتی نکال سکتا ہے۔

حرم شریف سے بیت المقدى تك تو، رات ، كے وقت ني الله كى معراج جدمع الروح خودامراء كي آيت سے بلاتا ال ابت ب-جيما كديمان بوچكا كرجس سائلاركرنا اللسنت كنزديك كفرك برابر ب حربيت المقدى سے آگے آسانوں كى معراج كے بار و میں الل سنت انکار کرنے والے کو صریح کا فر کہنے میں متامل ہیں۔البسته مبتدع وغیر والفاظ اس پر عائد کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کا ثبوت سور ہُ جُم میں مجملاً فدکور ہے اور اس اجمال کی تفعیل احادیث صیحدین ندکور ب- جیااس سے پہلے بیان ہو چکا ب- البتة قرآن مور کو بھم میں متعلق جسمانی معراج الن السفوات ايس بي كما بل بعيرت كواسط كافي بير كونكما حاديث صحورتعاق معراج جسمانی مکه شریف سے بیت المقدس تک عین منہوم آیت اسراء کے مطابق میں تو وہاں ے آ گے آسانوں تک جسمانی معراج کے متعلق وہ غیر مطابق ادر غیر صححتہیں ہوسکتیں۔معتزلہ ودیگرمکرین خرق عادت کے واسلے بیت الحرام سے بیت المقدل تک جسمانی معراج میں شک اور تاویل کرنے کی خود آیت اسراء نے از روئے لغت ومحاورہ قرآن کوئی مخبائش باتی نہیں چھوڑی۔ ہاں ہٹ دھری کی وجہ سے انکار کر کے لغت دمحاورہ کے خلاف جوان کی طبیعت جا ہے یٹے کہیں ، اہل حق ان کو تبول کرنے سے معذور میں ۔ کیوبکدان کے دلوں میں اللہ تعالی نے تبول حق کا ماده رکھ دیا ہے اور علاوہ ازیں ان کوا جادیث معیجہ پر بھی بغضل خدا ایمان ہے۔ کیونکہ قرآن ك مجملات كى تشريح بدول شارع عليه السلام كى تغيير كے غير مكن ہے۔ جس ير مرز ماند كامتواتر بيان وعمل شامد ب-ابانشاء الله بيت المقدى عة محاسراء الى السنف كالخقربيان بدول حوالداحاديث ميحد متعلق جسماني معراج لكمنا مناسب ب- كيونكداز روئ احاديث اللسنت اس پرچھی پوراایمان رکھتے ہیں۔جس کا بیان صفحات ماسبق میں ہو چکا ہے۔سور ہ عجم کے جن الفاظ وقرآئن سے جسمانی معراج السب السيفوت يردوشي يرسكتى بان كابيان موجب شرح صدر ہے۔ مومنکرین اس ہے انکار کردیں ان کورو کنا محال ہے۔ مغراج جسماني كمتعلق سورة بجم سے استدلال

سب سے پہلے بیاشکال رفع کُرنا ضروری ہے کہ جسمانی معراج کا ذکر مسلسل کیوں \* خدکورہ نہیں۔ کیونکہ بیت المقدس تک اس کا ذکر سور اسراء کے شروع میں ہے اور باقی الی السموٰ ت امراه کاسور و جم میں۔ اس کا جواب ہے ہے کہ ہردوسور تیں کی ہیں اور یکے بعد دیگرے مکہ شریف میں نازل ہوئیں اور معراج جسمانی کا واقعہ بھی کی ہے۔ جو خص قرآن بجید کی طرز واسلوب بیان سے واقف ہے۔ اس کواس میں کوئی اشکال نظر نہیں آتا۔ کیونکہ قرآن مجید تاریخ کی طرح کوئی مسلسل بیان کی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انبیاء بیہم السلام میں سے بعض کا متعدد جگہ اور تبلغ کی مسلمت کی ہوبہ سے جس قدر اور جستی وفعہ مناسب جاتا ہی قدر اور اتنی وفعہ بیان فرماویا۔ مگر سجان اللہ کہ باوجود اس تکرار کے سلسلہ وفعہ مناسب جاتا ہی قدر اور اتنی وفعہ بیان فرماویا۔ مگر سجان اللہ کہ باوجود اس تکرار کے سلسلہ تیا ہے کا ایسام بوط ہے کہ ایک آیت ماقبل کی مابعد کی آیت سے زنجیر کی طرح کر یوں میں پوستہ ہے۔ مگر اصلی مقصور تبلغ و تذکیر عباد ہے اور اس کی وجو ہات پر کہ کیوں بعض بیان قلیل ہے اور بعض کثیر کیوں ہے۔ بجر باری تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے انسانی فہم ہرگز احاط نہیں کرسکا۔ سوااس کے کہ اپنی ہے جو گر گوا و کم علمی کا اعتراف کرے اور بہوجب 'لا قفف ما لمیس به علم (بنی اسر المیل: ۲۱)' زیادہ خوض سے پر ہیز کرے۔ بیار کوا گر میم حاذق پر یقین ہے تو دوا کے استعال کوا ختیاد کرے دوا سے دیتر کیا سافت سے برتھاتی رہے۔

"سورة اسراء (بنى اسرائيل:۱) "كثروع ش آيت" سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحدام الى المسجد الاقصى الذي باركفا حوله النديد من أيتنا انه هو السميع البصير" من اسراء تي الله يعن مزسم مع الروح مبارك كازم جدالحرام تابيت القصل كاصرف وكر به اور دومرائس امركا كرمقه وداس امراء سي مبارك كازم جدائم المراء سي مبارك كازم جدائم المراء سي المرك المراه المبيب عاتم المبيب عالم المبين مبارك من كرائم والمراك والمرا

سورة اسراء میں مقصود اسراء سے صرف آیات کا ملاحظہ کرانا ندکور تھا۔ مگر ہیں امر کا ذکریا جُوت وہاں موجود ندتھا کہ موعود ہ نشانات دکھلائے گئے یا ندد کھلائے گئے ۔اس واسطے ان کے واقعی دکھلانے کا ذکر سور ہ مجم میں بیان کردیا۔ مجد الاقصیٰ کے متعلق نشانات تو ارضی ہے۔ سودہ تو وہاں نجی تولیک نے دیکھے گئے۔ باقی رہے نشانات میں حدفاصل معلوم ہوسکے۔ مگر نشانات کے ملاحظہ میں سلسلہ برابر قائم ہے۔ارضی ہے۔ماوی بعد میں واقع ہوااورا کیک ہی وقت میں جو لفظ کیلا ہے ثابت ہے۔

نشانات ساوی کی تفصیل توا صاویت صحویی میں موجود ہے۔ سورہ جم میں مجملا ہے۔ یعنی طاحظہ جبریل کا اصل صورت میں سدرہ النتہا کا، جنت المادی کا، سدرہ النتہا پر جھائی ہوئی اشیاء کا، اس ساوی اسراءوی فاص کا، ''سورہ جم :ا'' کے ابتداء میں '' والسند ہم اذا ہوی '' کی تم کا اشارہ نجی اللہ ہے کے اسراء کا طرف سموات کے نتقل ہونے کی طرف ہے اور پھر کلام وی میں نجی اللہ ہے اور پھر کلام وی میں نجی اللہ ہے اور سمورت میں ویکھنے کے شبکواس دلیل سے ذائل کیا جاتا ہے کہ اس صورت میں اذیں بعد وی کواسلی صورت میں در مین پہلے بھی (زمین پر فار حرامیں) دیکھنے چکا ہے۔ حبیب کا مرتبہ دمنزلت ہارا حبیب اس کوایک دفعہ پہلے بھی (زمین پر فار حرامیں) دیکھنے چکا ہے۔ حبیب کا مرتبہ دمنزلت واب توسین) سے ظاہر کر دیا ہے۔

"مساكدذب المفواد مباراي (نسجم: ١١) "مِن حقيقت جرائيل كواس كي اصل ت صورت میں دیکھنا ہٹلایا گیا ہے اور ول کی شہادت اس کے معائنہ کور فع شک کے واسٹے بطور تاکید کے ہے۔ بساا وقات انسان کو بظاہر جو چیز آ کھے سے نظر آتی ہے وہ درحقیقت اور طرح ہوتی ہے۔ یا مطلقاً اس کا وجود بی نبیس موتا۔مثلاً برقان کی بیاری والا ہرایک چیز کا رنگ پیلا اور زرد و یکها ہے۔ ورحال سیکداییانہیں۔ ای طرح ریکستانی علاقوں میں انسان کودور سے باغ اور چشے نظر آتے بیں۔ ممر ہوتا وہاں کچھ بھی نبیس ادر ان ہر دو حالتوں میں و کیھنے والے کا دل ان کی تقسد بی نبیس كرتا يكرينى مشابده كى تعديق دل ساى صورت من كال موسكتى بكرجب كسى من ايك چيز کی حقیقت کو پہلے بھی دیکھا ہو۔اس واسلے اس کی تقید بتی بھی یہاں موجود ہے۔ محرلفظ (فواو) سے محمالی لا ہوری نے اپن امگریزی تغییر القرآن میں کشفی معراج کے استدلال پر بوجہ عدم بھی معرست استعال (فواد ) سخت طور كمائي بادرمان ان كاقريد بمي دبن سار كار يدر نی کانے کی دمی کوافتر اے جنون وغیرہ کہتے تھے۔اس پراللہ تعالی نے کامل وضاحت سے وحی کی ساري حقیقت كوبتلاد يا لفظ ( فواد ) ول اورقلب كا مرادف ہے اورقلب ميں وحي كا القام متعلق نزول كتب اوى كالمنطقة من تصويب ركمتاب رجس كاجوت آيت "وانسه لتنف ذيل رب العلميين • نسزل بسه السروح الأميس • علمي قَلْبِكُ لِتِكُونُ مِن المنذرين (شعراه: ۱۹۲۱ ما) \* عفرض بهت ی آپ گی خصوصیات شی سے میار چونی کی جی ۔

اوّل..... كل جهال كتبليغي

دوم ..... معراج جسماني بناء پرمشامره آيات الله

سوهم ..... معائنه جرائل بصورت اصلی ـ

چهارم .... القاء كلام الشطلي القلب

جن نشانات چیثم دیدمعائنه کاالله تعالی نے معراج میں اپنے صبیب سے وعدہ فرمایا تھا۔ اس كوآيت ولقد رأى من ايات ربه الكبرى (نجم:١٨) "من يوراكرويا-ان تنانات میں اکثر دل اور آ ککھ کوا پی طرف جر امائل کرنے کی بوجہ غیرارضی وغیر معمولی ہونے کی پوری کشش موجودتھی۔اس داسطےاس آیت کے پہلے اپنے صبیب می روحانی قوت دمنزلت کواس آیت ہے بتلاديا ہے۔"مازاغ البصر وما طغی (مجم: ١٧) "بعنی میرے مبیب کے آیات کا ملاحظہ چتم دید کر کے اپنی توجہ کو ہر گز کسی کی طرف مائل نہ کیا۔ کیونکہ در بار خدا تعالیٰ میں جو حبیب مدعو کیا گیا تھااس نے حدادب سے ہرگز تجاوز نہ کیااور حبیب اللہ نج اللّٰافِی معراج کے پورے مصداق والل ثابت ہوئے۔اس آیت میں لفظ بھر کا استعمال عینی مشاہدہ آیات پرنص ہے اور لفظ اسریٰ (مصدراسراء) جسمانی معراج کو ثابت کررہاہے۔ کیونکہ جیساراقم الحروف اس سے پہلے قرآن مجيد سے ثابت كر چكا ہے كدوہ جاندار بدن مع الروح كےسفر وانقال مكان كےسواكسي غيرمنيوم میں نہیں آسکا۔ یعنی کم از کم قرآن مجید میں پس خاص قرآن مجید کی لغت ودیگرقرآئن متعلقہ ہے جناب نبي كريم افضل الصلوة عليه والدكي معراج جسماني بدون مدداحاديث صحيحه وبدون دلائل عقليه کامل طورے ثابت ہے۔ فرقہ ہائے غیرالل سنت اگر ندکورہ بیان تعصب سے الگ ہو کرغور سے مطالعہ کریں تو محض کشفی معراج کاعقیدہ انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ کشفی معراج بدون سواری براق وہدون معیت جبرائیل مدینہ شریف میں نی الفائد کو چند یار بتغیر ہیت و کیفیت احادیث ہے ٹابت ہے۔ جو کی معراج سے بالکل مختلف ہے۔ جیسااس سے پہلے راقم الحروف مال بیان کر چکا

ہے۔جس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تنقید حدیث نمبر ۴۸ مص ۴۸ ،۴۸ فضل الباری نثرح بخاری

"قال رسول الله عَلَيْ شلاقة لهم اجران رجل من اهل الكتب امن بنييه وامن بمحمد والعبد المملوك اذا ادى حق الله واحق مواليه ورجل كانت عنده امة فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها

فتنزوجها فله اجران" ترجمه بحذف روات

رسول التُعَلَيْنَة نِ فرمایا تین فخص ہیں۔ جن کے لئے دو ہراا جرہے۔ اہل کتاب ہیں سے ایک و فخص جوا پنے نبی پرایمان لایا اور غلام جود وسرے کے ملک ہیں ہو۔ جب وہ اللّٰد کا حق ادا کرے اور ایک دو فخص جس کے پاس ایک لوغری ہو۔ پھر وہ اس کو ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے۔ پھر اسے آزاد کرے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے۔ پھر اسے آزاد کرے اور اسے این زوجیت میں لے۔

اس پر محمدی علی لا ہوری صفحہ ۲ کے نوٹ نمبرا یک میں یوں فرماتے ہیں کہ:

قال: بخاری کے بعض شخوں میں امة کے بعد لفظ یہ طاہ اوار دہے۔ گریز یا دتی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ بخاری کے سیح ترین شخ جن کوصاحب فئے الباری اور صاحب اسٹادالساری وغیرہ نے لیا ہے۔ ان میں یہ لفظ نہیں اور جن شخوں میں یہاں لفظ یہ طاہا آئے ہیں اور ان میں اس حدیث کو جہال دوسرے موقعوں پر لا یا گیا ہے۔ باب الحق اور کتاب الجہاد میں وہاں یہ لفظ نہیں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ ذائد ہیں۔ جو بعض شخوں میں فلطی سے درج ہوگئے ہیں اور اگر روایت میں اس لفظ کا موجود ہوتا بھی مان لیا جائے تو اس سے میں قبل نکاح تنی ۔ تزوج میں ذکر زوجہ بنانے کا ہے۔ لینی برابری کا مرتبددینا۔ "

اقول: جہاں جم علی الا ہوری نے الل سنت کے اکثر اجماع مسائل میں اپ غلط اجتہا و مسرت اختلاف کیا ہے۔ مثلاً معراج جسمانی، نزول سے ، نجات مشرک، پیدائش سے این مریم علیہ السلام ، جمزات انبیاء وغیرہ میں دہاں مملوکہ حربی اونڈی سے وطی (ہم بستری) کے متعلق بھی سے اجتہا دکیا ہے کہ بدوں تکاح کے مالک کو بھی اس سے وطی جا تزنیس۔ ان کے مطالعہ خانہ میں بخاری کے متعدوثر وح موجود ہیں۔ جن سے جا بجا اقتباس تقل کرتے ہیں۔ گراس مسلمیں کی شارح کو اپنا ہم جنیاں خلا ہزئیس کیا۔ بلکہ المد تے بعدو طاح المائیس کی شارح کو اپنا ہم جنیاں خلا ہزئیس کیا۔ بلکہ المد کے بعدو طاح اللہ کو رہے بھی موجود ہے۔ اس کوزیادتی اور غلط اندارج کا نتیجہ بتلاتے ہیں اور اس کا اندراج سمجے شلیم کو کے بھی فرماتے ہیں کو اور غلط المائیکورنہ فرماتے ہیں کہ لونڈی سے وط المائیکورنہ فرماتے ہیں کہ لونڈی سے دی میں الفاظ شم اعتقاما فقز و جہا بھی محملہ کہ لونڈی کو آزاد کر

كاس عناح كرف صاف بالايس ين كروج كاوقوع بعدا عقاتى ب محمعلى لا مورى نے ترجم چی تحریف معنوی سے کام لے کرا پنامتعمد پودا کیا ہے۔ کیونکہ فنسن و جھا کے مصنع ازروئے لغت مرب نکاح کے ذریعہ ہے زوجیت میں لینے کے ہیں۔ مرجمہ علی لا موری اس لفظ ے مغہوم نگاح کو خارج کر کے زوجیت میں لینے کی بیشرح فرماتے میں کہ مالک لوٹھ ی کو بیوی کے برابرر متبد دیدے۔اس ہےان کی مرادیہ ہے کہ ما لک بدون اعمّاق وطی حلال کرنے کی خاطر اس سے نکاح کرنے۔اب کون بندہ خدااس کو مجھائے کہ جب مالک نے لونڈی سے نکاح بھی کر لیااوروطی بھی کرلی۔ تو زوجہ بنانے میں کیا کسررہ گئی کہ بعداعتات چھراس کوزوجہ کا رجبہ عطاء کرے۔ اگران کے استدلال کا کچیمفہوم زوجہ کے برابر جاننے کا ہوسکتا ہے تو صرف بیہ ہے کہ لونڈی کو مالک نکاح اور وطی کے بعد اگر اچھا کھانا اور اچھے کپڑے آزاد بیوی کے برابرنبیں دیتا تھا تو اب بعدا عمّاق منکوحہ ہوی کے برابر دیا کرے۔اگر پہلی حالت میں اسے برابھلا کہتا یا مارتا پیٹمتا تھا تو اب دوم می حالت میں ایسے سلوک کوترک کر دے۔اگر زوجہ کے برابر ر تبدد ہے کامنہوم اس کے علاوہ کوئی اور مجمی ممکن ہےتو وہ مجموعلی لا ہوری کےبطن میں ہوگا۔ ورنہ نکاح سے کل حقوق ز وجیت خادند بالغ پرلازم ہوجاتے ہیں مجمعلی لا ہوری نے خدا جانے عمد آیا سہوا اس امر ہے سکوت فرمایا ہے کہ آیا مالک نے قبل از اعماق جب لونڈی ہے نکاح کیا تھا تو کیامبر بھی مقرر کیا تھا اور دو گواہ کو بھی طلب کیا تھا۔ اگر نہیں کیا تھا تو نکاح فاسداور اگر کیا تھا تو کسی واقعہ سے یا حدیث سے ثابت کریں کہ قبل اعماق مالک کا امتہ (مملوکہ لونڈی) ہے نکاح مع مہر موجود کی دو گواہ منعقد ہوا کرتا تھا۔ابنصوص اور وا فغات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے تا کہ مجمع لی لا ہوری یا ان کا کوئی مرید فور کر كاسمسلكى حقيقت كوبيجان سكيرسب ساول اسمسلك فلفه بتانا ضرورى بكهالك ا بنی مملو کہ لونڈی ہے قبل اس کے آ زاد کرنے کے کیوں بدون نکاح وطی (ہم بستری) کرسکتا ہے۔ مستحق نہیں رہنا۔اس واسطے وہ اور اس کے متعلقین جواس مقابلہ میں شامل ہیں یا اس مقابلہ کنندہ کے ماتحت ہیں۔مغتوح ہونے کے بعد فاتح کے تبضہ میں منتقل ہوجاتے ہیں۔عورتیں اور مرداسیر سلطانی ہیں۔ بعد تقییم ان کولونڈ یول اور غلامول کی حیثیت میں اپنے اپنے قابضوں کی ماحتی میں زندگی بسر کرنی پڑتی ہےاور جب تک مالک خودان کوآ زاد نیکر ہےوہ اپنی آ زادی کے تن دار میں۔ تورات میں بھی یہی تھم ہے۔ گراسلام جورحمت کمال کا فدجب ہے۔ ان کوآ زاد کرنے کی ترخیب کی

طریقوں سے دلاتا ہے اور قبل آ زاد کرنے کے ان سے حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ جس کی تشریح کا بدرسال متحمل نہیں۔

باقی بیان: محم علی لا ہوری جو مملوکہ لونڈی سے بدون نکاح مالک کو بھی بعد استبراء وطی کی امراز تنہیں دیتے۔ ان کے پاس سواا پی اجتہاد کے کوئی شرق نفی ہیں۔ قرآن مجید میں محصنہ سے اکاح کی عدم استطاعت کی صورت میں ایک مسلم کومومنہ لونڈی سے باذن مالک نکاح کی اجازت ہے۔ محر غیر مالک کے نکاح میں جا کر بھی وہ بدستور غلای کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر بقول محم علی لا ہوری مالک نے وطی کے جواز کے داسطے اس سے نکاح کرلیا ہوتا تو کسی آیت یا صدیث یا کی واقعہ میں بیام خفی ندرہ سکتا کہ فیر مالک کو نکاح کی اجازت دیئے کے وقت مالک نے اس کو طلاق میں دی تھی اور پھروہ لونڈی عدت شری کے بعد غیر مالک کے نکاح میں داخل ہوئی تھی ۔ مالک نے اس کو طلاق کی دی تھی اور پھروہ لونڈی تن بیدا ہوسکتا ہے۔ جب مالک اس کو آزاد کر سے اور صدیث زیر تنقید میں بھی بنا کا کاح کی دوئی اور کی شرائط میں اور تیر اس کو تکار میں مانا ضروری ہے۔ جو نکاح کی مانا ضروری ہے۔ جو نکاح کی مانا خروری ہی مانا ضروری ہے۔ جو نکاح کے مانے جیں تو ان کو نکاح میں اور اس پر ایجا ب صحت و تجول بھی جو رکن نکاح بیں ٹابت کریں۔ مگروہ واسطے لازی شرائط میں اور اس پر ایجا ب صحت و تجول بھی جو رکن نکاح بیں ٹابت کریں۔ مگروہ قیامت تک بھی طابت کی بیت کریں۔ مگروہ قیامت تک بھی طابت کی بیت کریں۔ مگروہ قیامت تک بھی طابت کریں۔ مگروہ تھی میں تو رکن نکاح بیں ٹابت کریں۔ مگروہ تھی میں تو رکن نکاح بیں ٹابت کریں۔ مگروہ تیامت تک بھی طاب مسلم پر یوری روشی پڑ سکے۔

ا است ''والدنیت هم لفروجهم حافظون ۱ الا علی از واجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین (المؤمنون:۲۰۰)'' حفاظت فروج پس زوجه اورلونڈی مملوکہ کوطی کے واسطے قرآن مجیدئے مشنی فرماویا ہے۔ یعنی زوجہ کو بقید تکاح ( کیونکہ زوج بنائے کے واسطے تکاح لازمی ہے) اورلونڈی کو بعجہ ملکیت کے جس کی آزادی سلب ہوچکی ہے۔

المحصنة "ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنة المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن فأتو هن أجورهن بالمعروف محصنت غير مسافحت ولا متخذات أخدان فأذا أحصن فأن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب (النساء: ٢٥)"

نوث:ان آیات کریمه مسلم غیرستطی فاح حره کوسی فخص کی مملوکه سلم اونڈی سے

باذن ما لک نکاح بادائے مہر کی اجازت ہے۔ گر دس حالت میں بھی اس کی حالت بدستورلونڈی غیر حرہ کی قائم رہتی ہے۔ کیونکہ اس حالت میں اگروہ زنا کی مرتکب ہوگی تو حرہ سے نصف حصہ حد شرعی کا اس پر جاری ہوگا۔

مشکوٰ ق ص ٣١١ ، كتاب الحدود مين بروايت حضرت عليَّ مذكور ہے كدرسول النه عليقة نے فر ما یا اے لوگو! اپنی لونڈیوں اورغلاموں پرخواہ شادی شدہ خواہ غیر شادی شدہ ہوں حد جاری کرو۔ تحقیق رسول النُعظِیفة کی ایک لونڈی نے زنا کیا تھا۔ پس آ بً نے مجھ کواس پر حد جاری کرنے کا تکم فر مایا ۔گر میں نے اس کو بحالت نفاس پایا تو ڈ را کہ حد جاری کرنے سے وہ مرجائے گی ۔لاہذا اس امر كا استعواب رسول التعليق ع كياب جس يرآب فرمايا كرتون اجها كيا-اى حديث کے ساتھ ابوداؤد کی ایک روایت کا حوالہ اس طرح ند کورہے کہ آ یٹ نے فر مایا کہ اس کوچھوڑ دے۔ حتیٰ کہاس کا خون بند ہو پھراس پر حد جاری کر۔اس حدیث ہے ثابت ہے کہ جناب بی آلیا ہے نے اس لونڈی ہے وطی کی خاطر نکاح نہیں کیا ہوا تھا۔ کیونکہ اگر نکاح ہوتا تو وہ لونڈی آیت تطبیر کے خلاف زنا کی مرتکب نه ہوتی ۔ گر محمد علی لا ہوری کا اجتہادا گرشیح تسلیم کیا جائے تو بھر جناب رسول التُعَيِّقُ مصداق اس قرآ في نص كے جرگز نبيس ره سكتے "السطيب ات للطيبين (مور:٢٦)" لبذات لیم کے سوا جارہ نہیں کہ نی میں اللہ نے بنابر وطی اپنی مملوکہ لونڈی سے برگز تکاح نہ کیا ہوا تھا۔ كونكدال طيبات للطيبين كاشار محض ازواج مطهرات كواسط ب-جن سيمملوكدوندى مستی ہےاوراس سے صدور زنا کا امکان قر آن سے اور واقعہ کا حدیث ندکورہ سے ثابت ہے۔ مگر ازواج نی می اللہ زیراً یت تطبیر بسبب نکاح کے یاک ہیں۔ بعض دا قعات متعلقہ حربی لونڈی کے

ا المسلم في من الوسعيد خدري في روايت به كه جنگ اوطاس مين بهم في ورتي قيد كس حالانكدان كيشوم وجود تقد ليس بهم في كس حالانكدان كيشوم موجود تقد ليس بهم في ان سه وطي كرنا مكروه جانا للبغا أي القطاعة وريافت كياتوية بيت نازل بهو كي " والمحصدات من النساء الاما ملكت ايمانكم "ليس بهم في ان كيفروج كوطال جانا دواه احمد، والترفدي، والنسائي، وابن باجه، وسلم، وابودا و و مي ان سيستان من النسائي ما بن باجد، وسلم، وابودا و و مي ان سيستان من النسائي من المنت في الترفيد و مي ان النسائي من النسائي من النسائي من المنت المناس المناسبة المنا

نوٹ: طرانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بیآیت نجیر کی قیدی عورتوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ پس مید میہود کی عورتیں کتا ہے تھیں۔ جن سے بنکاح وہملک بہر دوصورت بعد استبراء وطی حلال ہے۔ گر جنگ اوطاس دالی روایت اصح ہے۔ اس واسطے معلوم ہوتا ہے کہ وہ

عورتیں مسلمان ہوگئ تھیں ۔ کیونکہ مشر کہ عورت سے بحالت ( ملک یمین ) وطی شرعاً حلال نہیں ۔ ( ماخوذ ارتفسیرمواہب الرحمٰن )

ازروئ اخت است می ازروئ اخت نسا ملکت ایسمانهم "اوندی اورغلام بردوکی جانب نسبت می می بیال چونکه مردول کا بیان ہے۔ کیونکه نیاست الهم و فسر وجهم و فسر وجهم و فیران میں بارمت کا اجماع ہے۔ این کثیر فی دونی براطلاق کرتے ہیں۔ جس پرامت کا اجماع ہے۔ این کثیر فی اوفیا دونی بین اور براطلاق کرتے ہیں۔ جس پرامت کا اجماع ہے۔ این کثیر جب وہ مواخذہ میں پکڑی گئی تو کہنے گئی کہ بیس نے بیغل ماتحت 'الا مساملکت ''کتاب اللہ کے کیا ہے۔ اس پر بہت سے صحابہ نے حصرت عرض نیا کہائی کورت نے آیت اللہ کیا ہے۔ اس پر بہت سے صحابہ نے حصرت عرض نیا مرمنڈ واکراس کوشہر بدر کر دیا اور حکم ویا کہ کا بے جامفہوم سمجھا ہے۔ اس پر حضرت عرض نے غلام کا سرمنڈ واکراس کوشہر بدر کر دیا اور حکم ویا کہ کوئی مسلمان اس عورت سے نکاح نہ کرے۔ قاور نے حضرت عرض کا زمانہ نہیں پایا۔ اس واسط یہ دوایت مرسل ہے۔ گرمسل روایت بھی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ جب اس میں مفید مسئلہ کا حل ماری نہ کیا تھا۔ صرف شبہ کے لحاظ ہے اس پر حد جاری نہ کیا تھا۔ صرف شبہ کے لحاظ ہے اس پر حد جاری نہ کیا تھا۔ صرف شبہ کے لحاظ ہے اس پر حد جاری نہ کیا۔ (موخوذ از نفیر مواب الرطن)

سربی جب بی مصطل کو فکست ہوئی تو اسیران جنگ میں جوریہ ایک رئیس رادی فابت بن قیس کے حصہ میں آئی۔ اس نے رسول التعلیق کی خدمت میں حاضر ہوکر پہلے اپنا اسلام ظاہر کیا اور پھر کہا میں فابت بن قیس کے حصہ میں آئی ہوں۔ وہ روپیہ لے کر جھے جھوڑ تا چاہتا ہے۔ آپ میری دشکیری فرما کیں۔ آپ نے فرمایا میں اس ہے بہتر سلوک تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر تو منظور کر ہے۔ اس نے پوچھا کس طرح ؟۔ آپ نے فرمایا میں تجھے آزاد کر کے اپنے فاح میں لے لوں گا۔ بین کراس نے منظور کرلیا۔ آپ نے فابت بن قیس کوای دفت روپید سے کراس سے نکاح میں لے لوں گا۔ بین کراس نے منظور کرلیا۔ آپ نے فابت بن قیس کوای دفت روپید سے کراس سے نکاح کراس ہے نکاح کراس نے منظور کرلیا۔ آپ نے خابت بن قیس کوای دفت روپید روپید کراس سے نکاح کرلیا۔ جب مسلمانوں نے ساتو انہوں نے بھی اپنے میں اپنے میں ہو کی آزاد ہو گئے۔ (یا خوذ از اور کہا کہ اب بیساری قوم نی تالیا ہوگئی ہے۔ حضرت عائش قرماتی ہیں ہی جو ریا خوذ از کرا ہوگئے۔ (یا خوذ از کرا ہوگئے۔ (یا خوذ از کرا ہوگئے۔ (یا خوذ از کرا ہوگئے۔ ان ہوگئی ہے۔ جو اب بیا بہا المؤمنین سیرت النبی مؤلفہ علام شیلی جلد اول زیم خوان جہاد وعت و کرا ہو میں میں بھی قریبا ای طرح نہ کور ہے۔)

نوٹ: فدکورہ تین امثلہ سے ثابت ہے کہ حربی لونڈی سے مالک کو بعد استبراء بدون نکاح وطی جائز ہے اور یہ معلوم ہوگیا کہ'ما ملکت ایمانهم''کاتعلق خاص مردول کے واسطے ہے عورت کواس آیت کی بناء پرا ہے غلام نے وطی جائز نہیں اور یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ دسول النہ اللہ نے خربی لونڈی کوخر بدااور آزاد کر کے نکاح کے ذریعہ سے ازاداح مطہرات میں شامل کر کے ایک عمدہ مثال کی بنیاد ڈال دی اور حدیث زیر تنقید پرخود کمل فر مایا لفظ تروح اور ترویج میں نکاح کام فہوم لازی ہے۔ قرآن میں بھی زوج نے اکھازید کی مطلقہ یوی کے داسطے فدکور ہے۔ نکاح کام فہوم لائری ہے۔ قرآن میں بھی زوج نے اکھازید کی مطلقہ یوی کے داسطے فدکور ہے۔ جب رسول النہ اللہ کے ناس سے نکاح کیا تھا۔ (الحزاب: ۲۷)

محر محموعلی لا ہوری حدایث زیر تقیدیں فقیز و جہا سے نکاح کامنہوم ہیہ کہ لونڈی مملوکہ کو صرف زوجہ کار تبددے دے۔ جس کی تر دید شروع تنقیدیں اہل بصارت کے واسطے کافی ہو چکی ہے۔

تقيمتغلق ١٩٥٥ مديث نمبر ٥٤ فضل البارى شرح بخارى

مدیث محولہ عنوان میں بعض صحابرگانی میں اللہ کے پاس مدین شریف میں بنابرتعلیم دین باری باری کرکے باہرنواح سے آنے کا ذکر 'ین زل یہ و ما و انذل یو ما'' کے الفاظ سے مذکور ہے۔ بعنی ایک دن فلاح صحابی آتا ایک دن میں بعنی راوی آتا۔ اس بر محمد علی لا ہوری اس طرح فرماتے ہیں۔

قال: فلاں فلاں صحافی کے مدینہ آنے پر لفظ نزول بولا گیا ہے۔ حالا نکہ وہ آسان سے نہیں اتر اکرتے تھے۔

اقوال: محمعلی لا موری کوجس طرح خوش سے اپنے خاص مشرب کے عقائد کے اظہار کے واسطے قرآن شریف میں بعض مقامات پر بعض الفاظ لی گئے تھے۔ ای طرح بخاری شریف کے متن میں بھی بعض الفاظ ایسے ہاتھ آگئے ہیں۔ جن سے وہ اپنے خاص عقائد کے استدلال پر بڑے نازاں اورخوش ہیں۔ محمد علی لا موری اگر اہل علم کے اس مسلمہ اصول کو سیجے تسلیم کرتے ہیں کہ مختلف المعنی الفاظ کا مختلف مقامات میں سیجے مفہوم قرآئن متعلقہ کی مدد سے حاصل موتا ہے۔ تو ایسے الفاظ کے واحد مفہوم پر اڑ بیٹھنالفت کی بے حرمتی کا مراوف ہے۔ لغت میں جب لفظ (نزول) بعد ورود سفر کے واسطے آتا ہے تو ای لی ظ سے مسافر کو محاورہ عرب میں نزیل بولا کرتے ہیں۔ مگر زول کے دیگر مفہوم کے واسطے قرائن کی شہادت مطلوب ہوتی ہے۔ چونکہ محمط کی کرتے ہیں۔ مگر زول کے دیگر مفہوم کے واسطے قرائن کی شہادت مطلوب ہوتی ہے۔ چونکہ محمط کی اسلامی کو اسلامی کو اسلامی کی ساوت مطلوب ہوتی ہے۔ چونکہ محمط کی دورے میں۔

لا مورى عيىلى علىدانسلام كزول من السماء كوتشليم بيس كرت - كيونكد بسز عدم وبعلمان كيكس ضعیف حدیث سے بھی نزول مسے کا آسان سے ثابت نہیں۔اس واسطے حدیث زیر تقید کے الفاظ انسزل وينزل في آپكوايخ عقيده ك شوت كاموقع درديا- السنت كاعقيده معلق نزول مسيح عليه السلام اجماعي ومتواتر باورقريبا بين احاديث صيحهاس كي شهادت پرموجود بين -جن میں بعض ایس بھی ہیں کہ صرت کفظ ساء کا ان میں موجود ہے۔ قادیانی مسیح کا بھی بوقت تصنیف برا بین یمی عقیدہ تھا۔ کیونکہ اس وقت وہ اسلامی ضدمت کے لئے آیادہ ہو گئے تھے۔اگر چہ کتاب برامین میں بعض ایسی آیات و پیش گوئیال درج کر دی تھیں که آئندہ مواقع پر حسب ضروت وہ ا ہے اوپر جسیاں کر سکیں۔ بعدازیں جب سلسلہ پیری مریدی شروع ہواتو پہلی بسم اللہ آپ نے مثیل مسیح ہونے کی کردی اور رفتہ رفتہ خود سیح موعود وبجد د ظلی وغیرتشریعی نبی وغیرہ تک دائر ہ وسیع 🕆 ہو گیا۔ جواموراس قد رظاہر ومشہور ہیں کدان کے ثبوت کا بدرسالہ تحمل نہیں ہوسکتا۔ سیالکوٹ میں فاری دفتر مشلع میں پندرہ رو پیہ کےمحرر تھے ۔طبیعت امیرانتھی ۔گذارہ معقول نہ د کی کرمخاری کے امتحان میں شامل ہوئے۔ مگر بدقتمتی ہے ناکام ہوکرلا ہورمجد اہل حدیث چینیا نوالی میں فروکش ہو گئے۔ وہاں بمشورہ مولوی محمد حسین بٹالوی کتاب براہین کی بنیا در کھدی۔ پھروطن مالوث قادیان جا کر کام شروع کیا اور کتاب کے پیشکی چندوں نے آپ کومرفد الحال کردیا۔ مگر کتاب کی حسب وعده سارى جلدي تياركرنا غيرمكن موكيا \_ كونكه آب ايسے مشاغل يس بمدتن و بهدونت مصروف ہو گئے ۔جس سے جدید دعا دی کا ثبوت پلک میں مشتہر ہو ۔ تمرمطلوب چونکہ مرفد الحالی اور بڑائی تھی۔مریدوں کا ایک باضابطہ رجشر تیار کیا جا کراعلان کرویا کہ جومرید ہر ماہ میں خواہ کتنی رقم ہی ہو قادیان میں بطور چندہ ارسال ندکرے گا۔ اس کا نام مریدوں کی فہرست سے فوراً کا ث دیا جائے گا۔ دعاء خاص کے داسطے نذرانوں کی ترغیب وتر ہیب کا پہلو بھی نظر انداز دند کیا گیا۔الختصرآ مدنی کا معقول انتظام کر کے پھرعلاءاہل سنت ہے دست وگریباں ہونا شروع کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے سیح قادیانی کے عقا کمخترعہ سے بیزاری طاہر کر کے قوم کواس کے جال میں بھننے سے جوالی تصانیف وتقریری ذرائع ہے روکا تھا۔ اگر چہ عربی فاری واروو میں خاصی تحریر لکھ سکتے تھے۔ مگر علم قرآن وحدیث جس قدر استادوں ہے حاصل کیا تھا۔ اس میں اپنی تاویلات کا درواز و اس قدر فراخ کردیا کہ بے با کا نہ جو جا ہامریدوں ہے منوالیا۔ جوبے جارے بعض تو تم علمی کے سبب سے بعض عمرہ کھانوں کے لالج ہے بعض منظور نظری کے خیال ہے بعض شامت اعمال کی وجہ سے قادیانی

49

جال میں تھنے رہے اور چونکہ تقلیدان کا مشرب ہو گیا تھا۔ کسی خلاف شرع قول وفعل امام پرحرف سے پری نہ کر سکتے تھے۔ زیادہ وضاحت ہے کچھ با تیں ازیں بعد بیان ہوں گی۔ مگراق ل ایک مختصر صدیث سے قادیانی کے علم کی ناظرین من لیس۔ جس پر حکیم نورالدین صاحب بھیروی مشیرا عظم نے بھی صاد کردیا تھا۔ یہ مولوی نورالدین مرزائی پہلے حنی المذہب بعدازاں اہل حدیث بعدازاں نیم و منظور نظر نے پری عقائد کے پلئے کھاتے ہوئے دردولت قادیانی مسیح پر حاضر ہوکران کے وزیراعظم ومنظور نظر بن گئے تھے۔ بلکہ ان صادق مہاجرین سے تھے جنہوں نے اپنے شہر مالوف کو خیر باد کہدکر خاص تادیان کوچائے اقامت افتیار کر لیا تھا۔

حدیث مخترع

''كسان فـي الهند نبي اسود اللون اسمه كاهن '''يين لمك بشروستان مين ایک کالے رنگ والے نبی ہو چکے ہیں جن کا نام کا بن تھا۔ ( چشمہ معرفت ص ۱ انز ائن جسم ۳۸۲) اس حدیث کی سندروایت کا کوئی پید ونشان وحواله کتاب نه قادیا نی صاحب کی تحریرول میں اسکتا ہے نہ کسی صاحب ایم اے یا بی ۔اے مرید نے اس کا سراغ بتلایا ہے۔ نداس کے ماً خذ کی تحقیق کی \_ کیونکه مرشد اقدس کا فرمان صا در ہو چکا تھا کہ جس کو میں صدیث کہہ دوں وہ حدیث ہے اور جس پرمیری تقید لیل نہ ہو وہ ردی میں پھینک دو۔ بیحدیث اس وتت آپ نے فر مائی تھی جب ہندوؤں کے کرشن اوتار بننے کا سودا آپ کے د ماغ میں ساچ کا تھا۔اب کا جن یا كرشن صاحب كاعقيده ان كى كتاب كيتا سے معلوم ہوتا ہے كدوہ تنايخ كا قائل تھا يمر قادياني حضرت صاحب اس کو پنیمبروں کی صف میں کھڑ اکرتے ہیں۔حالانکہ ہرنبی اللّٰہ کی تعلیم میں ایمان بالتوحيد وايمان بالآخرت لازمی جزو ہے۔ جیسا كه كامل كتاب قرآن كريم سے ثابت ہے۔ اندرين صورت سي على مامنصوص اصول كى بناء برقادياني جماعت ہے كى دينى مسئلہ سے متعلق قطعى فیصله کرناتفنیع وقت ود ماغ ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الیٰ السماءا حادیث صحیحہ سے ٹابت ہے۔ای طرح نز ول من السماء پر بھی احادیث شاہد ہیں اور بعض میں لفظ ساء بھی موجود ہے اور سے موعود کے نزول کے قرآئن اس قدر ہیں کہ وہ نہ تو کسی سابقہ مدعی مسیحیت پر صادق ہو سکے۔ نہ قادیانی حضرت پراورشخصیت میچموعود کو کی استعاره کی حیثیت نہیں رکھتی۔جس کی تاویل جائز ہو۔ بلکہ وہ اسم علم ہے۔جس کی تاویل از روئے علمی اصول باطل ہے۔جس طرح قرآن مجید میں متعدد دفعیسی بن مریم ندکور ہے۔ای نام سے حدیثوں میں بھی ندکور ہے اور جب قرآن شریف والا

عیسیٰ بن مریم غیر معین نہیں ہوسکا۔ توا حادیث والاعیسیٰ بن مریم غیر معین کیونکر ہوسکتا ہے؟۔ علاوہ ازیں قرائن سے موجود کے نزول کے متعلق ایسے ہیں کہ جو مدی ان کے معیار پر تابت نہ ہووہ بالضرور کاذب میں جو گھنا۔ اس نے کسی مدی بالضرور کاذب میں جو گھنا۔ اس نے کسی مدی مسیحیت کو قبول نہ کیا۔ اسی طرح فی زمانہ اسی معیار کو مدنظر رکھنا صلالت سے بچاسکتا ہے۔ ور نہ باسم علمی یا معیار منصوصہ نی تعلقہ پر یفین نہ کرنے کی صورت میں اگر کوئی صلالت کے گڑھے میں گرنا کہ میار کے موجود تو زیادہ ہے۔ گر مختصراً میہاں بھی کھی پہند کرے تو بے شک پڑا گرے۔ احادیث میں معیار سے موجود تو زیادہ ہے۔ گر مختصراً میہاں بھی کھی پہند کرے تو بے شک پڑا گرے۔ احادیث میں معیار سے موجود تو زیادہ ہے۔ گر مختصراً میہاں بھی کھی بہند کرے تو ہوئی نبی کر میں معیار سے موجود تو زیادہ ہے۔ خواہ کوئی نبی کر میں معیار میں مقیرہ کا معینہ چندہ دیگر جنت د جال بات کو مانے خواہ میں کا ذب کی بیعت میں داخل ہوکر اور بہنتی مقیرہ کا معینہ چندہ دیگر جنت د جال میں جلا جائے۔

معيار وقرائن سيح موعود

ا..... نزول دمشقی مناره پر۔

٢ ....٢ بعدظهورمبدي\_

..... مېدى كى امامت ميں بطورمقتدى بلكه مېدى كى امامت كامحرك \_

م..... تا تل دجال خاص جو نبوت اور خدائی م<sub>ر</sub> دو کا مدی موگا اور جیب عجیب

خارق عادت افعال دکھلائے گا ادراس کا فتند نیا کے کل فتوں سے بڑھ کر ہوگا اور نبی میکائٹے نے اور بھی علامات اس کے فرمائے ہیں۔ گرمسے موعوداس کا قرار واقعی قاتل قرار پر چکا ہے۔اس کا مداح و ماتحت نہ ہوگا۔

۵ ... یا جوج ماجوج مسیح موعود کی دعامے ہلاک ہوں گے۔

٢ ... اس كے عبد ميل أيك بى واحد ملت اسلام كے سواسب وين مث

جائیں گے: دلائل سے بلکہ عملاً۔ کو تک از روئے دلائل تو مت کے مث چکے ہیں۔

٤ مع موجود مقام روحا سے احرام باعد ه كربيت الله شريف كا فج كرے كار

۸ نکاح کر کے صاحب اولاد ہوگا۔ کیونکہ پہلی زندگی تبل رفع الی السماء میں

وہ بدون بیوی کے رہاتھا۔

 نقشہ بھی دوصدی سے زیادہ ہوئے اہل سنت نے اپنی بعض کتب میں اکھ دیا ہے۔

اسس قرآن مجید سورهٔ زخرف پارهٔ ۲۵ میں ذکر ابن مریم علیہ السلام کے بعد "وانے العلم للساعة "کے ماتحت سے موجود قیامت کی دس قریبی نشانات فرمودہ نجا تھے میں سے ایک نشان قرار پاچکا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم بعد ازیں فرما تا ہے کہ اس نشان میں شک کر کے شیطان کی بیروی نہ کرو۔ وہ تمہاراصر تک وشن ہے۔ قرآن مجید نے ابن مریم کا ذکر کر کے اس کو قیامت کا ایک نشان بتلایا۔ پھر بعد ازیں بھی ذکر ابن مریم کو جاری رکھا تا کہ ماقبلی و مابعدی تذکرہ کی دلیل سے خمیرانہ کی کی غیر کی طرف راجع ومنسوب نہ ہو سکے اور پھر مزید برآل اس پیشین گوئی برشک کرنے والے کوشیطان کا مرید کہا ہے۔

نوٹ: قیامت کے قریب خاص دی نشانات سب خارق عادت امور ہوں گے۔جن میں بزول ابن مریم بھی داخل ہے۔جیسا کہ نبی آنگ نے فرمادیا ہے۔

میں ورق بین رہاں ہوری اور قادیانی ہر دو جماعت ندگورہ دس علامات اپنے مزعومہ سے میں است تعید اب لا ہوری اور قادیانی ہر دو جماعت ندگورہ دس علامات اپنے مزعومہ سے میں گاہت کردیں۔ورنداہل سنت ان کوصرح مشراحادیث میں۔ ما انبا علیه و اصحابی کافتو کی صادر کرنے میں تق بجانب ہیں۔ وجل مریدان مسیح قادیانی

یہ حقیقت نابت ہے کہ ان ہر دو جماعت کے اشخاص خاص اس ملک میں اور غیر ممالک میں اور غیر ممالک میں اور غیر ممالک اس پر دو بیل اسپر آپ کو اہل سنت شغی ظاہر کرتے ہیں۔ تاکہ دیگر مسلمان ان سے بدخلن ندہ و جا کیں۔ پھر اس پر دو بیل اسلام کی اشاعت کا بہانہ کر کے اپنے خاص مشرب کے عقائد کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ بیک قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ نمازیں بھی قبلہ رو ہوکر اداکرتے ہیں۔ مگر عقائد میں تغییر وتاویل ومعانی حسب ہوائے تفس اہل سنت سے بالکل الگ کرتے ہیں اور قادیا فی بیعت کے بعد ہر ایک معارف قرآن کا بین جاتا ہے۔ بیائل سنت ہرگر نہیں۔ کیونکہ امام اعظم ابو صنیفہ تعراح جسمانی نجی تابیل و زول میں من السماء کے قائل ہیں اور جو محدر سول الشفیل کے بعد نبوت کا مدی مواس کو کا فرجائے ہیں اور چو محدر سول الشفیل کے بعد نبوت کا مدی موجب طوالت ہے۔ پی غور و تحقیق سے فاریا موجب طوالت ہے۔ پی غور تو تحقیق سے فاریت ہو چکا ہے کہ یہ ہر دو جماعت اس امام قادیا فی کے موجب طوالت ہے۔ پی غور تو تحقیق سے فاریت ہو چکا ہے کہ یہ ہر دو جماعت اس امام قادیا فی کے مقد ہیں گور مول الشکیل کے مقد ہیں گور مول کا پورا مصداتی ہے۔ جو حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت میں علیہ میں۔

ا..... انجيلي پيشين گوئي

انجیل متی بات ۲۴ بطور خلاصہ بہت سے جھوٹے نبی اور سیح ظاہر ہوں گے اور ایسے عجائبات دکھلائیں گے کہ بعض برگزیدہ بھی ان کے متبع ہوجائیں گئے۔

۱ .... بخاری یاره ۱۳ جاص ۹۰۹

فرمایا نی میکنی نے کہ قیامت سے پہلے تیں د جال کذاب کا دنیا میں آٹا ضروری ہے اور ان میں کا ہرایک نبی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا۔

اب ہردو مذکورہ البامات دواولوالعزم پیغیروں کی زبان مبارک سے فرمائے ہوئے معیار پرسے قادیانی کو پر کھنے کے واسطے راتم الحروف اس کے صریح کذب وافتر اء خیانت وتحریف کفظی اور وجل کے امثلہ پیش کرتا ہے۔ جس کواس کے تبعی حب الشدی یعمی ویصم کی وجہ سے بالکل نہ پہچان کراس کے جال میں پھنس گئے۔ جن میں ایم اے یابی ۔ اے اور اہل علم عربی وال

بھی شامل ہیں۔

کذب وافتر اء کی مثال نیسی نام میسی نام م

جب قادیانی صاحب کوقبل نزول میچ موعودظهور مهدی کامسکه جیسا که احادیث صحیحه میں ثابت ہے۔خودمهدی بننے کے خیال ہے ناگوار معلوم ہوا تو یوں فرمادیا۔

بطور خلاصہ ''مبدی دالی کی حدیث کوسیحین (بخاری مسلم) کے محقق محدثین نے بوجہ عدم صحت اپنی سیح کتب میں درج نہیں کیا۔ حالانکہ اپنی ان ہر دو کتب میں آخری زبانہ کے متعلق انہوں نے بذریعہ احادیث پورانقشہ تھنج کرسا منے رکھ دیا ہے۔''

(ازالداوبام حصة على ٥١٨ ، فزائن ج ١١٥ س ٣٧٨)

بہت خوب ایکر جب خودمہدی بننے پر جم گئے تو پھرائی بخاری کے حوالہ سے اس طرح فر ماتے ہیں۔

بطورخلاصه

''مہدی کے وقت آسان سے بیآ وازآئے گ۔' هذا خلیفة اللّه المهدی ''اور سوچوکہ بیصدیث کس پایدی ہے۔ جواصح الکتب بعد کتاب اللہ (بخاری) میں درج ہے۔'' (شہادت القرآن مصنفہ خودس اسم بخزائن ج1 مس ۳۲۷)

mm

نوٹ: نشان کسوف وخسوف ماہ رمضان والے کو غالبًا مبدی کے ظہور کی ملامت قرار وے کراس کوآسانی آ واز بیان کرنا بطور استعارہ کے تفار گرجیرت پر جیرت ہے کہ اس آسانی شہادت کی اہمیت وصدافت کو بخاری کا حوالہ دے کرکسے تاکیدی الفاظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ بخاری پر الگ افتر اء ہے اور جھوٹ بات کو نجی اللہ سے مشاوب کرنے کے دور جناب نجی اللہ فتر اء ہے اور جھوٹ بات کو نجی اللہ منسوب کرنے کے وعید جہنم سے قادیانی صاحب انتہائی ب باکی افتیار کررہے ہیں۔ مطلب برآری کے وقت خود صدیث گھڑلیٹا یا کسی صدیث کو کسی محدث کی کتاب کے سرتھوپ دیناان کے موسول میں داخل ہے۔ اس تقوی وعلیت وسلطان القلمی پران کے مرید نوہورہ ہیں اور کیا مجال کہ کوئی چون و چرایا اصلیت کی تحقیق کر کے ایسے کا ذب و مفتری کی تقلید ہے آراد ہو۔ اس مجیب پریشانی دماغ کی امثلہ کیر ہیں۔ مگر بخوف طوالت قبیل نمونہ پراکتفاء مناسب ہے۔

تحريف كفظى وخيانت كى مثال

جب قادیانی صاحب کومجدد بننا منظور ہوا تو حضرت مجدد مر ہندگ کی مکتو ہات جلد اسے بطور تصدیق بول ککھ دیا۔

بطورخلاصه

''مجد دسر ہندی اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ بھش خفس کو کترت مکالمہ و مخاطبہ کا شرف حاصل ہواور بہت ہے امور غیبیداس پر کھولے جائیں۔ وہ مجد دہوتا ہے۔''

(ازالهاوبام حصه ۲ ص ۱۹۱۸، قرزائن جسم ۱۲۰۱، ۲۰۱)

بہت خوب! گرجب قادیانی صاحب کو نبی بننا منظور ہوا تو (هیقة الوی ص ۱۳۹۰ خوائن ج۲۲ص ۲۰۱۱) میں مذکورہ مکتوب میں تحریف لفظی کر کے بجائے لفظ مجد دلفظ نبی چیش کردیا اور مجد د کے بعد جومثال وہاں حضرت عمر کی مذکور تھی۔ اس کوعمدا خورد برد کردیا۔ ایمان فروش عطار کی طرح ایک بی بوتل سے دوالگ الگ قتم کا عرق نکال دیناان کے اصول میں داخل تھا۔ وجل وکمرکی امشلہ

قادیانی صاحب نثر میں تالیف وتصنیف کتب وغیرہ کے علاوہ شعر گوئی ہے بھی بے بہر ، نہ تتے اور جس طرح ان کی نثر میں سوائے اپنے دعادی باطلہ کے کوئی حق بات بھی ہوا کرتی تھی ۔ ای طرح ان کے اشعار میں بھی دعاوی اور اظہار اتباع نبی تنافیہ اور ایمان بالمعجز ات قرآنی متر شح مہ مد

پانسور و بے کا بطور جرمانہ عدالت نے میے قادیانی کو تھم سادیا۔ جواپیل سے بمشکل معاف ہوا۔ یہ ہے کیفیت قادیانی میچ کے تھم ہو کر آنے کی۔

۲ لیلور خلاصه (ازاله او بام حصد ۲ میداین ج۳ ص۳۷) "اگر این مینالیته کو بوجه عدم موجودگی نمونه پوری حقیقت ابن مریم، د جال، یا جوج ماجوج، دابته الارض کی بذر بعدوجی منکشف نه به و کی توجب کی بات نبیس "

نوٹ: دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب میہ برآ مد ہوتا ہے کہ قادیاتی حضرت کی وحی كالل تقى اور جناب محمد الله كي وكي تأقص تقى اور الله تعالى نيه الميدوم اكسمات لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً (مائده:٣) " اور يتم نعمته عليك (منه: ٢) "جوآيات قرآن شريف مين متعلق يحميل نعت اسلام ويحميل نعت خاص بحق محررسول التعليطية نازل كى ہيں۔وہ بالكل (معاذ الله ) جھوٹ ہيں۔ناظرين نے اب معلوم كرليا بوگا كه قرآن شريف اور جناب محمد رسول النُواليكيم يرقادياني مذى كاايمان مطابق اشعار مذكوره حقيقتا ہے یا د جالانہ؟۔ جووس نشانات متعلق قیامت جناب نی منظف نے فر مائے ہیں۔ان میں مغرب ے آ فآب كاطلوع بھى ہے اور ديكرنشانات معدز ول عيسى بن مريم سب خوار ق عاوت (مشكوة باب البعيلامات بين يدي السباعة ص٧٧٤) شن بروايت مسلم مُدكور بين اورقاديا في مرعى نير مر ایک کی تاویل خلاف عقا کدابل سنت کرے اسلام میں فتند بر پاکرد یا ہے اور عقا کدا ما انسا علیه واصحابی ''ے ملمانوں کو ہٹا کراپنے جدید نہ جب کی تعلیم اسلام کے پردہ میں دی ہے۔ اشعار میں برطرح و برقتم کی نبوت کے خاتمہ کا اقرار ثابت ہے۔ مگر عملاً کسی فتم کی نبوت باقی رہنے نددی۔جس کا وعویٰ قادیانی صاحب نے ندکیا ہو۔ بروزی ظلی ،غیرتشریعی جتیٰ کہ تشریعی کابھی اور خدائی کابھی۔ احادیث میں مذکور ہے کہ د جال نبوت اور خدائی ہر دو کا مرق ہوگا۔ اس کے متعلق راقم الحروف کی سجھ میں ایک عمرہ نکتہ میآیا ہے کد حال کے ساتھ خدائی وعویٰ کے علاوہ نبوت کا دعویٰ اس داسطے ندکور ہے کہ بعض صوفیائے کرام جو حالات استغراق ومحویت میں انیا المصق اورانسا الله بخود بوكركبددي كيوه اكرچيشرعا قابل مواخذه بين مرد جالى طورير برر جمول نه بوگا - كونكه جس جس الل الله كم متعلق بم مختلف كتب سايع مذكوره كلمات يز حق میں وہ نبوت ئے ہرگز مدی نہیں ہوں گے۔تو حید کے غلبہ میں بحالت سکر واستغراق پہ کلمات ان ے بے اختیار ندمر ز دہوئے ہیں ۔ مگر ہم ان کے متعلق یہ بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں کہ بحالت صحویا افاقد ان کو جب ایسے کفریکلمات کی اطلاع ملی تو انہوں نے تاکیدی قتم کھا کر ان کلمات کے اظہار ے اپنی مطلق بے خبری کا عذر پیش کیا اور تو به واستعفار سے اس کی تلافی کر دی۔ یا بہ تقاضائے مصلحت شرعی سزا کو قبول کرلیا۔ اب قادیانی مدگ کے کلمات متعلق دعویٰ خدائی اس طرح ہیں۔ ''میس نے واب میں خدا ہوں اور نئی زمین وا سان بنانا چاہا۔ پس میں نے ان کو بیدا کردیا۔''
کردیا۔''

کردیا۔'

تادیانی صاحب بجائے تو بدواستغفار کے ایس کفریدخواب کی تلائی کرنے اور معذرت

تادیانی صاحب بجائے تو بدواستغفار کے ایس کفریدخواب کی تلائی کرنے اور معذرت

کرنے کے بنے دوق ت اس کا علان مشتمر کرتے ہیں۔ گویاس شیطانی القاء کو وجی خیال کرتے

ہیں۔ پس دجال معہود کے دعویٰ خدائی ونہوت میں سے قادیانی کی کامل مشابہت ٹابت ہے۔ اس

دعوی کی جمایت اور تقد بی میں پشاور کے ایک مرید نے ایک رسالہ بنام' ملفوظ الاولیاء' شائع کر

کربحض مسلم صوفیائے کرام کے ای قبیل کے کلمات اور وعادی کفرید کا حوالہ مختف کتب ہے دیکھ کر

قادیانی کو بھی انہی اولیاء میں داخل کر دیا ہے۔ مگر جیسا راقم الحروف ابھی بیان کر چکا ہے۔ مؤلف

مرسالہ خدکور نے خود دجل اختیار کیا ہے۔ کیونکہ جس طرح ایسے کفرید کلمات سے صوفیائے کرام

واولیا نے سلف نے استغفار یا تجولیت شرعی تعزیر سے اس غیرع پر گناہ کی تلائی کر دی ہے۔ جیسا ان

واولیا نے سلف نے استغفار یا تجولیت شرعی مؤلف نے قادیانی مدتی کی طرف سے ٹابت کرنے کی

وشش نہیں کی۔ بلکداس کو جن بجانب قرار دے کر دجال کے دجل میں پورا حصہ لیا ہے۔

کوشش نہیں کی۔ بلکداس کو جن بجانب قرار دے کر دجال کے دجل میں پورا حصہ لیا ہے۔

کوشش نہیں کی۔ بلکداس کو جن بجانب قرار دے کر دجال کے دجل میں پورا حصہ لیا ہے۔

کوشش نہیں کی۔ بلکداس کو جن بجانب قرار دے کر دجال کے دجل میں پورا حصہ لیا ہے۔

کوشش نہیں کی۔ بلکداس کو جن بجانب قرار دے کر دجال کے دجل میں بورا حصہ لیا ہے۔

مجزات انبیاء ندکورہ قرآن مجید کا یقین (شق القم) کے تحت میں جو قادیانی صاحب کو حاصل تھااس ہے پہلے ابھی بیان ہو چکا ہے۔ گرصراحت سے تحقیر جس فذر میسی علیہ السلام کے مجزات قرآنی کے متعلق جو الفاظ قادیانی مدگی نے ازالہ اوہام ودیگر تحریرات میں استعال کئے ہیں۔ مثلاً مکروہ، قابل نفرت، عمل الترب، مسمریزم وغیرہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دجل کا کمال اس ہے بڑھ کر ممکن نہیں۔ اشعار میں لوگوں کو پچھسنایا اور عمل اس پربید کیا کہ تھارت کا کوئی لفظ حافظ اور لفت میں ہاتی ندر ہے دیا۔ جو مجزات حضرت ابن مریم علیہ السلام کے بارہ میں استعال ند کیا ہو۔ یہ مجزات عطیہ وموہ وہ الی شھے۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں دود فعہ ندکور ہے۔ الناظ ندکور ہیں۔ جن کو خدات اللہ یا اذنی کے صریح الفاظ ندکور ہیں۔ جن کو خدات اللہ یا درکرا کر خضرت سے علیہ السلام سے اس نعت کا شکر میطلب فرما تا الفاظ ندکور ہیں۔ جن کو خدات الی بواور لینے والا پیغیر خدا ہو۔ گرقادیانی صاحب کو یہ عظیہ ایک آئے کہ ان بھا تا اور حدد بعض کی آگ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکر اور کشمیر میں وفن کر کے خود نہیں بھاتا اور حدد بغض کی آگ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکر اور کشمیر میں وفن کر کے خود نہیں بھاتا اور حدد بغض کی آگ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکر اور کشمیر میں وفن کر کے خود نہیں بھاتا اور حدد بغض کی آگ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکر اور کشمیر میں وفن کر کے خود نہیں بھاتا اور حدد بغض کی آگ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکر اور کشمیر میں وفن کر کے خود نہیں بھاتا اور حدد بغض کی آگ سے سے شعراز برکرایا۔

## این مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر قاام احمد ہے

(وافع البلاءص ٢٠ بحزائن ج ١٨ص ٢٣٠)

محر علی لا ہوری نے جب خلافت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے بعد وفات خلیفہ اقل قاویان سے بستر بوریا اٹھا کر لا ہور میں خلافت کی ہوس میں اپنے عقائد کی الگ جماعت بنا کر خلافت کی ہوس میں اپنے عقائد کی الگ جماعت بنا کر خلافت کی ہوسے الکی الگ ہوگئے خلیفہ ٹائی ضلافت کی ہوسے تاہ ہوں ہے جم می خلیفہ ٹائی الگ ہوگئے وقت تک سب مرید مساوی العقائد نئے ہم می لا ہوری ، مرزا قادیانی حضرت کی نبوت کو بزے زور وشور سے ہر بنا تج میات پدرخود ٹا ہت کرتا ہے اور محم علی لا ہوری ، قادیانی حضرت کی تحریرات کے نبوت کو بزے سے نبوت کی نئی کرتے ہیں اور عجیب حیرت کا مقام ہے کہ اس اصولی اختلاف کے بانی خود مرزا قادیانی صاحب ہیں۔ بال دعوی مسیحیت قادیانی کو ہر دو جماعت لا ہوری وقادیاتی تسلیم مرزا قادیانی صاحب ہیں۔ بال دعوی مسیحیت قادیاتی کو ہر دو جماعت لا ہوری وقادیاتی تسلیم کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کو تکی کا مقام ہے کہ اس میں شروع کی تھا۔ اس کی تعمیل ہوات امارت لا ہوری کی ۔ اس کے دیاجہ میں فرماتے ہیں۔

''میں نے چشمہ سے موعود مینی حصرت قادیانی کی صحبت وعلم ہے کافی حصہ حاصل کیا ہور ہونا بھی ہیں چاہئے تھا۔ کیونکہ یہ بھی مہاجرین اولین سے تھے۔ ایم اے، ایل ایل ایل ایل ایل ایل ایل ایل ایک متاز تھے۔ اس واسطے تاویلات میں اپنے مرشد ہے بھی چند قدم بڑھ گئے۔ چنانچ مرشد صاحب تو ابن مریم علیہ السلام کی ولا دت بے پدر کوتسلیم کرتے ہیں۔ مگر محمد علی لا ہوری نیچری ومعز لہ عقا کہ کی اتباع میں حضرت سے علیہ السلام کی پیدائش باپ سے منسوب کرتے ہیں۔ ابل القرآن جدید فرقہ مکرا عادیث رسول اللہ کے اردو ترجمہ قرآن سے بھی بعض مقامات پر محمد علی اہموری کے عقا کہ میں قادیا نیت کا کشر حصہ اور نیچری واہل قرآن واہل سنت کے عقا کہ علی لا ہموری سے قادیانی کی مسیحیت محمد وی اللہ سنت کی نماز وں اور جناز وں میں بر ملاعام طور پر شامل نہیں ہوتے۔ کیونکہ جب اہل سنت کے عقا کہ سے کام تقادیانی یا محمودی جماعت سے قادیانی کی نبوت علی در انظام کرنا ان کے زدیک لازی ہے۔ گر تحادیانی یا محمودی جماعت سے قادیانی کی نبوت علی در موسی خار وجناز و جناز و جناز و بی بلکل کے مشکر کو صریحا کافر کہتے ہیں اور دوسرے غیر قادیانی مسلمانوں کے ہمراہ نماز و جناز و بین اور کی کی نبوت شامل نہیں ہوتے ندانی لاکر کیاں ان کو دیتے ہیں۔ مسیم موعود کے بارہ میں قادیانی کے عقا کہ پر کوئی شامل نہیں ہوتے ندانی لاکر کے عقا کہ پر کوئی مسلمانوں کے ہمراہ نماز و جنازہ میں بالکل شامل نہیں ہوتے ندانی لاکر کیاں ان کو دیتے ہیں۔ مسیم موعود کے بارہ میں قادیانی کے عقا کہ پر کوئی

ایک کیادی ہزارہے بھی زیادہ سے بھی آ سکتا ہے۔ (ازاله ص ۲۵، ترائن جسم ۱۵۱) ممکن ہے کہ سے موعود جیسا احادیث میں لکھا ہے۔جلالی رنگ میں نازل ہو۔ کیونکہ بیعا جزغر بت اور درو کتی کے رنگ میں آیا ہے۔ (ازالہاوہام میں ۲۰۰ نزائن جسام ۱۹۷) ه .... مسيح موعود رجملاً ايمان لا نا كافي ہے۔ میں مثیل سیح ہوں۔ (ازالهاوبام ص ۱۹۰ نزائن جسم ۱۹۳) میں خود سے موجود ہول (ہرقادیانی کتاب کے ٹائٹل پرموجود ہے) مجھ پر ایمان ندلا ناموجب عذاب ہے۔ ح مسے گلیل میں جا کرفوت ہو گیا۔ جہاں اس کی قبر ہے۔ (تذكره ص ۲۰۷) (ازالداد بام ص ٢٤٣، نزائن جسم ٣٥٣) مسے کی قبرسری نگر ( تشمیر ) میں ہے۔ ( کشتی نوح ص ۵۸ بخزائن ج۱۹ص ۵۸ ) ی ... خواہ میں لا کھ معجزات دکھلاؤں کیکن جو کام سے موعود کے متعلق مذکور ہیں۔ ان کواگر میں نہ کر دوں تو میں جھوٹا ہوں مسیح موقود کے متعلق از الہ اوہام ودیگر تحریرات میں اسی قتم کے اور بھی متضادعقا کد مذکور ہیں ۔ گر بخو ف طوالت نظرانداز کئے گئے ہیں۔ مثال دوئم ..... ( كمّاب تذكرة الشهاد نين ص٢٠، نز ائن ج٢٠ ص ٢٨) " عيسيٰ عليه السلام کوصلیب پرچڑ ہایا جانے کے بعد خدانے ان کومرنے سے بچالیا اور ان کی وہ دعاجو باغ میں جا کر بڑی تفرع ہے آپ نے کی تھی منظور کر لی۔'' ''حضرت مسح نے اہتلا کی رات میں جس قدر تضرعات کئے وہ انجیل سے ظاہر میں۔ تمام رات جاگتے ... .. اور رورو کر دعا کرتے رہے کہ وہ بلا کا پیالہ جو ان کے لئے مقدر تھا مُل جائے۔ پر باوجوداس قدرگر میدوزاری کے بھی دعامنظور نہ ہوئی۔'' ( كَمَا بِسَبِيغُ رَمَالت جلداة ل ١٣٣،١٣٣، مجموع اشتبارات ج اص ١٥٥ احاشيه ) نوٹ: مسیح ابن مرمم کوسولی پرچڑ ہانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔اس باطل عقیدہ کوقادیانی صاحب نے انجیل سے اخذ کیا ہے۔ مثال سوئم ..... (بطورخلاصه) غاتم انبیین کامطلب بیه به که آپ کوالیی مهر

عظا ہوئی کہ آ یک پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے۔جس کا ثبوت صدیث علماء امتی کا نبیاء بنى اسرائيل من ماتا جاور يمبركى اورنى كوعطا غيين موكى \_ بن اسرائيل مين اگر جد بهت بى آئے ۔گمران کی نبوت مویٰ کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ وہ براہ راست خدا تعالٰی کا عطبہ تھا۔'' (حقیقت الوحی ص ۹۷ جاشیه نزائن ج۲۲ص ۱۰۰) ''حضرت مویٰ علیہالسلام کے اتباع ہے ان کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے'' (اخبارانککم موردیه ۲۲ رنوم ۱۹۰۳ و ۲۶ نمبر ۲۳ ص۵) "لا اله الا الله محمد رسول الله "پرميراعقيده -مثال جبارم.... "ولكن رسول الله وخاتم النبيين" كأنبت ميراايان ب- إسايان ك صحت براس قدر قشمیں کھاتا ہوں۔جس قدر خداتعالیٰ کے پاک نام ہیں۔ اورجس قدر قرآن كريم كحروف بيں اورجس قدر حضرت عليك كے خدا تعالى كے نزديك كمالات بيں۔ ( كرامات الصادقين ص ٢٥ فرزائن ج عص ٦٧) ''اے برادر جان لے کہ میں نے ہرگز نبوت کا دعو کانبیں کیا۔نہ میں نے ان کو کہاہے کہ میں نبی ہوں۔میرے لئے بدشایان نہیں کہ میں نبوت کا دعوی کر کے اسلام ہے خارج ہو جاوَل اورقوم كافرول مين شامل هوجاوَل - ' (حمامة البشريُ ص ٩٤، تزائن ج يص ٢٩٦) الف. ﴿ " " الصمرزا تو عام طور پرسب لوگول میں اعلان کردے کہ تو ان تمام کے واسطے رسول اللہ ہے۔'' (اخبارالاخبارس)

ب . . . " سپا خداوی ہےجس نے قادیان میں اپنارسول بھیج دیا۔"

(دافع البلايس الفرائن ج١٨ص ٢٣١)

ج. ، ' ' قربیة قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا صدر تقام ہے۔'' (وافع البلام میں اینزائن ج ۱۸می ۲۳۰)

د ..... " " میں خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری کان ہے کہ ای

نے مجھ کو ئی کا نام دیا ہے۔'' (تمرحقیقت الوقی ص ۱۸ بزرائن ج۲۲ص ۵۰۳)

''سابقداولیاء،ابدال،اقطاب کونبوت کے داسطےاس قدرروحانی مرتبہ عطاء میں ہوا۔

جس قدر مجھ کوعطاء ہوا ہے۔'' (تنمه حقیقت الوی م ۳۹۱ بخزائن ج۲۲م ۲۰۱)

نوث: يمي اصول عقائد كامعركة الارامسكد خليفه اوّل كى وفات سے آج تك لا مورى

اور قادیائی جماعت میں متناز عہ فیہ چلا آتا ہے۔ محمومی لا ہوری اینے دلائل میں قادیانی حضرت کے نبوت سے صریح انکار نے اقوال پیش کرتے ہیں ۔جن کے بالقابل خلیفہ ٹانی قادیانی صاحب کے فرزندار جمندا ہے باپ کے دعویٰ نبوت پر انہی کی مختلف تحریرات سے اقو إِل پیش کر کے بید وجہ تاویل پیش کرتے ہیں کہ پہلے میرے والدصاحب نے نبوت سے جوا نکار صریح کیا ہے تو اس بناء پر کیا تھا کہان کواس بارہ میں وحی آ سانی نے کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ گر بعدازاں وحی الہی نے والدصاحب كوصاف الفاظ مين عطاء نبوت كامثر ده سناديا ـ اس واسطے دعویٰ واعلان نبوت ميں میرے پدر بزرگوارحق پر بیں اور یمی عقیدہ کثیر جماعت محمودی یا قادیانی جماعت کا ہے اور ایئے مختلف کتب واخبارات میں ایک دوسرے پر تہذیب ہے گرے ہوئے کلمات سے لے دے كرتے ہیں۔جس سے اكثر ولايت وديگر ممالك كے نومسلم انگشت بديدان ہیں اور جن ميں لرڈ ہیٹر لی معدایے ہم خیالوں کے بھی شامل ہیں ۔ محر درحقیقت لا ہوری جماعت کے امیر محد علی صاحب خلیفه اقل کی وفات پر قادیان میں خود قادیانی حضرت کی نبوت کوشلیم کرتے رہے۔جبیہا رسالدر یو یوآف ریکیجر کے مختلف مضامین سے ثابت ہے۔ بیرسالدان کی ادارت میں شائع ہوتا تھا۔ پس بعدازاں جلّٰ خلافت کی مایوی ان کولا ہور لے گئی تو اس عقیدہ ہے ہریت ڈا ہر کر کے ایک جماعت کوایے ہم خیال بنانے میں کامیابی حاصل کر لی اور امارت کی مند پر متمکن ہو جگتے۔ ا ذل ا ذل زیاد ہ تر انگریزی خوان شامل ہوئے۔ پھر رفتہ رفتہ ارد دخوان بھی شامل ہوتے گئے ۔ ایمیٰ کہ امروہہہ کے محمد احسن صاحب بھی جن کی علیت کی قادیان میں دھوم مچی ہوئی تھی ، لا ہوری جماعت میں آمطے۔قادیانی جماعت اُ کارنہیں کرسکتی کہ قادیانی حضریت مامورمن اللہ صاحب وحی مبدی وسیح موعود ضرور تھے ۔گرانڈ تعالیٰ کی شان بے نیاز کی کا عجیب کرشمہ دیکھو کہ قادیانی جماعت کی عقل اور نور فراست ان کے اندر سے ایسے زائل ہو گئے ہیں کہ اتنابھی تد ہر کرنا ان کے لئے دشوار ہو چکا ہے کہ ایک وجود قوم کی اصلاح کے واسطے جب مامور من اللہ ہو کرصاحب وحی کے رہید تک پہنچ جاتا ہے تو متواتر کئی سال تک اس کو دجی ہے اطلاع نہیں ملتی کہتم رسول و نبی ہو ۔ حتیٰ کہ وفات سے چندسال پہلے وحی نازل ہوکر چیکے سے کان میں کہددیتی ہے کدانلد تعالی نے تم کونبوت عطاء فر مائی ہے اور اس امت میں اس عہدہ کے لائق سوا تمہارے آئے تک کوئی پیدانہیں ہوا۔ نبوت کا عطیدتو مامور ہونے پر ہی عطاء ہو جاتا ہے اور برگز تدریجی وارتقائی عبدہ نہیں ہوتا۔جس کی مثالوں سے قرآن شریف بھرایز ا ہے۔ابا یی دحی اگر بقول خلیفہ ثانی حضرت قادیانی صاحب کو ہوئی بھی ہوتوان کی ہاتی وجوں کی طرح ہوائے باطل تھی اور قادیا نی حضرت جس طرح تدر یجا مسیح موجود ہے اس طرح ارتقائی وحدر بی نبی بھی بن گئے۔ ایک رتبہ اپنا شروع میں ظاہر کرتے۔ پھر اس کی قبولیت کم از کم مریدوں میں دکھ کراس سے بڑھ کرایک اور رتبہ کا اعلان کرنا ان کاشیوہ تھا۔ جس کو وجل وکر ہے تعبیر کرنا بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ گذشتہ اورات میں زبرِ عنوان ( کذب وافتر اء، خیانت و تحریف لفظی ووجل وکر) قادیائی صاحب چندامشلہ بطور نمونہ نذکور تہو بی ہیں اور بہو وافتر اء، خیانت و تحریف لفظی ووجل وکر) قادیائی صاحب چندامشلہ بطور نمونہ نذکور تہو بی ہیں اور بھو جس پیشین کوئی مندرجہ انجیل وسیح بخاری ان کو کاذب می جاعت اب جس مسلک پر اپنے تبعین بروصاحب ان ہوری جماعت اب جس مسلک پر اپنے تبعین کو چلا رہ ہوں میں وہ اہل سنت سے بالکل الگ ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ خلیفہ صاحب تو مسیلہ پنجا ہے کا کھلا تا بع ہے۔ گر امیر صاحب لا ہوری بسبب انکار نبوت قادیا نی اسلام منصوص مسیلہ پنجا ہے کا کھلا تا بع ہے۔ گر امیر صاحب لا ہوری بسبب انکار نبوت قادیا نی اسلام منصوص مسیلہ بنجا ہے کا کھلا تا بع ہے۔ گر امیر صاحب لا ہوری بسبب انکار نبوت قادیا نی اسلام منصوص مسیلہ بنجا ہے کا کھلا تا بع ہے۔ گر امیر صاحب لا ہوری بسبب انکار نبوت قادیا نی اسلام منصوص مسیلہ بنجا ہے کا کھلا تا بی میں گر بیعت تی تادیا نی میں خلافت کی ماہوی جوان کولا ہور لے میک مند سے میں مال مند کی ماہوی جوان کولا ہور لے میں کہتے میں اس کانعم البرل بصورت امارت ان کوماصل ہو چکا ہے۔

ظیفہ ٹانی پسرصاحب قادیانی کے مرض مراق کی مثال

" یہ بچ ہے ہم سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہم ایس کی آبیں پڑھتے ہیں جن میں سیاسی امور پر بحث کی گئی ہے۔'
میں سیاسی امور پر بحث کی گئی ہے۔'

پھر بعض نادان دوست ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جارے اندرسیاست تو ہے نہیں تو پھر کیوں ہم کسی کی بات مانیں۔ مگریہ بات غلط ہے ہمارے اندرسیاست ہے۔ جو شخص بینیں مانتا کہ خلیفہ کی سیاست ہے وہ خلیفہ کی بیعت ہی کیا کرتا ہے۔ اس کی کوئی بیعت نہیں اوراصل بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست گورنمنٹ کی سیاست ہے بھی زیادہ ہے۔ خلیفہ کے لئے سیاست وہ بی عقیدہ ہے۔ جس کے لئے میں گیارہ سال سے غیر مباکعین سے جھڑر ہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عیں سیاست ہے بی نہیں ہو خلیفہ بھی نہیں۔ کیونکہ خلیفہ بغیر سیاست کے نہیں ہو سیاست سے نہیں دیم میں سیاست ہے۔

میج موعود کے متعلق عجیب وغریب اسرار اگر چہسے معود کی شخصیت وفرائفل خاص کے متعلق صفحات ٹنزشتہ میں ہر بناء آیات ۲۳ کریمہ واحادیث صححہ مرفوعہ بیان کر چکا ہے کہ کا ذب سے وصادق سیح میں ایک مومن بالقر آن ومومن بالا حادیث کوصحح تمیز حاصل ہو سکتی ہے۔ گراس کے متعلق چند عجیب وغریب اسرار ابھی باقی میں ۔ جن کابیان خاتمہ کتاب بذامیں کرناانشاء اللہ موجب ابنساط قلب وشرح صدر ہوگا۔

یں یہ بہور ہوں میر میں ہوئی ہیں دہت ہوئی دہت ہوئے کی پیش گوئی اس آیت اسس موجود ہے۔ ' هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله (فتح بر) ''یپیش گوئی تین دفعہ فرکور ہے۔ ایک دفعہ سور ہُ فتح میں اور دوسری دفعہ سور ہُ صف میں اور تیسری دفعہ سور ہ تو بیس ۔

جب اس چیش گوئی کوقر آن میں اس قدر وقعت واہمیت حاصل ہے تو اس کا پورا ہونا نقد برمبرم میں داخل ہے۔ جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ لیکن دیھنا سے کہ آیا یہ پیش گوئی بعہد جناب سرور کا سنات محمد رسول النوائی ہے ابعہد خلفاء راشدین یا بعد ازیں کامل طور پر پوری ہو چکی ہے۔ یا محض جزوی طور پر پوری ہوئی ہے اور اگر ماقبلی ہرسداز منہ میں اس کا کامل ظہور وقوع پذیر نہیں ہوا تو اس التواء میں کیا حکمت اللی مضمر ہے اور اس کی تحمیل کس عہد خاص سے وابستہ ہے۔

جواب: ہاں میہ حقیقت ثابت ہے کہ اگر چہ غلبہ اسلام ازروئے دلائل وہراہین ہرسہ نہ کورہ ازمنہ میں بخو لی اظہر من انشٹ ہے۔ تا ہم عملی طور پر اسلام کا غلبہ ثابت نہیں۔ کیونکہ عبد نبوت میں اسلام صرف ملک عرب میں غالب ہوا ہاتی مما لک میں کچھتو خلفائے راشد ین گے وقت بعد از ان دیگر خلفاء کے عہد میں یعنی ہیانیہ، کا ہل، تا تار، ہندوستان وغیرہ جس میں سے سے بھی اخذ کر نا بالکل صحیح ہے کہ ابھی وہ زمانہ صداتی لیہ ظہرہ علی والا آنے والا تے والا سے بھی میں اس بیشین گوئی کا کامل ظہور مقدر ہے اوروہ زمانہ سے موجود کے وقت سوااسلام کا ہوگا۔ جس کی بابت مفسر حقانی علیہ السلام ق والدام کے اطلاع کر دی ہے کہ سے موجود کے وقت سوااسلام کے دیگر کل ادیان معدوم ہوجا میں گروہ میرے دین کا اتباع کریں گے اور جے بھی کریں گے اور دیگر کل ادیان معدوم ہوجا میں گے اور وہ میرے دین کا اتباع کریں گے اور جے بھی کریں گے اور صدے اور دیگر کل ادیان معدوم ہوجا میں گے اور وہ میرے دین کا اتباع کریں گے اور جے بھی کریں گے اور صدے اور دی ہوں گے۔

اسد حضرت رسول کریم الله کی مقبرہ میں اس وقت خلفائے راشدین اس محرف دوخلیفہ صدیق وفاروق مدفون ہیں۔ باقی دوخطرت عثان وحضرت علی کے واسطے اللہ کی حکمت بالغدنے اس میں مدفون ہونا مقدر ندفر مایا۔ کیونکہ بلحاظ ابتدائی غلبہ اسلام کے پہلے ہر دوخلیفہ اس کے متحق شے۔ دوخلیفہ اس کے متحق شے۔ دوخلیفہ اس کے متحق شے۔ تیسرے ادر چو تصف خلفاء داشدین کے عہد میں اسلامی منتوحات کی بجائے فتنے وفساد پھیلنے شروع میں اسلامی منتوحات کی بجائے فتنے وفساد پھیلنے شروع میں اسلامی منتوحات کی بجائے فتنے وفساد پھیلنے شروع میں اسلامی منتوحات کی بجائے فتنے وفساد پھیلنے شروع میں اسلامی منتوحات کی بجائے فتنے وفساد پھیلنے شروع

مو گئے تھے۔اگر چہ خلافت نبوت کے اصول پر بدستور قائم رہی۔

سسس حفرت منے علیہ السلام کا غیر متابل ، احادیث اور تاریخ سے علیہ السلام کا غیر متابل رہنا آخیل ، احادیث اور تاریخ سے علیہ البت ہے۔ مگر قرآنی آیت ' ولیقد ارسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم از واجاً و ذریة (رعد: ۴۸) '' كے ماتحت کے علیہ البلام جناب رسول الشفائی كے ماتبی رسولوں میں داخل ہونے كی وجہ سے اپنے عہد میں بذریعہ لکاح آیت ندکور كے مصداق ہوں گے۔ تا کہ جس طرح ' لینظهر ہ علی المدین كله '' كے مصداق ہوں اس طرح وج و دریت محمدات ہوں اس طرح المنظم رح الله باتی ندر ہے۔ بھی ثابت ہوں اور سور و رعد دالی ندکورہ آیت میں کذب كا (معاذ الله ) اختال باتی ندر ہے۔ مسلس ورفع الی السماء ونزول من السماء كے متعلق جس قدرا حادیث محجد دارد ہیں ۔ جن پر الل علم سنت كا ایمان ہے۔ وہ قرآن كے خلاف نہيں كونكہ وہ عبارت العس ، دلالت النص ، اشارت النص ، اقتارت النص کے خلاف نہم ہوئیں۔

۵...... قرآن مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق دواورا شارات بھی نہ کور میں ۔جن کا ثبوت احادیث میں بھی موجود ہے۔

اقال ..... "وان من اهل الكتب الإليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيداً (النساء: ١٥٥) "اس آيت كے پہلے ذكر يح عليه السلام كا به اور خاص آيت ميں ذكر موت ہے پہلے الل كتاب كے ايمان لانے كا به اور بعد ازيں اس ايمان كى شهادت منسوب بمسے عليه السلام ہے۔ جواى صورت ميں ميح قرار دى جاہئى ہے كہ آپ كوفت كل الل كتاب آپ پر ايمان لا كيں اور آپ كى موت ہے پہلے اس پيش كوئى كا پورا ہونا حتى اور لازى ہے۔ كوفت كل الل كتاب آپ پر ايمان لا كيں اور آپ كى موت ہے پہلے اس پيش كوئى كا پورا ہونا حتى اور لازى ہے۔ كوفت المؤلى ہے وقت يہود الل كتاب آپ پر ايمان ندلائے تھے۔ (بخارى جا محم، باب زول مي ميں فيكوره آيت كي تفيراى طرح موجود ہے۔ جس كے خلاف يا جس پر كى صحابى كا انكار ثابت نہيں۔ لازى ہے دخترت ميے عليه السلام بعد نزول موجود ہے۔ بعد رفع وہ ما تحت قدرت اللى جيں۔ جس طرح اصحاب كهف تين سونو سال تک بدون خوراك زندہ رہے على بندالقياس الله تعالى كى قدرت كا اعاط كرنا غير ممكن ہے۔

دوم ...... حضرت سيح عليه السلام كوقر آن سورهٔ زخرف : ٢١ مين "وانسه لسعلم السلام كوقر آن سورهٔ زخرف : ٢١ مين "وانسه لسعلم السلامة "نفر مايا گيا ہے ۔ يعنی وہ قيامت كاليك نشان ہے اور ضمير انسه كی راجع بطرف سيح عليہ

السلام ہے۔ جس کا ذبل بہوت موجود ہے۔ ایک تو خود قرآن میں موجود ہے۔ یعنی اس آیت کے پہلے بھی آپ بھی خرایا گیا پہلے بھی آپ بھی کا ذکر ہے۔ الکہ تاکیداً یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس پیشین گوئی میں شک مت کرواور اس مسئلہ میں شیطان کی بات نہ سنو۔ کیونکہ وہ رفع وز ول میں شک اور وسوسہ ڈال وز ول میں شک اور وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اس مفہوم کی تصدیق مسلم کی حدیث مرفوعہ سے بھی ہوتی ہے کہ سے علیہ السلام آیا مت کے دس شانات سے ایک نشان ہے اور بیدوں نشانات جملہ از تسم خرق عادت ہیں۔ لہذا سے ابن مربی کو استعارہ قرارد ہے کراس کا مشابہ کسی غیر کو قائم کرناخرتی عادت نشان ہر گرنہیں ہوسکا۔

سوم ..... "والله خير الملكرين (انفال:٣٠) "يعنى الم الله كوشمنول كي تدبیر کے مقابلہ میں اللہ کی تدبیر وحکمت غالب رہتی ہے۔جس سے دہمن بالکل ناکام ہوجاتے ہیں۔ قرآن مجید میں صرف دود فعہ واقع ہوا ہے۔ ایک جگہ سورہ آل عمران یارہ: ۳ رکوع: ۱۳ میں حضرت میں علیہ السلام کو بچانے کے وقت اور دوسری جگہ رسول التعالی کو بچانے کے وقت سورہ انفال پارہ: ۹ رکوع: ۱۸ میں احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے کہ ندکورہ ہر دورسولوں کا دشمنول نے محاصرہ کر لیا تھا اور ہر دورسول وشمنوں کے فریب ویے آبروئی سے بال بل نج رہے۔ چنا نچہ جناب رسول التعليق كے محاصرين كى آئكھوں پر الله تعالى نے پردہ ڈال دیا اور آپ رات ك وقت ان کی موجودگی اور بہر واور بیداری کے باوجودگھرے نکل کر اور صدیق کو گھرے بلا کر تین میل کے فاصلہ پر غار توریس پناہ گزین ہو گئے۔غار کے منہ پرعنکبوت نے بچکم الہی جالاتن دیا اور آ پ کے قدم مبارک کے نشانات پر تعاقب کرنے والوں کی تلاش کو بالکل ٹاکام کردیا۔ای طرح حضرت سيح عليه السلام كي شبيه الله تعالى في ايك حواري پر و ال كن شب الهم (النساه:٧٥١) "ان كوافي قدرت كالمها آسان برا تماليا اورسولي برج من كي فوبت ندييني دی۔انجیل بیان اور قادیانی صاحب کا بیان کہ سے ذلیل بھی ہوااوراس کےجسم میں کیل اور میخیں بھی ٹھوئی گئی۔سراسرخلاف قر آن واحادیث ہیں۔ کیونکہ خیرالما کرین کی آیت مٰدکورہ جب ہر دو رسولوں کے واسطے خاص محدود ہے تو اس کا نتیج بھی مساوی الاثر ہونالازی ہے۔ مگرنہایت جمرت بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ جناب رسول التعلق کے بارو میں توبدیقین کیا جائے کہ آپ محاصرین سے بدون ذلیل ومفروب ہونے کے بال بال فی کرغار میں جاجھے اور وہاں سے بھی کافر نامراد لوئے۔ گرای آیت کے ماحجت فطرت سے علیہ السلام کے بارو میں یہ یقین جائز رکھا جائے کہ ماصرین نے آپ پراس قدر قابو پالیاتھا کہ آپ کوئی طریقوں سے ذلیل بھی کیااور آخرسولی بر

چڑھا کر اہنی کیل ومیخیں بھی جسم مبارک میں ٹھونک ویں۔ حالانکد مسے علیہ السلام کے بارہ میں آیت ذمل اس امرکی مزیدشهادت علاوه ند کوره آیت کے صاف طور پر دے ہی جیں کہ آپ پر يبود برگز قابونه ياسكندآپ كى بحرمتى كرسك

آيت اول .... "وجعلتي مباركاً اينما كنت (مريم:٣١)"

"'واذ كففت بنى اسرائيل عنك (مائده: ١١٠)" آيت دوم .....

" وجيها في الدنيا والأخرة (آل عمران: ١٥) " آيت سوم الله

"ولكن شبه لهم "مين حرف"ل بنابر ضرار ليني ضرر ونقصان ب-جس طرح" لهم

كالام واملى لهم أن كيدى مثين (نون: ١٥) من عدتشابه وتشييم جبشبكامفهوم موقواس كاصله (على ) موتا ب-مثلًا "أن البقر تشابه علينا (البقره: ٧٠) "مُرْتُوكايد باريك كلتة مجمعاذ رامشكل بير (ويكمونوث زيرة يت) "الله خير الماكرين "ترجمه أكريزي سیل صاحب جس میں آیت والک نہ شبہ لھہ برکانی بحث ہوادریہ بھی وہاں مذکور ہے کہ ابتداء میں بعض نصاریٰ کے فرتے مسیح کے عوض ویگر مشتبہ وجود کے مصلوب ہونے کے قائل تھے۔ انجیل بر بناس وتفاسیر اہل سنت بھی اس کی مؤید ہیں۔اب رہااس شبر کا ازالہ کددشمنوں ہے بال بال پنج جانا اوررسوائی ہے بھی محفوظ رہنا تو ہردورسولوں کا ازروئے قرآن وا حادیث مسلم ہے۔ گرآ خری پناہ میں فرق عظیم کیوں ہے؟۔ ایک کو غار میں پناہ ملتی ہے۔ دوسرے کو آسان میں اور اس میں تنقيص فضيلت جناب الله يائى جائى بيدسواس كاجواب يدب كتنقيص بركرنبين - كونكدر فع سبع سلموٰ ت تک بنابرمشاہدہ آیات اللہ معراج میں حضور کاصفحات ماسبق میں ٹابت ہو چکا ہے۔ جو مسیح کیا کمی نبی کے واسطے بھی ٹابت نہیں۔ بلکہ غار تو رکا زمینی معجز ہ ساوی معجز ہ سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ یہاں ہے دشمن با وجود آپ کاسراغ لگانے کے بالکل ناکام ونامراد واپس آئے اور آسان يردتمن كاجانا قدرتا كال تفارباتى وبإخير الماكرين كحكست وقدرت كارازمعلوم كرناكه كيول "اسطرح كيااوركيون اسطرح كيا؟ - كتاخي مين واخل ب-"لا يستل عما يفعل وهم يستلون (انبياء:٢٣)"اس كى شان ب-البته بالبال بردورسولون كان ربنااور بناه كا حاصل ہونا ہر دونتائج خرق عادت امور ہیں۔جن میں مشابہت کامل ہے۔پس بعدازیں سیح موعود کے بارہ میں باطل خیالات کی پیروی کرتا ''فدای حدیثِ بعدہ یؤمنون (مرسلات:٠٠)'' کے وعید میں داخل ہے۔خاکسار اللہ تعالی سے اپنے واسطے اور مؤسنین کے واسطے بطفیل اس کے

مبینات کے ہدایت کی دعا کرنا ہے۔